



حبلدسوم

كِآبُ الشِّرُكَة وللضَّارِيَة كِآب البيوع كِآبُ الزَّارَ وَالعَمُّارِ وَالنَّهُ فِينَ كَآبُ الْاِجَازَة كَآبُ الرَّهُنَ كَآبُ الْهَبَة كَآبُ الْوَدِيعَة وَالعَارِيَة كَآبُ لِلقَطِه كِآبُ الفَضَّبُ وَالضِّفَان كِتَابُ الجَهَاد كِآبُ الاِمَازَة والسَيَاسَة كَآبُ الدَّعَوَى وَالشَّهُادَاتِ وَالقَضَاء كِآبُ الحَدُود كِآبُ الْجِنْآيَات كِتَابُ الطَّنْسَةَة

مُفَى مُحَدِّ تَقَى عُمَانِي

ؿؗ؞ؿٙؽڹۅؿڂ؞ڹڿ مولانامُ<u>ڗڔؠٮڿٚڔؿ</u>ۨۏٳز

ركتبكمعان القال (Quranic Studies Publishers)

Karachi - Pakistan

### جمله مقوق ماعت بن ويختب المنطقة الفالفة الشاقي معفوظ بي

بابتمام :خضر الشفاق قاييمين

طبع جديد : صفرالمظفر ١٣٣٣ه ١٤٠١٠ و١٠١٠ء

مطیع : احم برادرز برنزز، کراچی

اثر : مِكْنَتُكُونُونُونُونُونُ

(Quranic Studies Publishers)

92-21-35031565, 35123130 : فوك

info@quranicpublishers.com : اى ميل

mm.q@live.com

ONLÍNE <u>www.SHARIAH.com</u> آن لائن فریداری کے لئے تشریف لائمیں۔

# · 二人不多

- بیت العلوم ، لا ہور
- مكتبدر حمانيه الاجور
- مكتبه سيداحد شهيد، لا بور
  - مكتبدرشيديد،كوئند
- کتبخانهرشیدیه،راولپنڈی
  - مكتبهاصلاح وتبليغ ،حيدرآباد
- اداره تاليفات اشرفيه، ملتان

- مكتبه دارالعلوم، كراجي
- ادارة المعارف، كراچى
- دارالاشاعت، کراچی
- بیتالقرآن، کراچی
- پیت الکتب، کراچی
- مكتبة القرآن، كراجي
- اواره اسلامیات، کراچی/ لا بور

| صفحهمبر   | موضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | كياشركت يامضاربت مين اپني لگائي بوئي رقم واپس لي جاسكتي ہے؟ (الائنس موٹرز كميني مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>14</b> | جع کرائی ہوئی رقم واپس لوٹانے کی شرط کا تھم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | والدكى طرف سے شروع كرائے ہوئے كاروباريس والدكوبيوں كے حصے مقرركرنے اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.0       | میں کمی بیشی کا اختیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *         | س من من من من المنتقين كے لئے عليحدہ عليحدہ مال منتعين كركے اس پر نفع نقصان حاصل كرنے كى اللہ منتقب اللہ منتقب من اللہ منتقب منتقب من اللہ منتقب |
| ۵۲        | مخصوص صورت كانتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | مضاربت میں تمام نقصان سرمایدلگانے والے پر ہوگا، جبکہ شرکت (پارٹنرشپ) میں ہرفریق کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۳        | ایے سر مائے کے بقدرنقصان برداشت کرنا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۵        | مضارب کا مضاربت کے اِفتام پر مال مضاربت کو قیت اسمید پرخریدنے کی شرط کا تھم<br>شرکت ِ متناقصہ میں بینک کو قیت کی ادائیگی سے قبل قلب دین کی ایک مخصوص صورت کا تھم (اسلامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | شركت بتناقصه مين بينك كو قيمت كى ادائيكى يقبل قلب دين كى ايك خصوص صورت كانحكم (اسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rα        | بینک بگلہ دلیش کے ایک سوال کا جواب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | (میاں فارم ٹرانسوال افریقد کی ایک فیلی شرائق سمپنی ہے متعلق مختلف سوالات کے جوابات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | (ایک معاہدۂ شرکت کی حیثیت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | ا: - والدكى طرف سے اپنى تجارت و جائىداد چار بيۇل كومشتر كەطور برفروخت كرنے كايك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۷        | معابدهٔ شرکت کانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 64        | ٢: - معابدهٔ شرکت کی خلاف ورزی کرنے والے شریک کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۷        | ٣:- معابدة شركت مين سرماية تجارت كي مقدار متعين طور ير نديكمي بوئي بوتو كياتكم بيع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۷        | ۴- کسی شریک کے کام نہ کرنے ماغائب ہوجانے سے شرکت ختم ہوجائے گی مانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۸        | ۵:- يك طرفه طور پرشركت كوختم كرنے كے لئے دوسرے شركاء كا فنخ كو قبول كرنا ضرورى نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ٢:- معامدے میں کس شریک تحریراً استعفاء دینے کے چھ ماہ بعداس کی شرکت ختم ہوجانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۸        | ے أصول كى شرعى حيثيت<br>2: -كسى شريك كے متعفى موجانے كے چھ ماہ بعد بھى ديگر شركاء أس كوحصه ديتے رہے تواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۸        | ک شرکت باقی ہوگی یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صخيم     | موضوعات                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸       | ٨:- فنخ شركت كے لئے ديگر شركاءكو إطلاع دينا ضروري ہے، محض استعفاء لكه كراينے پاس   |
|          | ر کھ لینے سے شرکت ختم نہیں ہوگی                                                    |
| 4        | 9 - كى شريك كے انتقال كے بعداس كى اولادكاروبار من شريك موكى يانبيں؟ اور مرحوم شريك |
| ۵۸       | كى اولا دكوشريك كاردبار بنانے كى مجلس ميں بعض شركاء كے سكوت إختيار كرنے كا تعلم    |
| 4        | شرکت میں ایک شریک کے انقال کے بعد شرکت ختم ہوجاتی ہے                               |
| 4        | بينے كا مال اپنے كاروبارين لگاكر ما موارات متعينر قم دينے كاتھم                    |
|          | ﴿ كتاب البيوع ﴾                                                                    |
| ۷۵       | (خریدوفروخت کےمسائل)                                                               |
|          | وفصل في البيع الفاسد والباطل والموقوف والمكروه                                     |
| 44       | ( من فاسد، باطل،موقوف اور مكروه كابيان )                                           |
| 44       | ع اور إجاره كامعامله إ كشي كرن كالحكم                                              |
| ۷۸       | عورت کی خرید و فروخت اوراسے باندی بنانے کا تھم                                     |
| ۷٩       | ذرج سے پہلے جانور کے مختلف اعضاء کی خرید و فروخت کا تھم                            |
| <b>4</b> | يك طرفد تع مالك كى رضامندى پرموقوف ہے                                              |
| ۸٠       | ندکوره فتوی کی مزید وضاحت                                                          |
| Αl       | ہندووں کی متروکہ جائیداد پر قبضہ کر کے فروشت کرنے کا تھم                           |
| Ar       | مشتری کے قبضے سے پہلے میں اگر ہلاک ہوجائے تو نقصان بائع کامتصور ہوگا               |
| ۸۳       | رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنے کا تھم                                         |
| ۸۳       | رید ہو، شپ ریکارڈر، ٹی وی اور وی ی آر کے کاروبار کا تھم                            |
| ۸۵       | وی ی آر کے کاروبار کی شرعی حیثیت اور غلطی سے خریدے ہوئے وی ی آرکو بیچنے کا حکم     |
| ΥA       | " نظ فضول " كى ايك مخصوص صورت كاعكم                                                |
| ۸۸       | سودی بینک کے لئے مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کا تھم                                    |
| WW.      | اسمگل شده گهرایون کی خرید و فروخت کا تھم                                           |

| صنحتب         | موضوعات                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸            | سگریٹ کی خرید وفرونت کا تھم                                                                         |
| <b>A9</b>     | سگرین کی خرید وفروخت اوراس کی کمائی کا تھم                                                          |
| A9            | اسكانگ كى شرى حيثيت                                                                                 |
| 91            | سوتر منڈی فیمل آباد میں پر چی کے ذریعے خرید وفروخت کا شری تھم                                       |
| 9.4           | زنده جانورکووزن کرے فروخت کرنے کا تھم                                                               |
|               | ﴿فصل في الغرر والعيب                                                                                |
| 1+1"          | ( بیچ میں دھوکا اور عیب کا بیان )                                                                   |
| 1+1           | اصلی کمپنی کے خالی و بوں میں ووسری قتم کا تیل وال کر فروخت کرنے کا حکم                              |
| 1• <b>1</b> " | سسى اور سے مال بنواكرات نام كامونوگرام لكانے كاتھم                                                  |
| 1+1"          | پاکتان کی بنی ہوئی چیز پرامر ایکا یا اٹلی کا نام لکھ کر فروخت کرنے کا حکم                           |
|               | وفصل في أنواع البيوع المختلفة ﴾                                                                     |
| <b>F</b> +1   | ( بيچ كى مختلف انسام ئيچ وفاء ،سلم ، امتصناع اور ئيچ استجر ار كابيان )                              |
| 1+Y -         | ي بالوفاء كاسم (فارى نتوى)                                                                          |
|               | "أحسن الفتاوي" بن بيع العماد قبل بدو الصلاح كي صورت بن است بيع الأزهاد مان كر                       |
| 1+4           | جواز كا قول اختيار كرنے كاتكم                                                                       |
|               | شركة خليجية اور مجموعة سعودى بن لادن كورميان مشروع حرين سيمتعلق عقد                                 |
| ff+           | 'استصناع کا مسئلہ                                                                                   |
|               | ماہنامہ"البلاغ" کے قارئین کا پیفنی ماہناہ رقم کی اوائیگی کا معاملہ" رج اوائیگی کا معاملہ" رج اوائیل |
| Hr            | ہونے کی وضاحت                                                                                       |
|               | ﴿فصل في البيع بالتّقسيط﴾                                                                            |
| 110           | (فشطول پرخرید وفروخت کا بیان)                                                                       |
| 110           | نقد کے مقابلے میں اُدھار مبلكے دامول فروخت كرنے كا حكم                                              |
| H.            | قسطوں کی خرید وفروخت کی شرعی حیثیت اور أدهار کی وجہ سے قیت میں اضافے کا تھم                         |

| صفحهتبر | موضوعات                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 114     | نفذایک لاکھ کا پلاٹ چوہیں ماہ کی اقساط پرسوالا کھ میں خریدنے کا تھم                     |
| 112     | گورخمنث سے قسطوں پر نیلام کی جائے والی زمین خریدنے کا تھم                               |
| 114     | فتطول پرگاڑی خریدنے کے بعداس کی ٹوٹ چھوٹ کا ذمددار خریدنے والا ہوگا                     |
| HA      | فتطول پرخريد وفروخت كاتحكم                                                              |
| 119     | قشطول پرخرید و فروخت اوراس کی شرا نط                                                    |
|         | ﴿فصل في أحكام المال الحرام والمخلوط،                                                    |
| 114     | (مخلوط اور حرام مال کے اُحکام)                                                          |
| 114     | مال حرام سے خریدی ہوئی چیز کا بعید صدقہ ضروری ہے یا اس کے بقدر رقم ؟                    |
| 114     | مال حرام سے خریدی ہوئی چیز کی موجودہ مالیت کا صدقہ ضروری ہے یا صرف حرام رقم کا؟         |
| 11*     | ال حرام سے خریدی ہوئی چیز کوطال کرنے کا طریقہ؟                                          |
| IFI     | مال مخلوط كا نفع حلال ب ياحرام؟ ("مداية اور" فتح القدير" كى عبارات كى وضاحت)            |
| Irm     | مال مخلوط کے نفع ہے متعلق ندکورہ فتوی کی مزید وضاحت اور ایک اشکال کا جواب               |
| IM      | مال حرام كوحلال كرنے كے لئے غير مسلم سے قرض والے حيلے كى شرى حيثيت                      |
| IFY     | ناجائز طريقے سے آئی ہوئی رقم غلطی سے استعال ہوجائے تو كياتھم ہے؟                        |
| Iry     | ال کے لئے مجوراً بیٹے کی حرام کمائی استعال کرنے کا تھم                                  |
|         | باپ کی طرف سے صدیے کے لئے دی گئ حلال رقم خود استعال کرے مال حرام سے صدقہ                |
| 174     | کرنے کا تھم                                                                             |
| IFA     | الحرام مع متعلق حضرت والا وامت بركاتهم كى ايك الهم محقيق                                |
| 179     | مال حرام کے تقدق میں تملیک ضروری ہے یانہیں؟                                             |
|         | ﴿ فصل في بيع الصّرف وأحكام الحلي والأوراق النقدية ﴾                                     |
| וריו    | ( رئیمِ صُر ف، زیورات کی خرید و فروخت اور کرنسی نوٹوں کا بیان )                         |
| 171     | کاغذی کرنی کا باہم تاولہ 'نیج صرف' نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ira     | ایک ملک کی کرنی کے باہم تباولے کی صورت میں تفاضل کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ (عربی فتوی) |

| صخةبر  | موضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162    | ا:-سوروپے والے نوٹ کو جالیس یا پچاس روپے کے بدلے فروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102    | ۲:- ایک ملک کی کرنبی کا وُوسرے ملک کی کرنبی کے ساتھ کی بیشی کے ساتھ تباولد کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11/2   | ٣: - ۋالركى خرىد وفروخت كاتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 169    | مخلف مما لک کی کرنسی سے باہمی تاولے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | چیک سے سونا چاندی کی خرید وفروخت سے متعلق "د کے ملة فتح الملهم" کی ایک عبارت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1179   | توضح وتفح على المستعمل المستعم |
|        | جیواری کے کاروبار اور سونے کی خرید و فروخت کے بارے میں اہم نوعیت کے مختلف سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10+    | کے جوابات (مربی نویٰ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ÷      | عالمی مارکیث میں کرنی کے کاروبار کا طریقتہ کار اور اس کی شرعی حیثیت (سمپنی کے ذریعے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اهُمَا | ڈالرز کی مخصوص مقدار کی لاٹ خرید کر کرنی کے کاروبار کی شرعی حیثیت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | كرنى نوك كى شرى حيثيت سے متعلق حضرت والا دامت بركاتهم كى رائے اور "نوث" كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IAA .  | بد لے سونے جاندی کی نفتد اور اُدھار خرید و فروخت کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14+    | سونے كازيور فروشت كرنے ميں ٹائے اور سونے كى مجوى يا الگ الگ تيت لگانے كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | وفصل في أحكام السندات الماليّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | والصّحوك والأوراق الماليّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141    | (مختلف مالی دستادیزات، بانڈ زاور چیک وغیرہ کا بیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الال   | فارن اليجيخ بيتررسرشيفكيث خريدنے اوران پرنفع حاصل كرنے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141    | إِنَمْ لَيْل سے بیچنے کے لئے فارن ایجی پیئر دسر ٹیفلیٹ خریدنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | "فارن اليجين بيتررسرفيفكيك" كاشرى علم، چندشبهات اوران كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | فارن كرنى بيئر رسر شيقكيث كاشرعى تقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | ، ونیشنل دِ نینس سیونگ سرشیفکیٹ میں ملنے والے منافع کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | انعای بونڈز کی شرعی حشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| صختم  | موضوعات                                                                       |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | . كى خريد و فروخت اور إنعام كاشرى تحم (اوراس سلسلے بين حضرت والا دامت بركاتهم | برائزباغدز |
| 121   | ) كورث ك ايك فيصل كى حقيقت اورقانوني كلتے كى وضاحت)                           |            |
| 120   | زاوراس پر ملنه والى إنعاى رقم كاعم                                            | برائزبانذ  |
| 140   | زير ملخ والى إنعاى رقم كاحم                                                   | پائزباڈ    |
| 140   | نرز اوراس کی رقم سے زکو ہ اور جج اداکرنے کا علم                               | إنعامي با  |
| 124   | ندز کا حکم                                                                    | إنعامي با  |
|       | ﴿فصل في أحكام الأسهم﴾                                                         |            |
| 144   | (شیترز کے اُحکام)                                                             |            |
| 144   | وباركرنے والى ممينى كے شيئرزكى خريد وفروخت جائز ہے                            |            |
| 122   | ك شيئرز كى خريد وفروخت جائز ہے؟ نيز اسٹاك اليجي والوں كوكميش دينے كا حكم      | _          |
| 141   | بهجنج میں شیئرز کی خرید و فروخت اور شیئرز پر قبضے سے متعلق عم شری کی تحقیق    |            |
| 19+   | ی سے پہلے شیئر ز فروخت کرنے کا حکم                                            |            |
| 19+   | ماہ بعد کے وعدے پرشیئرز فروخت کرنے کا عکم                                     |            |
| 19+   | فردخت كرنے كے بعدومول رقم كى منانت كے طور بروي شيئر زبطور رئن ركھنے كا حكم    |            |
| 191   | کے نفع کو ذریعی آمدنی بنانے کی فرض سے شیئر زخریدنا                            |            |
| . 191 | ار میں سودی رقم شامل کرنے والی کمپنی کے شیئرز کی خرید و فرو دست کا تھم        |            |
| 191   | ت کی غرض سے شیئرز کی خرید وفروخت کا حکم                                       |            |
|       | اری اورشیئرز کے بارے میں حضرت والا دامت برکافہم کی رائے (اسلامی بینکاری       |            |
| 192   | ہے متعلق خط و کتابت)                                                          |            |
| ŵ     | ) خرید و فروخت میں اُمت کی کوئی مجبوری اور اِضطرار ہے؟ ("ماد الفتاوی)" اور    |            |
|       | جدیدمعیشت و تجارت 'میں جواز کے نتویٰ کی روشنی میں اضطرار و مجبوری کے مفہوم    |            |
| 1917  | کی وضاحت)                                                                     | - "        |
| 190   | کے فتوی جواز اور ' إنعام الباری' کی ایک عبارت کی وضاحت                        | ۴:-سيترز   |

| صخةنبر       | موضوعات                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190          | "Vested Stock" كي شيئرزكي خريد و فروخت كا حكم                                                        |
|              | وفصل في القرض والدّين،                                                                               |
| ř.           | ( قرض اور دَين ہے متعلق مسائل )                                                                      |
| <b> </b> *** | " قرض حسن " سے كيا مراد ہے؟ اور قرض حسن كى واليسى كے اطمينان كا طريقة                                |
| <b>**</b> 1  | سودی قرضے ہے مکان بنواکر بینک ملازمت کی پنشن کی رقم قرض میں اواکرنے کا تھم                           |
|              | والدین سے قرض لی گئی رقم والدین کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء میں تقسیم کرنا لازم ہے،                 |
| <b>r•r</b>   | اور والدين اور بهن بهائيول پرخرچ کي گئي رقم " قرض" شار هوگي مانهيس؟                                  |
| ***          | قرض کے لین دین میں تحریر اور گواہی کا اہتمام کرنا بہتر ہے ضروری نہیں                                 |
|              | حوالہ میں مختال ل؛ (قرض خواہ) کی رضامندی ضروری ہے اور قرض کے حوالہ اور مقاصد کی ایک                  |
| <b> + </b>   | مخصوص صورت                                                                                           |
| r+0          | زكوة اورفطرے كى رقم سے معجد كوقرض دينے كاتكم اور معجدسے ايسا قرض أتار نے كا طريقه                    |
| 1-4          | ا:-راشی سے لئے ہوئے قرضے کی عدم والیسی کا تھم                                                        |
| r• <u>∠</u>  | ۲:- بینک کی سودی رقم سے قرض ادا کرنے کا حکم                                                          |
| r•A          | سودی قرضہ لے کر کاروبار کرنے کا علم                                                                  |
|              | كى كامقروض سے رقم لے كراس كے قرض خواہ كودينے سے قرض كى ادائيگى كى ايك مخصوص                          |
| r•A          | صورت اوراس كاحكم                                                                                     |
| ri+          | قرض لینے اور اُدھار یا قسطوں پرخریداری کا شرع تھم، نیز جج اور عمرہ کی ادائیگی کے لئے قرض لینے کا تھم |
|              | ﴿فصل في المسائل الجديدة والمتفرّقة المتعلّقة بالبيع،                                                 |
| rrr          | (خرید وفروخت کے جدید اور متفرق مسائل)                                                                |
| rrr          | اسى آئى الف معامد كى شرى حيثيت اور بورف تك ينتي سے پہلے مال بائع كى ملكيت ہے                         |
| rrr          | ۲- ایف او بی معامده اوراس کی شرائط کا شرعی تھم                                                       |
|              | وارالافاء جامعه دارالعلوم كراچى ك'بزناس كفتوى پر داكم عبدالواحدصاحب كا إشكال اور                     |
| rrr          | ال کا جواب                                                                                           |

11

| صفحةنمبر    | موضوعات                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -           | حضرت والا دامت بركاتهم كى كتاب وفقهي مقالات (جلداة ل) مين فشطول برخريد وفروخت،      |
| 114         | مرابحه مؤجله ، حقوقِ مجرده کی خرید و فروخت وغیره ہے متعلق چندشیہات اور ان کے جوابات |
| ۲۳۵         | حکومت کی طرف ہے ملنے والی چیز اگر ضرورت سے زائد ہوتو اسے فروخت کرنا جائز ہے         |
| ۲۳۵         | مكان بناكر كرابير پردين يااين آنى فى يوف يس شركت كرفي سى كونى صورت بهتر ب ا         |
| <b>۲</b> ۳4 | حکومت کے لئے اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا تھم                                  |
| rmy         | و کان وار کے بیٹے کا اپنے والد کی وُکان سے مال کسی کے ہاتھ کم قیمت پر فروخت کرنا    |
| rr'A        | Sky Biz 2000 كى ويب سائث خريد نا اوراس كمپنى كاممبر بن كرتعليم حاصل كرنا            |
| 4179        | مختف كمپيوٹرسونٹ ويئرز خريدنے كا تھم (جبكه بعض سونٹ ويئرز چوري كے ہوتے ہيں)         |
|             | اخبار کا بل ایروانس دینے کی صورت میں اخبار کے ادارے کی طرف سے مختلف رعایوں اور      |
| rai         | گا بک کی انشورنس کرانے کا تھم                                                       |
| ram         | کیا نفع کی شرعاً کوئی صر متعین ہے یانہیں؟                                           |
| rom         | تجارتی إنعامی اسکیموں کا شرع تم م                                                   |
| 109         | فرو خلکی کے لئے وکیل کو دیا ہوا سامان چوری ہوجائے تو نقصان وکیل کا ہوگا یا مالک کا؟ |
| ۹ "         | کاروبار بیج کے بعدمشتری کی طرف سے مقررہ مدت تک شن اواند کرنے کی صورت میں بیج        |
| 109         | کوفنخ کیا جاسکتاہے یانہیں؟                                                          |
| ۳۲۳         | مادس بلد تک فنانس کار بوریش سے جائداوخرید نے کا علم                                 |
|             | ﴿كتاب الرّبوا والقمار والتّأمين﴾                                                    |
| 240         | (سود، جوے اور انشورنس دغیرہ سے متعلق مسائل)                                         |
|             | ﴿فصل في الرّبوا وأحكام ربوا البنوك                                                  |
|             | والمؤسّسات المالية الحديثة،                                                         |
| <b>77</b> 2 | (سود کے اُحکام اور مختلف بینکوں اور جدید مالیاتی اداروں سے متعلق مسائل کا بیان)     |
| 744         | ا:-حربي ما ذمي كافرول سے سود لينے كا حكم                                            |
| <b>۲</b> 42 | ٢: - حفاظت كى غرض سے بينك ميں رقم ركھوانے كا حكم اوراس كى صورت                      |

| صفحتم        | موضوعات                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> 42  | سا:- بینک کے سود کا تھکم                                                       |
| <b>144</b>   | غیرمسلم ممالک میں بینک کے سود کا حکم (عربی فتوی)                               |
| 744          | بینک سے سود لینا، اس میں اکاؤنٹ کھولنا اور بینک میں ملازمت کرنا                |
| 14.          | بینک کی طرف ہے ملنے والے منافع کی مختلف صورتیں ادراس کے استعال کا تھم          |
| <b>1</b> 21  | بینکوں کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے؟                 |
|              | بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کا تھم اور غلطی سے سودی اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کی صورت میں |
| 121          | ملنے والے سود کا حکم                                                           |
| 121          | حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا تھم                                    |
| 121          | بینک ہے سود وصول کر کے غرباء میں تقتیم کرنے کا حکم                             |
| 121          | ا: - واك خانے ميں جمع كرائي عنى رقم پر ملنے والے اضافے كائكم                   |
| 12 M         | ۲:- پراویڈنٹ فنڈ پر "سود" کے نام سے ملنے والے اضافے کا حکم                     |
| <b>1</b> 40  | بينك ميں جنع كرائي من قم بر ملنے والے منافع كائكم                              |
| 140          | بینک کے سود کا تھم                                                             |
| 720          | سودي رقم مستحقِ زكوة كودييخ كاعكم                                              |
| r <u>ķ</u> y | بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ اکاؤنٹ کا تھم                                    |
| 127          | فِكسدُ وْ يازت مِن رَمّ ركھوانے اور اس پر ملنے والے اضافے كاتھم                |
| <b>r</b> ∠∠  | بینکوں کے سود اور پراویڈنٹ فنڈ کا تھم                                          |
| 12A          | پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی زائدرقم کاعکم                                        |
| FΔA          | بینک کے سوداور جبری پراویڈنٹ فنڈ کا علم                                        |
| 129          | بینک کا سود صدقه کرنے کی صورت                                                  |
| 129          | بینک کے سود کا حکم                                                             |
| <b>r</b> A+  | ایک اکاؤنٹ سے سود لے کر دُوسرے اکاؤنٹ میں سودادا کرنے کا عکم                   |
| <b>r</b> A+  | بینک سے وصول شدہ سود کا تھم                                                    |

| صخيمبر       | موضوعات                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MAI          | ڈاک خانے کے ڈیازٹ سرٹیفکیٹ پر ملنے والے منافع کا تھم                                 |
| MI           | بینک کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول بی نہ کیا جائے؟                         |
| MY           | بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کا تھم                                |
| MY           | مسلم مما لک کے لئے غیرمسلم ممالک کے جنگوں میں رقم جنع کراکرسود وصول کرنے کا تھم      |
| M            | سيونك اكاؤنث كيسودي منافع مع متعلق جامعداز برك في طسطاوي كفتوي كي حيثيت              |
| <b>1</b> A1" | سيونك اكاؤنث يرطنے والے سودكائكم، نيز حكومت كابينك سے زكوة وصول كرنا                 |
| MAP          | سيونگ اور ڈپازٹ سرٹيفليٹ پرامل رقم سے زائد طنے والی رقم ''سود' ہے                    |
| tab          | ضرورت کی بناء پر بینک سے سودی قرض لینے کا تھم                                        |
| MA           | بينك من رقم ركوان كاسم                                                               |
| TAG          | متحق کے لئے سود کی رقم کسی بھی ضرورت میں استعال کرنا جائز ہے                         |
| ray.         | قرض پرمنافع حاصل کرنے کی دوصورتوں کا حکم                                             |
| MZ           | معجد کا چنده سودی اکاؤنث میں جمع کراکرسود وصول کرنے کا حکم                           |
| 1114         | الى ى كھولتے وقت بورى قم جمع ندكرانے كى صورت ميں دوخرايوں كى وجه سے معامله ناجائز ہے |
|              | بینک کاکسی ممینی کو ڈالر کے ڈسکاؤنٹ پرایل بی کھول کر بعد میں اداشدہ ڈالر کی قیمت سے  |
| MA           | زياده وصول كرنا                                                                      |
| 1/4          | يراويذنث فنذير ملنه واليانفع كأتكم                                                   |
| 19.          | بینک کے سود کا حکم، بینک میں کونسا اکا ؤنٹ کھلوانا وُرست ہے؟                         |
| <b>r</b> 9+  | پراویڈنٹ فنڈ پرسود کے نام سے ملنے والی رقم کا حکم                                    |
| <b>191</b>   | اؤستك سوسائتي سے مكان خريدنے كاتكم                                                   |
| <b>19</b> 1  | "این آئی ٹی" یونٹ کی جدید صورت حال اور اس کا شرعی جائزہ                              |
| rgr          | "این آئی ٹی" کے کاروبار اور اس کے بونٹ خرید نے کا تفصیل تھم                          |
| <b>19</b> 4  | "اين آئي ٿي' کا جديد ڪم (تفصيلي نتويٰ)                                               |
| <b>141</b>   | "اين آئي ثي "كي شي صورت حال (إداريه ما منامه "البلاغ")                               |

| صفحتمبر     | موضوعات                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| r+0         | "این آئی ٹی" کے کاروبار اور اس کے بینٹ خرید نے کا تھم                                  |
| P+Y         | "این آئی . ٹی ' میں سر مایہ کاری کا تھم                                                |
| <b>P+4</b>  | بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ اور إنعامی بانڈز کا حکم                                            |
| r=2         | جبرى پراويْدنت فند پر ملنے والى اصل رقم پرزيادتى "سود" نبيس                            |
| <b>r.</b> ∠ | جرى اوراختيارى پراويدنث فند پراصل رقم پرزيادتى كائكم                                   |
| r•A         | پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے کے بعد واپسی کے وقت اصل رقم سے زیادہ واپس کرنے کا حکم         |
| ۲۰۸         | مغربی ممالک میں سودی قرضوں کے ذریعے گھر خریدنے کا طریقہ اور اُس کا تھم                 |
| rıı         | بینک یا ہاؤس بلڈنگ فائنائس کے ذریعے گمرخریدنے کا تھم                                   |
|             | "بینک آف خیبر" کی طرف سے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے مرابحہ کی منسوفی کی صورت میں بینک کو          |
| rır         | گفٹ کے طور پر ملنے والی رقم کاعم                                                       |
|             | ﴿فُصَلُ فَي القَمَارِ وَالْتَأْمِينَ﴾                                                  |
| سابر        | (جوا اورانشورنس کا بیان )                                                              |
| ۳۱۴         | زندگی مگھر اور مال وغیرہ کے انشورنس کا حکم                                             |
| سالم        | مرة جه انشورنس كامتبادل "و تكافل"                                                      |
| ۳۱۳         | شو كات التكافل برچند إشكالات (از حفرت والا دامت بركاتهم)                               |
| <b>M</b> /  | مجلس کی طرف سے ندکورہ اِشکالات کا جواب اور" کافل" ہے متعلق اکا برعلائے کرام کی قرارداد |
| ٣٢٢         | مر ذجرانشورنس کے متبادل' کافل' کے طریقہ کار کا جائزہ اوراس کی بعض شقوں کی وضاحت        |
| <b>77</b> 2 |                                                                                        |
| mra         | ا:-انشورکس اوراس کی تمام اقسام کاهم                                                    |
| ۳۳۸         | ۲: - بغیر سود والے انشورٹس کے ناجائز ہونے کی وجہ                                       |
|             | ۳: -انشورنس کی حرمت کے دلاکل اور اس کے جواز سے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور   |
| ۳۳۸         | بعض دیگرعلاء کی رائے کی حقیقت<br>معرب نور نور کی سرق میں تاریخ                         |
| 779         | شدید مجوری میں انشورنس کی رقم بطور قرض استعال کرنے کا تھم                              |

| صخخبر         | موضوعات                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**</b> *   | "بيريه زندگی" کاعکم                                                                  |
| <b>PP</b> +   | مرقب بیے کی تمام اقسام کا تھم اور'' إمداد باہی'' کے أصول پر جائز بیے کا تصور         |
| ۳۳۱           | "بيريرُ زندگين كى مختلف صورتوں كا تقلم                                               |
| ٣٣٢           | تجارتی مال بردار جہاز کے ڈوب کی صورت میں انشورس ممینی سے نقصان کی تلافی کرانے کا حکم |
|               | مشترك مال تجارت كاجهاز أوب كى صورت مين انشورنس كمبنى ياشريك سے نقصان كى تلافى        |
| ۳۳۳           | كرانه كاحكم                                                                          |
| rra           | غیر مکی سفر کے لئے "بیر ہوزندگ" کی قانونی پابندی اوراس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی صورت  |
| rra           | محروب انشونس اور براویدنث فند کا شرعی حکم                                            |
| ٣٣            | ووسروب انشورن كاعكم                                                                  |
| ۳۳۸           | مروب انشورنس کی مختیق اوراس کا شری محم                                               |
| ۳۴.           | انشورنس کی رقم وصول کرنے کا مشورہ دینا اور اسے استعمال کرنے کا تھم                   |
| mmi           | ا: - مخلف معمول کے فریعے حاصل کئے گئے انعام کا حکم                                   |
| rm            | ٢: - لائف انشورنس كى مختلف مرقحه صورتول كاحكم                                        |
| الالا         | انشورنس کی مرقبه صورتوں اور معجد کا انشورنس کرانے کا تھم                             |
| ٣٣٢           | تقیم إنعامات کے لئے قرعداندازی کرنے کا تھم                                           |
|               |                                                                                      |
|               | ﴿فصل في أحكام البنوك،                                                                |
|               | ومختلف بيكول كے أحكام)                                                               |
| <b>1</b> 1/11 | حبیب بینک اور دُوسرے بینکول کے نفع، نقصان کے کھاتہ میں سرمایہ کاری کا حکم            |
| ٣٣٣           | «فيصل اسلامك بينك" كاطريقة كاراوراس كالخلف شاخون كاتهم                               |
|               | ا مارت اسلامی کے قیام کے بعد افغانستان کے اسلامی بیکوں کے لئے لوگوں سے پیچھلے قرضوں  |
| ه۳۳           | پر حود وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟                                                     |
| ٢٣٦           | "البنك الأهلى التجارى" بل سرماميكارى كأحكم                                           |

| مسطحه مبسر   | موضوعات                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              | معودى عرب كرو مالياتى ادارول" دار السمال الإسلامى" اور"الشسركة الإسلامية               |
| MUA          | للإستثمار الخليجي" كاحملاستثمار الخليجي                                                |
| mr <u>z</u>  | '' دینُ اسلامی بینک'' اور' <sup>و</sup> فیصل اسلامک بینک'' میں سرمامیہ کاری کا تھم     |
| <b>ኮ</b> ዮ⁄ላ | فیکس اتھارٹیز کا تعامل اسلامی بینک کی تمویل سے فیکس کے اِستثناء کے لئے کافی ہے         |
|              | ﴿فصل في البطاقات وأحكامها                                                              |
| rar          | ( کریڈٹ کارڈ اوراس کی مختلف قسموں کے اُحکام)                                           |
| ror          | كريدت كارد كاحكم (بنوري ثاون، "جنك" اخبار اورحضرت والا دامت بركاتهم كافتوى)            |
| ه۲۳          | كريدك كارد اوراس كى مخلف قىمول كائكم                                                   |
|              | ·                                                                                      |
|              | ﴿كتاب الإجارة ﴾                                                                        |
| ۲۵۹          | ( کرایدواری ہے متعلق مسائل کا بیان )                                                   |
|              | ﴿فُصِل في نفس الإجارة ﴾                                                                |
| <b>PYI</b>   | (إجاره' "كرابيدداري" سے متعلق مسائل كا بيان)                                           |
| <b>1</b> 17  | پٹواری کے پیشہ اور نظام کی شرعی حیثیت                                                  |
| 444          | کیا سودی معاملات کرنے کی بناء پر حکومت کی ہر ملازمت ناجائز ہے؟                         |
|              | آغا خانیوں کے عقائد اور ان کی سرگرمیوں کے پیشِ نظر آغاخان فاؤنڈیشن کو ڈکان کرایہ پر    |
| سهس          | ريخ كاحكم                                                                              |
| ه۲۳          | محکمهٔ بولیس اور شراب کی تمینی میں ملازمت کا تھم                                       |
| ۳۷۲          | ا: - در سین ایام تعطیلات کی شخواه کے حق دار میں یانہیں؟                                |
| ۳۲۲          | ۲: - مررسین کوخارجی اوقات میں کسی دُوسرے کام سے روکنا                                  |
|              | ٣:- پيشكى اطلاع نددين كى صورت ميں مرس سے ايك ماه كى تنواه كائے كا حكم                  |
|              | کرایہ دار نے کرایہ کی دُکان پر کمرہ ادر عشل خانہ وغیرہ بنوایا ہوتو اس کا خرج کس پر ہے؟ |
| <b>r</b> za  | معاہدے کی مرت فتم ہونے پر مکان خالی کرنا لازم ہے                                       |
|              | * i                                                                                    |

| ومضامين       | ۱۸                                                                | فنآوئ عثانى جلدسوم      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| صغختمبر       | موضوعات                                                           |                         |
|               | ل في إجارة الأرض والأشجار والحيوان،                               | ﴿فصرا                   |
| 722           | مین، حیوان اور در ختوں کے إجارہ سے متعلق مسائل )                  | ;)                      |
| <b>7</b> 22   | کے لئے زمین کراہ پر لینے کا تھم اور تفصیلی شرائط                  | ''اِحکار'' لیعنی ہمیشہ۔ |
| 729           | ں کے اجارہ کی شرق حیثیت اور جواز کا حیلہ                          | " إجارهٔ أشجار ً درختو  |
| <b>**</b> *   | بؤېر پر ہے يامتاً جر پر؟                                          |                         |
| <b>ም</b> ለ፤   | ل کے لئے نصف جھے پر دینے کا حکم اور جواز کی صورت                  |                         |
| ۳۸۳           | 1                                                                 | جانور كونصف پر دييخ     |
|               | ﴿ فصل في نفس الأجرة ﴾                                             |                         |
| ተለሰ           | و شخواه، أجرت'' اور مختلف الا ونسز ہے متعلق مسائل )               |                         |
| ۳۸۴           | رِّرُكِرِنْ كَامْعِيارِكِيا ہے؟ ملازم كى ضرورت يا اس كى قابليت؟   |                         |
| 270           | ين كا شرعى معيار كميا ہے؟                                         | مزدور کی اُجرت کی تعیب  |
| <b>17</b> 1/2 | فيرحا ضرى كى تنخواه كائتكم                                        | مرس کے لئے آیام         |
| 277           | ئے کی بناء پر تنخواہ کا شنے کا تھم                                |                         |
| ۳۸۸           | کی وجہ سے حکومت کے ہر ملازم کی تنخواہ کو نا جائز قرار دینے کا حکم | _                       |
| <b>5</b> 9A   | ) کا الا وٹس وصول کرنے کا تھم                                     | _                       |
| <b>79</b> A   | رے سے امام کو تنخواہ دینے کا حکم                                  | قربانی کی کھال اور فط   |
| <b>1</b> 4+   | الے سرکاری ملازم کے لئے کرایہ سواری لینے کا حکم                   |                         |
| <b>1</b> 91   | ں کی تنخواہ وصول کرنے کا حکم                                      |                         |
| 1791          | بن اضافه کرانے کا حکم                                             |                         |
| rar           | م سے مہتم اور مدر سین و ملاز مین کی شخواہیں ادا کرنے کا تھم       |                         |
|               | (فصل في الإجارة على المعاصي)                                      |                         |
| mam           | مختلف ناجائز اورمعصیت کی ملازمتوں کے اَحکام )<br>                 |                         |
| 1444          | الے مالیاتی ادارے کی ملازمت اور آمدنی کا حکم                      | سودی کاروبار کرنے و     |

| صفحةنمبر     | موضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۳          | بینک کی ملازمت کاتفصیلی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rpy          | بینک میں کلرک کی ملازمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>179</b> 4 | بینک کی ملازمت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>179</b> 2 | حلال روزگار ملنے تک بینک کی ملازمت جاری رکھنے کے مشورے کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۹۸          | غیر فد بوح جانور کا گوشت فروخت کرنے والی کمپنی میں اکاؤنٹینٹ کی ملازمت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲+۲          | سودی بینک کو مکان کرایہ پر دینے اور اس کے لئے بروکری کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ﴿فصل في الإجارة الجديدة والمتفرّقة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳+۳          | (اِ جارہ کے جدید اور متفرق مسائل کا بیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P4 PM        | إنفرنييث سروس مهيا كرنا اوراس پرفيس وصول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | کمپنی کی گاڑی خراب ہونے کی صورت میں گاڑی کی دُرتگی ومرمت اور متبادل انتظام فراہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>L+L</b>   | کرنے کا ایک جدیدعقد اور اس کی شرعی حیثیت (عربی نتویی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۰۰۵         | گیزی کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳+۵          | دو گیدی ، کا تکلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | پڑی کی مخصوص صورت (ایک شریک کی طرف سے شرکت ختم کرنے کی صورت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r+0          | دُوس بِ شریک ہے کراہی کا کان کی مدمیں کچھرقم لینے کا تھم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.0 A</b> | پیری کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M•Z          | ا:- ويزالكانے كى أجرت كاتحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r+ <u>∠</u>  | ٢: - كسى كومختلف غيرقانوني طريقول سے باہر ملك بعجوانے كى أجرت كاعكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M+Z          | ٣: - صرف تكثيل بيجني كے لأسنس پرتكثول كے علاوہ ويزے لكوانے كا كام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144          | انشورنس كميني مين ملازمت كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M+           | وكالت كے پشياوراس كے دريعے حاصل كى گئى رقم كا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (°' +        | and the second s |
| <b>M</b> +   | ٢:- يشوت دے كر ملازمت ير بحال بونے والے ملازم كے لئے برطرفى كے زمانے كى تخواہ كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| مستحد مبر   | موصوعات                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             | حكومت كى طرف سے" قابض" كو الاثمنث كاحق وينے كى صورت ميں پلاٹ كاما لك مؤجر         |
| MIT         | هوگا یا کراییدار؟                                                                 |
| ۳۱۳         | لیز پرگاڑی خریدنے کا تھم                                                          |
| <b>የ</b> ግሮ | سودی قرضہ لے کرخریدے گئے مکان کے کرائے کا تھم                                     |
|             | ﴿كتاب الرِّهن﴾                                                                    |
| MZ          | (رہن یعنی گروی ر کھنے اور اُس سے متعلق مختلف مسائل کا بیان )                      |
| P19         | ڈ پازٹ کے طور پر رکھوائی جانے والی رقم رئین ہے یا قرض؟ (چند فقہی عبارات کی وضاحت) |
| ا۲۳         | ربن کے طور پر حاصل کی ہوئی دُکان کو کرایہ پر دینے کا تھم                          |
| rtt ·       | مربون زمین برکاشتکاری اوراس کی آمدنی سے اپنا قرض وصول کرنے کا حکم                 |
| ۳۲۲         | ربن سے نفع أشھانے اور بیس سال بعد زمین واپس رائن کو ملنے کے حکومتی قانون کا حکم   |
| ۳۲۳         | گردی موٹرسائیکل استعال کرکے اس کا کرایہ قرض میں محسوب کرنے کا تھم                 |
| ייזיי       | ا - قرض كے عوض وكانيں رہن برر كھوانے كى مخصوص صورت كا حكم                         |
| ۳۲۳         | ۲- مرتبن کی اجازت کے بغیر را بن کا گروی دُ کا نیں فروخت کرنے کا عکم               |
| רידורי      | سا-گروی دُ کا نوں میں سامان رکھنے سے رہن کا معاملہ ختم نہیں ہوگا                  |
| P*FZ        | حتیِ کرایدداری اور پگڑی کورئن کے طور پرر کھنے کی ایک مخصوص صورت اوراس کا تھم      |
| ساساسا      | مرابحه، اجاره یا مشارکه کی شمویل میں رہن طلب کرنے کا تھم                          |
|             | ﴿كتاب الهبة ﴾                                                                     |
| ٢٣٧         | (ہبہ کے سائل کا بیان)                                                             |
| 4           | ا: - مرض الوفات ہے قبل ہبد کیا جاسکتا ہے اور بیوی کو کتنا مال ہبد کرنا جا ہے؟     |
| 444         | ۲:- ہبدزبانی بھی ہوسکتا ہے گر قضد ضروری ہے                                        |
|             | ہبدگ گئی زمین موہوب لؤکی ملکیت ہے اور واہب کی موت کے بعد اُس میں میراث جاری<br>۔  |
| الماما      | خېين هوگي                                                                         |
| ۲۳۲         | ہبد دُرست ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے جھن کاغذات میں نام کرنے سے ہینہیں ہوتا        |

### صفحةنمير موضوعات مبدكة كت مكان كاكرابيدوغيره وصول كرنے كے معاملات انجام دينا شرعاً اس ير" قبض شار موكا .... بغیر قبضے کے دو بھائیوں کومشتر کہ طور برجائیداد ہبہ کرنے کا تھم .... گھر کے استعال کے لئے دی گئی رقم سے بچا کر زبور بنایا گیا ہوتو کس کی ملکیت ہے؟ ...... محض کاغذی طور پر چائیداد کسی کے نام کرنے پاکسی کے نام سے خریدنے کی شرعی حیثیت ..... خصوصی خدمت اور تارداری کی بناء پر دیگر ورثاء کی رضامندی سے اپنا مکان صرف خدمت گزار بیٹے کو بہہ کرنے کا تھم ١: - اولاد ميس كسى كوزياده كسى كوكم ديين كاحكم اورمشتر كه كاروباري حاصل شده رقم سے كاروبار کے غیرٹر یک بیٹے کومحروم کرنے کا حکم ..... ۲: – زندگی میں علیحدہ ہوجانے والے بیٹے کو بھی میراث ہے حصہ ملے گا ..... **ሮሮ**ለ مرض الوفات ہے قبل ہبدی گئی رقم موہوب لۂ کی ملکیت ہے ..... PMM مرحوم كانتقال ك بعد ملنه والي مبهنام كاحيثيت اور چندوراء من تقسيم ميراث كاطريقه .... کسی شریک کا قابل تقسیم مشتر که زمین کسی کو جبه کرنے کا حکم ..... اصل ما لک کی طرف سے کوارٹر پر قضہ دلائے بغیر محض الاثمنٹ سے ملکیت نہیں آتی ..... ا:- بیوی کے نام سے خریدی گئ زمین اوراس رِتعبری جانے والی کوشی بیوی کی ملکت ہے .... ۲: -تحریری اسٹامپ کے ساتھ دی گئی رقم کا ہبدؤرست ہے ..... m:- كسى كے نام سے بينك بيس رقم جمع كرائى يا جائىدادخريدنے سے مبدؤرست موجاتا ب ..... MAY الم: - كسى ك نام سے جمع كرائى كى رقم كى چيك بك ير قبضے سے " بہذ" مكمل موكيا ..... ۵: - بیوی اوراثر کیوں کی وستبرواری کے بعد کل جائیداد بیٹوں کو ہید کرنے کا تھم .... MAY سوتیلے بیٹے کی طرف سے والد کو قرض یا بہد کے طور برجیجی گئی رقم کا حکم .... MAM ا: - ورثاء کے امیر یا غریب ہونے کی صورت میں کل جائیداد کسی کو بہد یا وقف کرنا .... ۲: - متبتیٰ (لے یا لک) شرعاً وارث نہیں ہے ..... MOZ قبضے کے ساتھ جائدادگی کو دینے سے مبدورست ہوگیا اگرچہ کاغذات میں واہب کا نام ہو.... 769 محرم کو ہیہ کرنے کے بعد زجوع نہیں ہوسکتا 709

|                | صفحهنمبر                        |
|----------------|---------------------------------|
| ہبہ سے زجو     | ۱۳ <b>.</b> 4+                  |
| شرم ومروّب     | וצייו                           |
| ایک بیوی کے    |                                 |
| کا دعوی میر    | PYF                             |
| بيوى بچول      | ۳۲۳                             |
| ساری جائیہ     | ויאויי                          |
| صرف كاغذا      | ٢٢٦                             |
| زندگی میں تقا  | <b>647</b>                      |
| مرض الموت      | ۲۲۳                             |
| والدكاكثي بد   | ۸۲۳                             |
| خدمت گار       | PY9                             |
|                |                                 |
|                | 121                             |
| عاریت پر د     | r <u>z</u> 1                    |
| گھڑی ساز       | 12°                             |
|                |                                 |
|                | የሬሥ                             |
| سيلاب ميں      | 12m                             |
| مسافرسامان     | <u>የ</u> ሬዮ                     |
|                |                                 |
|                |                                 |
|                | r20                             |
| مسجد کی دُ کال | r20                             |
|                | 721<br>727<br>728<br>728<br>727 |

| صفحةنمبر     | موضوعات                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | موضوعات<br>مال برآ مد كرنے كى صورت بين اگر مال راستے بين بلاك ہوجائے تو جہاز كمپنى يا انشورنس كمپنى<br>سے صان لينے كائھم |
| 12Y          | سے ضان لینے کا تھم                                                                                                       |
| r <u>~</u> 9 | وافع كى محيح صورت حال جميانى كى وجد كى كاحق ضائع مونى اوراس كيضان كاحكم                                                  |
| <b>M</b> *   | سركارى گاڑى بغير إجازت دُوسرے كامول ميں استعال كرنے كا تھم                                                               |
|              |                                                                                                                          |
|              | ﴿كتاب الجهاد                                                                                                             |
| ľΆΙ          | (جہاد اور قمال کے مسائل کا بیان )                                                                                        |
|              | مسلم علاقے پر قبضه كرنے والے كافر حكران سے مسلمانوں كوطافت ہونے كى صورت ميں جہاد                                         |
| የአም          | كرنا جابيء نيز ايسے حكمران كے ماتحت ملازمت اور حقوق حاصل كرنے كا حكم (فارى فقى)                                          |
| MAZ          | عراق میں امریکی افواج کے تعاون کے لئے پاکستانی افواج سیجنے کا تھم                                                        |
| rgr          | تحريك نظام مصطفى كے جلوسول ميں مرنے والے دشهبيد عين بانبين ?                                                             |
| P9P          | غلیج کی لڑائی کی شرعی حیثیت اور اس میں کس فریق کی جانب سے لڑنا ''جہاد' تھا؟                                              |
| <b>179</b> 4 | ضاء الحق مرحوم كي موت شهادت ب مانهين؟                                                                                    |
|              | وسائل نہ ہونے کی صورت میں وعوت و تبلیغ اور وسائل میسر ہونے کی صورت میں جہاد کیا                                          |
| M92          | جائے گا اور جہاد کے لئے إمام مهدی کے انتظار اور تبلینی جماعت کے نظریے کا حکم                                             |
|              |                                                                                                                          |
|              | «كتاب الامارة والسياسة»                                                                                                  |
| ۵+۱          | ( حکومت و إمارت اور سیاست کے مسائل کا بیان )                                                                             |
| ۵٠٣          | دِین میں سیاست و إفتدار کی حیثیت اور شرعی مقام اور دِین کا اصل مقصد                                                      |
| ۲+۵          | ۱:- ''مغربی جهبوریت'' کی شرعی حیثیت                                                                                      |
| ۲+۵          | ۲: - عبده أز خود طلب كرنا جائز نهيس                                                                                      |
| ۲+۵          | m:-اکثریت کوفیصلوں کی بنیادینانے کا تھم                                                                                  |
| ۵۰۸          | سیاست میں دین اور ملک وملت کے مفادی حامل جماعت کی حمایت کی جائے                                                          |

| صفحه تمبر   | موضوعات                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | بر ما میں تمام مسلمانوں یا مخصوص مسلم قبائل کے لئے جدوجبد کرنے والی دو جماعتوں میں سے      |
| ۵+۸         | کس کی جمایت کی جائے؟                                                                       |
|             | اِنتخابات میں کسی اُمیدوار کے بارے میں ' فلال کو دوٹ دے کرہم اللہ کے اِحتساب سے فیک        |
| ۵+۹         | سكة بين كالفاظ كالحكم                                                                      |
| ۵۱۰         | چرے کے پردے کی شرعی حیثیت اور خاتون أميدوار كا إنتخابی بوسروں میں فوٹو شائع كرنے كا تھم    |
|             | (اِنتخابات میں قرآنی آیات واحادیث کومخالف اُمیدواروں پر چسپاں کرنے کی مختلف صورتوں کا تھم) |
|             | ا:-"وَكَسَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ" الآية ش ٩ مفدول كوتوى إنحاد ك ٩ ليدرول ير |
| ۵۱۱         | چــپاں کرنا                                                                                |
| ۱۱۵         | ۴:-قرآنِ كريم كے لفظ "هَلْ" كوسياى جماعت كا انتخابى نشان پر چسپاں كرنا                     |
| ۵11         | ٣: - تلاعب بالقرآن كى مختلف صورتين اوراليي مجالس مين شركت كاعكم                            |
| ۵۱۳         | مردأميدوار كي موجودگي ميل عورت كو' ووث' دينے كا حكم                                        |
|             | پاکتان سے الحاق کرنے والے ریاست کے ایک حکمران کو معاہدے کے تحت دی گئی                      |
| ۵۱۳         | مراعات واپس لينے كائكم                                                                     |
| ۵۱۵         | سركارى ملازمتول اوراملاك واراضى ميس ترجيح كى بنيادعلاقائى وجغرافيائى عصبيت بيا الميت؟      |
| ۵۱۸         | سی سیاست دان کا انتخابات کے موقع پرسای جماعت سے کئے ہوئے وعدے کوتوڑنے کا تھم               |
| ۵19         | جماعت اسلامی، جمہوریت اور جعیت علائے اسلام کے بارے میں ایک سوال کا جواب                    |
|             | ﴿ كتاب الدّعوىٰ والشهادات والقضاء ﴾                                                        |
| ا۲۵         | ( وعویٰ، گواہی اور فیصلوں کے مسائل کا بیان )                                               |
|             | قانون ''میعادِ ساعت'' کی شرعی حیثیت (قانون ''میعادِ ساعت' کی حقیقت، تاریخ، شری             |
| ۵۲۳         | تصوّر، دلائل، پچچلے زمانوں میں اس کی موجودگی، اور اس قانون کی حکمت پر مفصل فتویٰ)          |
| ۵۲۷         | مسجد كومنبدم بونے سے بچانے كے لئے بھى وقوے ميں جھوٹ اور خلاف واقعہ بات كہنا جائز نبيس      |
| <b>D</b> 19 | حضرت وليد بن عقبه ملك واقعه مديس خليفة راشد حضرت عثمانٌ برايك إشكال كاجواب                 |
| ۵۳۱         | معاعلیہ کی غیرموجودگی میں معی سے رقم لے کراس کے حق میں فیصلہ نافذ نہیں ہوگا                |
|             |                                                                                            |

| صفحتمبر | موضوعات                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ﴿ كتاب الحدود ﴾                                                                               |
| ۵۳۵     | (صدود کا بیان)                                                                                |
| 07Z     | إقراركة دريعے زناكى شرى سزا نافذ ہونے كى شرائط                                                |
| ۵۳۷     | اقراراور گواہی میں سے پچھے نہ ہونے کی صورت میں ''زنا'' کا جرم ثابت نہ ہوگا                    |
|         | مرف ایک گواہی سے زنا کی شرعی سزا جاری نہیں ہوسکتی، البتہ گواہ کے معتبر ہونے کی صورت           |
| ۵۳۸     | میں تعزیری سزا جاری کی جاسکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| ٥٣٩     | حدودترمیمی بل میں زنا بالجبر کی سزا سے متعلق سورہ نور کی آیت نمبر ۳۳ سے اِستدلال کی وضاحت     |
|         | مرف توبه اورسترے حدساقط ہوسکنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون           |
| ari -   | نے إقرار زِنا كيوں كيا؟ نيز زانى كے لئے ستر افطل ہے يا إقرار؟                                 |
|         | ﴿فصل في القصاص والدّيات،                                                                      |
| ۵۳۳     | (قصاص اور دیت کے مسائل کا بیان )                                                              |
| ٥٣٣     | گاڑی کی نکر ہے کسی کے مرجانے پر قصاص و دیت کا تھم                                             |
|         | ا یسیڈیند میں موت واقع ہونے کی صورت میں ذمددار ڈرائیور کی انشورنس کمپنی سے حاصل               |
| ۵۳۳     | ہونے والی رقم "دیت" میں شار کرے وصول کرنے کا عکم                                              |
| దాద     | ا:-موجوده دور میں قلِ شبه عمد کی صاحبین کی بیان کرده تعریف اِختیار کرنے کا تھم                |
| ۵۳۵     | ٢:- صلح عن دم العمد يا ديت عمر من تين سال كى مهلت ضرورى نبيس                                  |
|         | قتل شبه عدمیں إمام ابوصنیفته کا مسلک اور اُن کے دلائل کی تحقیق اور موجودہ دور میں شبه عمد میں |
| ۵۳۷     | صاحبينٌ كى تعريف اختيار كرنے كاتكم                                                            |
| ٩٣٥     | قتلِ خطأ میں قاتل پر گناہ ہے یانہیں؟ (مختلف عبارات کی تحقیق)                                  |
|         | •                                                                                             |
|         | ﴿فصل في التّعزير ﴾                                                                            |
| ۵۵۳     | · (تعزیراورسزا دینے کے مسائل کا بیان)                                                         |
| ممد     | ببتان اور الزام تراشی پرتعزیری سزا کا اختیار صرف عدالت کو ہے،عوام کونہیں                      |

| صخةنمبر | موضوعات                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | مجلس گناہ میں شرکت نہ کرنے کا وعدہ تو ڑنے پرشرعا کوئی تعزیر مقرّز نہیں، نیز تعزیری سزائیں |
| raa     | جاری کرنے کا اختیار صرف قاضی شرعی کو ہے                                                   |
| ۸۵۵     | لواطت کی شرعی سزا جاری کرنے کا اختیار حکومت کو ہے۔                                        |
|         | ﴿فصل في القسامة ﴾                                                                         |
| ٩۵۵     | (قسامت لیعنی کسی جگه پائے جانے والے مقول پر اہلِ محلّه ہے تھم لینے کا بیان)               |
|         | سی بستی کی طرف منسوب اُس کی مخصوص شارعِ عام میں پائی جانے والی لاش کی قسامت               |
| ٩۵۵     | اُس بستى والول پر ہوگى                                                                    |
|         | ﴿ كتاب الجنايات ﴾                                                                         |
| IFG     | (جنایت کے مسائل کا بیان)                                                                  |
|         | مالك كى اجازت كے بغيراس كے باڑے ميں كى كا اپنا أونث لے جانا اور اس جانوركا                |
| IFG     | دُوسرے جانوروں کو ہلاک کرنے کا حکم                                                        |
|         | ﴿ كتاب الصلح ﴾                                                                            |
| ۳۲۵     | (صلح کے مسائل کا بیان)                                                                    |
| ٠.      | کلیم کے ذریعے حاصل کی گئی جائداد سے بدل صلح لے کر دستبردار ہونے والے کو دوبارہ            |
| ۳۲۵     | مطالبے کا اختیار نہیں                                                                     |
|         | ﴿ كتاب الوكالة ﴾                                                                          |
| PYG     | (وکالت کے مسائل کا بیان)                                                                  |
|         | عقدِ وکالت میں مضاربت کے طور پر اُدھار چیز فروخت کرنے اور وکیل سے فوری ثمن کی '           |
| rra     | ادائيگي كامطالبه كرنے كائكم                                                               |
|         | ﴿ كتاب القسمة ﴾                                                                           |
| AYA     | (تقیم کے مسائل کا بیان)                                                                   |
| AYA     | جار بھائیوں کے درمیان زمین کی تقسیم پر تنازعے کاحل                                        |
|         | ***                                                                                       |

## بيش لفظ

### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

امايعد.

فآوی عثانی کی تیسری جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ جیسا کہ پہلی جلد کے شروع میں میں فتوی نولی کی خدمت عمر کے شروع میں میں فتوی نولی کی خدمت عمر کے بالکل ابتدائی دور ہی میں شروع کردی تھی، اور مشاغل کے بچوم کے باوجود اُب تک جاری ہے، لیکن میہ اِحساس جمیشہ دامن گیر رہتا ہے کہ یہ بوئی نازک اور پُر خطر ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بزرگوں کی دُعا کیں شامل حال نہ ہوں، تو اِنسان اس ذمہ داری سے عہدہ پر آ نہیں ہوسکتا۔

یہ تیسری جلد بطور خاص ایسے مسائل پر مشتل ہے جن کا تعلق زیادہ تر معاملات سے ہے۔ اور ہمارے دور میں معاملات کی ایسی نئی اور پیچیدہ صور تیں سائے آگئی ہیں کہ بساوقات اُن کا صری تکم فقہ کی قدیم کتابوں میں نہیں ملتا، اس لئے فتو کی کی ذمہ داری اور زیادہ مشکل اور نازک ہوجاتی ہے، کیونکہ ان مسائل میں فقہی اُصولوں کوصورت مسئلہ پر منطبق کرنے کے لئے فقہی فظائر سے تھم مستبط کرتا ہے۔ اس اِستنباط میں فقہی اُصولوں کوصورت مسئلہ پر منطبق کرنے کے لئے فقہی فظائر سے تھم مستبط کرتا ہو اس اِستنباط میں فقلی کا اِمکان بھی ہے، اور آراء کے اِختلاف کی بھی گنجائش رہتی ہے۔ بعض اوقات ایک بی مسئلے کی کئی جہتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کوتر جے دینی پڑتی ہے۔ اس لئے یہ فاوی کی جے اپنی بساط کے مطابق پوری تحقیق سے کام لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن بہرصورت! یہ ایک بشری کا وِش ہے، اور کا وِش بھی ایک ایسے شخص کی جے اپنی کم علمی اور بے ما گئی کا اِحساس ہے۔ اس لئے اسے اس تو قع پر شائع کرنے کی اجازت دی ہے کہ اِن شاء اللہ وہ اہلِ علم کی نظر سے گذر ہے گئو یا اُس کی نصد بی ہوجائے گی، یا کوئی فلطی ہوئی ہوتو اُس

پر متنبہ ہونے کا موقع مل جائے گا۔ میں اس بات پر اللہ تعالی کا جتنا شکر اُدا کروں کم ہے کہ فآوی عثانی کی پہلی دو جلدوں کو بہت سے اہلِ علم وفق کی نے عبت کی نظر سے دیکھا ہے، اور ان میں سے پچھ حضرات نے اُس کی بعض فروگذاشتوں پر بھی متنبہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایسے اُمور کی تشجے نئے ایڈیشنوں میں کردی گئی ہے، اور جہاں ضروری سمجھا گیا، اس کا اعلان ماہنامہ''البلاغ'' میں بھی شائع کردیا گیا ہے۔ اس تیسری جلد کے بارے ہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ حضرات اہلِ علم اُس کو بھی اِن شفقتوں سے محروم نہیں فرمائیں گے۔

عزیز گرامی قدرمولانا محد زپرخ نواز صاحب نے اس جلد کی ترتیب و تہذیب اور تیاری میں بطور خاص جس عرق ریزی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس قابلیت اور سلیقے کے ساتھ اُسے پیش کیا ہے، اُس کو خراج خسین پیش نہ کرنا ہڑی ناسپای ہوگی۔ مختلف رجئروں، کا پیوں اور فاکلوں سے فآوی کا اِنتخاب کرے اُن کی ترتیب کے ساتھ تخریخ اور تعلیق میں انہوں نے غیر معمولی محنت اُٹھائی ہے، جس کا قار کین کو جزوی اندازہ ضرور ہوجائے گا، لیکن وہ اُن کی حقیقی محنت سے یقینا بہت کم ہوگا۔ اُن کے لئے میں یہ وُعابی کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالی اُن کی عمر، اُن کے علم اور عمل میں ظاہری وباطنی ترقیات عطا فرما نیں، اور ان کوصدق واخلاص کے ساتھ وین کی خدمت کی بیش از بیش توفیق عطا فرما ئیں۔ آمین میں میں میں۔

اگراس كتاب كى حصے سے كى كوفاكدہ كنچ تو يديمض الله تبارك وتعالى كاكرم ہے، اور أن سے ميرى درخواست ہے كدوہ اس ناكارہ كوحياً ويتناً اپنى دُعادَل بن يادفر ماليس ـ جنز اهم الله تعالى خيرًا. وما توفيقى إلا بالله العلى العظيم ـ

بنده محمد تقی عثمانی عفا الله تعالی عنه دارالعلوم کراچی

۵ر جمادی الثانی<u>ہ است</u>اھ



# عرضِ مرتب

### ٱلْحَمُدُ اللهِ وَكَفِي وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، امَّا بَعُدُ:

تقریباً تین سال پہلے حضرتِ والا دامت برکاہم کے قاوی کی دوجلدیں منظرِ عام پرآئیں جو
"کتاب الإیمان و العقائد" سے "کتاب الطلاق" تک کے ابواب پرشمل تھیں۔اب الحمداللہ "فقه
المعاملات" ہے متعلق تیسری جلدآپ کے ہاتھوں میں ہے جو "کتاب الشرکة و المضادبة" سے
لے کر "کتاب السقسمة" تک کے ابواب پرشمل ہے، اس جلد میں درج ذیل ابواب سے متعلق
ماکل ہیں:-

كتاب الشركة والمضاربة، كتاب البيوع، كتاب الربا والقمار والتأمين، كتاب الإجارة، كتاب اللقطة، كتاب الغصب الإجارة، كتاب الرهن، كتاب الهبة، كتاب الوديعة والعاربة، كتاب اللقطة، كتاب الغصب والضمان، كتاب الحهاد، كتاب الامارة والسياسة، كتاب الدعوى والشهادات والقضاء، كتاب الحدود، كتاب الجنايات، كتاب الصلح، كتاب الوكالة، كتاب القسمة.

اللہ تعالیٰ نے حضرتِ والا وامت برکاہم کوعلی وُنیا میں جو إمتیازی شان عطا فرمائی ہے، خصوصاً حدیث، فقد اور فتو کی کے میدان میں جو مقام بلندعطا فرمایا ہے اس کی بنا پر تو قعات سے بردھ کر بھر اللہ ان فناوی کو اہلِ علم اور اَربابِ فتو کی میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اور چونکہ حضرتِ والا دامت برکاہم کے قلم میں خداداو کشش اور اَنداز بیان نہایت آسان ولِنشیں ہے اس لئے پچھلی دونوں جلدیں اہلِ فتو کی کے علاوہ عوام الناس میں بھی نہایت مقبول ہوئیں۔ چنا نچہ پچھلی جلدوں کے منظرِ عام پر جلدیں اہلِ فتو کی کے علاوہ عوام الناس میں بھی نہایت مقبول ہوئیں۔ چنا نچہ پچھلی جلدوں کے منظرِ عام پر آئے کے بعد ان کی مانگ میں مسلسل اِضافہ اور مختلف زبانوں میں ترجہ کی درخواستوں سے اس کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے بلکہ اطلاع کے مطابق انگلش اور بنگلہ زبانوں میں ترجہ جاری ہے اور حال ہی میں پشتو میں ترجہ ہوکر بیہ جلدیں منظرِ عام پر آگئی ہیں۔ اُردوداں اس کا ترجہ جاری ہے اور حال ہی میں پشتو میں ترجہ ہوکر بیہ جلدیں منظرِ عام پر آگئی ہیں۔ اُردوداں

عوا می طبقے میں بھی اس کتاب نے دیگر کتب فتاویٰ کی نسبت اِمتیازی حیثیت حاصل کی، بلکہ حقیقت سے ہے کہ کسی ایسے شخص کے سامنے جو حضرت کی شخصیت سے واقف ہوان فقاویٰ کی إشاعت کا ذِكر ہوتا ہے تو وہ نہایت بے چینی سے کتاب کے حصول کا متلاثی بن جاتا ہے۔ الله تعالی نے کتب تفسر میں جس طرح حضرت كي عظيم اورجليل القدر والد ماجد مفتى أعظم بإكتان مفتى محد شفيع صاحب رحمه اللدكي معركة الآراءتنسير''معارف القرآن' كو بلندي اورمقبوليت عطا فرمائي ہے، اسى طرح كتبِ فآويٰ ميں '' فمآ و کی عثمانی'' کوبھی عوام وخواص میں ایسی ہی مقبولیت ِ عامہ عطا فرمائی ہے، فلله العصمد و له المشکو \_ اليي صورت حال ميس بجاطور برأحباب كاإصرار تفاكه الكي جلد فوري طور برمنظر عام برآني چاہئے، ان کا اِصرار اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ بہ جلد معاملات سے متعلق مسائل پر مشتمل ہے جو حفرت والا دامت برکاجم کاخصوصی میدان ہے، اور اس کی ضرورت بھی زیادہ پیش آتی ہے، نیز بندہ کی ا پی خواہش بھی یہی تھی کہ تیسری جلدحتی الامکان جلد تکیل پذیر ہو،گر بندہ کی کمزوری کے علاوہ ایک اہم سبب اس كى تاخير كاليم من تفاكه بيجلد فقه المعالمات برمشمل تفي جس بر تحقيق وتخريج كا كام بقيه حصول کے مقابلے میں نسبتا وُشوار اور زیادہ توجه طلب تھا، خصوصاً جدید فقهی مسائل کی تخ یج میں اُصولِ فتویٰ کے مطابق اوّلاً تو اس کا صریح جزئیه اور حواله علاش کیا جا تا ہے، ورند قریب ترین نظیر یا قدیم مثال سے استیناس کرنا پڑتا ہے، اور آخری درجے میں اُصولی عبارات سے مسئلے کاحل نکالا جاتا ہے، نیزمحض حوالہ جات کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ مسئلے کے عنوان، ابواب کی ترتیب، موضوعات کی تفذیم وتا خیر، غرض ہر ببلوے اس جلد کے کام کا بہلی جلدوں کے مقابلے میں زیادہ ہونا ناگز برتھا، تاہم اس کے باوجود بندہ اسے اپنی کروری قرار دیتے ہوئے اس تاخیر پرمعذرت خواہ ہے، اب إن شاء الله چوتھی جلد تو قع سے پہلے منظرعام پر لا کراس تاخیر کے اِزالے کی کوشش کی جائے گی۔

قاوی کی دیگر جلدوں کے مقابلے میں اس جلد کواس اِعتبار سے اِمّیاز حاصل ہے کہ یہ حصہ فقہ المعاملات سے متعلق ہے جو حضرت والا دامت برکاتهم کا خصوصی موضوع اور میدان ہے، اور ایک بزرگ کے بقول اس باب میں اللہ تعالی نے حضرت والا دامت برکاتهم کو اپنے وقت کا '' إِمام محد'' بنایا ہے۔ وُنیا بھر میں معاملات کے متعلق جدید فقہی مسائل کے حل کے اُمت کی نظریں حضرت والا دامت برکاتهم کی طرف اُم قتی ہیں اور مشرق ومغرب کے لوگ جدید مسائل کے متعلق حضرت والا دامت برکاتهم کی طرف اُم قتی ہیں اور مشرق ومغرب کے لوگ جدید مسائل کے متعلق حضرت والا دامت برکاتهم کی بیاس سوالات میں جو برنے علمی اس جریز کے ملی اور عمرت والا دامت برکاتهم کی رائے کا خصوصی وزن محسوس کیا جاتا ہے، چنا نچہ اب تک کتب فقاوی میں حضرت والا دامت برکاتهم کی رائے کا خصوصی وزن محسوس کیا جاتا ہے، چنا نچہ اب تک کتب فقاوی میں سب سے زیادہ جدید مسائل اس کتاب میں ذکر کئے گئے ہیں۔

کتاب میں آنے والے فتاوی سے متعلق بہاں چندعوی باتوں کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے جوصرف اس جلد سے متعلق نہیں بلکہ دیگر جلدوں سے بھی متعلق ہیں۔ایک بیر کہ بعض سوالات کے جوابات میں قاری کو اِجمال واختصار معلوم ہوتا ہے، قاری بیہ بحصتا ہے کہ اس کا جواب کسی قدرتفصیلی ہوتا چاہئے تھا۔ یہاں قارئین پر بیہ بات واضح ہو کہ ایسے مقامات پر اِختصار کی گئی وجو ہات ہوتی ہیں، ان میں ایک اہم وجہ جو درحقیقت قارئین کے علم میں نہیں ہوتی، یہ ہے کہ حضرتِ والا دامت برکاتہم کے باس بذر لیہ ڈاک جو سوالات آتے ہیں، ان میں بسااوقات مستفتی ایک تفصیلی سوال نامہ بھیجتا ہے، جس میں سائل نے کئی سوالات آپ بھی ہوتے ہیں، مگر سائل کا اصل مقصود کوئی ایک سوال ہوتا ہے، جس کی سائل نے مکمل تفصیل طلب کی ہوتی ہے، اور مستفتی کے باتی سوالات جو مختلف نوعیت اور مختلف ابواب سائل نے مکمل تفصیل طلب کی ہوتی ہے، اور مستفتی کے باتی سوالات جو مختلف نوعیت اور مرکزی سوال کا تفصیل کا وہ طلب گار نہیں ہوتے ہیں، جن کے متعلق وہ صرف جواز وعدم جواز جانتا چاہتا ہے، زیادہ تفصیل کا وہ طلب گار نہیں ہوتا، چنا نچہ حضرتِ والا دامت برکاتہم سائل کے مقصود کی اور مرکزی سوال کا تفصیل کا وہ طلب گار نہیں ہوتا، چنا نچہ حضرتِ والا دامت برکاتہم سائل کے مقصود کی اور مرکزی سوال کا تفصیل کا وہ طلب گار نہیں ہوتا، چنا نچہ حضرتِ والا دامت برکاتہم سائل کے مقصود کی اور مرکزی سوال کا تفصیل جواب مرحمت فر ماتے ہیں، اور اس کے مختلف النوع شمنی وجز دی سوالات کا مختصر جواب عنایت تو تفصیلی جواب مرحمت فر ماتے ہیں، اور اس کے مختلف النوع شمنی وجز دی سوالات کا مختصر جواب عنایت

اس کے بعد احقر ان مختلف النوع سوالات کو الگ الگ کر کے ہر سوال کو اس کے متعلقہ باب میں منتقل کرتا ہے، قارئین چونکہ سائل کے اصل سوال اور اصل حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہیں، اس لئے جب وہ کسی سوال کا کوئی مختصر جواب دیکھتے ہیں تو اجمال محسوس کرتے ہیں، حالانکہ حقیقتا وہ کسی تفصیل سوال نامے کا کوئی ضمنی سوال ہوتا ہے جس کے جواب میں اس مقام پر حضرت والا وامت برکاتہم نے اُصول نتوی کے مطابق ضروری اِختصار سے کام لیا ہے۔

ایک وضاحت میر بھی ضروری ہے کہ اس مجموعے میں بہت سے فناوی ایسے ہیں جو کافی عرصہ تقریباً جالیں ہیات سے فناوی ایسے ہیں جو کافی عرصہ تقریباً جالیں پہلے لکھے گئے تھے، اور اس عرصے میں بعض مسائل میں چونکہ تحقیق بدل گئی ہے، اس لئے کئی فناوی میں حضرت والا دامت برکاتھم نے نظر فانی کے دوران مناسب مقامات پر تبدیلی فرمادی ہے، تاہم اس کے باوجود اگر کہیں فشسِ مضمون یا فتو کی یا حوالہ وغیرہ میں کوئی فلطی ہوتو اس کی ذمہ داری بندہ تاجم اس کے باوجود اگر کہیں فس مشتیل ہے۔

نیز ایک بات میبھی فیرکرنا ضروری ہے جس کی طرف پہلی جلد میں اِشارہ کیا گیا تھا، وہ میہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرتِ والا دامت برکاتہم سے جوعلمی وخقیق کام لیا ہے، خصوصاً فقہ وفتو کی کے میدان میں حضرت کی تحقیقات اور فمآوی کا کام اتنا ہمہ جہت اور ہمہ گیر ہے کہ اسے منضبط کرنا مشکل ہے، اس لئے اس جلد کے بعد چوتھی جلد بھی بھراللہ تیاری کے مراحل میں ہے، اور بہت جلد اِن شاء اللہ منصة شہود پر

جاوہ گر ہوگی، تاہم چوتھی جلدی اِشاعت کے بعد بھی ہے کہنا دُرست نہیں ہوگا کہ اس مجموعے ہیں حضرت والا دامت برکاتہم کے تمام فاوئی آھے ہیں، بلکہ جیسا کہ پہلے ذِکر کیا گیا تھا کہ '' فاوئ عثانی'' دراصل حضرت کے ان فاوئی کے مجموعے کا نام ہے جو دارالا فاء جامعہ دارالعلوم کرا چی کے رجٹروں ہیں محفوظ ہوئے ہیں، جبکہ بعض فاوئی اِبتداء ہیں نفل وحفاظت کا اِنظام نہ ہونے کی وجہ سے شامل اِشاعت نہیں ہوسکے، اور ایک بڑی تعداد ان فاوئی کی ہے جو حضرت والا دامت برکاتہم نے دُنیا بھر سے اُردو، اگر بڑی اور عربی ہیں آنے والے خطوط کے جوابات ہیں تحریر فرمائے، اور چونکہ خطوط کی نفل محفوظ رکھنے کا کوئی اِنظام نہیں ہے اس لئے ایسے فاوئی بھی شامل اِشاعت نہیں ہوسکے۔ پھی اہم نوعیت کے بحض خطوط محفوظ رکھے ہیں، ان کواگر چہ اس مجموعے ہیں شامل کیا گیا ہے مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ خطوط محفوظ رکھے ہیں، ان کواگر چہ اس مجموعے ہیں شامل کیا گیا ہے مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جدیدا دراہم نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ بھی اس مجموعے ہیں شامل کیا گیا ہے مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جدیدا دراہم نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ بھی اس مجموعے ہیں شامل نہیں ہیں، اس طرح ''البلاغ'' انگاش عبر بھی سوالات کے جوابات کا ایک مستقل سلسلہ ہے جو حضرت والات محریر فرماتے ہیں، وہ فاوئی بھی اس میا میں شامل نہیں ہیں، اس طرح ''البلاغ'' انگاش میں شامل نہیں ہیں (البنة انگریزی فادئ کا ایک مستقل سلسلہ ہے جو حضرت والاتم میر فرماتے ہیں، وہ فاوئی بھی اس میں شامل نہیں ہیں (البنة انگریزی فادئ کا ایک مستقل سلسلہ ہے ہو حضرت والاتم میر فرماتے ہیں، وہ فاوئی کا ایک محمود کی مقامی ہے۔

بہرحال! اس مجموعے کی اشاعت کے بعد میں جھنا کہ مید حضرت کے تمام فرآوئی ہیں، غلط ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی مجموعوں کی گنجائش ہے، ہماری دُعا ہے اور قارئین سے بھی اس خصوصی دُعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی حضرت والا کو بعافیت عمرِ دراز عطا فرمائیں اور حضرت والا دامت برکاتہم کا سابہ تا دیر سلامتی کے ساتھ ہم پر قائم رکھیں تا کہ علوم وعرفان کا بیسلسلہ چاتا رہے اور اُمت اسی طرح حضرت والا کی ذات سے اِستفادہ کرتی رہے۔

آخر میں قارئین سے درخواست ہے کہ اگر وہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بندہ اور اس کے والدین واسا تذہ کو بھی اپنی نیک دُعا دَل میں یا در کھیں گے تو بیدان کا إحسانِ عظیم ہوگا۔ والسلام

محمد زبیر حق نواز ۲رزیخ الاول ۱۳۳۱ه



## ا:- پندرہ فیصد نفع، نقصان کی بنیاد پر''شرکت'' کا تھم ۲:-مضاربت میں مضارب کے لئے نفع کا ایک حصہ اور تنخواہ مقرر کرنے کا تھم

سوال: - عرض اینکه کسی شخص کا سرمایه بنده اپنی تجارت میں لگا رہا ہے، اس شخص کوسرمایه کی بنیاد پر نہیں بلکہ نفع ونقصان کی ایک خاص نسبت کی بنیاد پر مثلاً پندرہ فیصد منافع اور پندرہ فیصد نقصان کی بنیاد پر ایسے ساتھ شریک تجارت کر رہا ہوں ، کیا از رُوئے شریعت ایسا کرنا جائز ہے؟

ایک شخص کا صرف سر ماییہ ہے، دُوسرے کی صرف محنت ہے سر مایی ہیں، محنت والے شخص کا صرف سر ماییہ ہیں ہوئت والے شخص کو مثلاً ہم فیصد فائدہ اور ایک فیصد خاص مقدار تخواہ بھی دی جائے، جبکہ بیر محنت والاشخص نقصان میں شریک ٹبیں ہے، از رُوۓ شریعت ایسا کرنا جائز ہے؟ اُمتی گل، افغان اسٹور

(ابرظمی متحده عرب امارات)

جواب: - اگرآپ اس خص سے بیہ طے کریں کہ آپ کے اور میر سے سرمائے سے تجارت کرنے کے بعد جو کچھ نفع ہوا اس نفع کا ۱۵ فیصد آپ کا ہوگا، تو بیصورت جائز ہے۔ البتہ نقصان کی صورت میں ۱۵ فیصد کا تعین اس صورت میں جائز ہوگا جب اس کا لگایا ہوا سرمایہ تجارت کے کل سرمائے کا ۱۵ فیصد ہو۔ اگر اس کا لگایا ہوا سرمایہ کل تجارت کے سرمائے کے ۱۵ فیصد سے کم یا زیادہ ہو آپ صورت میں اُسے ۱۵ فیصد نقصان میں شریک کرنے سے شرکت فاسد ہوجائے گی۔ اُصول بیہ ہے کہ نفع کا تناسب تو شرکاء باہمی رضامندی سے جو چاہیں مقرد کر سکتے ہیں، لیکن نقصان ہمیشہ سرمائے کے تناسب کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی جس نے جتنا نی صد سرمایہ لگایا اتنا ہی فیصد نقصان بھی اُٹھائے۔

<sup>(</sup>اوم) وفي كننز العمّال ج:10 رقم الحديث:٣٠٣٨ ص:١٤٦ الوضيعة على المال والرّبح على ما اصطلحوا على ما اصطلحوا عليه. وكذا في مصنف عبدالرّزاق ج: ٨ ص:١٣٥ رقم الحديث: ١٠ ومصنف عبدالرّزاق ج: ٨ ص:١٣٥ رقم الحديث: ١٠ ١ ومصنف عبدالرّزاق ج: ٨ ص:١٣٥ رقم الحديث: ١٥٠٨٥.

وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٢ (طبع سعيد) والوضيعة على قدر المالين متساويًا ومتفاضًلا لأنّ الوضيعة اسم لجزء هالك من السمال فيتقدر بقدر المال. وفي فتح القدير كتاب الشركة، فصل ولا تنعقد الشركة الخ، ج: ٢ ص: ١٤٠ (طبع مصطفى بابي مصر) وفي طبع مكتبه رشيديه كوئته ج: ٥ ص: ٣٩٠ الربّح على ما شرطا والوضيعة على قدر السمالين النخ. وكذا في التتارخانية ج: ٥ ص: ٢٥٥ (طبع ادارة القرآن) والمحيط البرهاني ج: ٢ ص: ١٠٥ (طبع غفاريه كوئته)، وعامة كتب الفقه.

۲: - بیصورت جائز نهیں ہے، آپ یا تو اس کا نفع میں پچھ فیصد حصد رکھیں، پھر تخواہ مقرر رکزنا جائز نہیں، کیونکہ بیمضار بت ہوگی، یا تخواہ مقرر کریں اور وہ متعین رقم ہو، نفع کا فی صد نہ ہو، نفع میں بحثیت شریک حصہ دار کوئی فیصد حصہ مقرر نہ کریں، اس صورت میں بیاجارہ ہوگا، دونوں چیزوں کو جع کرنا دُرست نہیں۔

(")

میں بحثیت شریک حصہ دار کوئی فیصد حصہ مقرر نہ کریں، اس صورت میں بیاجارہ ہوگا، دونوں چیزوں کو جع کرنا دُرست نہیں۔

(")

المرد ۸۸۸۱ کی ۲۹ کرنا دُرست نہیں۔

(نقری نمبر ۲۹۸ کی ۲۹۸ کی ۲۹۸ کی ۲۹۸ کی ۲۰۰۰ کی توران کو تو کا نور کا نمبر ۲۹۸ کی کرنا دُرست نمیں۔

(شرکت ومفاربت سے متعلق چنداہم سوالات اوران کے جوابات) ا:- نفع کی ایک مقرر مقدار تک مضاربت ختم نہ کرنے کے معاہدے کا حکم

سوال: - دریافت بیر کرنا ہے کہ کیا رَبّ المال مضارب سے بید معاہدہ کرسکتا ہے کہ جب تک مضارب ایک لاکھ نفع نہ کمالے اس وفت تک مضار بت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا؟ اگر بیہ معاہدہ کرلیا تو کیا اِس کا پورا کرنا لازم ہوگا یانہیں؟

جواب: - جوشرط آپ نے لکھی ہے، اس کا جواز نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ غیر محدود متت تک مضارب کو پابند کرنے کے مرادف ہے، اور اس میں فی الجملہ رَبّ المال کے نفع کی ضانت بھی ہے۔

(1و٢) وفي رد المحتارج: ٣ ص: ٣٢٢ كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة مطلب يرجع القياس الخ (طبع معيد). لا أجر للشريك في العمل بالمشترك.

وفي المنتف في الفتاوي كتاب الإجارة اجارة الشريك شريكه ص: ٣٣٩ (طبع سعيد) لو كان طعام بين رجلين فقال أحده ما لعساحيه احمله الى الموضع كذا ولك في نصيبي من الأجر كذا، أو قال اطحنه ولك في نصيبي كذا من الأجر، جاز ذلك في قول زفر ومحمد بن صاحب ولا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. (٣) وهي المعجم الأوسط للطبراني ج: ٢ ص: ١٩١ (طبع دار الحرمين قاهرة) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للم لا تحل صفقتان في صفقة. وفي مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٩٨ (طبع دار الريان للتراث قاهرة و دار الكتاب العربي بيروت) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. (٣ و ٥) وفي البدائع للكاساني ج: ٢ ص: ١٩٩ (طبع سعيد) وأما صفة هذا العقد يعني المصاربة فهو أنه عقد غير لازم ولكل واحد منهما اعني رب المال والمضارب القسيخ لكن عند وجود شرطه وهو علم صاحبه.

يرمفاريت كي توقيت اورتزم كي دوصورة بي اوران كم من من تشميلي حاله جات كه يك حضرت والا دامت بركاتم العاليه كماب بعوث في قضايا فقهية معاصرة ح: ٢ ص: ١٩ المنظر أرباكي عليه وسلم فقه يقط عام صاحبه.

(٧) و مکھنے صلی: ٣٧ و ٨٨ کے حواثی۔

# ۲:- فنخِ مضاربت کی صورت میں سارا مال رَبِّ المال کے حوالے کرنے کے معاہدے کا تھم

سوال: - کیا رَبّ المال مفارب سے بید معاہدہ کرسکتا ہے کہ اگر مضاربت ختم کرنے کا ارادہ ہوا تو مضارب سارا مال رَبّ المال کے حوالے کردے، اور رَبّ المال کی جگہ پر لے جاکراس کی سینٹک کردے، اگر ایسا معاہدہ کرلیا ہوتو کیا مضارب پراس کی یابندی ضروری ہے؟

جواب: - فنح مضاربت پراگررقم نقد ہوتو مضارب اسے واپس کرنے کا پابند ہے، نقد نہ ہوتو مضارب اسے واپس کرنے کا پابند ہے، نقد نہ ہوتو مضیف کا،البتہ اگر رَبّ المال عروض خریدنا چاہے تو جائز ہے،اس صورت میں اگر قیمت خرید میں نفع ہوتو وہ بھی جائین میں تقسیم ہوگا، پہلے سے بیشرط کہ فنخ ہونے پر مال رَبّ المال کو پیچا جائے گا،عقدِ مضاربت میں نہیں لگائی جاسکتی، بال اگر عقد اس شرط سے خالی ہو، اور بعد میں مضارب وعدہ کر لے تو جائز ہے۔البتہ مالِ مضارب اگر عوض کی شکل میں ہو، اور رن کے ظاہر ہو چکا ہو، اور مضارب ربّ المال جائز ہے۔البتہ مال مصارب کے بیا نچہ امام طحاوی تا ہوں تو رَبّ المال اِنکار نہیں کرسکتا۔ چنا نچہ اِمام طحاوی فرماتے ہیں:-

وان كان في تلك العروض فضل أجبر المضارب على بيعها على المضاربة حتى يستوفى رب المال رأس ماله، ويكون الفضل ان كان،

(1) وفي الهداية كتاب المضاربة فصل في العزل والقسمة ج:٣ ص: ٢٥٠ و ٢٤١ (طبع مكتبه رحمانيه) وفي طبع سعيد ج:٣ ص: ٢٢١ وأن كانا يقتسمان الرّبح والمضاربة بحالها ثم هلك المال بعضه أو كلّه ترادا الربح حتى يستوفى ربّ المال وأن المال لأنّه هو الأصل وهذا بناء عليه وتبع لاً. وفي المبسوط للسرخسيّ: الرّبح لا يظهر ما لم يسلم جميع رأس المال لانّه هو الأصل لأنّ الرّبح اسم للفضل فما لم يحصل ما هو الأصل لربّ المال لابّ المال لا يظهر الفضل فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل التاجر لا تخلص له نوافله ما لم تخلص له فوائعت فالتّاجر لا يحلص له الرّبح حتى يسلم له رأس ماله ....الخ.

وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٧٠ وأنّما يظهر الرّبع بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال فلا تصحّ قسمة الرّبع قبل قبض رأس المال ... الخ.

ديگر انكر كن ترويك بهى فتح مفاربت بر نقع ك حتى تقيم كے لئے سروابرا وا وائے كونقد ميں تيديل كرنا ضرورى ہے، و يكيئے: منهاج الطالبين ص: ٢٥، والشرح الصغير على اقرب المسالك ج: ٣ ص: ٥٠ ك لعلامه احمد اللا دير المالكي و المغنى لابن قدامة ج: ۵ ص: ٣٣ (طبع دارالفكى) ـ

(٢) وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١ • ١ (طبع سعيد) ويجوز شراء ربّ المال من المضارب وشراء المضارب من ربّ المال وان لم يكن في المضاربة ربح في قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر لا يجوز الشراء بينهما في مال المضاربة وجه قول زفر ان المها بينهما في مال المضاربة وجه قول زفر ان الله المهاد .... ولنا أنّ لربّ المال في مال المضاربة ملك رقبة لا ملك تصرف وملكه في حقّ التصرف كملك الأجنبي وللمضارب فيه ملك التصرف لا الرقبة فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك ربّ المال منعه عن التصرف فكان مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي لللك جاز الشراء بينهما .... الخ.

وفي الهندية الباب الرّابع (المصاوبة) إذا باع ربّ المال مال المصاوبة من المصارب أو باعه المصارب من ربّ المال فهو جائز سواء كان في المال فصل على رأس المال أو لم يكن.

بینه ما علی ما اشترطا، إلّا أن یشاء المضارب أن یعطی رَبّ المال رأس ماله و حصته من الحربح ویحبس العروض بنفسه فلا یکون لربّ المال الامتناع عنه. (الشروط الصغیر للطحاوی ج: ۲ ص: ۳۱ طبع بعداد) جہاں تک سیٹنگ کی شرط کا تعلق ہے وہ اموالِ مبیعہ کی حالت پرموقوف ہے، اگر اموال ایسے بین جن میں گھر پر لے جا کرسیٹ کرنا تجاریس متعارف ہے، تو بیشرط جا کز ہے، ورنہ فاسد میں جن میں گھر پر لے جا کرسیٹ کرنا تجاریس متعارف ہے، تو بیشرط جا کز ہے، ورنہ فاسد سا: – نفذی کے بچائے وہ مضار بت یا لعروض 'کا حکم سوال: – اگر رَبّ المال نفذی کی بجائے عوض (سامان) مضارب کو ویتا ہے تو کیا اس طرح مضاربت ورست ہے؟

جواب: - حنفیداور جمہور کے نزدیک مضاربت بالعروض دُرست نہیں، اِلَّا یہ کہ انہیں چے کر نفلہ بنالیا جائے، البتہ اِمام احمد کی ایک روایت میں جائز ہے، اور وقت عقد کی قیمت کو راس مال المضاربة قرار دیا جائے گا، (الانسصاف للمرداوی ج:۵ ص:۹۰ )۔ حاجت کے وقت حضرت المضاربة قرار دیا جائے گا، (الانسصاف للمرداوی ج:۵ ص:۹۰ میں کے دامداد الفتاوی تھانوی رحمداللہ نے شرکۃ بالعروض میں مالکیہ کا قول اختیار کرنے کی گنجائش دی ہے۔ (امداد الفتاوی

<sup>(</sup>۱) وفي المبسوط للسرخسي جـ ۲۲ ص ۲۷ طبع مكتبه غفاريه كوثه (باب نفقة المضارب (واذا اشترى المضارب بمال المضاربة متاعًا وفيه فضل أو لا فضل فيه فأراد المضارب أن يمسكة حتى يجد به ربحًا كثيرًا وأراد ربّ المال أن يبيعة فان كان لا فضل فيه أجبر المضارب على أن يبيعة أو يعطيه ربّ المال برأس ماله لأنّة لاحق للمضارب في المال في الحال فهو يريد أن يحول بين ربّ المال وبين ماله بحق موهوم ..... وان كان فيه فضل وكان رأس المال الفا والممتاع يساوى ألفين فالمضارب يجبر على بيعه لأنّ في تاخيره حيلولة بين ربّ المال وبين ماله وهو لم يرض بذلك حين عاقدة عقد الممضاربة إلا أن للمضارب هنا أن يعطى ربّ المال الله أثرباع المتاع برأس ماله وحصته من الربح وليس لربّ المال أن يأبى ذلك عليه لأنّ الربح حق والانسان لا يجبر على بيع ويمسك ربع المتاع وحصته من الربح وليس لربّ المال أن يأبى ذلك عليه لأنّ الربح حق والانسان لا يجبر على بيع ملك نفسه لتحصيل مقصو ده. (مُحرّ يرثّ أواز)

<sup>(</sup>٢) وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٥٩ لا تصخ الشركة في العروض. وفيه أيضًا معنى الوكالة من لوازم الشركة والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصخ في العروض ... الخ. وكذا في المبسوط للسرخسي ج: ١ ١ ص: ٥٩ ١. وفي منجلة الأحكام ج: ٣ ص: ١ ٣٣ (طبع نور محمد كتب خانه) لا تصخ الشركة على الأموال التي ليست معهودة من النقود كالعروض والعقار أي لا تجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة.

<sup>(</sup>٣ و٣) وفي المغنى لابن قدامة ج:٥ ص: • ا و ١ ا (طبع دارالفكر بيروت) فأمّا العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر الممذهب نصّ عليه أحمد. ...... وعن أحمد رواية أخرى أنّ الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، قال أحمد اذا اشتركا في العروض يقسم الرّبح على ما اشترطا.

 <sup>(</sup>۵) كتاب الشركة (طبع مكتبة علمية) فعلى الرواية الثانية ويجعل رأس المال قيمنها وقت العقد الخ.

 <sup>(</sup>٢) وفي الشرح الصغير على أقرب المسالك للذردير ج:٣ ص: ٣٥٩ (و) تصحّ (بعين) من جانب (وبعرض) من الأخر (وبعرضين) من كلّ جانب عرض (مطلقًا) اتفقا جنسًا أو اختلفا كميد وحمار أو ثوب.

وفي المغنى لابن قدامة ج: ٥ ص: ١ ١ (طبع دارالفكر) .... مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعًا وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصحّ الشركة والمضاربة بها كالأثمان.

ج:۳ ص:۳۹۵)۔ بیر گنجائش یہاں بھی ہوسکتی ہے۔

#### ہ:-مضارب کے لئے فٹنج مضاربت کے وفت رَبّ المال کے بجائے کسی اور کو مال فروخت کرنے کا حکم

سوال: - مضاربت ختم کرنے کا ارادہ ہوا تو رَبّ المال نے کہا: ''سارا مال مجھ کو فروخت کردؤ'' مگرمضارب کہتا ہے کہ:''میں آپ کوئیں دول گا بلکہ میں اپنے فلال دوست کوفروخت کروں گا'' تو کیا مضارب کواس کا اختیار ہے کہ رَبّ المال کے بجائے اپنے دوست کوفروخت کرے؟

جواب: - اگرمضارب کا دوست زیادہ قیمت دے رہا ہوتو یقیناً وہ مقدم ہے، لیکن اگر قیمت دونوں برابر دینا چاہتے ہوں تو اس کا صرح جزئیدتو یا ونہیں، لیکن قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ رَبّ المال اسے مجود نہ کر سکے، کیونکہ مالِ مضاربت میں حق تصرف کلیة مضارب کو حاصل ہوتا ہے، رَبّ المال کو اسے مجود نہ کر سکے، کیونکہ مالِ مضاربت میں حق تصرف کلیة مضارب کو حاصل ہوتا ہے، رَبّ المال کو ابتدائی ملک وقت بیا ہوتا ہے، رَبّ المال کو ابتدائی ملک وقت میں ہونے کی بنا مداخلت کا حق نہیں ہوتا، اگر چہ دُوسری جہت ہے کہ رَبّ المال کو ابتدائی ملک وقت وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ ہوتی۔

# ۵: - شرکت ومضار بت اِ کھے کرنے کی صورت میں دونوں کا نفع اِ کھا فیصد کے طور پر مقرد کرنے کا حکم

سوال: - اگر ایک شخص دُوسرے کے ساتھ شرکت اور مضاربت دونوں معاملات اِکٹھے کرنا چاہتا ہے تو دونوں معاملات کا نفع اِکٹھے فیصد میں متعین ہوسکتا ہے؟ مثلاً ایک نے دُوسرے کو لا کھروپیہ بطور شرکت اور لا کھروپیہ بطور مضاربت دیا اور کہا کہ: ''مجموعی طور پر جونفع ہواس کا ۴۶ فیصد دینا'' تو کیا اس طرح دُرست ہے؟

<sup>(</sup>١) طبع مكتبه دار العلوم كراچي.

<sup>(</sup>٢) جيساً كه المعلني لابن قدامة بين شركت كساته مفاربت بالعروض كرجوازى بحى صراحت كى كل بـ

وفى المعنى لابن قدامة ج: ٥ ص: ١ ا (طبع دارالفكر) .... مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعًا وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان. تيرجم المالين بينهما وهذا يحصل في طبع مكتبه تيرجم المال عشركت باكتبه وفي طبع مكتبه رحمانيه ج: ٣ ص: ٢١٣ ولا تصح إلّا بالمال الّذي تصح به الشركة .... الغ.

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفى الهداية ج:٣ ص: ٢١٣ (طبع سعيد) وآذا صبحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشترى ويوكل ويسافر ويبضع ويودع. وفيها أيضًا قبلها ج:٣ ص:٣١٣ (طبع سعيد) ولا بدّ أن يكون المال مسلمًا الى المضارب ولا يد لربّ المال فيه ... الخ.

جواب: - بیصورت ای وقت متصوّر ہوسکتی ہے جب مضارب بھی اپنا سرماید لگا رہا ہو، البذا اگر مجموعی کاروبار ایک ہی ہے تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ دو لا کھ بطور مضار بت دیئے اور مضارب کو اپنا سرماید لگانے کی اجازت دی، اس صورت میں شرط صرف یہ ہے کہ زّب المال کا حصر نفع مال شرکت میں اس کے رأس المال کے تناسب سے زائد نہ ہو، البذا چالیس فیصد نفع کا جواز اس بات پر موقوف ہے کہ مضارب اپنی طرف سے کتنا سرماید لگا رہا ہے؟ کیونکہ شرط عدم العمل کی صورت میں شریک اپنو رأس المال کے تناسب سے زیادہ حصہ تعین نہیں کرسکتا، و داجع البدائع، الی صورت میں نفع کی تقسیم کے المال کے تناسب سے زیادہ حصہ تعین نہیں کرسکتا، و داجع البدائع، الی صورت میں نفع کی تقسیم کے طریقے پر بندے نے اپنی اس انگریزی کتاب میں بحث کی ہے جس کا ترجمہ مولانا زاہد صاحب نے اسلامی بینکاری کے اُصول' کے نام سے کیا ہے۔

۲:-ایک شریک بغیرعمل کے پانچ لا کھروپے دُوسراایک لا کھ بمع عمل شرکت کریں تو کیا حکم ہے؟

سوال: - دو هخص شرکت کا معامله اس طرح کرتے ہیں کہ ایک هخص ۵لا که روپیددےگالیکن کا منہیں کرے گا، اور دُوسرا ایک ہزار روپید دے گالیکن ساتھ کام ہمی کرے گا، لیکن نفع دونوں ہیں نصف نصف تقتیم ہوگا، تو کیا اس طرح دُرست ہے؟ اگر دُرست ہے تو اس میں اور مضاربت میں کیا فرق ہوگا؟ بندے کے خیال میں صرف دوفرق ہیں، ا-کام کرنے والا ..، یہ نقصان ہمی ہرداشت کرے گا، اس خرید نے بعد اس کی مالیت میں اضافہ ہوا تو ..، کے بقدر کام کرنے والا ہمی شریک ہوگا۔ ان دو کے علاوہ کیا کچھاور ہمی فرق ہے؟

خادم جامعة الرشيد، احسن آباد

جواب: - فرق نمبرا دُرست ہے، نمبرا دُرست نہیں، کیونکہ کام کرنے والا نفع کے اضافے میں ..اہ کے حساب سے نہیں بلکہ طے شدہ تناسب ( یعنی نصف نصف) کے حساب سے شریک ہوگا۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم مرجم الحرام ۱۳۲۶ھ

 <sup>(1)</sup> وفي المبسوط للسرخسن ج: ٢٢ ص: ١٣٣١ خلط ألف المضاربة بألف من ماله قبل الشراء جاز.

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۳ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣ و ٣) و في مصنف عبد الرّزاق ج: ٨ ص : ١٣٤ وقم الحديث: ١٥٠٨٥ و كنز العمّال ج: ١٥ ص : ١٤٦ وقم المحديث: ١٥٠٨٥ الموضيعة على المال والرّبح على ما اصطلحوا عليه وكلا في مصنف ابن أبي شيبة ج: ٥ ص : ٣ وفتح القدير ج: ٥ ص : ٣٩٧.

### کم ہے کم ۵ فیصد اور زیادہ سے زیادہ ۲۰ فیصد منافع دینے والے ادارے''صد پراپرٹی انوسٹمنٹ' میں سرمایہ کاری کا حکم

سوال: -عرض ہے ہے کہ آج کل کراچی میں کاروباری ادارے عوام سے رقم لے کر اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں، اوراس کے منافع عوام میں بھی تقییم کررہے ہیں، بدادارے پہلے سے مقرد کردہ منافع بھی دیتے ہیں، جو کہ سود ہے۔ بعض ادارے با قاعدہ منافع کی تقییم کررہے ہیں جو ہر ماہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے اور ان کا کام تقریباً بینک جیسا ہے، جوعوام کا بیسہ لے کر مختلف کاروباروں میں لگاتے ہیں اور منافع کھاتہ داروں میں تقییم کرتے ہیں۔ ای طرح کا ایک ادارہ ''صد پراپرٹی انوسٹمنٹ کارپریشن' ہے جو زمینوں، پلاٹوں اور مکانات دغیرہ کا کاروبار کرتا ہے، اس کا منافع بھی بردھتا یا کم ہوتا رہتا ہے، جو کہ سود کی تعریف میں نہیں آتا۔ پچھلے دنوں انہوں نے مختلف مہینوں میں سات فیصد، ساڑھے آٹھ فیصد اور نو فیصد منافع بھی دیا ہے، لیکن ان کے ساتھ جے میں لکھا ہوتا ہے کہ پانچ فیصد سے ہیں، فیصد کے منافع دیا جا کا۔ سوال ہے ہے۔

ا: - کم ہے کم منافع پانچ فیصد مقرر کرنے سے کیا بیسود کی تعریف میں آئے گا؟ جبکہ منافع بہرحال کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔

٢: - زياده سے زياده بيس فيصد حدمقرر كردينے سے كوئى شرعى قباحت تونہيں؟

۳:- اس کاروبار کو جائز شرعی صورت دینے کے لئے معاہدے میں کیا تبدیلی کرنی ہوگ؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب: - اس متم کے کاروبار کا جائزیا ناجائز ہونا اس کاروبار کے مفصل طریقِ کار پرموقوف ہے، صرف ایک آدھی بات و کیے کر کوئی حتم نگانا دُرست نہیں، لہذا جس کاروبار کے بارے میں تھم معلوم کرنا ہو، اس کے طریقِ کارکی تفصیل لکھئے تب جواب دیا جاسکے گا۔

ا: - اگر معاہدے میں سے طے کرلیا جائے کہ سر ماری کا کم سے کم پانچ فیصد نفع ضرور دیا جائے گا

(1) نب بیرسود ہے۔

۲:- زیادہ سے زیادہ نفع مقرر کرنے کی کئی صورتیں ہو یکتی ہیں، متعلقہ کاروبار کی تفصیل لکھیں تو جواب دیا جاسکے گا۔ یہ دونوں باتیں اس وقت ہوں جب معاہدے میں کم سے کم منافع کی شرح سرمائے کے تناسب سے مطے کی گئی ہو، لیکن اگر معاہدہ یہ ہوکہ جو پچھ بھی منافع ہوگا اس منافع کا ۵ یا دس فیصد دیا جائے گا، اور اگر پچھ منافع نہ ہوتو پچھ نہ دیا جائے گا، کین ساتھ ہی سرمایہ لگانے والے کو یہ بتادیا گیا کہ عمومان کاروبار میں استے فیصد تک نفع ہوتا ہے، تو اس میں پچھ حرج نہیں۔

واللّداعلم ۲راار۲۱۰۱۵ فتزی تمبر ۱۸۵۷/ ۲۸ ه

مشترک مالِ تجارت باہر سے منگوانے کی صورت میں اگر جہاز ڈوب جائے تو شریک سے نقصان کی تلافی کرانے کا تھم

سوال: - ہم نے ایک مال چائنا سے منگوایا تھا، اس مال میں ایک صاحب کی شراکت تھی، نفع انقصان آ دھا آ دھا، مال منگوانے میں پورا پیسہ ہم نے لگایا کیونکہ ہمارا اور اُن کا اس طرح شرکت کا مال آتا رہتا ہے کہ بھی ہم نے منگوایا، بھی انہوں نے منگوایا، بھی پیسہ بعد میں ہم نے دے دیا، بھی پیسہ مال آتا رہتا ہے کہ بھی ہم نے منگوایا، بھی انہوں نے منگوایا، بھی پیسہ بعد میں ہم نے دے دیا، بھی

<sup>(</sup> ا و ۲) وفي الهندية ج: ۲ ص: ۳۰ ۳۰ (طبع رشيديه كوئشه) وأن يكون الرّبح معلوم القدر فان كان مجهولًا تفسد المشركة وأن يكونٍ الرّبح جزاً شاتعًا في الجملة لا معيّنًا فان عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة.

وفى الهداية ج: ٢ ص: ١ ١ ٢ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا يجوز الشركة اذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الرّبح لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخوج إلّا قدر المسمّى لأحدهما ونظيره فى المزارعة.

وفي مجسم الأنهـ ج: ٢ ص: ٥٣٣ (طبع مكتبه غفاريه) وركنها الايجاب والقبول وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم معينة من الرّبح لأحدهما.

وفي اللّذر المنتقى مع مجمع الألهر كتاب المضاربة ج:٣ ص:٣٢ (طبع مكتبه غفاريه كوئنه) وكون الرّبح بينهما مشاعًا فتفسد ان شرط لأحدهما عشرة دراهم مثلًا.

وفي تبيين الحقائق ج: ٣ ص: ٢٣٨ كتاب الشركة (طبع سعيد) وتفسد ان شرط لأحدهما دراهم مسمّاة من الرّبح لألّه شرط يوجب انقطاع الشركة في بعض الوجوه فلعلّه لا يخرج الّا القدر المسمّى لأحدهما من الرّبح.

وكذا في البحر الرائق ج: ٥ ص: ٧٤ (طبع سعيد) وخلاصة الفتاوئ ج: ٣ ص: ٢٩٣ (طبع امجد اكيلمي لاهور) وفي شسرح السمليم رستم باز رقم المادة: ٣٣ ص: ١٣ / (طبع دار الكتب العلمية بيروت) يشترط ان تكون حصص الرَّبح التي تنقسم بين الشركاء جزاً شائعًا كالنَّصف والثلث والربع فاذا اتفق الشركاء على اعطاء احدهم قدرًا معينًا كانت الشركة باطلة. وكذا في شرح المجلّة للأثاسي ج: ٣ ص: ٢١١ (طبع مكتبه حبيبيه كوثنه).

بعد میں انہوں نے دے دیا، بہر کیف دس بارہ سال سے کاروباری تعلقات ہیں، اور ایک دُوسرے کو ایک دُوسرے پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ مال جس جہاز پر آرہا تھا وہ خداوند قدوس کی مرضی سے پورا کا پورا دُوب گیا، کیا ہم اس مال کی جس کی ہم نے اوائیگی پوری کی پوری کردی ہے اس کی آدھی رقم حمید صاحب سے جونفع ونقصان میں شریک تھے لے سکتے ہیں؟

جواب: - اگر مال منگوانے سے پہلے شرکت کا بید معاہدہ ہو چکا تھا کہ مال منگوانے میں دونوں فریق آ دھا آ دھا رو پیدلگائیں گے اور نفع ونقصان میں نصف نصف شریک ہوں گے، اور پھر مال اسی معاہدے کے تحت ان کے علم اور إطلاع سے منگوایا گیا تھا، تو اس مال کے منگوانے میں جو رقم خرچ ہوئی آپ کے شریک اس کا نصف حصہ آپ کو دینے کے ذمے دار ہیں، خواہ مال وصول ہوا ہو یا ڈو وب گیا ہو۔ بدائع میں ہے:

"واختلاط الربح يوجد وان اشترى كل واحد منهما بمال نفسه على حدة، لأن الزيائة وهى الربح تحدث على الشراء النواء بأحدهما كان الهالك من المالين جميعًا لأنه هلك بعد تمام العقد."

(1) (بدائع ج:۲ ص:۲۰)

واللّد اعلم ااراار۲ ۱۳۹۷ه (نتوی تمبر ۲۵۲۸/۲۷ه)

## کاروبار میں شرکت کے لئے رقم دینے کے بعد نفع کے بعد نفع کے بجائے ماہانہ سود کا مطالبہ کرنے کا حکم

سوال: - دوسال ہوئے والدصاحب كا انقال ہوگيا ہے، بوقت انقال والدصاحب پر قرضہ اوا مرضہ تھا، جوكہ والدصاحب كى كاروبار سے اداكيا جارہا ہے، إن شاء الله حال ہى ميں تمام قرضہ اوا ہوجائے گا۔ ايك شخص ايسا بھى ہے كہ اُس نے چلتے ہوئے كاروبار يعنى والدصاحب كى دُكان ميں وس

<sup>(1)</sup> طبع سعيد، وفي فتح القدير ج: ۵ ص: ٣٩٩ (طبع رشيدية كوئنه) ....... بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة لأنه لا يتميّز فينجعل الهالك من المالين؛ (وان اشترئ أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا) لأن الملك حين وقع وقع مشتركًا بينهما لقيام الشركة وقت الشواء ...الخ. وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام، أركان الشركة وشروطها وبعدة أي بعد الخلط يهلك عليهما لأنّة لا يتميّز فيه لك من المالين فان هلك مال أحدهما بعد شراء الآخر بماله فمشريه لهما على ما شرطا لأنّ الملك حين وقع وقع مشتركًا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغيّر الحكم بهلاك مال الآخر. وراجع أيضًا الى الفتاوى الهندية وج ٣٠ ص: ٣٠٩ الى ص: ٣١١ (طبع رشيديه كوئله).

ہزار روپیدلگا کرشراکت کی، کین دو ماہ کے بعد شرکت کی بجائے سود لینے کا مطالبہ کردیا، ورند دی ہزار کی واپسی کا مطالبہ کردیا، اس لئے مجوراً ماہانہ سود وینا پڑا، اس طرح کچھ عرصہ سود دیا جاتا رہا لیکن دُکان دن بدن منڈی والوں کی مقروض ہوتی چلی گئی اور دُکان کا کاروبارختم ہوگیا، مجبوراً والدصاحب بیرون ملک چلے گئے تاکہ اس مخض کا قرض اوا کیا جائے، قرض کی اوائیگی کے وقت سود کے نام پر جورقم دی گئی ہے وہ منہا کرکے دی جائے یا بوری دی جائے؟

جواب: - سودگی رقم کالین دین جائز نہیں ہے، دو ماہ بعد سود کے مطالب کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شرکت ختم کردی، ایک صورت میں حساب ہونا چاہئے تھا، اور اس وقت نفع یا نقصان میں جو حصہ بنآ وہ ان کو دیا جاتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لئے اب اندازہ لگا ئیں کہ جب شرکت ختم ہوئی، اس وقت دُکان میں نفع تھا یا نہیں، اگر نفع تھا تو جورقم سود کے طور پردی گئ، وہ اگر نفع کے برابر ہو تو تھیک، اور زائد ہوتو اُسے منہا کر کے انہیں اصل رقم واپس کردیں جودس ہزار روپے ہے۔

والله سبحانه ونعالی اعلم ۱۳۹۷/۹/۱۳ه (نوی نمبر ۹۵۸ ۲۸۲)

#### تاج سمینی لمیشد میں ۱۵ تا ۲۰ فیصد منافع کی شرط پرسر ماید کاری کا تھم

سوال: - تاج ممینی لمیند قرآن کیم کی طباعت اورنشر و إشاعت کا ایک معروف اداره ب، عوام الناس کوشرکت کی وعوت دیتا ہے، ۱۵ تا ۲۰ فیصد منافع کی پیشکش کرتا ہے، اس میں سرمانید لگا کر منافع لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - بیمنافع اگر کاروبار کے مجموعی منافع کے بجائے لگائی ہوئی رقم کا ۱۵ یا ۲۰ فیصد ہوتا 
ہوتو بیمنافع نہیں بلکہ سود ہے، اور اس کا لین دین جائز نہیں، جائز صورت صرف بیہ ہے کہ جو شخص 
جتنی رقم لگائے وہ کاروبار کے نفع و نقصان دونوں ہیں شریک ہواور کل سرمایہ کی جتنی فیصد رقم اس نے لگائی ہے نفع کا اُتنا ہی فیصد وصول کرے، دی ہوئی رقم پر معین شرح سے فیصد وصول کرے اور کاروبار خواہ قرآن مجید کی نشر واشاعت کا ہواس کی بنا پر سود جائز نہیں ہوسکت۔ واللہ سجانہ اعلم 
خواہ قرآن مجید کی نشر واشاعت کا ہواس کی بنا پر سود جائز نہیں ہوسکتا۔ واللہ سجانہ اعلم 
(فتری نہر ۱۸۷۸۸۳ مے)

<sup>(1)</sup> حوالے کے لئے دیکھتے ص: ۲۷۷ کا حاشیہ فبرا اورص: ۲۸۳ کا حاشیہ فبرا-

<sup>(</sup>٣ و٣) حواله ك لئة وكيك ص ٢٠٠، ٨٨، ٥٣٠ وص ٥٣٠ كحواثى اورص ٢٨٨٠ كا حاشي نميراك

کھانے میں روٹی، سالن، گوشت اور سبزی وغیرہ مختلف اجناس مشترک ہونے کی صورت میں تقسیم میں مساوات ضروری ہے بانہیں؟

سوال: - چندا حباب نے برابرا پنے کھانے کے لئے پیے جمع کے اور ان پیہوں سے سالن روئی وغیرہ تیار ہوئی، سالن میں بھی اور روٹیوں میں بھی ہرایک کی برابر تم گئی ہوئی ہے، وسر خوان پر ہر چیز میں برابر ہرایک شریک ہے، کین کھانا جب کھایا جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کی زیادتی ہونا لازی امر ہے، ایک عالم اس کو جائز کہتے ہیں، مختلف اجناس ہونے کی وجہ سے کی زیادتی جائز ہے، دُوسر صاحب کا کہنا ہے ہے کہ بیشر کت اور اس میں بغیر تقسیم مال ہرایک کا حصہ جدا کئے بغیر جائز ہیں، اور تقسیم عاصرب کا کہنا ہے ہے کہ بیشر کت اور اس میں بغیر تقسیم مال ہرایک کا حصہ جدا کئے بغیر جائز ہیں، اور تقسیم بھی برابری میں ہوکیونکہ شرکت ہر چیز میں برابر ہے، ان کے وائل ہے ہیں: فشر کہ الأملاک المعین یوٹھا رجلان ویشتریانها فلا یجوز لأحدهما أن يتصرّف فی نصیب الآخو الا باذنه و کل واحد منهما فی نصیب صاحبه کالا جنبی الی أن قال الّا فی صورة الخلط والاختلاط فانه لا یجوز الا باذنه. ھداید (ج:۲ ص:۲۰۵)۔ اور رة المحتار میں ہے: قوله من حیث الأمانة فان مال أحد الشریکین أمانة فی ید الآخر کما ان مال المفقود أمانة فی ید الحاضر. (ج:۲ ص:۲۹۸)۔

اس لئے یا تو ہر ایک کا حصہ پہلے ہی الگ کردیا جائے اور ہو بھی سب کا ہرابر، سالن بھی ہرابر اور روثی بھی ہرابر یا روثی سب کی رضامندی سے اور روثی بھی ہرابر یا روثی کے بدلے سالن زیادہ لیے یا سالن کے بدلے روثی سب کی رضامندی سے ایسی شرکت کا امتیاز کرلیا جائے تو پھر شیخ ہے اور بیمشکل ہے، اس لئے اس شرکت میں قباحتیں جیں اُوپر کی دومختلف اجناس میں کی زیادتی جائز ہے، یہ اُصول تقسیم اور زیج کا ہے جو یہاں واقع نہیں ہوا اس لئے کی دومختلف اجناس میں کی زیادتی جائز ہے، یہ اُصول تقسیم اور زیج کا ہے جو یہاں واقع نہیں ہوا اس لئے جائز نہیں ، اس لئے ایسا کرلیا جائے کہ بیرتمام احباب ایک شخص کو رقم دے دیں اور وہ ان سب کی اپنی طرف سے دعوت کردے۔ پہلی صورت میں جواز کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔

جواب: - صورت مسئولہ میں چونکہ روئی، سالن، گوشت ادر سبزی وغیرہ مختلف اجناس ہیں،
اس لئے تقلیم میں مساوات یہا سے بیخ کے لئے ضروری نہیں بلکہ باہمی رضامندی سے تفاشل جائز
ہے، چنا نچہ جب سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تو ہر شخص جتنا کھا رہا ہے وہ اس کا حصہ مجھا جائے گا،
بشرطیکہ تمام شرکاء راضی ہوں، لہذا کوئی اِشکال نہیں۔ البت اگر اس طرح صرف ایک بی ایسی چیز خریدی
جائے جو یا وزنی ہو یا کیلی تو قیاس کا تفاضا ہے ہے کہ اس کی تقلیم میں مساوات ضروری ہوگی، لبذا یا تو اس

<sup>(</sup>۱) هدایة، کتاب الشرکة ج: ۲ ص: ۲۰۵ (طبع مکتبه رحمانیه).

<sup>(</sup>٢) وقالمحتار، كتاب الشركة ج:٣ ص: ١٩٨ (طبع سعيد).

کے ساتھ کوئی وُ وسری جنس کی چیز شامل کرلی جائے جیسے قربانی کے گوشت میں فقہائے کرام نے لکھا ہے،

یا پھر سب لوگ مل کراپنی اپنی رقم کا مالک ایک شخص کو بنادیں، وہ اپنے لئے وہ چیز خرید لے، پھر وہ اپنی
خوشی سے سب کی دعوت کر دے، جیسا کہ سوال میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اِمام بخاریؓ نے کتاب الشرکہ میں
اس قتم کے اشتراک کو''نہد'' قرار دیا ہے، اور عہدِ رسالت میں اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں، چنانچہ
فرماتے ہیں کہ:

"لم ير المسلمون في النهد بأساء أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا.

(صحیح البخاری، کتاب الشرکة ج: ا ص: ۳۳۷)

اس کے تحت حفرت علامه الورشاه صاحب کثمیری رحمة الشعلیة قرماتے ہیں:
"انها لیس من باب المعاوضات التی تجری فیه المماکسة أو تدخل تحت السحکم وانسما هی من باب التسامح والتعامل، و کیف تکون خلاف الاجماع مع انه قد جری به التعامل من لدن عهد النبوة اللی یومنا هذا.
(فیض الباری ج: ۳ ص: ۳۳۲)

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۲/۱۲/۱۳ ه فتوی نمبر ۵۹/۲۷)

(۱) طبع مكتبه رشيديه كوئته.

وفى عمدة القارى شرح البخارى ج: ١٣ ص: ٢٠ (طبع دار احياء التراث) باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون فى النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذا مستقبلا يأتى بعد أبواب إن شاء الله تعالى قوله والنهد بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال مهملة قال الأزهرى فى التهذيب المنهد إحراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة يقال تناهدوا وقد ناهد بعضهم بعضا وفى المصحكم النهد العون وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم وقد تناهدوا أى تخارجوا يكون ذلك فى الطعام والشراب وقيل النهد إخراج الوفقاء النققة فى السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز فى جنس واحد وفى والشراب وقيل النهد إخراج الوفقاء النققة فى السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز فى جنس واحد وفى

وفيه أينضًا ج: "ا " ص: ١١ (طبع دار احياء التراث) قوله لما لم ير المسلمون اللام فيه مكسورة والميم مخففة هذا تعليل لعدم جواز قسمة الذهب بالذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة أى لأجل عدم رؤية المسلمين بالنهد بأسا جوزوا مجازفة الذهب بالفضة لجريان الربا فيه فكما ان مجازفة الذهب بالفضة وان كان فيه التفاوت بخلاف مبازفة الذهب بالفضة وان كان فيه التفاوت بخلاف مبنى النهد على الاباحة وإن حصل التفاوت في الأكل فكذلك مجازفة الذهب بالفضة وان كان فيه التفاوت بخلاف الذهب بالفضة وان كان فيه التفاوت بخلاف الذهب بالذهب والفضة بالفضة لما ذكرنا قوله أن يأكل هذا بعضا تقديره بأن يأكل وأشار به الى أنهم كما جوزوا النهد الذي فيه التفاوت لما ذكرنا قوله والقران في التمر بالجر ويروى والاقران عطف على قوله أن يأكل هذا بعضا أي بأن يأكل هذا تمرتين تمرتين وهذا تمرة تمرة.

وفيه أيضًا ج: ٣ آ ص: ٢٢ (طبع دار احياء السرات) مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فامر أبو عبيدة بازواد ذلك المجيش فحمي النهد واعترض بانه ليس فه ذكر المجيش فحمي النهد واعترض بانه ليس فه ذكر المجيش فحمين النهد واعترض بانه ليس فه ذكر المحازفة لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل وأجيب بأن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه فتناولوه مجازفة كما جرت العادة.

### کیا شرکت یا مضاربت میں اپنی لگائی ہوئی رقم واپس لی جاسکتی ہے؟ (الائنس موٹرز کمپنی میں جمع کرائی ہوئی رقم واپس لوٹانے کی شرط کا تھم)

وضاحت: - سائل نے پہلے بیسوال دارالافقاء والارشاد میں بھیجا اور وہاں سے جواب حاصل کرکے حضرتِ والا دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کیا، سوال اور دارالافقاء والارشاد کی جانب سے اس کا جواب اور پھر حضرتِ والا دامت برکاتہم کا جواب درج ذیل ہے۔ (محمد زبیر)

سوال: - مسئلہ بیہ ہے کہ الائنس موٹرز کے نام ہے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، جس میں لوگ اپنا سرما میر بھی لگاتے ہیں، اور کمپنی کی جانب سے انہیں ہر ماہ حاصل شدہ منافع کا چالیس فیصد حصہ دیا جاتا ہے۔ میں کمپنی کا مقرز کردہ نمائندہ ہوں، اور کمپنی کے اُصول کے مطابق لوگوں سے سرمایہ وصول کر کے کمپنی پہنچادیتا ہوں۔ کمپنی کے اُصولوں میں سے ایک اُصول یہ بھی مطابق لوگوں سے سرمایہ وصول کر کے کمپنی پہنچادیتا ہوں۔ کمپنی کے اُصولوں میں ہوتا ہے، جس کے کہ سرمایہ کار اگر اپنی جمع شدہ رقم کمپنی سے نکاوانا چاہے تو اُسے ایک ماہ پیشکی نوٹس دینا ہوتا ہے، جس کا منافع سرمایہ کار کوئیس ماتا۔

اب زیدایک سرمایہ کارنے اپنی رقم کمپنی سے نکلوانے کے لئے فرض کریں کیم جنوری کونوٹس دیا، للبندا کیم فروری کو زید کی رقم لوٹادی جاتی ہے، جبکہ ماہ جنوری کا منافع زید کونہیں دیا گیا ( کمپنی کے اُصول کے مطابق جس کا سرمایہ کار کوعلم ہے )، خیال رہے کہ کیم فروری کو بکر کمپنی میں سرمایہ کاری ک غرض سے اتن ہی رقم لے کر آئے تھے جتنی زید کو مطلوب تھی، للبندا یہی رقم زید کو لے کر دی گئی تھی، اور زید کی رقم جرکی رقم شارکی گئی، اب سوال یہ ہے کہ ماہ جنوری کے منافع کاحق وارکون ہے؟ کمپنی کے اُصول کے مطابق بیر رقم جھے دی گئی ہے، آیا میں اس کاحق وار بوں یانہیں؟

<sup>(</sup>بقير ماشي صفح الدال وما عدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من افخاص بعد العام ويدخل فيه الربويات ولكنه اغتجها فجميع أصناف المال وما عدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من المخاص بعد العام ويدخل فيه الربويات ولكنه اغتفر في النهد لثبوت الدليل على جوازه واختلف العلماء في صحة الشركة كما سيأتي قوله وكيف قسمة ما يكال ويوزن أى هل يجوز قسمته مجازفة أو لا بد من الكيل في المكيل والوزن في الموزون وأشار الى ذلك بقوله مجازفة أو قيضة قبضة أى متساوية قوله للمالم وكانه أشار الى أحاديث الباب وقد أى متساوية قوله لمسالم تر المسلمون بالنهد بأسا هو بكسر اللام وتخفيف الميم وكانه أشار الى احاديث الباب وقد ورد الشرغيب في ذلك وروى أبو عبيد في الغريب عن المحسن قال أخرجوا نهدكم فانه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم قوله وكذلك مجازفة الذهب والفضة كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو المالية للكن انما يتم لأخلاقكم في قسمة الذهب مع الفضة أما قسمة أحدهما خاصة حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق فلا يجوز إجماعًا قاله بن بطال وقال بن المنير شرط مالك في منعه أن يكون مصكوكًا والتعامل فيه بالعدد فعلي عذا يجوز بيع ما عداه جزافا ومقتضي الأصول منعه وظاهر كلام البخارى جوازه ويمكن أن يحتج له بحديث جابر في مال البحرين والجواب عن ومقتضى الأصول منعه وظاهر كلام البخارى جوازه ويمكن أن يحتج له بحديث جابر في مال البحرين والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء لبست على حقيقة القسمة لأنه غير مملوك للإخلين قبل التمييز والله أعلم.

(جواب از دارالا فماء والارشاد ناظم آباد، كراچي)

جواب: - دراصل جس تاریخ کونوٹس دیا جاتا ہے اس تاریخ میں سرمایہ کار کے حصص کمپنی خرید لیتی ہے، اور اس کے ثمن کی ادائیگی ایک ماہ بعد ہوتی ہے، لہذا وہ رقم آپ کے لئے حلال ہے۔ واللہ اعلم

> هچرموی دارالافتاء والارشاد، ناظم آباد کراچی فتوی نمبر ۲۲۸۹۵

الجواب صحیح عبدالرحیم نائب مفتی دارالافتاء والارشاد، ناظم آباد کراجی

(جواب از حضرت مولاً نامفتي محرتقي عثاني صاحب دامت بركاتهم العاليه)

شرکت یا مضاربت میں رقم لوٹانے کا سوال نہیں ہوتا، اور اس کی جو تو جیہ وارالافاء والارشاد

کے ذکورہ جواب میں ذکر کی گئی ہے وہ دُرست ہوسکتی ہے لیکن اس کے لئے شرط سے ہے کہ یا تو رقم
لگانے والے کو یہ اِختیار ہو کہ وہ اپنا حصہ جسے چاہے فروخت کردے، یا پھر جسے کی قیمت پہلے سے اتن
مقرر نہ کی جائے جو اَصل لگائی ہوئی رقم کے برابر ہو، کیونکہ اس صورت میں راُس المال مضمون ہوجائے
گا جوشر کت اور مضاربت وونوں میں جائز نہیں ہے، اس کے بجائے یا تو خریداری کے وقت ا ٹا اُوں کی
بازاری قیمت پرخریدے، یا باہمی رضامندی سے کوئی قیمت وقت پرمقرر کرلی جائے۔ اگر اس معاہدے
میں یہ بات ہے تب تو دُرست ہے کین اگر ہرصورت میں اصل لگائی ہوئی رقم پر بیجنے کی شرط ہے تو اس
سے راُس المال کے مضمون ہونے کی بنا پر بیشرط فاسد ہوگی، البنة مضاربت شرطِ فاسد سے فاسد نہیں

<sup>(</sup>۱) کیونکدایی صورت بین اس شرط ( بینی اپنی لگائی مونی کمل رقم واپس نکلوانے کی شرط) کا حاصل سے ہوگا کہ نقصان برواشت نہ کرنے کی شرط لگائی تئی ہے، اور بیشرط فاسد ہے۔

وفى مبجمع الأنهر، كتاب المضاربة ج: ٣ ص: ٣٤٠ (طبع مكتبه غفاريه كوئنه) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة هي المحسران على المضارب لأنّ المحسران جزء هالك من المال فلا يجوز أن يلزم غير ربّ المال للكنه شرط زالدّ يوجبُ قطع الشركة في الربح.

وفي الفتاوئ التاتار حانية كتاب المشركة الفصل الرابع في العنان ج:0 ص:400 (طبع ادارة القرآن كراجي) وان شـرطا أن يـكـون الـرّبـح والـوضيـعة بيـنهما نصفين فشرط الوضيعة بصفة فاسد ولـكن بهذا لا تبطل المشركة لأنّ المشركة لا تبطل بالمشروط الفاسدة وان وضعا فالوضيعة على قادر رأس مالهما.

وفي اللّه المنعتار جَنْ ص: ١٣٨٤ (طبع سعيد) كل شرط يوجب جهالة في الرّبح أو يقطع المشركة فيه يفسدها والآ بطل الشرط. وفي الشامية تحته (قوله بطل الشرط) كشرط الخُسران على المضارب.

وَلَّى المَّحْسِطُ الْسِرِهَانَى فَى الْفَقَه النعماني ج: ٢ ص: ١ و ٢ (طبع غفاريه كوئله) وان شرط الوضيعة والرّبح نصفان فشرط الوضيعة نصفان فاسد لأنّ الوضيعة هلاك جزء من المال فكان صاحب الألفين شرط ضمان هيء ممّا هلك من مالمه على صاحبه وشرط العنمان على الآخر فاسد ولكن بهذا لا تبطل الشركة حتّى لو عملا وربحا فالرّبح بمنهما على ما شرطا.

وفي تبيين الحقالق ج: ٥ ص: ٢٥١ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب، وكذا في شرح المجلة ج: ٢ ص: ٥٥٤ (طبع مكبعه حنفيه كولفه).

رون ، البذا مضاربت كاعقداس كے باوجود دُرست ہے، بال خلاف شرع شرط لگانے كا گناہ ہوگا اور يہ ہوئی ، البذا مضاربت كاعقداس كے باوجود دُرست ہے، بال خلاف شرط واجب التعميل نہ ہوگی۔ چنانچہ اس كاروبار سے جو منافع تقسيم كيا گيا، اگر اس ميں كوئى اور خلاف شرع اَمر نہ ہوتو اس كا استعال بھى جائز ہے۔ رہى يہ بات كہ مہينے كے شروع ميں بكر نے جو رقم لگائى ، وہى زيد كو دے دى گئى، سواس سے مسئے پركوئى فرق نہيں پڑتا، اور اس كی وجہ سے بكر جنورى كے نفع كا مستحق نہيں ہوا، كيونكه بكر كے ديتے ہى وہ رقم مالِ مضاربت ميں شامل ہوگئى، اور نفو دمتعين نہيں ہوتے ، لہذا چاہے وہ رقم زيد كودے دى گئى ہو، اس كا مطلب يہى ہے كہ زيد كواس كے حصى كى قيت دى گئى۔ واللہ اعلم

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۲ راار ۱۳۰۸ه (نوی نمبر ۳۹/۲۲۸۸)

#### والد کی طرف سے شروع کرائے ہوئے کاروبار میں والد کو بیٹوں کے حصے مقرر کرنے اور ان میں کمی بیشی کا اِختیار ہے

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین جاس مسلے کے: زید کے والد عبداللہ کے چارائے:
زید، حارث، بکر، خالد۔ زید اپنے والد کے ساتھ وکان پر کام کرتا ہے، زید کو اپنے والد کے ساتھ کام
کرتے ہوئے جب تقریباً گیارہ سال کا عرصہ ہوا تو زید نے اپنی کوشش سے ایک وکان کراہیہ پر لی اور
باپ نے الگ وکان پر کام شروع کیا، اور اللہ کے تھم سے ایک اور کاروبار شروع کیا، یہ کاروبار رات کو
شروع ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا، رات آٹھ ہے وکان بند کرکے گیرج پر بسوں کی مرمت وغیرہ کا کام،
تقریباً تین سال بعد بیکام بند کردیا کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہوا، اس دوران زید کی شادی ہوئی،
شادی کے بھی نو ماہ بعد اتفاق سے پھے قانونی کام کے لئے والدصاحب کی وکان پر اور زید کی وگان پر

<sup>( )</sup> تا ٣) وفي ردّ المحتار، كتاب الشركة ج: ٣ ص : ٣١ (طبع سعيد) .... لأنّ الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة. وكذا في فتح القدير، كتاب الشركة، فصل ولا تنعقد الشركة ج: ٧ ص : ١٤ (طبع مصطفىٰ بابي مصر) وفي السمحيط المبرهاني في الشفة النعماني ج: ٧ ص : ٣٠٢ (طبع طفاريه كوئله) فالشركة ممّا لا تبطل بالشروط المضاسدة ....المخ. وفي الذر المتحتار ج: ٥ ص : ٣٣٨ (طبع سعيد) .... بطل الشرط وصمّ العقد وفي الشامية تحته كشرط المُحسران على المضارب .... المخ.

وفى مجمع الأنهر ج:٣ ص:٣٣٤ (طبع غفاريه كولئه) .... شرطً زائد .... فلا يفسد المضاربة لأنّها لا تفسد بالشروط المفاسدة كالوكالة .... الغ. وكذا فى الدر المنطق على مجمع الأنهر ج:٣ ص:٣٣٤ (طبع غفاريه) وفى الفعاوى العالم خالية ج:٥ ص:٩٥٤ (طبع ادارة القرآن كراجي) ان الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة. (محرت ثواز)\_

دُ کان پر زید کے سات آنے ، بکر ، حارث ، خالد کے تین تین آنے طے ہوئے ، کیونکہ زید کو والد نے کام کے لئے رویے دیئے تھے، اور زید نے رات دن محنت کی تھی، زید رات دو تین بجے روز سوتا تھا، باپ نے زیدکوتقریباً اٹھارہ ہزار روپے دیئے تھے، ذکان کرکے زید نے چیرسات سال بعد دُکان بھی خریدی، 1940ء میں والدصاحب فج بیت الله کے لئے تشریف لے گئے، جانے سے پہلے وصیت نامة تحریر کیا، تحرير كرتے وقت خودا پني وُ كان ميں حسب سابق زيد، بكر، حارث، خالد كو حار آيے كا حصه دارمقرّر کیا، اور بعد میں فرمایا کہ زید کی وُکان میں سب کو چار چار آنے دیا جائے، زید نے والد صاحب کو یادد ہانی کرائی کہ آپ نے پہلے زید کی دُکان میں زید کوسات آنے اور حارث کو تین آنے ، بکر کو تین آنے، خالد کو تین آنے تحریر کئے ہیں، زید کے احتجاج پر والد صاحب نے زید کو سات آنے کا حصہ دار تشلیم کیا، زید کی وُکان میں جج سے آنے کے بعد ایک بار پھر پارٹنزز بنانے کا نیا معامدہ تحریر کرنا پڑا تو والد صاحب نے فرمایا کہ زیدے لئے سات آنے کے بجائے جارآنے مفرد کیا جائے، زید نے اپنے والد کو یادد بانی کرائی اور اپنی والدہ کوسب حالات سے آگاہ کیا، والدہ نے کہا کہ وہ والدسے بات کریں گی، والدہ نے بات چیت کے بعد کہا کہ میں نے تمہارے والدکواس بات پرراضی کیا ہے کہ تم چوآنے لے لو، زیدنے کہا دو بارتحریر کرنے کے بعد چھ آنے کی کیا دجہ ہے؟ مجھ کوسات آنے دیا جائے، چھ آنے سات آنے کے مسلے پرایک یا ڈیڑھ سال نیہ بات تفصیل میں رہی، ایک بار پھر چھ آنے سات آنے پر بات ہوئی تو والد صاحب چھ آنے کو چھوڑ کر فرمانے گئے کہ زید کو زید کی دُکان میں جار آنے ویتے جائیں۔زید نے اپنی والدہ کو پھرآگاہ کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ والدصاحب چھآنے وینا جا ہے ہیں، لیکن وہ تو چرچارآئے کی بات کررہے ہیں، والدہ نے کہا کہ وہ چر بات کریں گی، والدہ نے آٹھ روز بعد جواب دیا کہ میں نے بات کی جھ آنے تم کو دیئے جائیں گے، میں نے والدہ سے کہا کہ آپ والد صاحب سے کہیں کہ سات آنے کردیا جائے اور کچھ تجاویز بھی میری طرف سے پیش کریں، ا-تجویز اگر آپ زیدکوزید کی دُکان میں سات آنے نہیں دینا جا بے تو آج تک صاب کرکے زیدکوزید کی دُکان سے تین آنے دے دیں، آئندہ زید کوزید کی دُکان میں سب کے برابر دیا جائے، زید کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، حالانکہ زید کسی بھائی کو پچھ بھی نہ دینا جا ہے تو کوئی پچھنہیں کرسکتا، وُ کان زید نے خریدی، زید کے نام پر ہے، تمام کاروبارزید کے نام پر ہے، کیکن زیرا پنے وعدے سے نہیں پھرنا جا ہتا، والدصاحب سے والدہ نے جو آٹھ روز پہلے بات کی تھی کہ زید کو چھ آنے دے دیا جائے اس بات کے بعد پھر اچا مک فرمایا: نہیں! زید کو چار آنے دیا جائے، وجدید بیان فرمائی کداگر زید کوسات آنے دے ووں تو حارث، بكر، خالد كے ساتھ باياني مولى - زيدوالد سے بيتونبيس كہتاكة آپ اين وكان ميس سات

آنے دیں، زیدتو صرف اپنی کمائی ہوئی رقم سے سات آنے چاہتا ہے، جو والد کے وعدے کے عین مطابق ہے، یہ وعدہ انہوں نے ۱۹۷۳ء میں کیا تھا اور پھر ۱۹۷۵ء میں تجدید کرلی۔ از راو کرم شریعت کی روسے ایسا کرنے پر والد صاحب کیا ہے ایمانی کے مرتکب ہوتے ہیں؟ یا زیدکو اس کا حق دیتے ہیں؟ زید کے بھائی حارث عمر ۲۷ سال نے صرف ڈیڑھ یا دوسال کام کیا، بکر نے آٹھ سال یا نوسال کام کیا، عمر ۲۷ سال، خالد نے ساڑھے تین سال کام کیا، عمر ۱۸ سال۔ زید عمر ۳۳ سال، با بیس سال کام کیا، عمر ۱۵ سال۔ زید عمر ۳۳ سال، با بیس سال کام کیا، ایک لڑکی، دولڑ کے، ۲ سال، ۵ سال، ۳ سال۔ زید عمر کا ایک بڑا حصہ والد صاحب کے ساتھ گزار چکا ہے، وہ کسی کام کی بیندی کار ہمائی رہنمائی ماصل کر سکے اور کوئی بات غلط ہو تو اپنی غلطی و در کر لے درنہ یہ فتو کی اپندی لازی قرار دیتا ہے۔ حاصل کر سکے اور کوئی بات غلط ہو تو اپنی غلطی و در کر لے درنہ یہ فتو کی اپندی لازمی قرار دیتا ہے۔

جواب: - اگر زید کے والد نے زید کو تجارت کے لئے رقم ویتے وقت یہ طے کیا تھا کہ کاروبار میں سات آنے زید کے اور تین تین آنے باقی بھائیوں کے ہوں گے، تو اس پر اس طے شدہ معاہدے کی پابندی لازم ہے، اور اس کی خلاف ورزی ہرگز جائز نہیں۔ (۲)

البتہ سوال سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شروع میں زید کی دُکان پر زید تنہا کام کرتا تھا، اس کے بعد دُوسر سے بھائی بھی کام میں شریک ہوتے گئے، اگر صورت حال یہی ہے تو سات آنے والے معاہدے کی پابندی اسی وقت تک لازم ہے جب تک زید تنہا کام کرتا رہا، اور جس تاریخ سے دُوسرا کوئی بھائی کام میں شریک ہوااس تاریخ سے باپ کو نیا معاہدہ کرنے کاحق حاصل ہے، جس میں زید کا حصہ کما کرکے دُوسر سے کام کرنے والے بھائیوں کا حصہ زیادہ بھی کرسکتا ہے۔ اور اگر شروع ہی سے تمام ہمائی کام میں شریک تھے، یاس وقت سے شریک تھے جب سے سات آنے کا معاہدہ ہوا تو سوال لکھ کر اس صورت کا مسکلہ دوبارہ پوچھ لیا جائے، اس صورت میں بیکاغذ بھی ساتھ ضرور روانہ کریں۔ واللہ اعظم واللہ اللہ کا مسکلہ دوبارہ پوچھ لیا جائے، اس صورت میں بیکاغذ بھی ساتھ ضرور روانہ کریں۔

۲ره ار۱۳۹۹ ه (فتوکی نمبر ۵۹ کــا/ ۳۰ د)

<sup>(</sup>ا تام) کیونکہ ایک صورت میں بیسارا کاروبار زید کے والد کی مکیت ہوگا، اور زید کے والد نے زید اور اس کے بھائیوں کے لئے جتنا حصہ مقرر کیا ہو، وہ اُشخ بن جھے کے حق دار ہول گے۔

وفي الشامية ج: ٣ ص: ٣٢٥ (طبع سعيد) لما في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب ان كان الابن في عياله لكونه معينًا له ... الخ.

وفى الهندية كتاب الشركة الباب الرّابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال ج: ٢ ص: ٣٢٩ (طبع وشيديه) أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة لم يكن لهما مال فالكسب كلّه للأب اذا كان الابن في عيال الأب لكونه معينًا لله الا ترى اله لو خرس شجرةً تكون للأب ...الخ. ......

#### شرکت میں فریفین کے لئے علیحدہ علیحدہ مال متعین کر کے اس پر نفع نقصان حاصل کرنے کی مخصوص صورت کا تھم

سوال: - ایک شخص نے دُوسرے شخص سے چارگنازیادہ رقم ایک کاروبار میں ڈالی اور کاروبار کی صورت بیر کھی کہ وہ پہلا شخص جس کی چارگنا رقم ہے دُوسرے شخص کو مال خرید کردیتا ہے اور دُوسرے شخص کی رقم پہلے شخص سے چوتھائی ہے، اور جب مال خرید کردُوسرے شخص کو دیتا ہے تو اس پر پانچ فیصد کے حساب سے نفع لگا تا ہے اور اس کے بعد نفع پہلے اور دُوسرے شخص کو تقسیم کیا جا تا ہے کہ پہلے شخص کو تقسیم کیا جا تا ہے کہ پہلے شخص کو تقسیم کیا جا تا ہے کہ پہلے شخص کو دو فیصد نفع اس مال کی مالیت سے ملتا ہے، اور اس صورت میں سے شخص تمنی نفع ہو یا نقصان، پھر دُوسرا شخص مال اِکھا کرکے پہلے شخص کو دیتا ہے اور وہ مال لاتا ہے اور پھر وہ اس طریقے سے نفع کا تا ہے اور نفع دونوں میں تقسیم ہوتا ہے، کیا یہ کاروبار از رُوئے شریعت دُرست ہے؟

جواب: - سوال جمل ہے، غور کرنے سے معاملے کی صورت یہ جھے میں آتی ہے کہ 'الف' اور 'ب' میں شرکت کا معاملہ ہے، اصل سر مائے میں چار جھے' الف' نے اور ایک حصہ' 'ب' نے لگایا ہے، اس مجموعی سر مائے سے جو سامانِ تجارت خریدا گیا، اسے فروخت کرنے سے قبل دونوں نے اندازہ کرلیا کہ اس مجموعی سر مائے سے جو سامانِ تجارت خریدا گیا، اسے فروخت کرنے سے قبل دونوں نے اندازہ کرلیا کہ اس پر پائچ فیصد نفع ہوگا، اور پھر اس کو فروخت سے پہلے ہی اس طرح تقسیم کرلیا کہ تین جھے دونوں کر کے سامان فروخت 'الف' کے اور دو جھے' 'ب' کے قرار پائے۔''الف' نے اپنے تین جھے دصول کر کے سامان فروخت کے لئے ''ب' کے حوالے کردیا کہ اگر نفع زیادہ ہوتو بھی اس کا ہے، اور نقصان ہوتو بھی اس پر ہے۔ اگر معاملے کی صورت یہی ہے جو اُو پر کھی گئی تو بیصورت ناجا کرنے، اس لئے کہ اس میں ''الف' کا تین فیصد نفع معین ہے اور 'ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ''ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ''ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ''ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ''ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور ''ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے

<sup>(</sup>إِيِّيَّ مَاشِيَّ فَيُرَّشُّتُ ).........وفي تنقيح الفتاويّ الحامدية كتاب الشركة ج: أ ص: 90 (طبع ميمنية مصر) أب وابن اكتسبا ولم يكن لهما مال فاجتمع لهما من الكسب أموال الكل للأب لأنّ الابن اذا كان في عياله فهو معين لهّ الا ترى ألّه لو غرس شجرةً فهي للأب ...الخ.

وفي القعاوى الكاملية كتباب الشركة ص: ١٥ (طبع رشيديه) اذا كان الولد في عيال أبيه ومعينًا لذيكون جميع ما تحصل من الكسب لأبيه ...الخ.

وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز رقم المادّة: ١٣٩٨ ج: ١ ص: ١٣١ (طبع مكتبه حنفيه كوئفه) اذا عمل رجل في صنعة هو وابنه الذي في عياله فجميع الكسب لذلك الرّجل ووئده يُعدّ معينًا لهُ وكذا اذا اهانهُ ولده الذي في عياله عند غـرسـه شـجرةٌ فتلك الشجرة للأب لا يشاركه ولده فيها .... الخ. (وكذا فيه شرح المجلّة للأتاسيَّ ج:٣ ص: ٣١٩ طبع مكتبه حبيبه كولفه).

<sup>(</sup>اوr) تغییل حوالد جاست کے لئے و کیھیے ص:۳۳ و ۴۸ اور ایک صفح کے حواثی۔

(فتوی نمبر ۲۲/۲۸۸)

اندازہ کرنے کے بجائے مثلاً یہ طے کرلیا جائے کہ اس سامان کو فروخت کرکے اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس کا ایک چوتھائی'' ب' کا اور تین چوتھائی'' الف' کا ہوگا۔ باہمی رضامندی سے نفع کا کوئی اور تناسب بھی طے کیا جاسکتا ہے، لیکن وہ تناسب نفع کا ہونا چاہئے، اصل مال کا نہیں۔ اور اگر معاطے کی صورت کچھ اور ہے تو کسی عالم کو سمجھا کر اس سے دوبارہ سوال لکھوا کیں اور بھیج دیں، اس کا جواب دے ویا جائے گا۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم احتر محر تنقی عثمانی عنمی عنہ الجواب شجے عفا اللہ عنہ عنماللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

مضار بت میں تمام نقصان سر مایدلگانے والے پر ہوگا، جبکہ شرکت (پارٹنرشپ) میں ہر فریق کو اپنے سر مائے کے بقدر نقصان برداشت کرنا ہوگا

سوال: - "Sleeping Partner" كے طور پركسى كاروبار بي اس شرط كے ساتھ بيب لگانا كد جو نفع و نقصان بھى ہوگا ايك متعين فيصد Sleeping Partner كے جھے بيس آئے گا، مثلاً 70 فيصد نفع اور نقصان دونوں بيس ـ اس بيس بھى دو ذيلى امكان موجود ہوں: ا-Active Partner صرف محنت كر رہا ہے، اس كا سرماييشا ال تجارت نہيں ہے، ۲- Active Partner نے محنت كے علاوہ سرماييہ بھى لگایا ہوا ہے۔

جواب: - اگر کام کرنے والاصرف محنت کررہا ہے، اس کا کوئی سرمایہ شامل نہیں ہے، تو اس

(1 و ٢) وفى شرح المعجلة لسليم رستم باز رقم الماذة:١٣٣٥ ج: ٢ ص: ١٣ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) يشترط أن تكون حصص الرّبح التي تنقسم بين الشركاء جزءًا شائعًا كالنصف والثلث والرّبع فاذا اتفق الشركاء على اعطاء أحدهم قمرًا معيّنًا كانت الشركة باطلة. وكذا في شرح المجلّة للأتاسيَّ ج: ٣ ص: ٢٦ (طبع مكتبه حبيبيه كوئفه) وكذا في البحر الوّائق ج: ٥ ص: ٢٤ (طبع محبه لاهور). في البحر الوّائق ج: ٥ ص: ٢٤ ص حدد اكيدُمي، لاهور). وفي بدائع المصنائع ج: ٢ ص: ٥٩ (طبع سعيد) ومنها أن يكون الرّبح معلوم القدر .... ومنها أن يكون الرّبح جزءًا شائعًا في البحر لذ يقتل عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأنّ العقد يقتضى تحقق الشركة في

وعى بعد على المجملة لا معيّنا فان عيّنا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأنّ العقد يقتضى تحقق الشركة في الرّبح الله القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الرّبح الله القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الرّبح ....المخ. وفي الهداية ج: ٣ ص: ٢٧٣ (طبع مكتبه رحمانيه) ومن شرطها أن يكون الرّبح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسمّاة من الرّبح .... المخ. (محمد تير ترتر تواز)

صورت میں نقصان کی کوئی ذمہ داری اس پر ڈالنا شرعاً جائز نہیں، معاملے کی صحت کے لئے بیضروری ہے کہ نفع کا کوئی فیصد حصہ دونوں کے لئے متعین کیا جائے، اور بیہ طے کیا جائے کہ نقصان کی صورت میں تمام نقصان سرمایہ لگانے والے کا ہوگا۔ (۲)

اوراگرکام کرنے والے نے محنت کے علاوہ کچھ سر ماہیجی لگایا ہے تو دونوں کے درمیان نفع کا تناسب باہمی رضامندی سے طے ہوسکتا ہے، کیکن نقصان کی صورت میں دونوں اپنے ایک ایک تناسب باہمی رضامندی سے طے ہوسکتا ہے، کیکن نقصان کی صورت میں دونوں اپنے لگائے ہوئے سر مائے کا دس ہوئے سر مائے کا دس بوئے سر مائے کا دس فیصد اپنے پاس سے لگایا ہو، اور نوٹے فیصد دُوسر فریق نے لگایا ہوتو نقصان کی صورت میں پہلا فریق فیصد اپنے پاس سے لگایا ہو، اور نوٹے فیصد کا ذمہ دار ہوگا۔ (۵)

دس فیصد اور دُوسرا فریق نوٹے فیصد کا ذمہ دار ہوگا۔ (۵)

دس فیصد اور دُوسرا فریق نوٹے فیصد کا ذمہ دار ہوگا۔ (۵)

 (1 و ۲) وفي النكر المختار معرد المحتار، كتاب المضاربة ج: ۵ ص: ۲۳۸ (طبع سعيد) كل شرط يوجب جهالة في الرّبح أو يقطع الشركة فيه يفسدها وإلّا بطل الشرط وصح العقد.

وفي الشامية (قوله بطل الشرط) كشوط الخُسران على المضارب .... الخ.

وفى مجمع الأنهر، كتباب المعضاربة ج: ٣ ص : ٣٠ (طبع غفاريه كوئنه) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة أى المحسون على الممضارب لأنّ النحسوان جزءٌ هالِكُ من المال فلا يجوز أن يلزم غير رَبّ المال للكنه شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الرّبح ولا الجهالة فيه فلا يفسد المضاربة لأنّها لا تفسد بالشروط الفاسدة ... الخ.

وفى تبيين الحقائق، كتاب المضاربة ج: ٥ ص: ٥٢١ (طع دار الكتب العلمية بيروت) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المصارب .... وشرط الوضيعة شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الرّبح ولا الجهالة فيه فلا يكون مفسدًا وتكون الوضيعة وهو الخُسران على ربّ المال لأنّه ما فات جزءً من المال بالهلاك يلزم صاحب المال دون غيره. وكذا في شرح المجلّة ج: ٢ ص: ١٥٥٠ (طبع مكتبه حنفيه كوئف).

نیز دیکھئے ص ۳۴ وص: ۴۸ کے حواثی ۔

(٣ تـا ٥) وفي مصنّف عبدالرّزاق ومصنّف ابن أبي شبية: "عن على رضى الله عنه: الوضيعة على المال والرّبح على ما اصطلحوا عليه" (كنز العمّال ج: ١٥ ص : ١٧٦ وقم الحديث: ٣٠٣٨٣).

وفي موسوعة الاجماع: اتفقوا على أنّ الرّبح والخُسران في الشركة بين الشركاء كل بقدر ماله.

وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٢ (طبع سعيد) والوضيعة على قدر المالين متساويًا ومتفاضلًا لأنّ الوضيعة اسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال.

وكذا في فتح القدير ج: ٥ ص: ٣٩٤ (طبع مكتبه رشيديه كوئته).

وفي الممدوّنة الكبرئ للامام مالكّ ج:٣ ص: ٩٠٩ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) الوضيعة عند مالك عليهما على قدر رؤس أموالهما.

وفى المجموع شرح المهذّب ج: ١٣ ص: ١٦ (طبع دار احياء التراث بيروت) ويقسم الرّبح والخُسران على قدر المالين. وفى السمغنى لابن قدامة جـ ٥ ص: ٢٣ (طبع دار الفكر بيروت) الخسران فى الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فان كان صالهما متساويًا فى القدر فالخُسران بينهما نصفين، وان كان اللاتًا فالوضيعة آثلاثًا لا نعلم فى هذا خلافًا بين أهل انعلم وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما ... الخ.

#### مضارب کا مضار بت کے اِختنام پر مال مضار بت کو قیمت اسمیہ پرخریدنے کی شرط کا تھم

سوال: - فضيلة الدكتور / عبدالستار أبو غدة المحترم (١)

نائب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ورئيس لجنتها التنفيذية وعضو الهيئة ب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تعرض احدى شركات الطاقة الكبرى في أبوظبي على المصرف ترتيب اصدار صكوك مضاربة لصالحها بالتعاون مع بنك باركليز. والمسألة المتكررة دومًا، ونودُّ أن تعاليجها من البداية، هي مسألة الثمن الذي يتعهد المضارب بشراء اصول المضاربة به، وما يجرى عليه العمل – للأسف في معظم الصكوك -- من اعتماد القيمة الاسمية مع المبالغ المتحققة وغير الموزعة من الأرباح. فهل يمكن للخروج من الاشكال الشرعي، أن نمسك العصا من الوسط، ونعالج الأمر على النحو الآتي: –

أولًا: - يـذكر في اجراءات الاسترداد أنها تتم بإنهاء المضاربة باستخدام حامل الصك اشعارًا معينًا، ومن ثم يشترى المضارب اصول المضاربة منه.

ثانيًا: - ينصُّ في التعهد بالشراء بأن المضارب يتعهد بأن يشترى أصول المضاربة بالقيمة الاسمية ويكون هذا التعهد مضافًا الى ما بعد انتهاء أو انهاء المضاربة بالنحو المتقدِّم. وبهذه الكيفية يكون تعهد المضارب مضافًا الى الوقت الذي لا يكون (لا يبقي) فيه مضاربًا.

هذه هي المعالجة المقترحة بشكل مجمل، فهل ترونها مقبولة؟

محبکم أسيد کيلانی وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

جواب: - الى فضيلة الشيخ أسيد كيلاني، حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

(٢) فان تعهد المضارب بشراء الأصول بالقيمة الاسميّة لا يجوز، ولو كان بعد انتهاء

<sup>(</sup>۱) سائل نے بیٹنے عبدالتار ابوغدہ کی طرف یہ استفتاء جمیع تھا اُنہوں نے جواب کے لئے حضرت والا دامت برکاتھم کی ضدمت میں ارسال کیا تھا۔

<sup>(</sup>٢) حواله كے لئے و كيسے ص: ٣٤ اور ص: ٣٤ كے فتاوي اور ان كے حواثى \_

المصاربة، ما دام هذا التعهد موجودًا عند عقد المضاربة، بمعنى أنه يوقّع عند ابرام عقد المضاربة، سواء كان منصوصًا في عقد المضاربة أو منفصلًا عنه. والله سبحانه أعلم أخوكم

محمد تقى العثماني عفا الله عنه ١/٢٦هـ الكالاول ١٣٢٨هـ

> شرکت ِمتناقصہ میں بینک کو قیمت کی ادائیگی سے قبل قلب وین کی ایک مخصوص صورت کا حکم

> > (اسلامی بینک بگله دلیش کے ایک سوال کا جواب)

سوال: - فضيلة الشيخ / الأستاذ محمد تقى عثماني حيّاه الله تعالىٰ نائب رئيس دار العلوم كراتشي، باكستان،

وعضو مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فيسرنا أن نتقدم لفضيلتكم بأطيب التحيات وأخلص التقديرات متمنين لكم دوام الصحة والعافية، وبعد، فنرجو من فضيلتكم التكرم بابداء الرأى الشرعي في الصورة التالية:

ان أحد عملاء البنك الإسلامي يتمتع بتسهيلات استثمارية تحت صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء بمبلغ قدره ٣٥ مليون تاكا، وكان يتعامل مع البنك بصفة مرضية حيث كان يشترى من البنك بضائعه المطلوبة مرابحة بالأجل في حدود المبلغ أعلاه فيبيعها في السوق فيسدد بقيمتها دينه المترتب عليه للبنك، قبل حلول الأجل. لكنه في الآونة الأخيرة اشترى سيارات وشاحنات عددها ٢١ بقيمة البضائع المباعة دون أن يسدد بها دينه المترتب عليه بغير اذن مسبق من البنك. والجدير بالذكر أن الأجل لتسديد المدين المترتب عليه لم يحل الى الآن. وفي هذا الوضع اقترح العميل للبنك اقتراحًا جديدًا من توقيع عقد جديد عقد اجازة بالبيع تحت شركة الملك حيث يشارك البنك مع العميل في ملكية السيارات والشاحنات المذكورة بمقابل ١٠ مليون تاكا من دين المرابحة الذي يستحقه البنك فبذلك يتخلص العميل من دين المرابحة بقدر ١٠ مليون تاكا الذي كان عليه ويؤجرها للعميل ويدفع العميل للبنك أجرة معينة على أقساط كما أنه يشتريها من البنك تدريجيًا بدفع قيمتها على أقساط معينة. فهل يجوز للبنك أن يوافق على اقتراح العميل في المصورة الموضحة أعلاه؟

شاكرين لكم حسن تعاونكم معناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مع أطيب التقديرات

محمد سراج الاسلام

عضو وأمين اضافي هيئة الرقابة الشرعية بنكب بنغلاديش الاسلامي المحدود

جُواب: - حيث ان المعاملة المقترحة تكون شركة متناقصة، ويراعي في مبلغ

الأجرة ربح للبنك فوق أجرة المثل، فان هذه المعاملة تكون من قبيل قلب الدين، فلا تجوز، أمّا اذا كانت أجرة السيارات أجرة المثل وكان شراء حصص السيارات من قبل العميل على أساس القيمة السوقية فلا بأس بهذه المعاملة، بشرط أن لا تكون عقود البيع والاجارة (٢) مشروطًا بعضها ببعض، بل يكون كل عقد منفصلًا عن الآخر. والله سبحانه وتعالى أعلم

محمد تقي العثماني

۳ رشعبان ۴۷۸ ه (فتوی تمبر ۵/۹۸۹)

(میال فارم ٹرانسوال افریقه کی ایک فیملی شرائتی سمپنی ہے متعلق مختلف سوالات کے جوابات) (ایک معاہد ہُ شرکت کی حیثیت)

ا:- والد کی طرف سے اپنی تجارت و جائیداد چار بیٹوں کومشتر کہ طور پر

فروخت کرنے کے ایک معاہدۂ شرکت کا حکم

٢: - معامدة شركت كى خلاف ورزى كرنے والے شركك كا حكم

m: - معامدهٔ شرکت میں سر مایئه تجارت کی مقدار

متعین طور پرنہ کھی ہوئی ہوتو کیا تھم ہے؟

س:- کسی شریک کے کام نہ کرنے یا غائب ہوجانے سے میں خون

شرکت ختم ہوجائے گی یانہیں؟

<sup>(</sup> ا و ۲) وفي سنن أبى داؤد ج: ۳ ص: ۲۸۳ (طبع رحمانيه) لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وكذا في جامع المترمذي ج: ۳ ص: ۵۳۵ (طبع دارالحرمين قاهره) ان المترمذي ج: ۳ ص: ۵۳۵ (طبع دارالحرمين قاهره) ان المنبى صلى الله عليه وسلم نهلى عن بيع و شرط. وفي الهداية ج: ۳ ص: ۲۲ (طبع رحمانيه) لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها ..... لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه نهلى عن بيع وسلف ولأنه لو كان المتحدمة والسكني يقابلهما شيء من الثمن يكون اجازة في بيع ولو كان لا يقابلها يكون اعارةً في بيع ولو كان لا يقابلها يكون اعارةً في بيع وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. شرد كيمت ص۸: ۵ كاماش تم الم

2:- یک طرفہ طور پر شرکت کوختم کرنے کے لئے

دُوسرے شرکاء کا فٹخ کو قبول کرنا ضروری نہیں

۲:- معاہدے میں کسی شریک کے تحریراً استعفاء دینے کے چھ ماہ بعد

اُس کی شرکت ختم ہوجانے کے اُصول کی شری حیثیت

2:- کسی شریک کے مستعفی ہوجانے کے چھ ماہ بعد بھی دیگر شرکاء

اُس کو حصہ دیتے رہے تو اس کی شرکت باتی ہوگی یا نہیں؟

۸:- فٹخ شرکت کے لئے دیگر شرکاء کو اطلاع دینا ضروری ہے،
محض استعفاء لکھ کراپنے پاس رکھ لینے سے شرکت ختم نہیں ہوگی

9:- کسی شریک کے انتقال کے بعد اس کی اولاد کاروبار میں شریک ہوگی یا نہیں؟ اور مرحوم شریک کی اولاد کو شریک کے ارتبال میں شریک میں اولاد کو شریک کے اور مرحوم شریک کی اولاد کو شریک کے ایک کھم

حاجی موی اساعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں اپنی تمام جائیداد و تجارات کو اپنے چار فرزندوں کو زبانی طور پر فروخت کیا، بعد ازیں ان چار بیٹوں نے ان تجارات و جائیداد کو حاصل کر کے اور اس پر قبضہ پانے کے بعد ایک تجارتی شرکت جاری کی، اس تجارتی شرکت کو با قاعدہ چلانے کی غرض اور اس پر قبضہ پانے کے بعد ایک تجارتی شرکت مرتب کیا، جو آخضور کی خدمت عالی میں مع اِستفتاء طذا کے ارسال ہے، اب دریافت طلب اُمور حسب ذیل ہیں، قوی اُمید ہے کہ حضرت والا توجہ خاص فرما کر جلد از جلد اِستفتاء طذا کے جوابات مفصل و مدل تحریر فرما کر مرہونِ منت کریں گے، والا جرعند اللہ۔

ا-ملفوف كروه وستاويز (معامده نامه) أيا شرعاً معتبرب يانهيس؟

۲ – اگر کوئی معاہد اس معاہدے کے خلاف عمل کرے تو ایسی مخالفت از رُوئے شریعت مخالفت ہوگی پانہیں؟

<sup>(</sup>۱) شراکت کا تیفیسیلی معاہدہ اس سوال کے آخر میں ورج ہے،جس میں اس معاہد کا شراکت کی تمام بڑ دی تفسیلات اور وفعات موجود ہیں۔ (محمد زمیر)

۳- اگر معاہدہ نامے میں شرکت بنجارت کا سر مایہ یعنی اس کی مقدار متعین طور پر مذکور نہ ہو، گر کسی خاص وجہ ہے اس کی متعین مقدار سالا نہ گوشوارے میں مذکور ہوتو شرکت معتبر ہوگی یانہیں؟ ۳- اگر کوئی شریک معاہدے کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دے لینی تجارت میں ذاتی طور پر کام کرنا چھوڑ دے جبکہ تجارت میں ذاتی طور پر کام کرنا معاہدہ نامے میں شرط کے طور پر مذکور ہے، اور پھر

کام چھوڑ کر کہیں چلا جائے اور پندرہ سال تک ای طرح غائب رہے تو شرعاً ایسا غائب شریک تجارت میں شریک سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ اور اس کی شرکت ختم ہوجاتی ہے یا نہیں؟

۵- اگر کسی شریک کے منتعفی ہونے کے بعد باقی شرکاءان کے اِستعفاء کا جواب (لیتنی ان کو باقی شرکاءان کے استعفاء کی قبولیت یا عدم قبولیت کی اطلاع) نہ دیں تو ایسا اِستعفاء جومعاہدے کی دفعہ کے مطابق دیا گیا، شرعاً معتبر ہے یانہیں؟

۲- معاہدۂ شرکت میں ایک دفعہ سے بھی ہے کہ اگر کسی شریک نے تحریراً شرکت سے الگ ہونے کا اِستعفاء دیا تو اِستعفاء کی تاریخ کے چھ ماہ بعداس کی شرکت ازخودختم ہوجائے گی، آیا اس دفعہ کے مطابق اگر کسی شریک نے تحریراً اِستعفاء دیا تو اس کی شرکت ختم ہوجائے گی یانہیں؟

2- اگر کسی شریک کے اس طرح مستعفی ہونے کے بعد بھی باقی شرکاء ان کوشریک ِ تجارت مانت و شریک ہونے کے مانت رہے تعنی تقسیم مال کے وقت ان کو باقی شرکاء ان کا چوتھا حصہ دیتے رہے تو آیا مستعفی ہونے کے بعد باقی شرکاء سے اپنا چوتھا حصہ ملنے کی بناء پر اس کی شرکت باقی رہتی ہے یا ختم ہوجاتی ہے؟

۸- اگر کسی شریک نے اپنی طرف سے استعفاء تحریر کیا لیکن اس کا علم کسی شریک کونہیں ہوا،
 اب کئی برس کے بعد اتفا قا کہیں سے فہ کورہ استعفاء ملا تو جبکہ یہ استعفاء بظاہر کسی کے سامنے پیش نہیں
 کیا گیا، نہ کسی کو اس کا علم تھا، شرعاً معتبر ہوگا یا نہیں؟ اور اگر معتبر ہے تو کس تاری نے سے اس کا اعتبار ہوگا؟
 ۹- اگر کوئی شریک معاہدہ نامے کی مخصوص دفعہ کے خلاف اپنا استعفاء باتی شرکاء کو پیش کرے
 تو ایسا استعفاء شرعاً معتبر ہوگا یا نہیں؟

•ا- ایک شریک کے انتقال کے بعد باتی تمام شرکاء نے ایک مجلس منعقد کر کے اس میں مرحوم شریک کی اولا دکوان کی جگہ شریک ہے انتقال کے بعد باتی تمام شرکاء کا ایک مجلس منعقد کر کے اس مجلس میں شریک کی اولا دکوان کی جگہ شریک ہے تجارت بنانے کا عقد کیا، اب بعض شرکاء کا یہ کہنا ہے کہ اس مجلس میں رہے تعقد ضرور کیا گیا اور ہماری موجود گی میں کیا گیا، اور ہم نے اس سے اس وقت انکار بھی نہیں کی کہ ہمارا بڑا بھائی موجود تھا، اور چونکہ ان کی موجود گی میں ہم نے بھی ان کی مرضی کے خلاف کی چھنیں کیا تھا اس واسطے ہم موجود تھا، اور چونکہ ان کی موجود گی میں ہم نے بھی ان کی مرضی کے خلاف کی چھنیں کیا تھا اس واسطے ہم نے بالارادہ سکوت اختیار کیا، تو آیا شرعاً ایسے سکوت کے باوجود مرحوم کی اولاد شریک تجارت مانی جائے

گی پانہیں؟ (ازراہِ کرم ضمیم متعلق بسوال نمبر۵ اور ۲ ملاحظہ فرما کیں)۔

دُ عا گو

بنده بشیراحمد سنجالوی غفرلهٔ ولوالدیه از جو بانسبرگ جنو بی افریقه

مخدومي ومكرمي

اس مسئلے اور معاملے میں آنجناب کی خاص مدد کی اشد ضرورت ہے، پوری اُمید آنجناب سے وابست ہے کہ ہر طرح کی مدو فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آنجناب کے درجات سر فراز فرمائیں، آمین۔
مین۔

بنده بشیراحمد بنده شعبه غفرلهٔ

#### (ضميمه ازمستفتي متعلق بسوال نمبر۵ اور ۲)

ا - ندکور مستعفی نے زبانی طور پر اِستعفاء دیا، پھر دوبارہ تحریراً اِستعفاء دیا، اوراس کے بعدا پنے اِستعفاء کے پیش کرنے کی شرکت کی شرکت سے یا ددہانی کرتے رہے، اوراس کے بعدانہوں نے خودشرکت کی متمام تجارتوں کا کلمل حساب و گوشوارہ تیار کیا جس میں انہوں نے اپنی شرکت کے جھے کی مجموعی قیمت لگا کرتح برکی، اس مجموعہ قیمت سے کسی شریک نے انکار نہیں کیا تھا، اب فدکورہ تمام اُمور یعنی اِستعفاء پیش کرنے، نیز یا ددہانی کرنے اور نام بنام دُوسرے شرکاء سے اس مجموعہ قیمت کی نقلیں بھیج کر پھر تجارت سے دست بردار ہوکر کام چھوڑ کر چلے جانا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے اِستعفاء کی پچشگی مقصود سے ممل طور پر مستعفی ہونے کو چاہتے تھے، اب ایسے شریک کا اس طرح اِستعفاء دینا آیامن حیث الشرع مسموع ومعتبر ہوگا یا نہیں؟

۲- نیز ندکوره مستعفی اِستعفاء دیئے کے بعد وقع فو قع حسبِ ضرورت مخلف رقمیں شرکت کی تجارت سے کچھ پندرہ بیس سال تک برابر وصول کرتے گئے، اب آیا ان مخلف رقموں کوکس چیز کے عوض میں شار کیا جائے گا؟ آیا اس کی شرکت کا حصہ شار ہوگا یا قرضہ مان لیا جائے؟ فقط۔

(معاہدۂ شرکت) (تمہید)

الف: - چارول شریکول نے اقرار کیا کہ موی اساعیل کی تمام جائیداد اور ویگر ملکتوں کو انہوں نے حاصل کیا ہے۔

ب: - جارول نے اس مجموعہ تجارت میں بشریک بننے اور شرکت قائم کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کی ، اور انہوں نے اس شرکت کو قائم کیا۔

ج: - عقدِ شرکت کے شروط و تیود کوتحریری طور پر ایک دستاویز میں قلم بند کرنے پر اپنی رضامندی ظاہری، جو حسب ذیل ہے: -

#### (دفعات)

ا- ندکورہ شرکاءاس بات کی رضاء ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سب اس'' جنزل مرچنٹ'' کی تجارت میں شرکاء کی حیثیت رکھیں گے۔

۲-اس مجموعہ تجارت کی ظاہری صورت''سلیمان اساعیل میاں اینڈ کمپنی'' ہوگ، نیزیہ شرکت والی تجارت تینتالیس مارکیٹ اسٹریٹ سے جاری رکھی جائے گی، اور اس کے بعد جہال سے شرکاء اپنی رضامندی ظاہر کرس گے۔

۳- ہاوجود بیکہ شرکت شروع ہونے کی تاریخ اس دستاویز پر آگھی گئی ہے، لیکن اس شرکت کی ابتداء کی تاریخ پہلی جولائی انیس سوبتیس عیسوی ہوگی۔

۴ – شرکت ِ طذا کے سرمایہ میں ہرشر یک کا برابر حصہ ہوگا (کیکن دستاؤیز میں سرمایہ کی مقدار نہیں ککھی گئی،اور وہ درج نہیں ہے )۔

۵- اس تجارت کا نفع برابر حصوں میں شریکوں کا حق ہوگا، اور جاروں شریک برابر حصے سے تجارت کا نقصان اُٹھائیں گے۔

۲- تجارت کے حساب کے دفاتر با قاعدہ اچھی طرح سے رکھے جائیں گے، نیز ہر عقدِ تجارت اور ہر معاملہ تجارت درج ہوتا رہے گا، اور مسلسل تاریخ بتاریخ اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا، ویگر یہ کہ جہاں جہاں بھی تجارت جاری ہوگی وہاں بعینہ ہر جگہ ایسا دفتر رکھا جائے گا جس میں نقود و معاملات و حسابات پورے پورے کھے جائیں گے، نیز یہ کہ ایسے دفاتر اور حسابات کے رجمٹر ہر شریک جب بھی چاہے گا ان کا معائد کرنے کا حق رکھے گا۔

2- ہرسال کی تمیں جون یا اس کے بعد جب بھی عملاً ممکن ہوا یک گوشوارہ نیز نفع/ نقصان کا حساب تیار کیا جائے گا، اور ہرشر یک کا حساب تیار کیا جائے گا، اور ہرشر یک کا اور ہرشر یک کا ایک حصداس کے نام پر درج کیا جائے گا، کیکن کسی شر یک کا نفع بغیر تمام شریکوں کی تحریری اجازت کے نہیں ٹکالا جائے گا۔

٨- برشريك برضروري موكا كهوه حسب ذيل أمور مين عملاً حصه لے كا:-

الف: - ہرشریک اپنا پورا وقت اور پوری توجہ اس شرکت کی تجارت میں لگائے گا ، اور اِشتیاق وایمان داری سے حتی الوسع اپنی ذمہ داریاں دیگرشرکا ء کے باہم مشورے سے ادا کرے گا۔

ب: - شرکاء پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے ہم شریک سے ایمان داری اور اِنصاف سے کام کرے گا، اور بیر کہ وہ ہر وقت آپس میں ایک وُوسرے کو باخبر رکھتے جائیں گے، اور جہاں بھی جس وقت بھی کوئی وضاحت طلب بات پیش آئے گا تو وہ بخوشی وضاحت کریں گے، بغیرکسی اِخفاء و جبر کے۔

ج: - حسبِ معمول تمام رُقومِ تجارت کو، نیز تمام چیکوں کو اور دیگر معاوضات تجارت کو بینک کے کھاتے میں رکھا جائے گا۔

د:- ہر شریک پر ضروری ہوگا کہ وہ اپنا ذاتی قرضہ خود اُدا کرے تاکہ دُوسرے شرکاء ایسے اِخراجات سے ہروفت بری اورمنزہ رہیں۔

٩- برشريك حسب ذيل أمور كالمستحق جوگا:-

الف: - تجارت كي طرف سے چيك نكلوانا ـ

ب:- اپ نفع کے جے سے ماہانہ پچیس پونٹر نکالنا جو اس کے حساب سے منہا کیا جائے گا مینی منہا ہوتا رہے گا۔

ح: - ہر جارسال میں ایک برس کی تعطیل ملے گ۔

۱۰- کسی شریک کو بغیر دیگر حاضرین شرکاء کی سابق رضامندی کے حسب ذیل اُمور کاحق نہیں

منجے گا:-

الف: - بالواسطه يا بلاواسط كسى اورالگ تخارت مين مشغول مونا\_

ب: -خوداینے ذاتی سرمائے کے جصے سے پچھرقم وقتاً فو قتاً نکالنا۔

ج:- ایسے لوگوں اور گا ہکوں کے بارے ہیں جن کو دُوسرے شریکوں نے بھروسہ دار ماننے سے سابق طور پرتحریر کے ذریعیر نیم کیا ہو، ان کو قرضہ دیتا یا اُدھار پر مال فردخت کرنا۔

د: - کوئی بھی ایسا کام کرنا یا اپنی طرف سے کفالت یا ضانت دینا جس سے شرکت کی تجارت یا جا سیداد کوکسی تشم کا نقصان پنچے۔

ر: - تجارت ك ايسه كاغذات پر تفعديق يا ادائيگى كاسكدلگانا جس سے تجارت كونقصان مو۔ س: - اپنے حصے سے تجارت كى جائيداد يا منافع كو بيچنا، تحويل كرنا، يا ربن ركھنا۔ ص: - تجارت كى رقم يا مال ومتاع كوكام بيس لانا يا ربن ركھنا، سوائے تجارت كے عام نفع كے لئے ماروزمرہ تجارتى كامول بيں ۔ ط: - تجارت کے کسی ملازم کو ملازمت پر رکھنا یا اس کومعزول کرنا، بجر بخش بداخلاقی کی وجہ ہے۔ ع: - تجارتی غرض سے ٹرانسوال صوبے کی حدود سے آ گے سفر کرنا۔

ف: - ایک سو پونڈ سے زیادہ کا معاہدہ یا وعدہ یا اِجارہ کرنا، بشرطیکہ ایسا معاملہ معمولی تجارتی کارروائی کے خلاف نہ ہو۔

ی: - کوئی بھی ایبا معاہدہ انجام وینا جواس تجارت کی روزمرہ کارروائی کے خلاف ہو۔

اا - ہرشریک کو بیت رہے گا کہ وہ جس وقت بھی چاہے مستعفیٰ ہوسکتا ہے، بشرطیکہ وہ مستعفیٰ ہوسکتا ہے، بشرطیکہ وہ مستعفیٰ ہونے سے چھ مہینے پہلے اپنا اِستعفاء شریکوں کو پیش کرے یعنی جون ماہ کی تمیں تاریخ کو یا اگر دہمر ماہ کی اُنٹیں تاریخ کو طالبِ فیخ اپنا اِستعفاء دینے کا ارادہ کرے تو پھر ایسے شریک کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنا اِستعفاء جھ ماہ پہلے پیش کروے یعنی جنوری کی پہلی تاریخ کو یا جولائی ماہ کی پہلی تاریخ کو، نیز اِستعفاء کا تحریری ہونا ضروری ہوگا، ایسے اِستعفاء کے پیش کرویئے کے بعد چھ ماہ گزرتے ہی اس کی شرکت ختم کا تحریری ہونا ضروری ہوگا، ایسے اِستعفاء کے پیش کرویئے کے بعد چھ ماہ گزرتے ہی اس کی شرکت ختم ہوجائے گی بربناء اِستعفاء پیش کردیئے کے، لہذا مستعفیٰ شریک کی شرکت کو فنی سیجھنے پر دفعہ نمبراا کی شرطیں اب ستازم ہوجائیں گی گویا کہ فنح کرنے والے شریک کا انقال ہوگیا ہو، جس کی بنا پر وہی تواعد و ضوابط لازم سیجھے جاتے ہیں، کسی شریک کی وفات ضوابط لازم سیجھے جاتے ہیں، کسی شریک کی وفات سیجھے جاتے ہیں، کسی شریک کی وفات یا استعفاٰ پر باقی شریکوں کے جو کہ کسی شریک کے انقال کے وقت سیجھے جاتے ہیں، کسی شریک کی وفات یا استعفاٰ پر باقی شریکوں کے جن میں عقد شرکت قائم اور باقی سیجھا جائے گا۔

۱۱- شرکت جاری ہوتے ہوئے اگر کسی شریک کا انقال ہوجائے تو باتی زندہ شرکاء میں سے ہرایک اس کی موت کی تاریخ سے اپنے الگ جھے کے مطابق متوفی شریک کے تجارتی جھے میں مشترک طور پر مالک بن جائے گا، نیز تمیں جون سے لے کر وفات تک جتنے ماہ گزرے ہیں ہر ماہ کے مقابلے میں ان کی اولا و کو ان کے جھے کو ان کی اولا د سے باتی زندہ شرکاء خرید لیں گے) جبحہ شریک دفحہ نمبراا ریعنی متوفی شریک کے جھے کو ان کی اولا د سے باتی زندہ شرکاء خرید لیں گے) جبحہ شریک دفحہ نمبراا کی مطابق مستعفی ہوجائے تو یا تو اِستعفاء کی تاریخ تمیں جون کی ہے یا پھر اکتیں دیمبر کی ہے تو اگر تمیں جون کی ہوگی تو اس سے اگلے سال کی تمیں جون کو اس کے جھے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا حق وار ہوگا مع اس سال کے تمیں جون کو اس کے جھے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا حق وار کے جھے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا حق وار کے جھے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا حق وار کے جھے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا حق وار کے جھے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا حق وار کے جھے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا حق دار ہوگا مع ایک سو بچاس پونڈ کے، جو جون کی تمیں تاریخ کی سے لے کر اکتیں دسم جما جائے گا۔ کسی مستعفی شریک کو بیدی نہیں پہنچ گا کہ سے اس کی بابت وہ بھی تبدیل کرانے کا مطالبہ کرے، مستعفی شریک یا متونی شریک کو میتی نہیں کیا گیا گیا ہوں کی بابت وہ بھی تبدیل کرانے کا مطالبہ کرے، مستعفی شریک یا متونی شریک کو میتی نہیں کے گھا کہ سے اس کی بابت وہ بھی تبدیل کرانے کا مطالبہ کرے، مستعفی شریک یا متونی شریک کے نمائند کو گھن

مبیج قسط وار ماہانہ پانچ سو پونڈ کے حساب سے چھتیں ماہانہ فتسطوں میں (دونوں میں جو اُقل مقدار ہوگی) ادا کیا جائے گا۔

۱۳-شرکاء تجارت طذااس بات کونسلیم کرتے ہیں کہ جب کوئی جھٹڑا پیدا ہوگا درمیان تجارت کے مینیجر اور کسی شریک کے تو پھر یہی دفعہ نمبر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، فدکورہ بالا شرطوں کے باوجود اگر شرکاء کے درمیان میں تجارت کے سلسلے میں کوئی ٹا تفاقی پیدا ہوئی تو اکثر شریکوں کی رائے کا اعتبار ہوگا، نیز یہ کہ اگر کوئی شریک حاضر نہ ہوسکے تو پھر اس کوحق پہنچے گا کہ وہ اپنی طرف سے کسی شخص کو وکیل مقرر کرے۔ (ختم شد) شاہد نمبرا: -زید شاہد نمبر: -عمرو المضاءات شرکاء

ا-ابوب ابن مویٰ ۲- بونس بن مویٰ سارون بن مویٰ سارون بن مویٰ ۲- سلیمان بن مویٰ سارون بن سارون

جواب: - سوالات کے جوابات بالترتیب مندرجہ ذیل ہیں: -

ا:- صورت مسئولہ میں شرکت دُرست ہوگی، اور اگر چہ حنی مسلک میں "شرکت بالعروض" دُرست نہیں ہوتی، اللہ علیہ کے دُرست نہیں ہوتی، اللہ علیہ اللہ علیہ کے ماجزادوں نے تمام جائیدادیں اپنے والد سے مشترک طور پرخرید لیس، اس لئے ان کے درمیان "شرکة الملک" کے تقل کے بعد" شرکة المعقد" عروض میں بھی دُرست "شرکة الملک" کے تعد" شرکة المعقد" عروض میں بھی دُرست

<sup>(</sup>۱) راجع للذليل والتفصيل إلى يدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٥٥ لا تصح الشركة في العروض، والمبسوط للسرمسي ج: ١ 1 ص: ١٥٩ (طبع ادارة القرآن) والمات الرخالية ج: ٥ ص: ٣٢١ (طبع قديمي كراچي) وقتح القدير ج: ٥ ص: ٣٨٩ (طبع داراچي) وقتح القدير ج: ٥ ص: ٣٨٩ (طبع دارالكتب بيروت) ومجلة الأحكام العدلية ج: ٢ ص: ١٣٣٢ (طبع دارالكتب بيروت) ومجلة الأحكام العدلية ج: ٢ ص: ١٣٣٢ (طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٢) وَفَى السِحر الرَّالَق، كتاب الشركة ج: ٥ ص: ٢٦ (طبع سعيد) أنَّ يملك أثنان هيئًا ارتًا أو شراءً بيان للنوع الأرَّل منها وقوله ارثا أو شراءً منال لا قيد ...... والحاصل أنها نوهان جبرية والحيارية فاشار الى الجبرية يالارث والى الاحميارية بالشراء كما في المحيط ... الخ.

ے، لما في الهندية:-

والمحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعين بالتعيين أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين، وتحصل شركة ملك بينهما، ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فيجوز بلا خلاف كذا في البدائع.

(عالمگيرية ج:٢ ص:٢٠٠٥، باب اوّل، فصل:٣).

البذاصحت شركت ميس عروض كى وجدس إشكال ندر با

جہاں تک اس معاہدۂ شرکت کا تعلق ہے، جو ضمیعے کی وستاویز میں قلم بند ہے، سواس کی اکثر شرائط وُرست ہیں، کین اس میں بعض شرطیں فاسد بھی ہیں، مثلاً وہ شرط جو دفعہ ا ذیل الف میں ندکور ہے کہ کوئی شریک بالواسطہ یا بلاواسطہ اپنی کوئی الگ تجارت نہیں کر سکے گا۔ بیشرط شرکت عنان کے مقتضا کے خلاف ہے، اور شرکت مفاوضہ کی شرائط یہاں موجود نہیں، لہذا بیشرط فاسد ہے، کین شرکت میں اگر کوئی شرط فاسد ہے، کین شرکت میں اگر کوئی شرط فاسد ہوجاتی ہے اور اس می شرکت باطل نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہ شرط فاسد ہوجاتی ہے اور اس یرعمل ضروری نہیں ہوتا۔

لما في ردّ المحتار: لأنّ الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة. (١) (شامي ج:٣ ص: ٣٤٢).

ایک اور شرطِ فاسد معاہدے کی دفعہ المیں یہ فدکور ہے کہ کسی آیک شریک کی دفات کی صورت میں مسرجون سے لے کر وفات تک جتنے ماہ گزرتے ہیں، ہر ماہ کے مقابلے میں ان کی اولاد کو پچیس پونڈ ماہانہ مع ان کے تجارتی حصے کی قیت ادا کیا جائے گا، انگریزی معاہدہ نامے میں بیصراحت ہے کہ یہ پچیس پونڈ ماہانہ کی رقم اس نفع کے قائم مقام بچی جائے گا ، جو ۲۰۰۸ رجون کے بعد وفات کی تاریخ تک مرحوم کے حصے میں آئی ہو۔

وفداا میں بھی ای قتم کی ایک شرط فاسد یہ ہے کہ اگر کوئی شریک اسر دیمبر کوشر کت ختم کروے تو وہ اتنی رقم کا حق دار ہوگا جو ۱۳۰ رجون کواس کے جصے میں تھی، مع ایک سو پچاس پونڈ کے جو ۱۳۰ رجون سے ۱۳ رومبر تک اس کے حصے کا نفع سمجھا جائے گا، یہ شرط بھی فدکورہ بالا وجہ کی بناء پر فاسد ہے، اگر اس

 <sup>(1) (</sup>طبع مكتبة رشيديه كوئثه)

وفي بدائع المستاتع، كتاب الشركة ج: ٢ ص: ٥٩ (طبع سعيد) والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يعمين بالتعيين أن يبيع كل واحد منهما نصف مائه بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين، وتحصل شركة ملك بينهما ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فتجوز بلا خلاف. وكذا في الملز المختار ج: ٣ ص: ١٠ (طبع سعيد) وكذا في التاتار خالية ج: ٥ ص: ٣٢٣ (طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٣) وقالم معار، كتاب الشركة ج: ٣ ص: ٣١ (طبع سعينه) وكذا في الهندية ج: ٢ ص: ٣٠٣ (طبع مكتبه وشيديه كولاه) ( المراير في لواز)

طرح کسی ایک شریک کے لئے کوئی متعین رقم بطور نفع اصل شرکت ہی میں مقرر کرلی جاتی تو اس سے شرکت ہی فاسد ہوجاتی۔

> لما في الدر المختار: وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط، لعدم فسادها بالشروط.

(درمختار مع شامی ج: ۳ ص: ۳۷۲ و ۳۷۷).

لیکن چونکہ ای معاہدہ نامے کی دفعہ ۵ پس شرکاء کے درمیان نفع کی تقسیم کا عام طریقہ شریعت کے مطابق ہے اور اس بیس سی بھی فریق کے لئے کوئی معین رقم مقرر کرنے کے بچائے نفع ونقصان میں برابر کی شرکت طے کی گئی ہے، اور اصل شرکت کا معاہدہ اسی دفعہ پر بٹنی ہے، اور دفعہ اا و ۱۲ میں جو طریق کارمقرر کیا گیا ہے وہ دفعہ ہے متعارض ہے، اور صرف فنخ شرکت کے دفت حساب کا ایک طریق کارمقرر کیا گیا ہے، بلکہ اگریزی متن میں معین رقم کو ' نفع کا قائم مقام' قرار دیا گیا ہے، جس کے معنی میں کہ نفع تو وہی ہوگا جو دفعہ ہے تحت مقرر ہوگا، لیکن میں معین رقم اس کے دیا گیا ہے، جس کے معنی میں ہیں کہ نفع تو وہی ہوگا جو دفعہ ہے اصل عقدِ شرکت باطل نہ ہوگا، البت میہ شرط فاصد کی وجہ سے اصل عقدِ شرکت باطل نہ ہوگا، البت میہ شرط باطل ہوجائے گی، اس لئے اس شرط فاصد کی وجہ سے اصل عقدِ شرکت باطل نہ ہوگا، البت میہ شرط باطل ہوجائے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ''معاہدۂ شرکت'' کی وہ دستاویز جو اِستفتاء کے ساتھ منسلک ہے، اس حد تک تو شرعاً معتبر ہے کہ اس کی بنیاد پرشرکت وُرست ہوگئ، کیکن اس میں جو شرائطِ فاسدہ ندکور ہیں، جن کا ذکراُویرآیا ہے، وہ شرائط شرعاً واجب العمل نہیں ہیں۔

٣: - جن شرائطِ فاسده كا ذكر سوال نمبرا كے جواب مين آيا ہے، ان پر توعمل واجب نہيں،

<sup>(1)</sup> الدّر المختارج: ٣ ص: ٣ ١٣ (طبع سعيد)

وفي الهداية ج: ٢ ص: ٢١١ (طبع رحمانيه) ولا يجوز الشركة اذ اشرط لأحدهما دراهم مسماة من الرّبح لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة .... الخ.

ولحى الهندية ج: ٢ ص: ٣٠٠٢ (طبع مكتبه رشيديه كوننه) وأن يكون الرّبح معلوم القدر فان كان مجهولًا تفسد الشركة وان يكون الرّبح معلوم القدر فان كان مجهولًا تفسد الشركة وان يكون الرّبح جزءًا شائعًا في الجملة لا معيّنًا فان عيّنا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة ....الخ. وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٥٩ (طبع سعيد) (ومنها) أن يكون الرّبح جزءًا شائعًا في الجملة لا معيّنًا فان عيّنا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأنّ العقد يقتضي تحقق الشركة في الرّبح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الرّبح آلا القدر المعيّن لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الرّبح.

وفى فتح القدير، كتابُ الشركة ج: ٥ ص: ٣٠٢ (طبع رشيديه) ولا تجوز الشركة اذ اشرط لأحدهما دراهم مسماة من الرّبح قال ابن المنذر لا خلاف في هذا لأحد من أهل العلم ووجهة ما ذكره المصنف بقوله لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساة لا يخرج الّا قدر المسمَّى.

وفى تبيين الحقائق، كتابُ الشركة ج:  $\gamma$  ص:  $\gamma$  ولمع دار الكتب العلمية بيروت) وتفسد ان شرط لأحدهما دراهـم مسـمّاة من الرّبح لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة فى بعض الوجوه فلعلّه لا يخرج الّا القدر المسمّى لأحدهما من الرّبح. وكذا فى خلاصة المفتاوى ج:  $\gamma$  ص:  $\gamma$  (طبع امجد اكيلّمى لاهور) والبحر الرّائق ج:  $\gamma$  ص:  $\gamma$  من الرّبح. وضرح المجلّة لسليم رستم باز رقم المادّة:  $\gamma$  ص:  $\gamma$  ص:  $\gamma$  ص:  $\gamma$  طبع سعيد) وشرح المجلّة لسليم رستم باز رقم المادّة:  $\gamma$  الشروت المجلّة لسليم رستم باز رقم المادّة:  $\gamma$  المرتبع الملية المرتبع المحلّة لسليم رستم باز رقم المادّة:  $\gamma$  المرتبع الملية المرتبع المحلّة المحلّ

لیکن باتی تمام شرائط جو شرعاً وُرست بیں، ان کی مخالفت کسی بھی شریک کے لئے جائز نہیں، لان المسلمین علیٰ شروطهم الا شرطًا حرّم حلاً لا أو أحلّ حرامًا۔(۱)

سا: - اگرید بات متعین طور پرمعلوم ہو یا کسی جگہ کھی ہوئی محفوظ تھی کہ چاروں بھائیوں نے اپنے والد سے جو جائیدادیں خریدی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ اور کہاں کہاں ہیں؟ تو پھر معاہدہ نامۂ شرکت میں ان کی جزوی تفصیلات اور مقدار بیان کرنا شرکت کی صحت کے لئے ضروری نہیں تھا، اس کے دو سبب ہیں: -

الف: - پہلا سبب بیر کہ سرماییّ شرکت کی مقدار کا تعین عقد کے وقت عقد کی صحت کے لئے ضروری نہیں ہوتا۔

لما في البدائع: وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا وعند الشافعي رحمه الله شرط .... ولنا أن الجهالة لا تمنع جواز العقد لعينها، بل لافضائها الى المنازعة وجهالة رأس الممال وقت العقد لا تفضى الى المنازعة، لأنه يعلم مقداره ظاهرًا وغالبًا لأنّ الدراهم والدنانير توزنان وقت الشراء فيعلم مقدارها فلا يؤدى الى جهالة مقدار الربح وقت القسمة. (بدانع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣)

ب: - دُوسری وجہ یہ ہے کہ صورتِ مسئولہ بیل چاروں بھائیوں کے درمیان عقدِ شرکت عنان سے پہلے شرکت ملک قائم ہو چکی تھی، جیسا کہ سوال نمبرا کے جواب میں لکھا گیا ہے، اور سب کے جھے بھی برابر تھے، اور نفع بھی، اس لئے مقدار معلوم نہ ہونے سے جہالت مفضی الی المنازعہ کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، شرکت فی العروض کا جو حیلہ سوال نمبرا کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں علامہ ابن جام رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: -

وهذا لأنّ المانع من كون رأس مال الشركة عروضًا كل من أمرين: لزوم ربح ما لم يضمن، وجهالة رأس مال كل منهما عند القسمة، وكل منهما منتف، فيكون كل ما ربحه أحدهما ما هو مضمون عليه، ولا تحصل جهالة

 <sup>(1)</sup> وفي جمامع الترمذي رقم المحديث: ١٢٢٢ "المسلمون على شروطهم الا شرطًا حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً"
 (وكذا في الصحيح للبخاري، كتاب الاجارة).

<sup>(</sup>٣) (طبع سعيد) وفي الهندية ج: ٣ ص: ٣٠٦ (طبع رشيديه كوته) اما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشدط عندنا.

في رأس مال كل منهما، لأنه لا يحتاج الى تعرف رأس مال كل منهما عند القسمة حتى يكون ذلك بالحذر فتقع الجهالة لأنهما مستويان في المال شريكان فيه فبالضرورة يكون كل ما يحصل من الثمن بينهما نصفان.

(۱) (فتح القدير ج:۵ ص:۳۹۲)

﴿ الله عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى الل

لما في العالمگيرية: وان عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر صار كعملهما معاء كذا في المضمرات.

(٢) (فتاوى عالكميرية ج:٢ ص:٣٠٠، كتاب الشركة باب:٣ فصل:٢)

اگر دُوسرے شرکاء اس کے کام چھوڑ دینے کی صورت میں اس کے ساتھ شرکت پندنہیں کرتے تھے تو ان کواس کے ساتھ صراحۃ شرکت فنخ کردینی چاہئے تھی۔

۵: - یک طرفه طور پرشرکت فنح کرنے کے لئے شرعاً ضروری نہیں کہ فریقِ اف فنخ کو قبول *کر*ے۔

> لما في الدر المختار: وتبطل أيضًا بانكارها وبقوله لا أعمل معَك فتح (۳) (شامی ج:۳ ص:۳۸۳) ويفسخ أحدهما.

اور جومعابدہ شرکت صورت مسئولہ میں لکھا گیا ہے اس میں بھی استعفاء کے مؤثر ہونے کو دوسرے شرکاء کی قبولیت ر موقوف نہیں رکھا گیا، لہذا جب کسی شریک نے معاہدے کے مطابق استعفاء ویا تو اس کی شرکت معامدے میں مذکورہ مدت سے ختم سمجھی جائے گی، خواہ دُوسرے شرکاء نے اِستعفاء قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

۲: - ہوجائے گی، دلیل نمبر،۵ میں گزرگئی۔

<sup>(</sup>۱ و ۳) (طبع مکتبه رشیدیه کوئشه).

<sup>(</sup>٣) الذر المختار، كتابُ الشركة، فصل في الشركة الفاسدة ج: ٣ ص: ٣٢ (طبع سعيد).

وقى الهندية ج: ٢ ص: ٣٣٦ (طبع مكتبه رشيديه كوئته) واذا قال أحد الشريكين لصاحبه لا أعمل معك بالشركة فهو بمنزلة قوله فاسختك الشركة.

وفي العاتبار حمالية ج: ٥ ص: ٣٣٠ (طبع ادارة القرآن) واذا الكر أحمد المطاوضين المفاوضة الفسخت المفاوضة هَكَدا ذكر شيخ الآسلام فيجب أن يكون الحكم في جميع الشركات هكذا وفي الظهيرية واذا أنكر أحد الشريكين الشركة ومال الشركة امتعة كان هذا فسنَّما للشركة.

وفي فتح القدير ج: ٥ ص: ٣٨٠ (طبع رشيديه كوئته) لأن عقد الشركة عقد غير لازم فان لكل منهما ان يقسنحه اذا شاء. وفي درر الحكام شرح المجلّة لعلى حيدر، تحت المادّة رقم: ١٣٥٣ تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين أو بانكاره الشركة أو يقول أحدهما للآخر لا أعمل معك قانه بمنزلة فاسخعك. (مُحَرَّث رُواز)

2:- أو پر گرر چکا ہے کہ معاہدے کے مطابق اِستعفاء دے دینے ہے مستعفیٰ شریک کی شرکت ختم ہوگئ، اب اس کو دوبارہ شریک قرار دینے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اُزسرِنوعقیہ شرکت کیا جائے، لہذا اگر اس کے بعد دُوسرے شرکاء نے اس شخص کے ساتھ واضح طور پر دوبارہ تحریری یا زبانی عقدِ شرکت قائم کرلیا ہو، اور اس کی بناء پر وہ اسے چوتھا حصہ دینے دہے ہوں تب تو وہ دوبارہ شریک سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی نیا عقدِ شرکت نہیں ہوا اور اسے دُوسرے شرکاء شریک سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی نیا عقدِ شرکت نہیں ہوا اور اسے دُوسرے شرکاء محض چوتھا حصہ دینے رہے تو اس میں کی اِختالات ہیں، ایک یہ کہ شرکاء اسے تبرعاً یہ قم دینے دہے ہوں، دُوسرے یہ کہ شرکاء اسے تبرعاً یہ قم دینے دہے ہوں، دُوسرے یہ کہ شرکت کے جس جھے کی ادائیگی دُوسرے شرکاء پر واجب تھی یہ رقم اس کے جھے کے طور پر دینے دہے ہوں، لہذا جب تک فریقین کے درمیان نئے عقیہ شرکت کا صریح معاہدہ نہ ہوا ہوان اختالات کی موجودگی میں محض چوتھے جھے کی ادائیگی کو عقد شرکت کا صریح معاہدہ نہ ہوا ہوان اختالات کی موجودگی میں محض چوتھے جھے کی ادائیگی کو عقد شرکت کا صریح معاہدہ نہ ہوا ہوان اختالات کی موجودگی میں محض چوتھے جھے کی ادائیگی کو عقد شرکت کا صریح معاہدہ نہ ہوا ہوان اختالات کی موجودگی میں محض چوتھے جھے کی ادائیگی کو عقد شرکت

۸: - شرعاً بھی شرکت کے فنخ کے لئے بیضروری ہے کہ فنخ کرنے والا دُوسرے شرکاء کو
 اپنے فنخ کی اطلاع دے، اس کے اطلاع دیئے بغیر شرکت فنخ نہیں ہوتی۔

لما في الدر المختار: وتبطل أيضًا بانكارها .... وبفسخ أحدهما ....

ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدى، وفي ردّ المحتار: (قوله لأنّه

عزل قصدي) لأنه نوع حجر فيشترط علمه دفعًا للضرر عنه فتح.

(۱) (ردّ المحتار ج:۳ ص:۳۸۳ و ۳۸۵)

اور منسلکہ معاہدے میں بھی اِستعفاء کے لئے دُوسرے شرکاء پر پیش کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، لہذا اگر کسی شریک نے اِستعفاء لکھ کراپنے پاس رکھ لیا اور کسی دُوسرے شریک کو پیش نہیں کیا، تو اس سے شرکت فنخ نہیں بھی جائے گی، ہاں جب بھی وہ شریک ازخود وہ اِستعفاء نکال کر دُوسرے شرکاء کو پیش کردے تو چیش کرنے کی تاریخ سے چھ ماہ بعد حسب معاہدہ شرکت فنخ ہوگی۔

<sup>(</sup>١) رد المحتارج: ٣ ص: ٣٢٤ (طبع سعيد كراچي)

وفي التاتارخانية ج: ٥ ص: ٩٣٤ (طبع ادارة القرآن) .... وهذا اذا فسخ بحضرة صاحبه اما لو فسخ بغيبة صاحبه ولم يعلم صاحبه بالفسخ لا يصح.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ٣٣٥ (طبع رشيديه كوثشه) ولو لم يمت لكن فسخ أحدهما الشركة ولم يعلم شريكه لا تنفسخ الشركة. وكذا في فتح القدير، كتاب الشوكة ج: ٥ ص: ٣١٣ (طبع رشيديه).

وفي شيرح الممجلّة لعلى حيدر ج: ١٠ ص: ٩٠ (طبع دار الكتب بيروت) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين ولكن يشترط ان يعلم الآخر بفسخه ولا تنفسخ الشركة ما لم يعلم الآخر فسخ الشريك.

9: - بیسوال واضح نہیں، معاہدہ نامے کی مخصوص دفعہ کے خلاف اِستعفاء پیش کرنے کی کیا شکل ہے؟ وضاحت سے ککھا جائے تو جواب ممکن ہوگا۔

• 1: - یہ جزئیہ صراحۃ نظر سے نہیں گزرا، لیکن متعدد دُوسر سے جزئیات پر قیاس سے بینظاہر ہوتا ہے کہ مرحوم سے کہ مرحوم سے کہ مرحوم سے کہ مرحوم کی اولا دکوشریک کی اولا دکوشریک کی اولا دکوشر کے کاروبار تصور کیا جائے گا۔ اصل میہ ہے کہ مرحوم کا حصدان کی وفات پران کے ساتھ شرکت ختم ہوگئ، اب ان کے دُوسر سے شرکاء پر لازم ہوگیا کہ مرحوم کا حصدان کے ورثاء کو آدا کردیں، اور اگرانہیں شریک کاروبار رکھنا چاہیں تو تمام شرکاء کی رضامندی لازمی ہوگی۔

لما في الدر المختار: 4 يملك الشريك الشركة الله باذن شريكه جوهرة. (ج:7 ص:7

اب بدرضامندی عام حالات میں صریح الفاظ کے ساتھ ہونی چاہئے، لائن الساکت لا بنسب البه قول ، کیکن جب دوشر یکول نے اسی غرض کے لئے مجلس منعقد کی ، اور اس میں مرحوم کی اولاد کوشر یک بنانے کا فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ تمام شرکاء کی طرف سے کیا گیا، اس وقت ایک شریک موجود ہونے کے باوجود خاموش رہا، اور اس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کے بعد مرحوم کی اولاد شریک کاروبار کی حیثیت سے مدت تک تصرف کرتی رہی، پھر بھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو یہ مجموع طرز عمل رضامندی ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔

نظيره ما في الاشباه: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارًا اقرار بأنّه ليس له على ما افتى به مشايخ سمرقند.

وفيه بعد ذلك: راه يبيع أرضًا أو دارًا فتصرف فيه المشترى زمانا وهو ساكت يسكت دعواه.

اس کے تحت علامہ حموی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:-

فيه عما قبله زيادة تصرف المشترى بعد الشراء زمانا وهو ساكت فهو قيد في الأجنبي لا في الزوجة والقريب كما يفهمه اطلاقه.

(س) (شرح الاشباه والنظائر للحموى ج: اص: ۱۸۷) يمي مسئله در منحتار اور رد المحتار على اشباه سے نقل كركے اس طرح كتاب الوقف عيں

<sup>(</sup>١) الدُّر المختار، كتابُ الشركة ج: ٣ ص: ١٥ ٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) رد السمحتار ج: ٣ ص: ٢٢ قاعدة لا ينسب الى ساكت قول. وكذا في الأشباه والنظائر ج: ٢ ص: ١٤٠ (طبع دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٣) القاعدة الثانية عشرج: ١ ص: ٧٩ (طبع سعيد).

کھی فرکر کیا گیا ہے۔ (دة المحتار ج: ٣ ص: ٣٨٩) (ا)

اا: - مستفتی مذکور ہی کی طرف سے زیر بحث معاطے ہی کے متعلق ایک اور اِستفتاء بعد میں موصول ہوا، اس میں انہی سوال ت کا اعادہ ہے جن کا جواب چیچے آچکا ہے، البتہ اس میں ایک سوال زائد ہے، اور وہ یہ کہ معاہدہ نامے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ شرکت کا کاروبار صوبہ ٹرانسوال تک محدود رکھا جائے گا، بعد میں برضامندی شرکاء اس کاروبار کو دُوسرے علاقوں تک بھی وسعت دی گئی، سوال بیا کیا گیا ہے کہ آیا اس عمل سے شرکت کی عرفی حیثیت یر کوئی فرق تونہیں بڑا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ اگر تمام شرکاء کی رضامندی سے تجارت ٹرانسوال سے باہر لے جائی گئی تو شرکت کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، شرکت بدستور قائم ہے۔ اور اگر دُوسرے شرکاء کی رضامندی کے بغیر کوئی شریک مالِ تجارت ٹرانسوال سے باہر لے گیا تو شرکت تو پھر بھی باتی رہے گی، البتہ باہر تجارت کرنے سے اگر کوئی خسارہ ہوجائے تو خسارے کا تاوان صرف اس شریک پر آئے گاجو باہر لے گیا تھا۔

لما فى رد المحتار: وان خصّ له (أى المضارب) ربّ المال التصرف فى بلد بعينه أو فى سلعة بعينها لم يجز أن يتجاوز ذلك فان خرج الى غير ذلك البلد أو دفع المال الى من أخرجه لا يكون مضمونًا عليه بمجرّد الاحراج حتّى يشترى به خارج البلد، فان هلك المال قبل التصرف فلا ضمان عليه، وكذا لو أعاده الى البلد عادت المضاربة كما كانت على شرطها، وان اشترى به قبل العود صار مخالفًا ضامنًا ..... والظاهر أن الشركة كذلك. (شامى ج:٣ ص ٢٠٥٠)

هٰذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالىٰ اعلم

وعلمه أتم وأحكم ٢٠/ذي المجه٢٠٥١هـ (فتوكانمبر ١٨٣٩/٣٥ ه)

(١) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) (في الاشباه السكوت كالنطق في مسائل) عدّ منها سبعة وشلاثيين. وفي الشامية تحته (مطلب المواضع التي يكون فيها السكوت كالقول) ..... ٢٣ سكوته عند ببع زوجته أو قريبه عقارًا اقرار بأنه ليس له على ما أفنى به مشاتخ سمرقند ... . الخ. ..... ٢٥ رأه يببع عرضًا أو دارًا فتصرف فيه المشترى زمانًا وهو ساكت تسقط دعواة.

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار كتاب الشركة ج:٣ ص: ٣٢١ (طبع سعيد)

وفى الهداية كتاب المصاربة ج: ٣ ص: ٢٦٥ (طبع مكتبه رحمانيه الاهور) وان خصّ له ربّ المال التصرف فى بلله بعينه أو فى سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها الآنه توكيل وفى التخصيص فائدة فيتخصص وكذا ليس له أن يدفعه بعينا أم يخرجها من تلك البلدة الآنه الا يملك الاخراج بنفسه فلا يملك تفويضه الى غيره فان خرج الى غير تلك البلدة فاشترى ضمن وكان ذلك له وله ربحه لأنه تصرّف بغير أمره وان لم يشتر حتّى ردّه الى الكوفة وهى التى عينها برىء من الضمان كالمودع اذا خالف فى الوديعة ثم ترك .... الخ. (مُرترير)

#### شرکت میں ایک شریک کے انقال کے بعد شرکت ختم ہوجاتی ہے

سوال: - زید اور بکرنے برابر کی شرکت سے ایک کاروبار کیا، کاروبار چالو ہوگیا، پھے عرصہ بعد زید کا اچانک انقال ہوگیا، مرحوم نے پسماندگان میں ایک بیوہ، تین نابالغ نیچ، (جس میں ایک لڑکی اور دولا کے بیں) اور ایک بڑا بھائی چھوڑا ہے۔

اب یہ بتایا جائے کہ آیا زید مرحوم کی شرکت اس کاروبار میں باقی ہے یا ختم ہوگئ؟ اگر ختم ہوگئ ہے تو اَب زید مرحوم کا حصہ کس شخص کے حوالے کیا جائے؟ ہیوہ کہتی ہے کہ مجھے دے دو، لہذا شرعی تھم ہے مطلع فرمایا جائے، نیز اگر بچوں اور ہیوی کی رضامندی سے مرحوم کا یہ حصہ شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کر کے ہرایک حصہ اس کے حوالے کردیا جائے اور بچوں کا حصہ والدہ کے پاس رکھوادیا جائے تو کیا البیا ہوسکتا ہے؟

جواب: - ندکورہ صورت میں زید کے انقال ہوجانے کی وجہ سے مرحوم کی شرکت کر کے ہمراہ ختم ہوگئی، بکر پر واجب ہے کہ زید کا جس قدر حصہ کاروبار میں ہے، وہ جدا کردے اور پھر جو شخص مرحوم کے تقسیم کا انتظام کر رہا ہو، اُس کے حوالے کردے، اور بہتر سے ہے کہ دوگواہوں کے سامنے حوالے کردے تاکہ بعد میں کوئی فساد نہ ہو۔ اور ایسا بھی کرسکتا ہے کہ خودشرع کے مطابق تقسیم مرے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم میں دیں ہوں کا میں میں میں میں کرسکتا ہے کہ خودشرع کے مطابق تقسیم کرسکتا ہے کہ خودشرع کے مطابق تقسیم مرے۔

۱۳۹۷/۲۹۲ه (فتوی نمبر ۲۵۸/۲۸ ب)

بیٹے کا مال اپنے کاروبار میں لگا کر ماہواراسے متعینہ رقم دینے کا تھم

سوال: - باپ نے اپنے بیٹے کومثلاً دس ہزار روپے دے دیے اور پھراپنے ہی کاروبار میں اس کے نام سے شریک کر لئے اور ہر ماہ اپنے لڑکے کو ایک رقم مثلاً سوروپیہ ماہوار دیتا ہوں، اور بیٹا نہ محنت میں شریک ہے اور نہ نقصان میں، تو کیا بیصورت جائز ہے؟

<sup>(1)</sup> فى الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٢٧ (طبع سعيد) وتبطل الشركة أى شركة العقد بموت أحدهما علم الآخر أو لا. وفى المجموهرة النيرة (قبيل كتاب المضاربة) ج: ٣ ص: ٢٨ ا واذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ....الخ.

بطلت الشركة ....الخ. وفي تبيين الحقائق فصل في الشركة الفاسدة ج: ١٠ ص:١٥٨ وتبطل الشركة بموت أحدهما.

وفي فتح القدير فصل في الشركة الفاسدة واذا مات أحد الشريكين أو ارتذ ولحق بداد الحرب بطلت الشركة ....الخ. وفي شرح مـجلّة الأحكام للأتاسيّ ج: ٣ ص: ٢٧٤ رقم المادّة: ١٣٥٢ (طبع مكتبه اسلاميه كوئله) اذا مات أحد الشريكين أو جن جنونًا مطبقًا تنفسخ الشركة ....الخ.

جواب: - آپ اپنے بیچ کے مال کو تجارت میں لگا سکتے ہیں، اس صورت میں وہ آپ کا شریک ہوگا، لیکن اس شرکت کی حثیث سے اسے نقصان سے کری رکھنا یا سورو پیہ ماہوار مقرر کردینا شرعاً کر رست نہیں، تجارت چونکہ ایبا اَمر ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں کا اختال ہے، البذا آپ کو بحثیث باپ کے اپنے بیٹے کا مال تجارت میں لگانے کا اختیار ہے اور اس کے بعد وہ نفع ونقصان دونوں میں شریک ہوگا، ماں اگر آپ بنظر شفقت اپنے جھے میں سے سورو پے ماہوار اس کے لئے مقرر کردیں تو یہ الگ بات ہے، یا ایبا کریں کہ سورو پیہ ماہوار اس کے حصر نفع میں سے علی الحساب و بیتے رہیں، سال دو الگ بات ہے، یا ایبا کریں کہ سورو پیہ ماہوار اس کے حصر نفع میں سے علی الحساب و بیتے رہیں، سال دو صور د سال میں حساب سے جو صورت بنے اس کے مطابق کرلیں۔ و ما تبو دد من المعقود بین نفع وضور کالمیت و الشراء تو قف علی الاذن. (شامی ج: ۵ ص: ۱۲۸ ا)۔ (۱) واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم الجواب صحیح احتر محمد شفیع عفا اللہ عنہ المائی اللہ عنہ المحمد میں المحمد میں ۱۲۲ انہ سے بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ کالیہ عنہ المحمد میں ۱۲۲ انہ کوئی غبر ۱۲۲/۲۱۸ الف)



<sup>(1)</sup> الدر المختار ج: ٢ ص: ١٤١ (طبع سعيد).



# ﴿فصل فى البيع الفاسد والباطل والموقوف والمكروه ﴾ ( يج فاسد، باطل، موتوف اور مروه كابيان )

# تیج اور إجاره كا معامله إنشے كرنے كاحكم

سوال: - زیدا پی سوئی ہوئی بھینس بمع بچ کے بکر کو بپچتا ہے بعوض سترہ سوروپے کے، جبکہ اسی کے ساتھ وزید زمین کی بٹائی کا معاملہ بکر سے کرتا ہے چالیس کنال زمین جس میں سے سترہ کنال گنا ہے، گئے کی قیمت چودہ سوروپے اور باقی زمین کی آئندہ بٹائی تیرہ سوروپے طے پایا۔

۲:- بیتمام معاملہ طرفین میں چار ہزار جارسو کا ہوا، جن میں سے بکر نے ایک ہزار نقذ زید کو دے دیئے ، چودہ سورو بے ۱۵ دس ریے 1<u>9 ا</u>ء کو اور دو ہزار ۲۰ مرے <u>۸ے 1</u> اء کو دینے کا وعدہ کیا۔

۳: - زید ندکور نے بی زمین عمر و کو مزارعت پر مطابقی نصف پر گئے، اس کا حصہ زید نے ویٹا تھا، اب رہا بعد کا حساب تو ۱۹۸۸ ۱۹ ۱۹ ۱۹ میں ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ او تک زمین کے جملہ اِخراجات بکر فدکور پر جوں گے، بکر نے زمین کی کاشت خود کرنے کا فیصلہ کیا تو مزارع عمر و نے ناراض ہوکر کہا کہ پھر میں حمہ بیں اس سال کا گنا جس میں نصف سے کہا گیا کہتم بکر کو پندرہ سورو پے وے دو، زمین اور بھینس واپس لو جبکہ بکر نے بھینس کا بچہ کارو پیے پر فروخت کیا ہے اور اس دوران زمین کی آمدنی گھاس وغیرہ بھی لیا ہے، وہ سب مفت میں، کیا شریعت کی رُوسے بکر کے لئے اس رقم کے لینے کا جواز ہے؟ حالانکہ معاطی اینداء میں ایک بزار رو پر دیا گیا تھا۔

جواب: - صورت مسئولہ میں ظاہر یہ ہے کہ زمین کے اِجارے کو جینس اوراس کے بیجے کی تج کے کے مشروط قرار دے کرتے اور اِجارے کا معاملہ مجموعی طور پر کیا گیا تھا، البذا بیرمعاملہ "صفقة فی

صفقة " بونے کی بنا پر فاسد اور واجب القرق تھا، اور فریقین نے اس کو جومنسوخ کیا وہ دُرست کیا،

لیکن الی صورت میں بکر زید ہے اتنی ہی رقم شرعاً وصول کرسکتا ہے جتنی اُس نے زید کواوا کی ہے، اس سے زائد وصول کرنا اس کے لئے جائز نہیں بلکہ بھینس کے بچے کو نی کر جو قیمت اس نے وصول کی ہے وہ بھی زید کو واپس کرنی ضروری ہے۔ اور گھاس کا تھم یہ ہے کہ اگر وہ خود رو گھاس تھی تو اسے نی کر جو وہ بھی زید کو واپس کرنی ضروری ہے۔ اور گھاس کا تھم یہ ہے کہ اگر وہ خود رو گھاس تھی تو اسے نی کر جو رقم بکر نے پیسے بکر نے کمائے وہ اس کے ہیں، اور اگر وہ با قاعدہ کاشت کی ہوئی تھی تو اس کو نی کر جو رقم بکر نے حاصل کی وہ بھی زید کو واپس کرنی ضروری ہے، لما فی اللدر المختار فی حکم فسخ البیع الفاسد لو حاصل کی وہ بھی زید کو واپس کرنی ضروری ہے، لما فی اللدر المختار فی حکم فسخ البیع الفاسد لو نقص فی ید المشتری بفعل المشتری اُو المبیع اُو بآفة سماویة آخذہ البائع مع الاُرش. (شامی واسا)۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم المشتری اُو المبیع اُو بآفة سماویة آخذہ البائع مع الاُرش. (شامی واسا)۔

# عورت کی خرید و فروخت اوراسے باندی بنانے کا حکم

سوال: - اگرہم بازار سے کوئی لڑی خریدیں تو اس سے باندیوں والے حقق لے سکتے ہیں؟
جواب: - آج کل شری باندیوں کا کہیں وجو دنہیں ہے، لبذا موجودہ حالت میں کسی لڑکی کو خریدنا بھی حرام ہے۔ واللہ اعلم
الجواب صحیح
الجواب صحیح
بندہ محمد شفیح

<sup>(</sup>۱) وقى المعجم الأوسط للطبراني ج: ۲ ص: ۱ ۲ وطبع دار الحرمين قاهرة) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم لا تدحل صفقتان في صفقة. وفي مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۸۲ وطبع دار الرّيان للتراث قاهرة و دار الكتاب العربي بيروت) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. (۲) وفي الدر المختارمع ردّ المحتار ج: ۵ ص: ۹۰ و ۹۱ (و) يجب (على كلّ واحد منهما فسخه (أى فسخ البيع المفاسد) قبل القبض) ويكون امتناعًا عنه ابن ملك (أو بعده ما دام) المبيع بحاله جوهرة (في يد المشترى) اعدامًا للفساد، لأنّه معصية فيجب رفعها بحر.

وفى الهندية الباب المحادى عشر في أحكام البيع الغير الجائز ج:٣ ص:٣٤ (طبع رشيديه) ..... ويثبت الملك قياسًا واستحسانًا ألا أنّ هذا الملك يستحق النّقض ويكره للمشترى أن يتصرّف فيما اشترى شراً فاسدًا بتمليك أو انتفاع .... الخ.

 <sup>(</sup>٣) وفي المشكّرة ص:٢٢٦ (طبع رحمانيه) المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنّار (الحديث).
 (٣) الـقر المختار ج: ۵ ص: ١٠٠ (طبع سعيد). وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٣٨ (طبع رشيديه) وان انتقض المبيع في يبد المشترى ان كان النقصان بآفة سماوية فللبائع أن يأخذ المبيع مع أرش النقصان وكذلك النقصان بفعل المشترى أو بفعل المعقود عليه ... الخ.

<sup>(</sup>۵) وفي الذر المختار ج: ۵ ص: ۵۲ وبطل بيع ما ليس بمال كالذم والميتة والحرّ. وكذا في الهداية ج: ٣ ص: ٥٣.

بنده محمشفيع

ق کی سے پہلے جا اور کے مختلف اعضاء کی خرید و فروخت کا حکم سوال: - جانور کے ذرج کرنے سے پہلے سر، پیر، پیجی، ول دغیرہ کا فردخت کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جواب: - جانور کے کیجی گردے اور دِل پھپھڑے دغیرہ کی تیج آئیس نکالئے سے پہلے جائز نہیں ہے، قبال فی المدر المختار: ولؤلؤ فی صدف للغور وصوف علیٰ ظهر غنم .... و کذا کل ما اتصالهٔ خلقی کے جلد حیوان ونوی تمروہن وبطیخ لما مرّ أنه معدومٌ عرفًا (شامی ج:۳ ص: ۱۳۹) ۔ الجواب محج تقی عثانی عفی عند

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۲/۱

(فتوى تمبر ٢٣٦/١٩ الف)

# کی طرفہ سے مالک کی رضامندی پرموقوف ہے

سوال: - ایک خاندان کے دوحقیق بھائیوں میں علیحدگی ہوگی، ایک بھائی چند ماہ بعد ایک حادثے میں مبتلا ہوا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کام کرنے لگا، اور صرف خانگی اِخراجات لیا کرتا تھا،
بعد میں پاکستان آگیا، مگر بیوی بنچ ہندوستان ہی میں تھے، بڑے بھائی بیوی بچوں کو ۲-۳ سور و پیہ ماہوار دیا کرتے تھے، چھوٹا بھائی ہندوستان سے ماہوار دیا کرتے تھے، چھوٹا بھائی ہندوستان سے پاکستان آتے وقت ایک چھوٹی سی جائیدادتقر بہا ہیکھ بڑے بھائی کے نام لکھ کرآیا تھا کہ فروخت کرکے روپیہ دے دیجے گا، میرے بیوی بنج ہندوستان سے ۱۹۲۵ء میں پاکستان چلے آئے، یہاں جو روپیہ اور جائیداد میری تھی دُوسروں کے ہاتھ میں تھا، ان حالات میں و کواء تک بڑے بھائی کولکھا کہ جائیداو فروخت کرکے میری امداد کریں، مگر ۱۹۵ء تا ہے والے کوئی جواب نہیں آیا داکواء میں لڑکا ہندوستان گیا تو ۲۵ ہزارلڑ کے کو دیا، لڑکا سمجھا کہ وہ امدادی طور پر دے دے ہیں، لے لیا، لاے واء میں معلوم ہوا کہ تم ارکستان گیا تھوٹی تھی۔ اس واقع کے بعد لکھا کہ 18 ہزار تھی تھی۔ اس واقع کے بعد لکھا کہ 18 ہزار

 <sup>(</sup>١) المدر المختار جـ:٥ ص: ٢٣ باب البيع الفاسد (طبع سعيد) وفي البحر الرّائق ج:٥ ص: ٢٧٦ (طبع سعيد) وفي
المخانية ولو اشترى لؤلؤة في صدفه قال ابو يوسف رحمه الله تعالى يجوز البيع وله الخيار اذا راى، وقال محمد رحمه الله
تعالى لا يجوز وعليه الفتوى اهـ. وهكذا في الولو الجية معلّلا للفتوئ بانها منه تعلقة ... الخ.

وفى الهندية ج:٣٠ ص: ٢٩ الفصل التاسع (طبع رشيديه): ولو باع الجلد والكوش قبل الذبح لا يجوز فان ذبح بعد ذلك ولزع الجلد والكرش وسلم لا ينقلب العقد جائزا كذا في الذخيرة.

وفي شرح البدايسة ج: ٣ ص: ٣٠٠ ولا بيسع المحمل ولا النتاج ولا اللبن في الصرع ولا الصوف على ظهر الغنم وجذع في السقف.

وكذا في مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٨١ وامداد الفتاوي ج: ٣ ص: ١١ وامداد الأحكام ج: ٣ ص: ١٨ و ٢١٨.

روپیے لے کر زمین واپس کردیں، بڑے بھائی کی صرف لڑکیاں ہیں، جائیداد اور نفذرو پیاڑ کیوں کولکھ دیا، سوائے اس زمین کے اب وہ اس زمین کو بھی نواسے کے لئے لکھنا چاہتے ہیں، شریعت کی رُوسے کیا ہونا چاہئے؟ میں نہ صبر کرسکتا ہوں اور نہ بڑے بھائی دیتے ہیں۔

جواب: -اگرآپ کے بڑے بھائی نے آپ کی زمین کسی اور کوفروخت کئے بغیراپنے پاس
رکھ کی اور آپ کو کی طرفہ طور پر ۲۵ ہزار روپ دے دیئے تو بیزج آپ کی رضامندی پر موقوف تھی، اگر
آپ نے ۲۵ ہزار میں زمین اُن کو دینے پر رضامندی کا اظہار کردیا ہوتو تھے سیح ہوگی، اور بڑے بھائی
اس کے مالک ہوگئے، اس میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس بیج کومستر دکر دیا تھا تو آپ
کے بڑے بھائی پر واجب ہے کہ وہ زمین کو آپ کی امانت ہجھیں اور آپ پر واجب ہے کہ ان کے
۲۵ ہزار روپے واپس کرویں، لیکن اگر معاملہ اب تک مبہم چل رہا ہے تو آپ کو یہ چاہئے کہ ان کوخط لکھ کر
بتاویں کہ آپ کتنی رقم میں وہ زمین فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس صورت میں آپ کے بھائی اگر اتنی رقم
میں لینا چاہیں گو لے لیس گے۔
واللہ سجانہ وتعالی اعلم
میں لینا چاہیں گو لے لیس گے۔
واللہ سجانہ وتعالی اعلم
میں لینا چاہیں گو لے لیس گے۔

#### مذکورہ فتو کی کی مزید وضاحت

سوال: - چھوٹا بھائی اس بھے وشراء کو اُمانت ہی خیال کرتا ہے، ۲۵ ہزار روپے دے دیے سے بھے نہیں ہوسکتی، جبکہ طرفین سے خرید وفروخت پر کوئی گفتگونہیں ہوئی، بیضرور ہے کہ زمین نہ کور چھوٹا بھائی کسی طرح بھی حاصل نہیں کرسکتا تھا اور نداب حاصل کرسکتا ہے، مجبور محض ہے۔ موجودہ زمانے میں یعنی اے 13ء میں جائیداد کی قیت لاکھوں تک پہنچ چکی تھی، چھوٹا بھائی ندصبر کرسکتا ہے اور زرِنقد جو اُنہوں

<sup>(1</sup>و7) وفي مشكوة المصابيح ص: 271 (طبع رحمانيه) باب الغصب والعارية عن أبي حرّة الرقاشي عن عمّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لا تظلموا ألّا لا يحلّ مال امرئ الّا بطيب نفس منه.

وفي شرحه: أي بالأمر أو بالاذن. وفي المجلّة: لا يجوز لأحد أن ياخد مال أحد يلاسبب شرعي .... الخ.

وفي التسامية ج: ٣ ص: ١ ٢ (طبع بسعيد) أذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخد مال أحد بغير سبب شرعي. وفي اللر المنحارج: ٥ ص: ٢ • ١ .... (من يعصرف في حق غيره) .... (بغير أذن شرعي) ..... (كل تصرف صدر منه) تمليكًا كان كبيع وتزويج أو اسقاطًا كطلاق واعتاق وله مجيز ... العقد موقولًا ... الخ.

وفي الهداية كتاب البيوع فصل في بيع الفصولي ج: ٣ ص: ٩٣ (طبع مكتبه رحمانيه) ومن ياع ملك خيره بغير أمره فالمالك بالخيار ان شاء اجاز البيع وان شاء فسخ. وكذا في مجمع الألهر ج: ٣ ص: ١٣٣٠ .

وفى مسجلة الأحكام كتاب البيوع رقم المادّة: ٣٩٨ البيع الذي يتعلّق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقولًا على اجازة ذلك الآخر .... الخ. وفي الهندية جـ: ٣ ص: ١٥٢ (طبع وشيديه) اذا باع الرجل مال الغير صدنا يتوقف البيع على اجازة المالك ....الخ. - يمرّو يكث آكم في ٤٨ كا طير-

نے دیا اس کو لینا چاہتا ہے، کل بھی اور آج بھی واپس کرنے کو تیار ہے۔ <u>1989ء سے قبل جب ہوی بچے</u> ہندوستان میں شک دس کے دن گزار رہے تھے، اگر بیرقم قیمت جائیداد کہد کر دیتے تو بہت ممکن تھا کہ بید بات پیدا نہ ہوتی، اس لئے اتنی رقم سے بچے پچھے کام بھی کرتے اور تعلیم بھی جاری رکھتے، اور اللہ کی مرضی سے شک دستی بھی ختم ہوجاتی، جبکہ ایک شخص جائیدادِ نذکور کا ایک لاکھ سے بھی زیادہ دینے پر تیار ہوگیا تھا۔ جھوٹا بھائی اس وقت شریعت کا قانون جانتا چاہتا ہے اور اس پڑھل کرنا چاہتا ہے بڑا بھائی کروڑوں کا مالک ہے، چھوٹا بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی خیال کرتا ہے نہ کہ حسد و بغض۔

# ہندوؤں کی متروکہ جائیداد پر قبضہ کر کے فروخت کرنے کا تھم

سوال: - تقسیم ہند کے بعد جب مہاجر پاکتان آئے تو ہنود کی گی جگہوں پر قبضہ ہوا، عمو ما ایسا بھی ہوا کہ جس کو جو گھر خالی اس نے قبضہ کرلیا، وغیرہ - ایسے ہی ایک زمین پر ایک شخص کا قبضہ تھا، دوسر یے شخص نے اس سے وہ قطعہ خرید لیا اور قبت ادا کردی، گر بعد میں جب پیائش کی تو سودے کی مقرّرہ مقدار سے ۳ یا ۴ مرلے زیادہ زمین مشتری کے پاس آگئ - اب اس کا کیا حل ہے؟ کیا ان چند مرلوں کی قیمت حکومت کو دیں یا بائع کے ورثاء کو دیں یا بچھ نہ کریں؟ کیونکہ قبضہ و مالکا نہ تصرفات کا اختیار تھوڑے عرصے بعد ہی حکومت نے سنجال لیا تھا، بیہ معاملہ آئ سے تقریباً ۲۸ سال قبل کا ہے۔ سائل متی شخص ہے، کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھ پراس کا وبال نہ آئے۔

جواب: - اس سوال کا جواب اس تنقیح پر موقوف ہے کہ جن لوگوں نے اس علاقے میں ہندوؤں کی منز و کہ جائیداد پر قبضہ کیا، ان کا وہ قبضہ حکومت نے تشکیم کرکے ان کو مالک قرار دے دیا تھایا

سورة النساء 7 يت ثمير: ٢٩.

خہیں؟ اگر مالک قرار دے دیا تھا تب تو یہ بچے دُرست ہوئی، اور جوزین زائد مشتری کے پاس آئی وہ یا اس کی قیمت بائع کولوٹانا ضروری ہے۔لیکن اگر حکومت نے ان قابضین کو مالک قرار نہیں دیا تھا اور یہ بات مشتری کو بھی معلوم تھی تو یہ بچے دُرست نہیں ہوئی۔ اور اَب زائد زبین کی قیمت تو یقینا حکومت ہی کو دینی ہوگی لیکن جتنی زبین پہلے قابض سے خرید کر حاصل کی اس کی قیمت بھی دیائ حکومت کو دینی چاہئے۔ ہاں! اگر مشتری کو یہ معلوم نہ تھا کہ قابض زبین کا مالک نہیں ہے، تو اس صورت بی بائع پر واجب ہے کہ وہ قیمت حکومت کو اداکرے اور حکومت سے اس بھے کی اجازت حاصل کر کے مشتری کو واجب ہے کہ وہ قیمت قبول کر لی تو یہ حکماً اجازت ہوگی۔

ورے، اگر حکومت نے قیمت قبول کر لی تو یہ حکماً اجازت ہوگی۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم ورنتی کا مالک کی ایک کو کو کی اور کی اور کی کو کی کا دونوں کر کی تو کی کا دونوں کر کی تو یہ حکماً اجازت ہوگی۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم ورنتی کی کو کی نور کا نور کی کو کی کا دونوں کی کو کی کا دونوں کی کو کو کہ کا کہ کو کہ کا دونوں کر کی تو یہ حکماً اجازت ہوگی۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم کی کا کو کی کو کر دونوں کو کہ کو کر دی کو کر دونوں کی کر دونوں کر کی تو کر کر کی تو یہ حکماً اجازت ہوگی۔

# مشتری کے قبضے سے پہلے اگر مبیع ہلاک ہوجائے نو نقصان بائع کامتصوّر ہوگا

سوال: - منى حافظ عبدالرشيد صاحب نے ايك بھينس كا بچہ بس كى قيت ايك سودس روبيد عظمرى، بيعاند ميں بچاس روپ بائع كود ديئے، اور بائع نے يہ كہا: حافظ صاحب! يہ بھينس كا بچه كس وقت لے جاؤسگا ياكل آكر لے جاؤں گا۔ رہے كے وقت

<sup>(</sup>۱) كيونكداليي صورت مي فيرمملوك كي يخ موني جو دُرست نيس.

وفى جامع الترمذى وأبى داؤد والنسائى عن عمرو بن شعيب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ سلف وبيح ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. (مشكوة المصابيح ص: ٣٣٨). وفى المرقاة ج: ٢ ص: ٨٨ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندى. رواه الترمذي في رواية له ولأبى داؤد والنسائى: قال: قلت: يا رسول الله علي الرّجل فيريد منى البيع وليس عندى في ناسوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. هذا يحتمل أمرين ... والثانى أن يبع منه مناعًا لا يملكه ثم عشدى فايت عند من مالكه وهذا معنى قوله رقال ولا تبع ما ليس عندك، عند من مالكه وهذا معنى قوله (قال ولا تبع ما ليس عندك،) أي شيئًا ليس فى ملكه وقت البيع وهذا معنى قوله (قال ولا تبع ما ليس عندك،) أي شيئًا ليس فى ملكك حال العقد.

وفي ردّ المحتار ج: ٣ ص: ٥ • ٥ و شرط المعقود عليه سنة: كونه موجودًا مألًا متقوّمًا مملوكًا في نفسه وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم فلم يتعقد بيع المعدوم ...... ولا بيع ما ليس مملوكًا له .... الخ. وفي بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٣٧ ا ومنها وهو شرط العقاد البيع للبائع أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع فان لم يكن لا يتعقد .... وهذا بيع ما ليس عنده، ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان.

وكذا في المبسوط للسرخسي ج: ١٣ ص: ٨ و شرح المجلّة ج: ٢ ص: ٣٣٩. وفي الذر المختار كتاب البيوع ج: ٥ ص: ٥٨ (طبع سعيد) وبطل بيع ما ليس في ملكه.

<sup>(</sup>۲) اور حقیقا یا حکما اجازت لینا اس لیخ ضروری بے کیونکه ضولی کی تھ مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے،عبارات وجزئیات من:۸۰ اورص:۸۰ کے حاصی نہرا وہ میں ملاحظه فرمائیس۔

پچھی وسلامت تھا، پھر حافظ صاحب حسب وعدہ دُوسرے روز نہیں جاسکے، تیسرے روز بچہ لینے گئے تو وہ پچہ مرچکا تھا۔ اب بائع بقایا قیمت کاحق دار ہے یا نہیں جو ادائیگی سے رہ گئی تھی یا بائع کومشتری سے جورقم لے چکا ہے وہ واپس کرنا ہوگی؟ شرع کا کیا تھم ہے؟

جواب: - صورت مسئولہ میں جینس کے بیچ کے مرنے سے نقصان بائع کا ہوا، مشتری کا نہیں، بائع نہ صرف باتی قیست کا حق دارنہیں ہے بلکہ جو پچاس روپ اس نے وصول کئے ہے اُن کو پھی واپس کرنا اس پر واجب ہے، کیونکہ فریقین کے درمیان پچاس روپ کے بیعانہ پر جو بات چیت ہوئی اگر اسے عقد ہے کے بیعانہ پر جو بات چیت ہوئی ہی نہ تھی، اور اگر اسے عقد ہی کے بجائے وعدہ ہے قرار دیا جائے تو بہتم ظاہر ہے کہ ابھی ہوئی ہی نہ تھی، اور اگر اس بات چیت کوعقد ہے قرار دیا جائے تب بھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا، اور قبضے سے پہلے ہی باللہ بیا بات چیت کوعقد ہے قرار دیا جائے تب بھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا، اور قبضے سے پہلے ہی بائع کے ضمان میں ہوتی ہے، قال فی رد المسحن روفی الفتح والدر المنتقی: لو هلک المبیع بائع کے ضمان میں ہوتی ہے، قال فی رد المحن بطل البیع ویرجع بالشمن لو مقبوضًا ..... (شامی ہفعل البائع أو بفعل المبیع أو بامر سماوی بطل البیع ویرجع بالشمن لو مقبوضًا ..... (شامی جن ۳ ص: ۳۲، قبیل باب خیار الشوط)۔

وفى الدر المحتار: ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكّن من القبض بلا مانع ولا حائل، وقال الشامى: لو اشترى بقرًا في السرح فقال البائع: اذهب واقبض ان كان يرى بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبضًا الخ. (ج: ٣ ص: ٣٣) -

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۹۷۱۵ (نوی تمبر ۱۸/۹۴۷ مع)

 <sup>(1)</sup> رة السمحتار جـ " ص: ٥٢٥ (طبع سعيد). وفي فتح القدير جـ : ٥ ص: ٣٩٦ (طبع رشيديه كوئنه) فلو هلك في
يد البائع بفعله أو بفعل المبيع بنفسه بأن كان حيوالًا فقتل نفسه أو بأمر سماوي بطل البيع فان كان قبض الثمن أعاده الى
المشترى ... المخ. نير و يحت خلاصة الفتاوي جـ " ص: ٩ (طبع رشيديه كوئشه).

<sup>(</sup>٢) الكر المتعار مع ردّ المحتار ج: ٣ ص: ١٧٥ (طبع سعيد). وفي فتح القدير ج: ٥ ص: ٩٩ (طبع رشيديه كوئته) في التجريد تسليم المبيع أن يخلّي بينه وبين المبيع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل.

وفيه أيضًا ج: ٥ ص: ٣٩ / (طبع رشيديه) اذ اشترى بقرًا في السّرح فقال البائع: اذهب واقبض ان كان يراى بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبضًا ... الخ.

وفي السحر الرّائق كتاب البيوع ج: ٥ ص: ٣٠٨ (طبع سعيد) وأمّا ما يصير به قابضًا حقيقة ففي التّجريد تسليم المبيع أن يخلّى بينه وبين المبيع على وجه يتمكّن من قبضه بغير حائل وكذا تسليم الممن.

وفيه أيضًا ج: ٥ ص: ٩٠٣ وكذا لو اشترئ بقرًا في السرح فقال البائع: اذهب فاقبض أن كان يرئ بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبضًا ... الخ.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٧ وتسليم المبيع هو أن يحلّى بين المبيع وبين المشترى على وجه يعمكن المشترى من قبضه يغير حالل .... وأجمعوا على أنّ العُخلية في البيع الجائز تكون قبضًا .... الخ.

وكذا في علاصه القعاوى ج:٣ ص: ٨٩ (طبع وشيديه كولك) وبدائع الصنائع ج:٥ ص: ٢٣٣ (طبع سعيد).

# رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنے کا تھکم

سوال: – رمضان میں روزے کے دوران بیکری کا سامان فروخت کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور پیۃ ہو کہ میشخص روزے کی حالت میں کھائے گا تو اُسے بھی فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

طلعت محمود، روالينڈي

جواب: - برادرعزیز وکرتم جناب طلعت محمود صاحب، السلام علیکم درجمۃ الله
مصان میں بیکری کا سامان فروخت کرنا جائز ہے، البتہ جس محف کے بارے میں بیمعلوم ہو
کہ وہ بغیر کسی عذر کے دن کے دفت کھانے کے لئے خریدر ہاہے اسے بیچنا جائز نہیں، معلوم نہ ہو کہ کیا
کہ وہ بغیر کسی عذر کے دن کے دفت کھانے کے لئے خریدر ہاہے اسے بیچنا جائز نہیں، معلوم نہ ہو کہ کیا
کہ رے گا تو جائز ہے۔

واللّٰداعكم دوشة الدريدة

ریڈر ہیو، شیپ ریکارڈ ر، ٹی وی اور وی سی آر کے کاروبار کا تھکم سوال: - ریڈیو، شیپ ریکارڈ اور ٹی دی، دی سی آر کی خرید وفروخت کا کیا تھم ہے؟ کرنا جائے یانہیں؟

جواب: - برادرِعزيز ومكرتم طلعت محمود صاحب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈرکی وُکان میں تو مضا نَقد نہیں، کیکُن ٹی وی اور وی سی آرکا کاروبار کراہت سے خالی معلوم نہیں ہوتا، لبندا اگر کوئی وُوسرا کاروبار کرسکیں تو زیادہ بہتر ہے، حتی الامکان اس کی کوشش کریں۔

والسلام
میں کریں۔

(ا و ۷) جیسا کرحفرت مولانا مفتی عیر شخصی صاحب رحمداللہ نے ان دونوں صورتوں کا یکی تھم ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ: "....اگر (یہیئے دالے کو) علم نہ ہو کہ بیٹی تشریرہ انگور فرید کر سرکہ بنائے گا یا شراب یا گھر کرایہ پر لے کراس بیں صرف سکونت کرے گا یا کوئی ناجا تز کام فتی و فجود کا کر سے گا ، اس صورت بیس بین و اجازہ بلاکراہت جائز ہے، اور اگراس کوعلم ہے کہ شخص شیرہ انگور فرید کر شراب بنائے گا یا مکان کراہے پر لے کرفتی و فیورت بیس بین و اجازہ کا مان کراہے ہے داجازہ محروہ پر کرفتی و فیورت بیس بین و اجازہ مکروہ پر انسان کی ایا محان میں مسال کا یا جائے گا دینے میں ہے تفصیل کے لئے حضرت مفتی اعظم بے اس اور معصیت اس کے قیمن کے ساتھ متعلق ہو بھیرکسی فٹیر و تقرف کے ... تو بیصورت میں میں کا حظم میں کا معان کے لئے حضرت مفتی اعظم رحمداللہ کا دسالہ "عفصیل انگلام فی مسئلہ الاحالة علی المحرام" جو اہور الفقہ ج:۲۲ ص:۵۲ میں ۲۲۲ س ملاحظ فرما کمیں۔

رحم الده رسالة للصيل الحارم هي مسئله الأعالة على الحرام" جواهر الفقة ع: ٣٠ (٢٩٢٢/١٥٥ من البريط والطبل والمزمار والذف وتحو ذلك ... أنه يمكن الانتفاع بها شرعًا من جهة أُخرى بأن تجعل ظروفًا لأشياء وتحو ذلك من المصالح ... الخ. وهي المفقه الاسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٢٩ ٣ ٣ (طبع دارالفكر) والصّابط عندهم (أي عند فقهاء المحتفية) أنّ كل ما فيه منفعة تحلّ شرعًا فان بيعه يجوز لأنّ الأعيان خلقت لمنفعة الانسان.

نیز مزیدحوالہ جات کے لئے دیکھتے اگلاسٹی:۸۵ و۸۸ کے حواثی۔

(۵) اس سفے کے ذکورہ دونوں قرآوی حضرت والا دامت برکاتم العاليہ نے سائل موصوف كے خط كے جواب مستح يرفر مائے (محد زبير)

# وی سی آر کے کاروبار کی شرعی حیثیت اور غلطی سے خریدے ہوئے وی سی آر کو بیچنے کا تھم

سوال: - ایک شخص نے اپنی حلال آمدنی سے دس یا بارہ ہزار کا ایک وی سی آرسیٹ خریدا تھا،
جس پر وہ خود بھی فلمیں ویکھتا تھا، دُوسروں کو بھی دِکھا تا تھا، حق تعالی نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے اس کو
ہدایت دی، بُرے کام چھوڑ دیئے اور صلوٰۃ وصوم کا پابند ہوگیا ہے، وہ اُسے بالکل استعال نہیں کرتا۔ وہ
پوچھتا ہے کہ اگر وی سی آرکو فروخت کروں تو وہ بیسہ میرے لئے حلال ہوگا یا حرام؟ یا کسی درجے میں
کوئی صل ہے؟ اگر نہ بیچوں ویسے تو ژدوں تو مالی نقصان بہت ہے، جس وقت خریدا تھا وہ حلال آمدنی
سے خریدا تھا، مزید بہ کہ جس کوفروخت کروں گا وہ فلمیں دیکھے گا، تو کیا اس کا گناہ بالنے کو ہوگا؟

(۱)
جواب: - وی سی آرکی تیج کو کاروبار کے طور پر اختیار کرنا بحالت موجودہ تو دُرست نہیں،
لیکن جو اِتفاقی صورت آپ نے کصی ہے، اس میں بھی وی سی آرکی بیج کراہت سے خالی معلوم نہیں ہوتی،
اس لئے احتیاط کے خلاف ہے۔ تاہم اگر صورت مسئولہ میں اُسے نیج دیا تو چونکہ اس آلے کا پچھ صورتوں میں جائز طور پر استعال کرنا بھی ممکن ہے، اس لئے اس آ مدنی کوحرام نہیں کہا جائے گا۔
واللہ سجانہ وتعالی اعلم واللہ سجانہ وتعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) وفي الشامية ج: ۲ ص: ۲۱۱ و ۲۱۲ (طبع سعيد) (وضمن يكسر معزف) بكسر الميم آلة اللَّهو. وقالا لا يضمن ولا يصنعن ولا يصنعن ولا يصنعن عليه الفتوى ملتقى.

وفى البُّحر الرَّائق ج: 4 ص: 18° و 18° (ومن كسر معزفًا ضمن) وهذا قول الامام وقالا لا يضمنها لأنّها معدة للمعصية فيسقط تقومها كالخمر ــــ والفتوى في زماننا على قولهما لكثرة الفساد .... (وصح بيع هذه الأشياء) وهذا قول الامام وقالا لا يجوز بيع هذه الأشياء لأنّها ليست بمال متقرّم.

وفي الهندية ج:٣ ص: ١ ١ ١ وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته.

وفيها أيضًا ج: ٥ ص: ١٣١ وينجوز بينع البربط والطبل والمزمار والدّف والنّرد والاشباه ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله وعنساهما لا يجوز بيع هذه الأشياء قبل الكسر .... والفتوى على قولهما .... النخ. وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية ج: ٢ ص:٣٥٣.

<sup>(</sup>٢ و ٣) وفي ردّ المحتار ج: ٣ ص ٢٦٨ (طبع سعيد) لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والذيك المقاتل والحمامة الطيارة لأنّه ليس عينها منكرًا وانّما المنكر في استعمالها المحظور .... وعرف بهذا أنّه لا يكرهُ بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة العصير والخشب الّذي يتخذ منه المعازف.

وفي بدائع المستائع ج: ۵ ص: ۱۳۳ (طبع سعيد) ويجوز ببع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والذّف ونحو ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، لكنه يكره وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنّها آلات معدّة للتّلهّي بها موضوعة للفسق والفساد .... ولأبي حنيفة انه يمكن الانتفاع بها شرعًا من جهةٍ أخرى.

وفى فتسح المقدير فصل فى غصب مالا يتقوم ج: ٨ ص: ٣٩٣ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) ومن كسر لمسلم بربطًا أو مزمارًا أو دفا أو اراق له سكرًا أو منصفًا فهو صامن وبيع هله الأشياء جائز وهله! ........... (بأتّى الحكم سنح يه)

#### -''بیجِ فضولی'' کی ایک مخصوص صورت کا حکم

سوال: - مندرجہ ذیل فیصلہ ایک مولوی صاحب نے میری موجودگی میں کیا ہے، اُن کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے۔ ایک عورت کو جہیز میں سامان کے ساتھ ایک بیل دیا گیا جس کی وہ مالک تھی، اُس کے شوہر نے وہ بیل جالا کی ہے اپنی بیوی کے قبضے سے نکالنا جاما، ایک آومی کو اپنی بیوی کے پاس بھیجا کہ جاکر کہو کہ بیل تمہارالڑکا مانگ رہا ہے، عورت نے اینے فرزندکو دینے کے لئے وہ بیل آنے والے شخص کے حوالے کر دیا۔ دُوسرے دن جب عورت کومعلوم ہوا کہ بیل اڑکے کونہیں ملا تو أسے تشویش ہوئی اور بیل لے جانے والے مخص سے معلوم کیا کہ بیل کہاں ہے؟ تو لے جانے والے تھخص نے بتایا کہ وہ بیل دراصل تنہارے شوہر سے میں نے نوسوروپے میں خریدا ہے۔ اس پرعورت نے کہا کہ بہ بیل جھے جہز میں ملا ہے، میرے شوہر کی ملکیت نہیں ہے، تم نے کس طرح خریدا؟ مجھے بیل واپس کرو عورت شوہر پر برہم ہوئی کہتم نے پینے کیوں لئے جبکہ بدمیری ملکست ہے؟ مجھے واپس ولاؤ، کیوں فروخت کیا؟ بیل خریدنے والے نے یہ بیل اینے بھائی کے ہاتھ فروخت کردیا،عورت نے اُس کے جمائی سے کہا کہ بیمیرا بیل واپس کرو، اُس کے بھائی نے کہا کہ جنتے میں خریدا ہے میری رقم واپس کردو، بیل دے وُوں گا۔ بیل واپس لینے والے شخص نے اِس شخص کے بھائی کا اُونٹ خریدنے والے بھائی کو دے دیا کہ بیتمہارے بھائی کا اُونٹ ہے، اس کو رکھالو، وہ تمہارے بیل کے پیسے دے کر اُونٹ لے جائے گا، اور بیل اس عورت کی ملکیت ہے اسے واپس کرو۔ وُ وسرے دن وہ حیار آ دمی لے کر بیل كے مالك كے ياس آئے اوركماك بيل والى كرو، شوہرنے كماك بيل ميرانيس ب، ميرى بيوى كا ہے، وہ بیخانہیں جا ہتی، ابتمہارے بیل کے پیے جو میں نے بیل فروخگی کے عوض کئے تھے وہ رقم میری بقایا رقم حار ہزار میں سے وضع کر کے دیں، مجبوراً وہ لوگ واپس چلے گئے۔تقریباً پندرہ ایوم کے بعد وہ لوگ نیل چراکے لے گئے، تھانے میں رپورٹ درج کرائی، معاملہ مولوی صاحب پر ڈالا گیا کہ وہ فیصلہ كردي، بيل والى كے شوہر نے بيان ديا كہ بيل ميں نے فروخت نہيں كيا تھا بلكه زمين آباد كرنے كے لئے دیا تھا اور جو پیسے اس بیل پر لئے ہیں وہ میرے جار ہزار قرضے والی رقم سے وضع کرلیں۔ دونوں فریقین کے یاس بیل کے لین وین کا گواہ نہیں تھا، دونوں قرآن شریف اُٹھانے کو تیار تھے، اور کہتے ہیں

<sup>(</sup>بَيْرِمَاشِ *مُوْرِكُرُثِيُّّة) ..... عند* أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز بيعها ولأبي حنيفة أنّها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع وان صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المعنية وهذا لأنّ الفساد لقعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوّم.

وفى السكر المختار ج: ٧ ص: ١ ٣٩ وجاز بيع عصير عنب ممن يعلم انه يتخذه خمرًا لأنّ المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيّره وقيـل يكره لاعانته على المعصية ... بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه. وكذا في امداد الفتاوى ج: ٣ ص: ١ ١ / و وراجع للتفصيل جو اهر الفقه ج: ٢ ص: ٣٣٩ الى ص: ٢٢٢ (طبع مكتبه دارالعلوم).

کہ بیل جو ہم رات کو لے گئے یہ چوری نہیں ہے بلکہ اپنی خریدی ہوئی چیز لے گئے، دُوسرا فریق کہتا ہے کہ میں نے فروخت نہیں کیا، کوئی گواہ موجود ہوتو پیش کریں۔

#### مولوی صاحب کا فیصله

ا:- بیل فروخت ہو چکا ہے کیونکہ مالکہ سات سورو پے کے عوض ٹیل کیوں واپس لینے کو تیار تھی؟ آخر کمامصلحت تھی؟

۲:- بیل چوری نہیں ہوا کیونکہ اُن کی خریدی ہوئی چیز تھی، اگر جرم ہے تو بیل فروخت کرنے والے کا، پھر تھانے بیس کیوں رپورٹ ورج کرائی؟ شوہر کہتا ہے کہ بیل میری بیوی کی ملکیت ہے، میرا چار ہزار باقی ہے اس میں بیرقم منہا کرلی جائے۔مولوی صاحب نے کہا کہ فیصلہ سے ہے، فریقین کو ماننا پڑے گا۔

چواب: - اگرسوال میں درج شدہ واقعات سب دُرست ہیں، تو بیل بدستوراً سعورت کی ملکیت ہے، اور اُس کے شوہر نے اگر اُس بیل کو فروخت کردیا ہو تب بھی یہ بھے دُرست نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بیل کا مالک نہیں تھا، مالک اُس کی بیوی تھی جس نے نہ خود بھے کی اور نہ اس نے بھے کی اجازت دی، البذا یہ بھی باطل ہوئی، اور اب جبکہ بیل اصل مالکہ کے پاس آ گیا تو اس کی رضامندی کے بغیراُ سے وہاں سے لے جانا جائز نہیں۔ جو حالات سوال میں بیان کئے گئے ہیں ان کے مطابق مولوی ساحب کا فیصلہ دُرست نہیں، البتہ اُن کے سامنے معاطے کی کوئی دُوسری صورت لائی گئی ہو تو بات وُرسری ہے۔ عورت نے جو سات سورو پے کی ادائیگی کی پیشکش کی اُسے شرعاً بھے پر رضامندی نہیں کہا جاسکتا بلکہ بیا ہے شوہر کے ڈین کی اوائیگی پر تیزعاً راضی ہوجانا ہے۔

واللہ سجانہ وقعالی اعلم جاسکتا بلکہ بیا ہے شوہر کے ڈین کی اوائیگی پر تیزعاً راضی ہوجانا ہے۔

واللہ سجانہ وقعالی اعلم جاسکتا بلکہ بیا ہے شوہر کے ڈین کی اوائیگی پر تیزعاً راضی ہوجانا ہے۔

واللہ سجانہ وقعالی اعلم الاسمال ہو کی دونی نہر مورت کی دونی نہر مورت کی دونی نہر مورت کی دونی نہر مورت کی دونی نہر کی دونی نہر مورت کے تو بات کے مورت کی دونی نہر کی دونی نہر مورت کی دونی نہر کی دونی نے کی دونی نہر کی دو

 <sup>(1</sup> و ۲) وفي الدّر السمنتار ج: ۵ ص: ۲ • ۱ في الفضولي هو من يتصرّف في حق غيره بغير اذن شرعي كل تنعسر ف صندر سننه تسليكًا كان كبيع وتزويج، او إسقاطًا كطلاق و إعتاق (وله مجيز) أي لهذا التصرّف من يقدر على اجازته حال وقوعه انعقد موقوفًا.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ٥٣ / اذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على اجازة المالك .... الخز. وكذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج: ٣ ص: ١٣٣ .

وقى الهداية كتناب البيوع فصل في بيع القضولي ج: ٣ ص: ٨٨ ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار ان شاء أجاز البيع وان شاء فسخ.

وفي مجلّة الأحكام كتاب البيوع وقم المادّة: ٣٦٨ البيع الّذي يتعلّق به حقّ الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوقًا على اجازة ذلك الآخر.

# سودی بینک کے لئے مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کا تھم

سوال: - سودی بینک کے لئے کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ فروخت کرنے کی صورت میں ملنے والی رقم حلال ہے یا حرام؟

حواب: - چونکہ بینک کے سرمایہ کی اکثریت حرام نہیں، اس لئے پیچنے کی گنجائش تو معلوم ہوتی ہے، کیکن کراہت تنزیبی سے خالی نہیں۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم

# اسمكل شده گفريوں كى خريد وفروخت كا تحكم

# سكريث كي خريد وفروخت كاحكم

سوال: -سگریٹ بیچنا کیما ہے؟ وُکان پر دیگراشیاء کے ساتھ سگریٹ بھی فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(1</sup> و 2) وفي ردّ المحتارج: ٣ ص: ٣٦٨ باب البغاة (طبع سعيد) قلت وافاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا وألا فتنزيهًا (قوله نهر) وعبارته وعرف بهذا أنّه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية به والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف.

وكذا في البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٣١ (طبع سعيد) وفي تنقيح الفتاوئ الحامدية كتاب الإجارة ج: ٢ ص: ١٥٣٠. يُرْتَصِيل كي لِيَّ ويُكِيِّ جوابر الفائد بع: ٢ ص: ١٥٣٠ ٣٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) "اسكانك" يم متعلق تفصيلي علم اور حواله جات كي لئي صن ٥٠ كا فترى اوراس كي حواثى ملاحظه فرما كيس اور يح بيس جمعوث اور دهوك سن يحيز معلق حواله جات ص ٢٠١٠ تا ص ١٩٠٠ كواثى بيس ملاحظه فرما كيس -

جواب: -سگریٹ فروفت کرنا حرام نہیں ہے، لیکن کچھا چھا بھی نہیں ہے، اگراس کے بغیر
کام چل سکے تو خیر، ورند بیچنے کی گنجائش ہے۔

احقر محمد تقی عثانی عفی عنہ
۵ (شعبان ۲۰۳۱ھ

سگریٹ کی خرید وفر وخت اور اس کی کمائی کا تھم سوال: -سگریٹ ایجنسی کی کمائی کیسی ہے؟ اور سگریٹ پینا حرام تو نہیں؟ جواب: -سگریٹ پینا حرام نہیں، اس کی ایجنسی کی کمائی بھی حلال ہے۔'' واللہ اعلم الجواب صحیح بندہ محمد شفیع عقاللہ عنہ

(فتؤى تمبر ١٥/١٤ الف)

### اسمگلنگ کی شرعی حیثیت

سوال: -- اسمگانگ جائز ہے یا ناجائز؟ بعض حضرات اس کو جائز کہتے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف ہے بیدکار دبار بندہے اور عزت کا بھی خطرہ ہے۔

۲:-اگر ملک کے اندر یہ چیزیں پہنچ جائیں تو بعد میں ملک کے اندر علی الاعلان أس کی تجارت کی جاتی ہے، کیا ایسا سامان خریدنا جائز ہے یانہیں؟

۳: - بعض لوگ ملک کی سرحدوں پر رہتے ہیں، مثلاً ایران کی سرحد پر تو بیلوگ اپنی ضروریات پاکستان اور ایران دونوں جگہ سے پوری کرتے ہیں، ان کے جواز کی صورت ہے؟

۳:- اگر کوئی شخص خود إبران نه جائے بلکہ اپنے ابرانی دوست کو لکھ کر اپنے لئے سامان متگوائے اور وہ خرید کر روانہ کردے۔ مثلاً ابران سے آج کل موٹر سائیکلیس مکران کے راستے بہت آرہی ہیں، لوگ اُدھر خرید کرلوگ مجبوراً کراچی میں اُس کے کاغذات بنواتے ہیں، چونکہ بغیر کاغذات کے چلانا

<sup>(1</sup> و ٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٥٣ (طبع سعيد) وصحّ بيع غير الخمر ممّا مر ومفادة صحة بيع الحشيشة .... الغ. وفي تسقيح المفتاوي الحامدية مسائل وفوائد شتّى ج: ٢ ص: ٣٦٢ (طبع مكتبه حبيبيه كوثف) وبالجملة ان ثبت في هذا المدّخان اضرارٌ صرف خال عن المنافع فيجوز الافتاء بتحريمه وان لم يثبت انتفاعه فالأصل حلّه مع ان في الافتاء بمحلّه دفع الحرج عن المسلمين قان أكثرهم مبتلون بتناوله مع ان تحليله أيسر من تحريمه وما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما.

وفي مجموعة الفتاوي كتاب البيوع ج: ٢ ص: ١٢ أما بيعها وشرائها فيجوز لامكان الانتفاع بها. ثير ركيك: فتاوي رشيديه ص: ٨٨٨م و كفايت المفتى ج: ٩ ص: ١٣٨ (طبع جديد دار الاشاعت).

منع ہے کرا پی میں نمبر حاصل کرنے کے لئے ہزار ڈیڑھ ہزار خرج ہوتا ہے،عوام وخواص اس میں جتلا ہیں، کیا بیرجائز ہے؟

جواب اتا ۱۳: - اصل یہ ہے کہ شرعاً ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے مملوک روپے سے
اپنی ضرورت یا پند کا جو مال جہاں سے چاہے خرید سکتا ہے، الہذا کسی بیرونی ملک سے مال خرید تا یا وہاں
لے جاکر بیچنا شرعاً مباح ہے، لیکن ایک صحیح اسلامی حکومت اگر عام مسلمانوں کے مفاد کی خاطر کسی
مباح چیز پر پابندی عائد کردے تو اس کی پابندی کرتا شرعاً بھی ضروری ہوجا تا ہے، اب موجودہ مسلمان حکومتوں نے چونکہ اسلامی تو انین کو ترک کرکے غیراسلامی تو انین نافذ کر رکھے ہیں، لہذا ان کو وہ
اختیارات نہیں دیئے جاسکتے جو صحیح اسلامی حکومت کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن اُن کے اُحکام کی خلاف ورزی ہیں چونکہ بہت سے مکرات لازم آتے ہیں، مثلاً اکثر جھوٹ پولنا پڑتا ہے، نیز جان و مال یا

<sup>(</sup> أ و ٢) وفي شرح المجلّة للأناسيّ رقم المادّة: ١١٩٢ ج: ٣ ص: ١٣٢ (طبع مكتبه حبيبيه كوئته) كل يعصرُف في ملكه كيف شاء. وفي شرح المجلّة للأناسيّ ج: ٣ ص: ١٥٠ رقم المادة: ١١٩٤ (طبع مكتبه حبيبه كوئته) لا يمنع أحد من التصرّف في ملكه أبدًا الا اذا كان ضررة لفيره فاحشاً.

وكذا في ردّ المحتار ج: ٥ ص: ٣٣٨ (طبع سعيد).

وفى الهنداية ج: ٣ ص: ٣٤٣ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا يتبغى للسلطان أن يسعر على النّاس لقوله عليه السلام: "لا تسعّروا فانّ الله هو المسعر القابض الباسط الرّازق. ولأنّ الفين حقّ العاقد فاليه تقديره فلا ينبغى للامام أن يتعرّض لحقّه الا اذا تعلّق به دفع ضرر العامة.

وكذا في بدائع الصنائع ج:٥ ص: ٢٩ ا والدّر المختار ج: ٢ ص: ٩٩ ٣٩.

وفي بـحوث في قصّاياً فقهية معاصرة ص: ٨ وللبائع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن ولا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا وللتجّار ملاحظة مختلفة في تعيين الاثمان وتقديرها .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي أحكام القرآن للمحدّث العلامة ظفر أحمد العثماني رحمه الله جـ: ٢ ص: ٢٩٢ طبع ادارة القرآن وهذا المحكم أي وجوب طباعة الأمير مختص بما اذا لم يخالف أمره الشرع يدل عليه مياق الآية فانّ الله تعالى أمر النّاس بطاعة أولى الأمر بعد ما أمرهم بالمدل في الحكم تنبيهًا على أن طاعتهم واجبة ما داموا على العدل اهـ. وكذا في تفسير المظهري ج: ٢ ص: ٢ ص ا ١ والجامع لأحكام القرآن ج: ٥ ص: ٢٥٩ .

وفى السائر السمختار مطلب فى وجوب طاعة الامام ج: ٢ ص: ٢ ١ (طبع سعيد) تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية. وفيها أيضًا ج: ٢ ص: • ٢٦ وفى شرح المجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الشّرع وهو ما يعود نفعه على العامّة وقد نصّوا فى المجهاد علىٰ امتثال آمره فى غير معصية.

وفى ردّ المسحمار ج: 6 ص: 142 (طبع سعيد) (قوله يعزّر) لأنّ طاعة أمر السلطان بمباح واجبةٌ. وفي اللّر المختار كتابُ الجهاد باب البغاة ج: 4 ص: ٢٧٣ (طبع سعيد) لأنّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض .... الخ. وفي الأشباه والنظائر ج: 1 ص: 22 ا تصرّف الإمام بالرّعية منوطّ بالمصلحة.

وفى تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٣٢٣ وص: ٣٢٣ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچى) المسلم يجب عليه أن يطيع أميرة فى الأمور المباحة فان أمر الأمير يفعل مباح وجبت مباشرته وان نهى عن أمر مباح حرم ارتكابه ..... ومن هنا صرّح الشقهاء بأن طاعة الامام فيما ليس بمعصية واجبة ..... طله الطاعة كما أنّها مشروطة بكون أمر العاكم غير معصية فائها مشروطة أيضًا بكون الأمر صادرًا عن مصلحة لا عن هوى أو ظلم لأنّ الحاكم لا يطاع للماته والّما يطاع من حيث أنّه معولٌ لمصالح العامّة الهي عن حيث

وفى بحوث قضايا فقهية معاصرة ص: ٢٦١ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچى) كل من يسكن دولة فاله يلتزم قولا أو عملًا باله يتبع قوالينها وحينتلٍ يجب عليه اتباع أحكامها .... الخ.

عزت کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے، البذا ان کے جائز قوانین کی پابندی کرنی چاہئے۔ اس کے علادہ جب کوئی شخص کی ملک کی شہریت افتقیار کرتا ہے تو وہ قولاً پاعملاً بیمعاہدہ کرتا ہے کہ وہ اس حکومت کے قوانین کا پابندرہے گا، اس معاہدے کا تقاضا بھی بیہ کہ جب تک حکومت کا حکم معصیت پر شمل نہ ہواس کی پابندی کی جائے۔ اسمگانگ کا معاملہ بھی بیہ ہے کہ اصلاً باہر کے ملک سے مال لے کر آنا یا یہاں سے باہر لے جانا شرعی افتبار سے جائز ہے، لیکن چونکہ حکومت نے اس پر پابندی لگار کی ہواور یہاں سے باہر لے جانا شرعی افتبار سے جائز ہے، لیکن چونکہ حکومت نے اس پر پابندی لگار کی ہواں اس پابندی کی خلاف ورزی میں ندکورہ مفاسد پائے جاتے ہیں، اس لئے علاء نے اس سے منع فر مایا ہے، اور اس سے اِجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔

واللہ سجانہ وتنائی اعلم میں میں میں میں میں کا کیدگی گئی ہے۔

واللہ سجانہ وتنائی اعلم میں میں میں میں کی ہوئی ہے۔

سوتر منڈی فیصل آباد میں پر چی کے ذریعے خرید وفر وخت کا شرعی تھم سوال: - بخدمت اقدس سیدی ومرشدی حضرت شیخ الاسلام مظلیم السلام علیم ورحمة الله وبرکاته

خدا کرے حضرت والا بعافیت تمام ہوں، حق تعالی حضرت والا کا قیمتی سامیصحت وعافیت کاملہ کے ساتھ سلامت رکھیں، اور اس نا کارہ کو حضرت والا کے فیوض سے نہم سلیم کے ساتھ بہرہ ور ہونے کی تو نیق عطا فرمائیں۔

یبال سور منڈی میں پر چی کے کاروبار کی ایک صورت چل رہی ہے، جس کا تھم شرقی معلوم کرنے کے لئے احقر نے ایک تحریر مرتب کی ہے۔ یہ تحریر بغرض را جنمائی حضرت والا کی خدمت میں ارسال کررہا ہوں۔ چونکہ کاروباری طبقے کو حضرت والا کی رائے گرامی پر کافی اعتاد ہے اس لئے حضرت والا سے درخواست ہے کہ اسے ملاحظہ فر مالیں۔ احقر اِن شاء اللہ کسی وقت فون پر اس کاروبار کی صورت حال فی کر کرکے حضرت والا کی دائے معلوم کرلے گا۔

آخر میں حضرت والا ہے دُعا وُں کی درخواست ہے۔

والسلام خویدیم محمد عالمگیر غفرلهٔ دارالا فناء سوتر منڈی فیصل آباد ۱۳۲۲ ۲۷۱۸

# مسئلے کی تفصیلی صورت

سوتر منڈی فیصل آباد میں کاروبار کی ایک صورت عام چل رہی ہے کہ ایک شخص کسی دُکان دار سے سوتر خریدتا ہے، دُکان دار نے جو مال فروخت کیا ہے وہ اس کے گودام میں موجود ہوتا ہے اور خریدار کو بھی فروخت کنندہ کے گودام میں مال کی موجود گی کا بحروسہ ہوتا ہے۔ سودا طے پاجانے کے بعد فروخت کنندہ اس مال کی وصول کی پرچی جے ڈیلیوری آرڈر کہا جاتا ہے خریدار کے حوالے کردیتا ہے۔ جس کا مطلب سے مجھا جاتا ہے کہ خریدار جب چاہ فروخت کنندہ کے گودام سے مال اُٹھواسکتا ہے۔ ڈیلیوری آرڈر کی فواتا بلکہ اس آرڈر کی بنیاد پر سے مال ڈیلیوری آرڈر کی وصولی کے بعد خریدار عموماً گودام سے مال نہیں اُٹھواتا بلکہ اس آرڈر کی بنیاد پر سے مال آگے کسی تنبرے شخص کو فروخت کردیتا ہے۔ خرید وفروخت کے فدکورہ معالمے کے بارے میں سوتر منڈی کے مختلف حضرات سے تفصیلات معلوم کرنے پر بیامورسا شنے آئے:

ا - جب تک فروخت شدہ مال اصل فروخت کنندہ کے گودام میں موجود ہے، اس وقت تک وہ مال اس کے گودام میں موجود ہے، اس وقت تک وہ مال اس کے صفان میں رہتا ہے، لہذا اگر خدانخواستہ گودام کوآگ لگ جائے یا گودام میں موجود مال کسی اور طریقے سے ضائع ہوجائے تو یہ نقصان خریدار (ڈیلپوری آرڈر وصول کرنے والے) کانہیں بلکہ اصل فروخت کنندہ کا سمجھا جاتا ہے۔

۲- گودام میں سور کے بورے کیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لبذا خریدار کے لئے گودام کے اندراپنا مال و وسرے مال سے الگ جگہ پر رکھوانا یا کم ان کم اس کی تعیین کرانا بہت مشکل ہے۔ اور اگر کوئی خریدار اس کا مطالبہ کر بھی لے تو پلے داروں (مال کی حفاظت اور اس کے اُٹھوانے پر مامور ملازمین) کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ آپ کا خریدا ہوا مال چیچے ہے، اور اس کے آگے وُ وسر سے بورے رکھے ہوئے ہیں، لبذا مال الگ جگہ رکھوانے یا اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کی تعیین کا مطلب یہ ہورے رس کے آگے موجود سارا مال اُٹھایا جائے اور پھر تعیین یا تمییز کی جائے، اور بیان لوگوں کے لئے بہت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔

۳-فروخت کنندہ کے گودام میں کثیر مقدار میں مال آتا بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ لکتا بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ لکتا بھی رہتا ہے ایک فخص کو فروخت رہتا ہے، اب فروخت کنندہ اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں سجھتا کہ جو مال اس نے ایک فخص کو فروخت کردیا ہے وہ اسے اپنے گودام میں سنجال کررکھے بلکہ وہ بسااوقات اس مال کی ڈیلیوری کسی اور کو بھی کروادیتا ہے، لیکن چونکہ اس کے گودام میں مال بکثرت آبھی رہا ہوتا ہے اس لئے اسے اِطمینان ہوتا

ہے کہ جب بھی خریدار مال اُٹھوانا جاہے گا تو اسے مطلوبہ کواٹی کا مال اُٹھوادیا جائے گا۔

۳- نیز اس پر چی ( ڈیلیوری آرڈر) کی بنیاد پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس مال کی خرید وفروخت ہوتی رہتی ہے جبکہ مال ابھی اصل فروخت کنندہ کے گودام میں بی ہوتا ہے۔ بسااوقات ایک مختصر وفت میں بی بید مال متعدّد ہاتھوں میں فروخت ہوچکا ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات نظینی ہے کہ آخری خریدار یہ مال سب سے پہلے فروخت کنندہ کے گودام سے اُٹھوالیتا ہے ، محض فرق برابر کرنے یا سام کرنے کا اِمکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ایس صورت میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مال کی تعیین مشکل ہے۔ اب ایس مورت میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مال کی تعیین مشکل ہے۔

ندکورہ بالاصورت کے شری تھم پرخور کے نتیج میں یہ بات سامنے آئی کہ پیچیے دی گئی تفصیل کے مطابق بحض ڈیلیوری آرڈری وصولی کے مطابق بحض ڈیلیوری آرڈری وصولی کے بادجود فروخت شدہ مال جب تک فروخت کنندہ کے گودام میں ہے اس وقت تک وہ اس کے صان میں رہتا ہے، مارکیٹ کے عرف کے مطابق اس کا صان خریدار کی طرف نتقل نہیں ہوتا۔ لہذا گودام سے مال اُٹھوائے یا اپنا مال الگ کے بغیر محض ڈیلیوری آرڈری وصولی کی بنیاد پر ہی سے مال آ کے فروخت کیا جارہا ہے، تو یہ بچے قبل القبض ہوئے کی وجہ سے ناجا تزہے۔

اس صورت کے عدم جواز کے بارے میں مارکیٹ کے بعض متدین احباب سے جب گفتگو
کی گئ تو ان کا سوال بیتھا کہ اگر ہم مارکیٹ کے عام عرف کے خلاف دیائے خریدے ہوئے مال کا رسک
قبول کرلیں، مثلاً اگر خدانخواستہ فروخت کنندہ کے گودام کوآگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں
موجود مال جل کر ضائع ہوجا تا ہے تو اپنے خریدے ہوئے بوروں کی حد تک ہم اس نقصان کے ذمہ دار
ہوں گے (اگر چہ خریدار کے اس منمان کے بارے میں فروخت کنندہ کو بتایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس
صورت میں فروخت کنندہ کی طرف سے بددیا نتی کا خدشہ ہے ) تو پھر ہمارے لئے محض ڈیلیوری آرڈر کی
بنیاد براس مال کوآگے فروخت کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟

اس سوال پر مزید غور ومشاورت کے بعد جو اُمورسامنے آئے، انہیں ذیل میں نمبروار درج کیا جارہا ہے:-

ا - قبضے میں بنیادی چیز اِنقالِ ضان (رسک) ہے، لہذا اگر کسی جگہ حسی قبضہ نہ ہوسکے البتہ خریدی ہوئی چیز کا ضان خریدار کی طرف ننقل ہوجائے تو اسے بھی قبضہ ہی تصور کیا جاتا ہے۔اس کی نظیر سمپنی کے شیئرز ہیں۔ شیئرز کی خرید وفروخت در حقیقت سمپنی کے مشاع اٹا توں کی خرید وفروخت ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مشاع اٹا توں پر حسی قبضہ تو ہونہیں سکتا، للبذا اِنتقالِ صان کو ہی کافی سمجھا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو:فقہی مقالات ج:اص:۱۵۴)۔

البذا مسئولہ صورت میں بھی اگر خریدار رسک قبول کرنے کے لئے تیار ہے تو اس کے لئے محض دیلیوری آرڈر کی بنیاد برآ گے خرید وفروخت جائز ہونی جائے۔

لیکن اس صورت کے جواز کا فتو کی ویے میں کچھ اِشکالات میں جو ذیل میں ورج میں:

الف: - شیئرز اور مجوث عنه صورت میں واضح فرق ہے، وہ یہ کہ شیئر ہولڈرز اگر خرید بے ہوئے شیئر ہولڈرز اگر خرید بے ہوئے شیئر زکی پشت پر موجوداً خاتوں کی تعیین یا ان کا افراز کرانا چاہے تو اس کے لئے یہ ناممکن ہے، اس لئے وہاں اِنتقالِ ضان کو ہی کافی سمجھا گیا ہے، بخلاف مجوث عنہ صورت کے کہ اس میں فروخت شدہ مال کی تعیین وافراز مشکل ضرور ہے گر ناممکن نہیں۔ اور در هنیقت یہ مشکل بھی کاروباری طبقے کے عام رواج اور کاروبار کی جیز رفتاری کا جمجہ ہے۔ اس لئے کمپنی کو اس مسئلے کی نظیر بنانا مشکل ہے۔

ب: - پھرشیئرز کی خرید وفروخت کی صورت میں اسٹاک ایجینی اورشیئرز کا کاروبار کرنے والے لوگوں کا عام عرف ہی ہے کہ شیئرز خریدتے ہی رسک خریدار کی طرف شقل ہوجاتا ہے، اگر چہ شیئر سرطیقکیٹ پرابھی تک قبضہ نہ ہوا ہو۔ جبکہ مجوث عنہ صورت میں عرف اس کے خلاف ہے، خریدا ہوا مال جب تک فروخت کنندہ کے گودام میں ہے اس وقت تک وہ اس کے ضان میں سمجھا جاتا ہے۔ اس عرف عام کے خلاف آگر کوئی شخص افرادی طور پر اس مال کی ضان قبول کرلیتا ہے تو اسے قبضہ قرار دیے عام کے خلاف آگراد کے غلط فہی میں واقع ہوجانے کا خطرہ ہے، خاص طور پر جبکہ خریدار اپنی اس صان کے متعلق فروخت کنندہ کوآگاہ کرنے کے لئے بھی تیانہیں۔

 ضامن بننے کے لئے بھی تیار نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ خریدار نے خریدے ہوئے مال کا رسک کمل طور پر قبول نہیں کیا۔ جبکہ کمپنی میں بیصورت حال نہیں، کیونکہ کمپنی کے تمام اٹاثے مشاعاً تمام شیئر مولڈرز اپنے مولڈرز کی ملکیت ہیں۔ لہذا جزوی طور پر آٹا توں کے ضائع ہونے کی صورت میں تمام شیئر مولڈرز اپنے حصے کے تناسب سے اس نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

و: - اور آخری اِشکال میہ ہے کہ محض ڈیلیوری آرڈر کی بنیاد پر آگے خرید وفروخت کو جائز قرار وینے سے کہیں سٹے کا دروازہ نہ کھل جائے، چنانچہ مارکیٹ کے بھض حضرات کی زبانی معلوم ہوا کہ کسی زمانے میں سٹے کا کاروبار رہا ہے، اور اُب بھی سٹہ چلا ہے، کیکن بہت کم۔

ان چار د جوہ کی بنیاد پرخریداراگراپنے طور پرخریدے ہوئے مال کا رسک قبول کر بھی لے تو بھی اس کے جواز کا فتو کی دینے میں تر د ہے۔

۲- ایک تجویز بی بھی ہے کہ جس وقت مال فروخت کنندہ کے گودام میں بوروں کی شکل میں آرہا ہے اس وقت یا مال تیار کرتے وقت ملز کی طرف سے بی ان بوروں پر کوئی سیر بل نمبر لگادیا جائے۔ پھر جب بوروں کا سووا ہوا تو فروخت کنندہ ڈیلیوری آرڈر پر فروخت شدہ بوروں کا نمبر بھی لکھ وے۔ مثلاً اگر خریدار نے سو بورے خریدے جی تو دُکان دار ڈیلیوری آرڈر پر تعیین کردے کہ بورہ نمبر ۱۹۰ سے بورہ نمبر ۱۹۰ کے تک فروخت کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ بیہ ہوگا کہ فروخت شدہ مال کی تعیین کے افراز یا کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی اور خریدار مارکیٹ کے عرف کے خلاف اپنے طور پر اگر اس مال کا یہے حصہ ضائع اس مال کا یہ حصہ ضائع اس مال کا یہ حصہ ضائع جو بات کی صورت میں میں موجود مال کا بھی حصہ ضائع ہوا ہے؟ جس کی وجہ سے باہم ہوجانے کی صورت میں یہ معلوم کرنا بھی آسان ہوگا کہ کس کا مال ضائع ہوا ہے؟ جس کی وجہ سے باہم نزاع کا اندیشنیس ہوگا۔

لیکن اس تجویز کے بارے میں دو باتیں قابل غور ہیں:

الف: - جیسا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے کہ مارکیٹ کا عام عرف یہی ہے کہ مال جب تک فروخت
کنندہ کے گودام میں موجود رہے گا، اس وقت تک وہ ای کے صان میں رہے گا، خریدار کی طرف اس کا
صان نتقل نہیں ہوگا۔ اور مجوزہ صورت میں خریدار مارکیٹ کے عام عرف کے خلاف صرف اپنی ویانت
پرخریدے ہوئے مال کا یسک قبول کرے گا، اور قبولی یسک کے بارے میں فروخت کنندہ کو بالکل آگاہ
نہیں کرے گا۔ کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اگر میں فروخت کنندہ کو اینے یسک کے متعلق آگاہ کروں گا تو وہ

بددیانتی کا مرتکب ہوگا۔ مثلاً کسی تیسر فے خص کو یہی مال اُٹھوادے گا اور جھے یہ کہے گا کہ آپ کا مال چوری ہوگیا ہے، اور چونکہ رسک آپ کا تھااس لئے یہ مال آپ کا ضائع ہوا ہے، میرااس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس جیسے خطرات کے پیشِ نظر خریدار فروخت کنندہ کو اپنے رسک کے متعلق آگاہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب قابل غوریہ ہے کہ کیا قبضہ تحقق ہونے کے لئے اس طریقے پر رسک قبول کرنا کافی ہوگا؟

ب: - بوروں پرسیر میل نمبر لگانے کی تجویز گونی نفسہ قابل عمل ہے، لیکن تجارے اُحکامِ شرعیہ کے ساتھ قلت ِ اعتباء اور حلال وحرام کی فکر نہ ہونے کے پیش ِ نظر اس پرعمل ہونا بظاہر نامکن ہے۔ چند گنتی کے افراد اس جویز کو تبول کرنے کے لئے تیار ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سوتر کے خریدار ہیں، نہ کہ گودام مالکان اور فروخت کنندگان، اس لئے یہ تجویز صرف تصور کی حد تک ہوگی جس کا کوئی عملی وجود نہیں ہوگا۔

۳۱- بیرساری تفصیل اس صورت بیس ہے کہ خریدے ہوئے سوتر کو آئے فروخت کرنے کے اسے اس پر قبضے کو شرط قرار دیا جائے جیسا کہ حنفیہ اور شافعیہ کا فدہب ہے۔ لیکن مالکیہ کا فدہب بیہ ہے کہ صرف طعام میں بیج قبل القبض ناجائز ہے۔ طعام کے علاوہ باتی اشیاء میں بیج قبل القبض ناجائز ہے۔ اس وقت خاص طور پر سوتر منڈی میں سوتر کی بیج قبل القبض کا عام اِبتلاء ہے، اور مارکیٹ کی صورت حال بیہ ہے کہ گو پچھ افراد بیج قبل القبض سے بیخ اور قبضے کے بعد مال فروخت کرنے پر تیار ہوں گے، لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے بینامکن ہے۔ اس لیے قبضے کے بعد مال فروخت کرنے پر تیار ہوں گے، لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے بینامکن ہے۔ اس لیے آگیہ تجویز بی بھی ہے کہ اس صورت حال میں مالکیہ کے فدہب پر فتو کی دے دیا جائے، کیونکہ معاملات میں توسع کی بناء پر اِفقاء بمذہب الغیر کے نظائر خاص طور پر موجودہ زمانے میں کم نہیں۔ نیز کاروبار کا ایک طریقہ جولوگوں میں ترواج پاچکا ہے، اس سے آئیس بٹانا خاصا دُشوار اور ان کے لئے حرج کا باعث ہے۔ چنا نچے علامہ شائ نے نے بچلوں کی بیچ کی ایک صورت میں ظاہر الرولیة سے عدول کرنے کی وجہ یہی ارشاد فرمائی ہے، فرمائے ہیں:

(قوله وأفتى الحلواني بالجواز) وزعم أنه مروى عن أصحابنا وكذا حكى عن الامام الفضلي، وقال استحسن فيه لتعامل الناس وفي نزع الناس عن عادتهم حرج، قال في الفتح: وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على الأشجار فان الورد متلاحق، وجوز البيع في الكل وهو قول

مالك قال الزيلعي: وقال شمس الأنمة السرخسي: والأصح أنه لا يجوز لأن المصير الى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا ..... قلت: للكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والشمار فانه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن الزامهم بالتخلص بأحد الطرق الممذكورة، وان أمكن ذلك بالنسبة الى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة اللي عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت.

(شامی ج:۳ ص:۵۵۵).

لیکن مجوث عنه صورت میں مالکیہ کے ندہب کے مطابق سے قبل القبض کے جواز کا فتویٰ ویے میں سے کا درواز ہمی کھلنے کا خطرہ ہے،اس لئے اس کے جواز کا فتو کی دیے میں تر د دہے۔

آ نجناب سے درخواست ہے کہ مٰدکورہ مسئلے کے متعلق اپنی فیتی رائے ہے آگاہ فرمادیں اور پیچے ذکری گئی صورتوں میں سے جوصورت زیادہ مناسب ہویا کوئی اورصورت جوآ نجناب کے ذہن میں ہونج برفر مادیں۔

فقظ والتدسيحانه وتعالى اعلم مجمه عالمكيرغفرله دارالافتاء سوترمنڈی فیصل آباد 2144771712

جواب: - ہرجی کے ذریعے خرید وفروخت کے مروّج طریقے میں دوخرابیاں ہیں، ایک مجیم کا غیر متعین ہونا، دُوسرے بیج قبل القبض ۔ لہذا پیطریقہ جائز نہیں ہے۔ اوّل تو پہلی خرانی کی موجودگ میں بظاہر مالکیہ کے مسلک بربھی بھے جائز نہیں ہوگی، وسرے اس قول پر فتویٰ دینے کی نہ صرف ہے کہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور میں سٹہ وغیرہ کی خرابیوں سے بیچنے کے لئے ضروری ہے کہ اس پر فتویٰ نہ دیا جائے،خود ماکلی علاء بھی آج کل اس پر نتویٰ دینے میں تر د کرتے ہیں۔البتہ مذکورہ کاروبار

<sup>(1)</sup> ﷺ قبل القیض کے عدم جواز ہے متعلق تفصیلی حوالہ جات کے لئے ص:۸۲ کا حاشیہ نمبرا اورص:۲۲۳ کا حاشیہ نمبر۳ ملاحظہ فرما کمیں۔

<sup>(</sup>٣) وفي مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج: ٣ ص: ٨٥ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) وجهل بمثمون أو شمن ولو تنفصيكا ينعنني ان من شرطة صحّة البيع أن يكون معلوم العوضين فان جهل الثمن أو المثمون لم يصحّ البيع وظاهر كلامه أنّه متى حصل الجهل باحد العوضين من المتبايعين أو من أحدهما فسبد البيع وصرّح بذلك المشارح في الكبير وهو ظاهر التوضيح أيضًا.

# زندہ جانور کو وزن کرکے فروخت کرنے کا حکم

سوال: – آج کل جانور مرغی اور بکری وغیرہ کو وزن کر کے اور تول کر فروخت کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟

جواب: - آپ نے فرمایا ہے کہ آن کل مرغی اور بکری جو ٹُل کر پیچی جاتی ہیں، اُن کے بارے میں احقر کی کیا رائے ہے؟ عالبًا سوال کا مقصد ہے ہے کہ کیا اب اُن کو عددی کی بجائے وزنی قرار دے دیا جائے؟ فی الحال احقر کا جواب نفی میں ہے۔ میرا خیال ہے ہے کہ اب بھی وہ عددی ہیں، اور اُن کا تولنا در حقیقت آ حاد میں سے کسی ایک کے انتخاب میں مدد لینے کے لئے ہوتا ہے۔''وزنی'' ہونے کے معنیٰ یہ ہیں کہ اُس چیز کو مشتری جتنے وزن میں چاہے، جب چاہے، خرید سکے۔مرفی اور بکری میں یہ ممکن نہیں، کما ہو ظاہر ۔ لہٰذا امر واقعہ ہے کہ تو لئے کے ذریعے یہ جاننا مقصود ہوتا ہے کہ جانور کتنا

<sup>(</sup> ا و ۳) وفي الهسندية ج: ٣ ص: ٦ ا ويحتبر في التسليم أن يكون المبيع مفردًا غير مشغول بحق غيره هكذا في الوجيز للكردرى واجمعوا على أن التخلية في البع الجائز تكون قبصًا ...الخ.

وفى السدائع ج: ۵ ص:۳۳۳ فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلي وهو أن ينعلَى البالع بين المبيع وبين المشترى برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشترى من التَّصرَف فيه فيجعل البالع مسلَما للمبيع والمشترى قابضًا لهُ اهد. تيرُّمرِيرُ والديات كـ لِـ لَـ وَ يُكِيّعُ ص:۸۳ كاما شِرِبِّرٍ \_

پُر گوشت ہے؟ جب یہ بات بُنلنے سے واضح ہوگئ تو سودا عدداً ہی ہوتا ہے، ابندا وہ عددی ہی شار ہوگا۔ والسلام محمد تقی عثمانی کیرصفر ۱۳۱۲ھ

(ا تا ۴) جانور کے ہمیشہ عددی رہنے اور جانور کو وزن کر کے فروخت کرنے ہے متعلق ندکورہ تمام اُمور کی وضاحت اور تفصیلی تھم کے لئے حضرت والا دامت برکاتھم کا مصدقہ درج فریل فتر کیا ملاحظہ فرمائیں:

#### زنده جانورتول كربيجني كامفصل ومذلل تحكم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلے کے بارے ہیں کہ زندہ جانور مثلاً مرفی ، بحرا وغیرہ کو وزن کرے خریدنا اور فروشت کرتا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامذا ومصليا

اگر خریدار اور فروشت کنندہ زندہ جانور کو وزن کرئے خرید وفروشت پر راضی ہوں، تو زندہ جانور کو وزن کرئے نقار تم یا غیرجنس کے ذریعے خریدنا اور فروشت کرنا وونوں جائز ہیں، بشرطیکہ متعین جانور کا فی کلوئے صاب سے فرخ طے کرلیا گیا ہو، نیز جانور کا وزن کرنے کے بعد اس کی قیمت بھی متعین کرلیا گیا ہو، بین جانور کا وزن کرنے کے بعد اس کی قیمت بھی متعین کرلی گئی ہو۔ جس کی صورت یول ہوگی کہ خریدار کو مثلاً ایک بحرے کی ضرورت ہے، تاجر کے پاس جا کروہ بحرول میں سے ایک بحرائے کو خریدار کے سامنے وزن میں سے ایک بحرائے ہوئے اور اس بحرے کو خریدار کے سامنے وزن کرکے بتاویتا ہے کہ مثلاً میدیں کلوکا ہے۔ اب آگر خریدار اس کو تبول کرلے تو تاتا منعقد ہوجائے گی اور اس طرح کی گئی خرید وفرو دخت شرعاً کو خریدار ہے۔

مسئلہ فدکورہ میں اس بات کو ذہن نشین کرلیزا ضروری ہے کہ یہاں دو ہا تیں الگ الگ ہیں۔ ایک بید کہ جانور کو وزن کر کے بیچنا اور خریدنا۔ دُوسری ہات ہدہے کہ جانور کوموزون قرار دینا اوراس پرموزونی اشیاء کے فتہی اَحکامات جاری کرنا۔ جہاں تک کپل ہات کا تعلق ہے کہ جانور کو وزن کرکے بیچنا اور خریدنا۔ تو یہ ہااشہ جانز ہے، اس لئے کہ عدم جواز کی کوئی جد ٹرمیں ہے۔

لیکن دُوسری بات کہ جانور کوموز ون قرار دینا اور اس پرموز دنی اشیاء پر جاری ہونے والے تمام اَ حکام فلہ یہ کو جاری کرنا۔ تو یہ وُرست نہیں۔اس کی دو دیبہ بین:-

ا - پہلی وجہ ہے ہے کہ جن چیز دل کا کیلی، وزنی یا عددی ہوتا آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے جہدِ مبادک بیل منصوص یا معلوم ہو، ان کی وہ حیثیت تبدیل نہیں ہوتی، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبادک بیل جانوروں کا عددی ہوتا معلوم ہے، البتہ جن اشیاء کا کیلی یا وزنی ہوتا منصوص نہیں تو ان کا مداد عرف وزن کرنے کا ہے تو وہ وزنی ہیں۔ جیسا منصوص نہیں تو ان کا مداد عرف وزن کرنے کا ہے تو وہ وزنی ہیں۔ جیسا کہ عالمگیر ہیں ہے: و ما لا نص فید و لم یعرف حالة علی عہد رسول الله صلی الله علیه و سلم یعتبر فید عرف الناس. فان تعماد فوا کیلہ فہو کہ یعاد وزن قمهو وزنی کہ کا فیدوں ہوتا مدادی ہوتا ہے کی مدادی ہوتا کی مددی ہوتا مددی ہوتا ہے کہ دو ایسا کی عددی ہوتا ہے کی معادم المانع۔

۲- دُوسری وجہ یہ ہے کہ جانور کو دیگر اشیاع موز دند کی طرح حسب منشا کم یا زیادہ کرکے وزن کرنا ناممکن ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح دیگر اشیاع موز دند کی جنتی مقدار مطلوب ہوتی ہے اتی مقدار کو بلاتکلف وزن کرکے الگ کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً چینی ۴۰ کلو ۱۵ گرام کی ضرورت ہے تو بلاتکلف چینی کی بیمکن بی نہیں مثلاً اگر کوئی ضرورت ہے تو بلاتکلف چینی کی بیمکن بی نہیں مثلاً اگر کوئی ہے۔ بہکو دہ اگو ۱۵ گرام کا بحرام کا بحرام خورات میں بیا جاسکتا۔

ہے کہ ۲۰ کلو ۱۵ گرام کا بحرام چاہئے، پچھ کم زیادہ ند ہو، تو یہ بظاہر محال ہے، لبندا معلوم ہوا کہ جا نور کوموز ونی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(باق الحکے منع میر)

(بقيد ماشيه صفحة گزشته)

اس سے بید بات بھی واضح ہوگئی کہ اگر بالفرض جانور کوسارے جہان میں وزن کرکے بھے کرنے کا عرف قائم ہوجائے تو بھی جانور کو بنیادی طور پر موزونی قرارٹیمیں دیا جاسکا، کیونکہ اس میں موزونی اشیاء والی صفات ہی ٹیمیں یائی جا تیں، سمحما مرّ

نہ کورہ تفصیل کے بعد جانور کی بچ وز تا کے جائز ہونے کا حاصل ہیہ کہ فی کلو کے حساب سے جانور کی قیمت کا ایک معیار مقرر کرلیا سمیا ہے، جس کی بناء پر جانور کو وزن کر کے اس کے وزن کے اعتبار سے قیمت کا اندازہ نگا کر مناسب قیمت متعین کر بی جاتی جائے ہیں آسانی پیدا کی گئی ہے، لہذا عرفا تو اس کو بچ وزنا کہا جاسکتا ہے کیکن حقیقتا اس کا بچ فرز تا ہونا محل تامل ہے۔ البت یہ بچ جبر حال جائز ہے جبکہ جانور بھی متعین ہوجائے اور قیمت بھی متعین ہو، خافھم۔

جانور کی اس بھے وز نا میں بعض لوگوں کو پچھ اِٹھالات پیدا ہو بھتے ہیں۔ اس لئے ان متوقع اِٹھالات کونٹل کرکے ان کے مختر جوابات دیے جاتے ہیں، تاکہ او ہام رفع ہو کیس اور کوئی اِنتشار ہاتی نہ رہے۔

ا - پہلا اِشکال یعض وگوں کو یہ موسکنا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جارہا ہے کہ لیسس مصور ون لینی جانور وزن کی جانے والی چیز ہیں ہے، اور یکی تنب فقد میں معرح ہے، لیکن دُومری طرف آپ نے کہا ہے کہ اس کووزن کرکے پیچنا جائز ہے، فکیف المعوفیق؟

تواس کا جواب ہے ہے کہ ہد اور کا اس وقت ہوسکتا ہے جب اس تیج کو حقیقتا بچ وزنا باتا جاتا لیکن جب ہے حقیقتا تیج وزنا ہے ہی نہیں، جیس کہ ماتی ہوں کہ جواب ہے ہیں نہیں ہوتا، نہ فدارہ وافعال اور نہیں جن کا مطلب بھی مان لیا جائے وقل و حجازًا تو بھی اس کا جواب مالی گلام میں وضاحت سے ہو چکا کہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، جن کا مطلب بھی الگ الگ ہے۔ "لیس بھوزون" کا مطلب ہے ہمائی کا من موزون اشیاء کے آمکام فیج جاری نہیں ہوں گے، مثلاً استقراض کا جات ہوتا، الک الگ اس میں جاری ہوتا، الخت لف المنوعان رہائی مطلب ہے ہوتی کہ اس کی بچے وزنا بھی جائز نہ ہو، بلکہ صدیث: اذا اخت لف المنوعان المائی میں موزون ہوتا ہے وزنا بھی جائز نہ ہو، بلکہ صدیث: اذا اخت لف المنوعان المبع علی من نقل کیا ہے۔ نیز کس شی کی بچے وزنا کہ وزنا ہو موزون ہوتا ضروری اور شرط نمیں ہے، بہت می اشیاء موزون ٹیس کی اس المبع علی من نقل کیا ہے۔ نیز کس شی کی بھی جوان کا موزون ہوتا ضروری اور شرط نمیں ہے، بہت می اشیاء موزون ٹیس کی مائی موزون ہوتا سے دینے جاتا ہے۔ آئی کی بھی جائز ہے۔ آئی کی بھی جائز ہے۔ آئی کی خال ہے ہو کی سال ہے ہو ہوتا ہے۔ آئی کی بھی جائز اردول میں کیڑے کو وزن کرک "دلائول" کے حساب سے بیچا جاتا ہے۔ آئوا کر گرامت میں ہواور والی چیز ہے، لیکن بڑے جاتا ہے۔ آئوا کر گرام کی میں اس کی وزن کرک" دلائول" کے حساب سے بیچا جاتا ہے۔ آئوا کر گرام تعین ہواور والی چیز ہے، لیکن بین بڑے جوان کو اس طرح دیجا ہوتا ہو اس طرح دیجا ہائی ہیں ہورہ ہیں۔

۲- دُومرا إشكال بعض لوگول كو بيه بوسكناب كه جانورك وزن كى پورى يورى مقدار معلوم كرنا دُشوار به "لانسه يسخصف نسفسه مو ق و ينقلهٔ أخوى" يعنى اس لئے كه و مجمى اينے آپ كو بكا كر لينا ہے اور كھى بوجس اور بيدور كتب فقد شرم بحى موجود ہے۔

اس کا جواب ہد ہے کہ اوّل تو یہ بات بھی ٹین کہ جانور اپنے آپ کو ہلکا اور بوجھل کرلیتا ہے بلکہ بیصرف اِحمال ہے۔ اورعبارت فہ کورہ کو کتب فقہ میں باب رہا میں فرکر کیا گیا ہے اور باب رہا میں تفاضل کا اِحمال بھی ممنوع ہے جیسا کہ شای میں ہے: ''ف انسه لا مصبح لاحد سال الو با واحد ماللہ مانع محصفیفته'' (شامی جن س احمال)۔ للہٰ ااگر جانورکو گوشت بن کے بدلے میں فریدا جائے تو اس وقت تو بعض صورتوں میں منع کیا جاسکتا ہے کہ اس میں اِحمال یہا ہے لیکن جب روپے کے بدلے فریدا جائے تو صرف اس اِحمال کی بناء پرممنوع۔ نہ ہوگا۔

(بقيه حاشيه منحة گزشته)

اور حالت کقل میں مشتری کا نقصان ہے کد زائد پینے ادا کرنے پڑیں گے، کیکن دونوں اپنی اپنی جگداس نقصان کو برداشت کرنے پر رامتی ہیں۔ کیونکہ تج بالتراضی ہوری ہے۔ لبذائیہ جہالت بسیرہ اس تھ کے عدم جواز کی وجرکی طرح بھی نہیں بن علی ندعر فی ندشرعاً۔

تیرا جواب ہے کہ ہم تعلیم نہیں کرتے کہ جب بچے روپوں کے عوض ہورہی ہوتو یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ اس صورت میں اشکال اس لئے نہ ہوتا چاہئے کہ بچے کے وقت کا وزن معتبر ہے، خواہ جانور حالتِ خفت میں ہو یا حالتِ تقل میں ہو، کے وقت میں یہ نہ کہا جائے گا کہ جانور میں سے کوئی چیز تکائی گئی ہے یا جدا کرئی گئی ہے جس کی وجہ سے وزن کم ہوگیا ہے، جبیبا کہ حالتِ ثقل میں یہ نہ کہا جائے گا کہ اس میں باہر سے کوئی اور چیز شامل کردی گئی ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھ گیا ہے، بلکہ ہر کوئی بی کہے گا کہ خواہ حالتِ ثقل ہے یا حالتِ فقت اس وقت جانور کا بیکی وزن ہے، اور بیای جانور کا وزن ہے کی خار جی چیز کا اس میں کوئی وظل نہیں۔ لہذا بوقت بچے جانور کا جو وزن ہوگا وہی معتبر ہوگا، ای وزن کے ساتھ تئے ہوگی جو کہ کہ سیجے ہوگی۔

۳ - تیسرا إشكال بعض اوگوں كو بير بوسكتا ہے كہ "لا بسجو ذيب صبوة طعام كىل قىفىد بددهم" كى طرح بيرى بھى ناجائز بونى چاہئے كيونكہ جس طرح وہاں بيعلت پائى جاتى ہے كہ چى اور ثمن مجبول ہيں، پيدئيس كہ كتنے كلواس ڈ جر بس بول كے اور يہ محم معلوم نيس كہ كل درہم كتنے اواكر نے يزيں كے وغيرہ۔

اس کا جواب ہے ہے کہ تیج الحیوان وزنا کی صورت جواز بیان کرتے ہوئے ہے تید ای لئے لگائی گئی ہے کہ ' چاتورکومشتری کے سامنے وزن کر کے کل وزن بھی بتاتھ جائز ہوجائے گی جیسا کہ اس صورت بھی بتاتھ جائز ہوجائے گی جیسا کہ اس صحرة طعام کی تیج کو جہاں تاجا نزکیا ہے وہاں ساتھ بی اس صورت کو جائز کیا ہے کہ جبکہ اس صحرة طعام کوای مجلس بی ناپ لیا جائے یا اس سلم مقدار بتاوی جائے ، ابدا فر مایا: ''و صحح فی السکسل ان کیسلت فی السمجلس لزوال المفسد قبل تقررہ أو سمی جملة قفز انها'' (الدرالخارج: من ص:۵۳۹)۔ اورای بحث کے تحت علامہ شائ کے فرمایا ہے کہ: ''واراد اصبر ق مشارا المبھا کہ اسیاتی، ولیست قبلاً بل کل مکیل او موزون او معدود من جنس واحد'' (فاوی شای ج:۳ ص:۵۳۹)۔ لینی ہرف صبرہ طعام کا تھم فیسل بیک ہرکیلی، وزنی اورعدی چڑجرکی ووزن کر کے بیچا جائے اس کا بھی بیک تھم ہے کہ جب کل محلوم ہوجائے تو تیج تھے ہوجائے گی۔

نذكوره بالا عدم جوازك مكندوجو بات كرجن كا جواب بوچكاء ال كعلاه وكوكى اورويدعدم جوازك بمين في تجيل فاغتنم تحقيق هذا الممقام بسما يسرفع السطنون والأوهام ويندفع به التناقض واللوم عن عبارات القوم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وعلمه أتها

العبدالضعیف البیاس زمان رکن پوری دارالاقاء جامعه دارالعلوم کراچی ۱۹

> الجواب سيح احقر محمر تقى عثانى عفى عنه ۱۲/۱/۳۲۷ ه

> > الجواب صحیح بنده عبدالرؤف سکھروی ۱۲۲مرا۴۲۲ه

الجواب صحح عبدالله عفی عنه ۲۳ را ۱۳۲۷ ه الجواب صحیح احقر محمود اشرف غفر الله ا ۱۲۲۲۷۲ ۱۱۵

الجواب سحح مجرعبدالمنان عفی عنه ۲۲ را ۱۳۲۷ ه

# ﴿ فصل في الغرر والعيب ﴾ (نيج مين دهوكا اورعيب كابيان)

# اصلی مینی کے خالی ڈبوں میں دُوسری قتم کا تیل ڈال کر فروخت کرنے کا تھم

سوال: - میں موبل آئل کا کام کرتا ہوں، وہ تیل گیلن والے ڈبوں میں بند ہوتا ہے، مختلف کمپنیوں کا ہوتا ہے، کین اکثر لوگ اصل کمپنی کے خالی ڈبوں میں ای شم کا تیل ڈال کرا پی طرف سے کمپنی کا بیل لگا کر کم قیت پر فروخت کرتے ہیں اور پھیٹر فیصد یہی تیل بکتا ہے، اور لوگ اصل سجھ کر خریدتے ہیں، اگر انہیں اصل کمپنی کا تیل زیادہ نرخ پر دیا جائے تو نہیں خریدتے اور اصل تیل ماتا بھی نہیں، اور اگر بھی ملتا ہے تو بہت مہنگا ملتا ہے، اصل تیل کی اتنی کی ہے کہ میں وو بارتیل خریدنے گیا کرایہ میں ساٹھ روپے خرج ہوگئے اور تیل نہیں ملا۔ جس کی وجہ سے کمپنی کے ڈبوں مین وُوسرا تیل جو کرا ہوا ہوتا ہے اس کو یہ بتا کر فروخت کرتا ہوں کہ اصل تیل کمپنی کے ڈبلروں سے نہیں ماتا، ہم وُ کان داروں سے نہیں ماتا، ہم وُ کان داروں سے ایس میں جیسا وہ لوگ دیتے ہیں ویسا ہی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آیا اس طریقے سے تیل بیخنا حرام ہے یانہیں؟

جواب: – اگر آپ گا ہوں کواصل حقیقت بتادیتے ہیں تو اس تیل کی فروخت آپ کے لئے جائز ہے، اور زیادہ بہتر طریقہ بیہ ہے کہ آپ اصلی تیل بھی اپنے پاس رکھیں اور بیہ دُوسرا تیل بھی، اور گا ہوں کو دونوں دِکھا کر دونوں کی قیمتیں بتا کر اور دونوں کا فرق واضح کر کے بیچا کریں۔

والله سبحانه وتعالى اعلم ۱۸/۱۲/۱۸ ۱۳۹۵ (نوی نمبر ۱۲۸/۲۸ج)

<sup>(</sup> ا و ۲) وقعى صحيح البخارى ج: ا ص: ٢-٢ (طبع قديمى كتب خانه) عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا، فان صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وان كلبا وكتما محقت بركة بيعهما، وفيها أيضًا قبله: بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبته ولا غائلة .... وقال عقبة بن عامر لا يحلّ لامرى ان يبيع سلعة يعلم أنّ بها داءً الا أخبره ... الخ.

# مسى اور سے مال بنواكرا پنے نام كا مونوگرام لگانے كا تحكم

سوال: - حکومتِ سندھ کا قانون ہے کہ جو کا نے ادر بے تو لئے والے بنائے، وہ اپنا مونوگرام یعنی نام ڈالے، بعض مجوریوں کی وجہ سے میں اپنا مال نہیں بناسکتا اور پنجاب کے دُوسرے کا رخانوں سے مال بنوا تا ہوں اور اُن پر اپنے نام کا مونوگرام ڈلوا تا ہوں یا ڈال دیتا ہوں، اگر حکومتِ سندھ کا حکومتِ پنجاب کا مونوگرام ڈلوا دوں تو حکومتِ سندھ پاس نہیں کرتی، میرا السنس حکومتِ سندھ کا ہے، اُس کی سالانہ فیس بھرتا ہوں، مونوگرام پھواس طرح ہوتا مثلاً پنجاب کے بنانے والے کا نام عبدالشکور ہے تو وہ اُردویا اگریزی میں اپنے نام کا مخفف ڈالے گا، اس طرح میں مجمد غیاف ہوں تو یہ مونوگرام ڈلوا کا گا، اس طرح میں مجمد غیاف ہوں تو یہ مونوگرام ڈلوا کا باکہ مونوگرام ڈلوا کا گا، اس طرح میں مجمد غیاف ہوں تو یہ مونوگرام ڈلوا کا گا ان طرح میں محمد غیاف ہوں تو ہے۔ کو ایس ایس ایس سے گا کہ کو دھوکا مقصود نہیں بلکہ حکومتِ سندھ کی خانہ پُری کرنا مونوگرام ڈلوا کا کا خانہ بایہ ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: - اگریہ مال سندھ کے مرقبہ اوزان اور پیانوں کے مطابق ہے اوراس میں کوئی کی بیٹ نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہوتا بیشی نہیں ہوتا ہے۔ آرڈر دے کر بنواتے ہیں، سارا مال آپ کی ملکت ہوتا ہے تو آپ اُس پر اپنے نام کا مونوگرام ڈلواسکتے ہیں۔ لیکن اگر پنجاب کے مرقبہ اوزان اور پیانے

<sup>(</sup>البيّره أثر الرئيّ أرّ شد) .... وفي مشكوة المصابيح ص: ٢٣٩ (طبع قديمي كتب خانه) من بساع عيبًا لم ينبه لم يـزل في مقت الله أولـم تـزل الملككة تلعنه. رواه ابن ماجة.

وفى تكملة فتح الملهم ج: اص: ٣٥٤ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما. رواه مسلم. قوله فان صدق البائع فى اخبار المشترى صفة المبيع وبين العيب ان كان فى السعة اهـ.

وفي البحر الراثق: كتمان عيب السلعة حرام. (ج: ٢ ص: ٢٥).

وفى اللَّر المختارج: ٥ ص: ٣/ (طبع سعيد) لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام اهـ. وفي الشامية: ذكر في البحر أوّل الباب بعد ذلك عن البزازية عن القتاوئ: اذا ياع سلعة معيبة عليه البيان. (ج: ٥ ص: ٣/٠).

وفي الهندية ج: ٣ ص: • ٢١ رجل أراد ان يبيع السلعة المعيبة وهو يعلم يجب أن يبيّنها فلو لم يبين قال بعض مشائخنا يصير فاسقًا مردود الشهادة وقال الصدر الشهيد: لا نأخذ به كذا في الخلاصة.

وفي الفتاوي البزازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ٥٣١ (طبع رشيديه كوئته) وفي الفتاوي: اذا باع سلعة معيهة عليه البيان .... الغ.

وكذا في اصداد الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٣. واصداد الأحكام ج: ٣ ص: ٣٠٣. وكفايت المفتى باب نمبو: ٤ ج: ٨ ص: ٢٠ تيز وكيف الكافتوكي اوراس كا حاشيد (محدزير)

سندھ سے مختلف ہیں تو بیر دھوکا اور ناجائز ہے، خلاصہ بیر کہ جھوٹ اور دھوکے سے بچتے ہوئے اگر آپ پنجاب میں مال بنوا کر اپنا مونو گرام ڈلوالیس تو اس میں پچھ حرج نہیں۔ ۱۲۱۲/۲/۲۹۱ھ (فتو کی غمر ۱۹۰۴/۲۰۰۴ ج)

# پاکستان کی بنی ہوئی چیز پرامریکا یا اِٹلی کا نام لکھ کر فروخت کرنے کا تھم

<sup>(</sup> ا و ٣) وفي جناميع السرميذي بناب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ج: ١ ص: ٣٣٥ (طبع سعيد) عن أبي هريرة رضي الله عنيه أنّ رسبول الله صلى الله عليه وسلم .... ثم قال: من غش فليس منّا. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليٰ هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا: الغش حرام.

وكذا في المشكواة ج: ١ ص: ٢٢٨ من غشَّ فليس منا.

وفي جمع الفوائد ج: ١ ص:٣٢٨ المسلم أخ المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب ألا بيّنه له. وفي اعلاء السنس ج: ١٣ ص: ٥٣ من علم بسلعة عيبًا لم يجز بيعها حتى يبيّنه للمشترى فان لم يبيّنه فهو آتم عاص نصّ عليه أحمد لما روى حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألّه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبيّنا بورك لهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما اهـ.

وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٥ (تنبيه) كتمان عيب السلعة حرام.

وفي البزازية وفي الفتاوئ اذا باع سلعة معيبة عليه البيان.

وَقَى الْهَسْلَيَةَ جِ:٣ ص:٥٦ ٣ وَلا بأس ببيع المفشوش اذا كان الفش ظاهرًا كالحنطة بالتّراب وان طحنه لم يجز حثّى سنّه.

وفي الذر المختار ج: ٥ ص: ٣٤ لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرامٌ. ثيرُ و كِيمَة سابقة نُوكُل اوراس كا عاشيه (محمر نبير)

کیا شرعی اعتبار ہے اس کی اجازت ہے؟ ڈاکٹر ظہور احمد بمعرفت مولان ظیل احمد ابوظی (امارات)
جواب: - پاکستان کی بنی ہوئی مصنوعات پر ابیا جملہ لکھنا جس ہے اس کے امریکا یا اِٹلی میں
بننے کا دعویٰ کیا گیا ہو، صرت خلط بیانی ہے، جس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں، ہاں! اگر کسی اور نے یہ
جملہ لکھ دیا اور پھر آپ کو بیچنا پڑا تو لکھنے کا گناہ لکھنے والے کے سر ہوگا، آپ یہ کہہ کر عہدہ برآ ہو سکتے ہیں
کہ اگر چہ اس پر لکھا ہوا کچھاور ہے لیکن یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے۔ رہا یہ عذر کہ لوگ ان مصنوعات کو اس
کے بغیر خرید تے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے خلط بیانی جائز نہیں ہوسکتی۔ والسلام



# ﴿ فصل في أنواع البيوع المختلفة ﴾ (ئي كى مختلف اقسام ئيج وفاء ، سلم ، استصناع اور ئيج إستجرار كابيان )

# بيج بالوفاء كاحكم (فارى فتويٰ)

(حاشید میں اس فاری سوال وجواب کا اُردوتر جمه کردیا گیاہے)

سوال: - زید از حکومت ایک بزار روپیه قرض گرفت وقتیکه حکومت طلب کرد چونکه نزد زید روپیه نه بود البته نو ایکر زبین نزد حکومت رئین بود حکومت گفت که اگر قرضه اوانمی کنید زبین نزد حکومت رئین بود حکومت گفت که اگر قرضه اوانمی کنید زبین نو نیلام کنم از بین خرو را به عمر و فروخت کرد بعوض ۱۲۵۰ باین شرط که اگر این رقم را وقتیکه ادا کنم زبین من واپس کنید عمر و قبول کرد و نام عمر و به نیلام نوشت و روپیه ۱۲۵۰ بحواله حکومت کرد و عمر و بر زبین قابض شد الحال زبید به عمر و می گوید اکنون بهید شارا می دهم زبین بمن واپس کنید عمر و انکار کند و عمر و زبین رئین را فروختن جائز است یا نه؟ بر تقدیر جواز زبید را از عمر و را وقت کرد است بیا نه؟ و و گرفت و نام عمر و در نیلام نوشت در حق عمر و نافذ می شود یا نه؟ عمر و را زبین ، زبین به طور و کالت بنام عمر و گرفت و نام عمر و در نیلام نوشت در حق عمر و نافذ می شود یا نه؟ عمر و را زبین ، زبین به خود و فیها را وقف کردن جائز است یا نه؟

جواب: - درصورت مسئوله عقد که میان زید و عمر و واقع شدیج بالوفا است و اورا دراصل فرنب بیج فاسد است بیشتر فقها عرام برواحکام رئی جاری کنند و کیج را فاسدی گویند و نزد بعض فقها عیج فاست، ومشتری راحق بود که از وفق گیردگن اوراحق نی بود که کسی را کیج کند در رد السمحتار اقوال کیرنقل کرده قول جامع باین طور ذکر میکند که قوله (وقیل بیع یفید الانتفاع به) هذا محتمل لأحد القولین: الأوّل: أنّه بیع صحیح مفید لبعض أحکامه من حل الانتفاع به الا أنّه لا یملک بیعه قال الزیلعی فی الاکراه و علیه الفتوی الثانی: القول الجامع لبعض المحققین انّه فاسد فی حق

بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام كحل الانزال ومنافع البيع، ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشترى بيعه من آخر ولا رهنه، وسقط المدين بهالاكم فهو مركب من العقود الثلاثة كالزّرافة فيها صفة البعير والبقر والتمر جوز لحاجة الناس اليه بشوط سلامة البدلين لصاحبها، قال في البحر وينبغي أن لا يعدل في الافتاء عن المقول البحامع. وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي. (ردّ المحتار، باب المصوف جن صن ۱۳۳۱) - ازيمعلوم شدكه وربيع وفامشرى راحق بيع ورصن ووقف وغيره نزدك ما ماست يا نهكائيكه واين عقد ما من يعتم النهاف فقط درين صورت است كه آيا اوراحق انفاع عاصل است يا نهكائيكه واين عقد را رئي ويندانفاع مشرى را جائز قويند ورست نه را رئي ويندانفاعش را نيز جائز گويند را رئي ويندانفاعش را نيز جائز گويند وقت وغير نزد ك جائز نيست، پس ورين صورت مسئوله و قف كوروه است، ورست نه شد، واكون برولازم است كه رقم از زيد وصول كرده زين بده واپس كند و در هم نيج اختلاف نيست زيا مشر، واكون برولازم است كه رقم از يد وصول كرده زين بده واپس كند و در هم نيج اختلاف نيست زيا كد واگراين عقد موافق قول بعض فقهاء رئن است پس وقت ادا يكي رقم برعم ولازم بود زيين واپس وه، واگراين برقول بعض فقهاء بي انراوا پس گردانيدن نزدايثال به ضرورى است.

والله اعلم محمه تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۷/۱۲۸ه (فتری نمبر ۱۸/۱۳۲۸ الف)

الجواب صواب محمه عاشق الهى بلندشهرى

(۱) شامى ج:٥ ص:٢٤٦ (طبع سعيد) وكذا في البحر الرائق ج:٢ ص:٨ (طبع سعيد) وتبيين الحقائق ج:٥

(ندکوره فاری سوال و جواب کا اُردوتر جمه) ''بیج بالوفا'' کا تھم

ص: ۱۸۳ . (۲) کیونکسٹنی مرہون سے فائدہ اُٹھانا جائز تبیں۔

كما في البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٣٨ (طبع سعيد) ولا ينتفع المرتهن استخدامًا وسكني وليسًا واجارة واعارة لأن الرهن يقتضي الحبس الى ان يستوفي دينه دون الانتفاع.

وقىي ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر ج: ٢ ص:٣٤٣ (طبع مكتبه غفاريه كوئله) وليس للمرتهن الانتفاع بالرّهن ولا اجارته ولا اعارته.

وقى ردّ المحتار ج: ٧ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) لا يحلّ له أن ينتفع بشئ منه بوجهٍ من الوجوه وان أذن له الرّاهن لأنّه اذن لهُ في الرّبا .... الخ.

<sup>(</sup>٣) فتويٰ ميں موجود حواله ملاحظه ہو\_

سوال: - زید نے حکومت ہے ایک بزار روپے بطور قرض لئے، اور (وقت مقرّرہ پر) حکومت نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، لیکن زید کے پاس پینے نہیں تھے، ہاں البتداس کی نوا کیڑ زیٹن ........................(باتی ایک صفح بر)

(بقیہ مائی سفی گرشتہ) ........... حکومت کے پاس بطور رہن موجود تھی اس لئے حکومت نے کہا کہ اگر پیسے اوا نہیں کروگ تو تہاری اس زمین کو نیلام کرویں گے۔ لہذا مجبور ہوکر زید نے اپنی وہ زمین عمر وکو ۱۲۵ روپ کے عوض تھ دی البندا نہد مہر کھی کہ جب بھی میں آپ کو بیر قم اوا کروں گا تو اپنی زمین واپس لے لوں گا، اور عمر و نے بیشرط قبول کرلی، لہذا زید نے عمر و کا نام نیلام میں کھوا کر ۱۲۵ روپ حکومت کے حوالے کرویئے اور عمر و زمین پر قابض ہوگیا۔ اب (چیوں پر) قادر ہونے کے بعد زید، عمر و سے کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے چیے دیتا ہوں آپ جمحے میری زمین واپس کرویں، تو عمر و (اوائیگی سے) اِنکار کرتا ہے کیونکہ اس زمین کو وہ وقف کر چکا ہوتا ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ اُرشِ مرہونہ کو نیجنا جائز ہے یا نہیں؟ بر تقدیر جواز زید کوعر و سے (یا عمر و کو زید سے) پیے واپس لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر تھے اقل جائز نہیں تو رید تھی اور عمر و کا نام نیلام میں کھوا دیا تو بید تھے عرو کے حق میں نافذ ہوگی یا نہیں؟ اور عمر و کا اُرض متنازع فیہا کو وقف کرنا جائز ہے یا نہیں؟

چواب: - مسئلہ مذکورہ میں زید اور عمرو کے درمیان جوعقد ہوا ہے، بیر بیج بالوفاء ہے، ادر اس کے بارے میں اصل ندہب ریہ ہے کہ یہ فاسد ہے، اکثر فقہائے کرام اس عقد (مسئلے) میں رہن کا تھم جاری کرتے ہیں، اور بیچ کو فاسد قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فقہاء کے نز دیک بیابی صبح ہے اور مشتری کو بھی اس سے نفع اُٹھانا جائز ہے، کیکن سیت حاصل نہیں کہ آ گے کسی اور کو چھ دے۔اور رڈ المحتار میں اس کے متعلق کی اقوال نقل کئے جیں ،لیکن جوقول جامع ہے اس كو باين طور و كركرت ين قول وقيل بيع يفيد الانتفاع به ) هذا محتمل لأحد القولين: الأول: أنّه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به ألا أنّه لا يملك بيعه، قال الزيلعي في الاكراه وعليه الفتوي. الثاني: القول الجامع لبعض المحققين أنَّه فاسد في حق بعض الأحكام حتَّى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام كحل الانزال ومشافع البيع، ورهن في حق البعض حتَّى لم يملك المشترى بيعه من آخر ولا رهنه، وسقط الدِّين بهَلاكه فهو مركب من العقود الثلاثة كالزّرافة فيها صفة البعير والبقر والنّمر جوّز لحاجة الناس اليه بشرط سلامة البدلين لصاحبها، قال في البحر وينبغي أن لا يعدل في الافتاء عن القول الجامع. وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي. (ردّ الممحتار، بناب النصرف ج: ٣ ص: ٣٠٣). (شامي ج: ٥ ص: ٢٤٦ طبع سعيد والبحر الرَّالق ج: ٢ ص: ٨ وتبيين المعقاتق ج: ۵ ص: ۱۸۳) \_ اسسارى بحث سے يه بات معلوم بوگى كرتيج وفا يس مشترى كوئي، رابن، وقف وغيره يس ے کسی کا بھی اختیار نہیں، اختلاف صرف اِس صورت میں ہے کہ مشتری کو فائدہ اُٹھانے کا حق حاصل ہے اِنہیں؟ لبذا جن حضرات نے اسے عقد رہن قرار دیا ہے، ان کے نزدیک تو مشتری کا فائدہ اُٹھانا بھی ناجائز ہے، اور جن حضرات نے اسے عقد بھ قرار دیا ہے، ان کے نزویک مشتری کا انتفاع جائز ہے، لیکن آگے کسی اور کو بیخنا یا وقف وغیرہ کرناکسی کے نز دیک بھی جائز نہیں، لہذا مٰدکورہ مسئلے میں عمرو کا آھے وقف کرنا ناجائز ہے، اور اُس پر لازم ہے کہ فی الفور زید ہے رقم لے کر اُس کی زمین اس کو واپس کردے، اور اس تھم میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کیونکہ اس عقد کو اگر ہم رہن قرار د میں اُن فقہاء کے قول کے مطابق جواس کورہن کہتے ہیں، تب بھی زید کے رقم کی ادائیگی کے وقت عمرو پر لازم ہے کہ وہ زمین اس کو واپس کرے، اوراگر اس عقد کو ہم تیج قرار دیں ان فقہاء کے قول کے مطابق جواس کو تیج سمجنے میں، تو ان کے نز دیک بھی اس کا واپس کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم

"أحسن الفتاوى" ميل بيع الشمار قبل بدو الصلاح كى صورت ميل المتاوي الأزهار مان كرجواز كا قول اختيار كرنے كا حكم

سوال: - بنج الشمار قبل الظهور كيسليل بين "تدكملة فتح الملهم" ج: اص: ۱۳۸۳ تا ۱۰۰ اوركا في درس ترفدى ج: اشمار قبل الظهود كسل في درس ترفدى ج: الشمار قبل الظهود كسى طرح جائز نبيس سواء جوى به المتعامل أو كا ، اور بعض شرائط نه بإئى جائے كى وجه سے اس كو تيج سلم بين بھى داخل كر كے جائز نبيس كہا جاسكا ليكن اس كے برعس اس صورت كو فد بهب مالك كى رُوس سلم بين بھى داخل كر كے جائز نبيس كہا جاسكا ليكن اس كے برعس اس صورت كو فد بهب مالك كى رُوس احسن الفتاوئ جن الفتاوئ جائے كيونكه فر بهب كى رُوس عن الفتاوئ جائے اللہ بين بعض شرائط ضرورى نبيس بلكه أحسن الفتاوئ بين تو حنى فد بهب كى رُوس قبل بدو المصلاح لين صرف أزهار كى صورت بين بيع الأزهار مان كرجوازكو إختياركيا كيا ہے كه ازهار بعض جبات سے لين انفاع ہے -

ا:- اب عرض ہیہ ہے کہ مالکی فد جب کی رُوسے جوفتو کی''احسن الفتاوی'' میں فدکور ہے آنجناب
کی رائے میں وہ صحیح اور موجہ ہے یا نہیں کہ عوم بلوئی کے وقت مالکی فدجب کی طرف رُجوع کیا جائے۔

۲: - اور بیع الازھاد کی تاویل قبل بدق الانو کے بارے میں آنجناب کی رائے کیا ہے؟
جواب: - احقر نے اس مسلے میں''احسن الفتاوی'' کی مراجعت کی، اس میں اِمام مالک رحمہ اللہ کا مسلک اس حد تک مفید ہوسکتا ہے کہ شن تین دن کے اندر اندر اُدا کردیا جائے، یا بلاشرط اس سے زیادہ تاخیر ہو، لیکن جہال تک مقدار واُم کی سے نیادہ تاخیر ہو، لیکن جہال تک مقدار واُم کی جہالت معلوم اُو وزن معلوم'' میں بھی علم مقدار واَمِل شرط ہے،''احسن الفتاوی'' میں اس کا جواب بیدیا گیا ہے کہ جہالت مفصی الی النزاع نہیں، اس لئے شرط ہے،''احسن الفتاوی'' میں اس کا جواب بیدیا گیا ہے کہ جہالت مفصی الی النزاع نہیں، اس لئے قابل خِل قرار دینا سخت محل نظر معلوم قابل خِل قرار دینا سخت محل نظر معلوم

<sup>(</sup>۱) ج: ۲ ص: ۸۸۷ تا ۳۹۰ (طبع سعید).

<sup>(</sup>٢) في جامع الترمذى كتاب البيوع ج: ١ ص: ٢٥٥ (طبع سعيد) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الته عليه وسلم المبدئة وهم يسلفون في الثمر فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم. وفي الندر المسختار ج: ٥ ص: ٢١٣ (طبع سعيد) وشرطه بيان جنس ونوع وصفة وقدر وأجل وأقله شهر الخ، وطكذا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٤

وفى المجلّة ج: ٢ ص ٢٠٤ رقم المادّة: ٣٨٦ يشترط لصحة السّلم بيان جنس المبيع مثلًا أنه حنطة .... وبيان مقدار الثمن والمبيع ... الخ. (وكذا في عامّة كتب الحديث والفقه).

تحکیم الأمت حصرت مولانا محداشرف علی تفانوی رحمه الله علیه نے خاص اس صورت (بیسع قبسل الاذهباد کوسلم میں شامل کرنے) سے متعلق إمداد الفتادی ج۳۰ ص:۵۰ یس بیفتوی تحریر فرمایا ہے:-

ہوتا ہے کیونکہ جن عقود میں غریر شدید ہو، وہ تراضی طرفین سے بھی جائز نہیں ہوتے، شرایعت متعاقدین میں سے ہرایک کے جائز مفاد کا شخفظ کرتی ہے، خواہ وہ خود اپنے مفاد سے دست بردار ہوگیا ہو۔ لہذا ابھی تک احقر کو اس بات پر اِطمینان نہیں ہوا کہ بیام مقدار جبع کے تعین کی منصوص شرط چھوڑ نے کے لئے کافی ہے، اور علامہ شامی نے اس کوسلم قرار نہیں دیا، بلکہ ضرورت کی نظیر کے طور پر سلم کو ذِ کر قربایا ہے، البتہ جب اُزھار کا ظہور ہوگیا ہوتو اُزھار کی تیج (من حیث الاُزھار) کی واقعی گنجائش معلوم ہوتی ہے، البتہ جب اُزھار کا ظہور ہوگیا ہوتو اُزھار کی تیج (من حیث الاُزھار) کی واقعی گنجائش معلوم ہوتی ہوا بیو فغیرہ ہے اور اس کا ذکر ''نک صلة فت الملهم'' میں بھی کیا گیا ہے، اور خود فقہائے حفیہ صاحب ہدا بیو فغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ رہا شرطِ ترک کا معالمہ تو وہ بھی متعارف ہونے کی بناء پر جائز قرار دینے کی گنجائش موجود ہے، مگر ظہور اُزھاد سے پہلے اس کوسلم قرار دے کر جائز کہنے پر ابھی تک اطمینان نہیں ہوا، و لعل اللہ یحدث بعد ذلک اُمرًا۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم ہوا، و لعل اللہ یحدث بعد ذلک اُمرًا۔

۱۳۲۰/۲۸۲۵ (فتوکی نمبر ۳۱۵/۱۳)

# شرکة خلیجیة اور مجموعة سعودی بن لادن کے درمیان مشروع حرمین سے متعلق عقدِ استصناع کا مسئلہ

سوال: - نرسل اليك عقدًا تريد شركة خليجية أن تدخل فيه مع شركة سعودى بن لادن لانجاز مشروع الحرمين، بحيث تطلب شركة سعودى بن لادن صناعة هذا المشروع من شركة خليجية تعقد استصناعا موازيا مع شركة شركة خليجية تعقد استصناعا موازيا مع شركة محمد بن لادن، فهل هذا العقد صحيح شرعًا؟

(بقیده شیر سفید گزشته).... و خود ضرورت عامد ولیل مستقل نیس جب تک کسی کلید شرعیه بی وه صورت داخل ند بود جیسا عبارات فد کورهٔ سوال بیس مرف ضرورت کو جواز کے لئے کائی نمیس سجما کیا بیک مردت کو داخی قرار دیا کسی کلید بیس واخل کرنے کاهش الحاق بالسلم وغیره کے، اور بیس مرف ضرورت کو جواز کے لئے کائی نمیس سکتا، ای طرح کوئی دُومرا کلید بیمی نمیس چان، فلا یقاس احد هما علی الآخو، اور سلم بیس اس کا داخل ند بودنا ظاہر ہے، کیونکد اگر اشت واط و جود ه مسلم فیه من وقت العقد الی حلول الاجل سے قطع نظر کرے شافی کا قد ہب بیمی داخل ند بودنا ظاہر ہے، کیونکد اگر اشت واط و جود وقت الحدل کائی ہے، تب بیمی بیاس ائے سلم نمیس کداؤل مقدار ثمار کی متعین نمیس، فائیا کوئی الم متعین نمیس، فائی اجمل پر مشتری بائع سے مطالب نمیس کرتا، بلکہ بائع اوّل ہی سے آشار کو مشتری کے سرد کردیتا ہے اور وہ ای وقت سے اس بر قابض بوجا تا ہے، کارخواہ شرقیل ہو یا کثیر ہو، اورخواہ ند ہو، رابعاً کم ثمار عددی متقارب یا وزنی متماثل نمیس، خاصاً کم پورائمن پیش کی طرح نمیس ہوسکا۔"

<sup>(</sup>١) وكي كا لمحتار على الدر المختار ج:٣ ص:٣٥ (طبع سعيد).

چواب: - الى الأخ العزيز السيّد عصام الطوارى حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد تسلمت الأوراق المتعلقة بمشروع الحرمين وطالعت في ضوءها العقود المرسلة من قبل، فوجدت أن هذا العقد في صورته الموجودة غير مقبول شرعًا، والأسباب الأساسية لهذا الحكم هي كالتّالي: -

ا — المفروض في صيغة الاستصناع أن يكون هناك عقد استصناع بين شركة المخليج وبين مجموعة سعودى بن لادن، فيكون سعودى بن لادن هو المستصنع، وشركة المخليج هي الصانعة، ثم اذا شاءت شركة المخليجية فانها تعقد الاستصناع بينها وبين محمد بن لادن بصفة كونه صانعًا، وينبغي أن يكون هذا العقد منفصلا كل الانفصال عن العقد الأوّل، ولكن العقد المقترح بين الشركة المخليجية وبين سعودى بن لادن يوضح أنه قد وقع هناك عقد مسبق للمقاولة بين سعودى بن لادن ومحمد بن لادن، وان هذا العقد هو المشار اليه في بند التعريفات وفي عدّة مواضع أحرى من العقد بما يدلّ بأن العقد حقيقة انما وقع بين سعودى بن لادن ومحمد بن لادن، وان دخول الشركة المخليجية في هذا العقد ليس إلًا حيلة مصطنعة للتمويل فقط.

ان كانت الشركة الخليجية هي الصانعة الحقيقية بازاء سعودي بن لادن، في نتحمّل جميع المسئوليات لتسليم المشروع بجميع صفاته المطلوبة الى سعودي بن لادن، وللكن في بند (3.2) فقرة B الى F من عقد الشركة مع السعودي بن لادن، قد صرحت الشركة بأنها لا تقبل أيّة مسئولية تجاه المستصنع في هذا الصدد، ان هذا البند يجعل الاستصناع فاسدًا لا يمكن أن يقبل من الناحية الشرعية.

ساسله المشروع الى سعودى بن لادن قد جعل العقد متوقفًا على تسليم محمد بن لادن، للمشروع الى الشركة الخليجية، وذلك بحكم فقرة (4.1) وهذا أيضًا غير جائز شرعًا، لأنّ عقد الشركة الخليجية مع سعودى بن لادن يجب أن يكون منفصلًا تمامًا عن العقد مع محمد بن لادن، كما ذكرت سابقًا.

هذه هي المنكبات الأسباسية الممخالف لأحكام الشرع، وهناك بنود فرعية أيضًا تحتاج الى تعديل لا يمكن ذكرها بالمكاتبة، ويمكن أن تناقش في الجلسة. وانتظرت هاتفكم وحيث لم يتصل فاني أرسل رأيي عن طريق الفاكس.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد تقي عثماني

# ماہنامہ 'البلاغ'' کے قارئین کا پیشگی ماہانہ رقم کی ادائیگی کا معاملہ ''بیع اِستجر ار'' میں شامل ہونے کی وضاحت

سوال: - بندہ''ابلاغ'' کا قاری ہے اوراس سلسلے میں بندے کوآنجناب سے ایک تر دّ داور خلجان دُور كرنام تقصود ب، اور وہ بيكة "البلاغ" كى جانب سے ذى الحجه ميس الكلے سال كے چندے كا مطالبه کیا گیا ہے۔ حالانکه "البلاغ" کے قارئین میں وہ حضرات بھی ہیں جو درمیان سال رسالے کے خریدار بنے ہیں اور اَب تک ان کی خریداری کی متت بھی پوری نہیں ہوئی، تو کیا الی صورت میں ماو ذی الحجه میں ان قار تین سے خریداری کی مدت بوری ہونے سے پہلے اگلے سال کے چندے کا مطالبہ شرعاً وُرست ہے؟ اس طرح جب سی قاری کا ''البلاغ'' ہے سال بحر کا معاہدہ طے شدہ رقم میں ہوچکا ہے تو درمیانِ سال (مرت خریداری بوری ہونے سے پہلے) کاغذ وغیرہ کی گرانی کی صورت میں "البلاغ" كا ان قارئين سے مزيد چندے كا مطالبه وُرست ہے؟ نيز فقهى اعتبار سے بيرمعامله كه رقم شروع میں جمع کرادی جائے، پھر ماہانہ رسالہ لیا جائے، کس ڈمرے میں شامل ہوگا؟

جواب: - محترى ومكرى! السلام عليم ورحمة الله وبركاته،

گرامی نامه باعث مسرت ہوا، آپ نے جس دینی مسئلے کی طرف توجه ولائی اس پرآپ کا شکر گزار ہوں۔''ابلاغ'' میں چندے کے اضافے کا مطالبہ انہی خریداروں سے کیا گیا ہے جن کی مدت خریداری ذوالحبه و معاج پرختم موربی ہے۔ اور مارے یہاں خریداروں کی معاری اکثریت وہی ہے۔ جو خریدار دوران سال بنتے ہیں، انہیں بھی محرّم سے شارے بھیج دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود جوحضرات بیمنظور نہ کریں، اور اثنائے سال سے خریداری شروع کریں، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اوران سے زیادہ پسے بھیجے کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، ان کی خریداری فتم ہونے تک انہیں کسی اضافی رقم کے بغیر رسالہ جاتا رہے گا، اِن شاء اللہ۔

لیکن جہاں تک فقہی مسئلے کا تعلق ہے، اس کی رُو سے کاغذ وغیرہ کی شدید گرانی کی صورت میں خریداروں ہے درمیان سال بھی مطالبہ کرنے کا شرعاً حق حاصل ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ خریداروں کے ساتھ''البلاغ'' کا معاملہ فقہی اعتبار سے ''بیع استہواد'' کی تعریف میں آتا ہے، شرعاً جب تک کوئی چیز وجود میں نہ آجائے اس کی بھے نہیں ہوسکتی'' لہذا پینگی چندہ''البلاغ'' کے پاس بطور امانت ہے، (اس امانت میں چونکہ مالک نے استعال کی اجازت دے دی ہے اس لئے وہ فقہی اعتبار سے قرض مضمون بن گیا ہے)۔'' جب کوئی رسالہ شائع ہوجاتا ہے اس وقت بحصہ رسدی بھے ہوتی ہے سیامانت

(1 و سمو س) وفي مؤطا الامام مالك كتاب البيوع باب جامع بيع الطّعام ص: 40 5 (طبع مير محمد كتب خانه) ولا باس بان يضع الرّجل عند الرّجل درهمًا ثم ياخذ منه بثلث أو بربع أو بكسر معلوم سلعة معلومة .... الخ.

وفي الدر السختار ج: ٣ ص: ٢ أ ٥ (طبع سعيد) ما يستجرة الانسان من البياع اذا حاسبه على المانها بعد استهلاكها بها استهلاكها بها استصدانًا. وفي الشامية تحت قوله (ما يستجرة الانسان ... النح) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودًا فلم يعقد بهع المعدوم ثم قال وممّا تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي توخد من البياع على وجه المحدوم ثم قال وممّا تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تتوخد من البياع على وبحو المحتوم بنا المعدس ونحوه بهمّا بالتعاطي وأنه لا يحتاج في مثله الى بيان النمن لأنه معلوم اهد. واعترضه الحموى بأن أثمان هذه تعتلف فيفضى الى المنازعة قلمت ما في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بهمّا بلتعاطي قلمت ما في النهر مبنى على أنّ الثمن معلوم لكنه على هذا لا يكون من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئا انعقد بهمّا بشمنه المعلوم ...... قلت ووجهه أن ثمن الخبر معلوم فاذا انعقد بيمًا بالتعاطي وقت الأخد مع دفع الثمن قبله فكذا اذا تأخر دفع الشمن بالأولى وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلومًا وقت الأخد مثل الخبر واللّحم أمّا اذا كان ثمنه مجهولًا فانه وقت الأخد وقد دفعه البياع برضاه باللّفع وبالتصرّف فيه على وجه التعرف فيه المنحد من أن البيع لا ينعقد بيمًا بالناق والتمن فاذا توافقا على شيء بدل المثل أو القيمة بوئت ذمّة الآخذ ... الخر (شامية ج: ٣ ص: ١١٥) بمثله ألى الشامية تحت "مطلب في بيع الاستجرار" (ج: ٣ ص: ١٥).

وفي البحر الرّائق كتاب البيع ج: ٥ ص: ٣٣٣ (طبع رشيديه كوئله) وممّا تسامحوا فيه وأخرجوه عن هلاه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالمدس والملح والزّيت ونحوها ثم اشتواها بعد ما انعدمت صبح فيجوز بيع المعدوم هنا.

وفي شرح المجلّة (سليم رستم باز) رقم المادّة: ١٤٥٠ ص: ٠٨ (طبع مكتبه حنفيه كوئله) ويصمّ أيضًا ولو كان الاعطاء من أحد الجانبين فقط وبه يفتى وصورته أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ المشترى المبتاع ويذهب برضا صاحبه من غير أن يدفع الثمن أو أن يدفع المشترى الثمن للبائع ويذهب بدون قبض المبيع فان البيع لازمٌ على الصّحيح.

وكلًّا في شرح المجلَّة للخالد الأتاسي رقم المادّة: ١٤٥ ج: ٢ ص: ٣٦ (طبع حقانيه پشاور)

وفي بحوث في قضايا فقهية معاصرة البيع بالتعاطي والاستجرار ص: ٢٠ والّذي يظهر لي أن ظا المبلغ دفعة تحت الحساب وهي وان كانت قرضًا في الاصطلاح الفقهي من حيث انه يجوز للمدفوع له أن يصرفها في حوائج نفسه من حيث كونه المصمونة عليه ولكنها قرض يجوز فيه شرط البيع اللاحق لكونه شرطًا متعارفًا فانّ الدّفعات تحت الحساب لا يقصد بها الاقراض وانّ ما يقصد بها تفريغ ذمّة المشترى عن أداء النمن عند البيع اللاحق وان يتيسر له شراء الحاجات دون أن يتكلّف نقد الثمن في كل مرّة فهذا قرض تعورف فيه شرط البيع والشرط كلما كان متعارفًا فانه يجوز عند الحنفية وان كان محالفًا لمقتضى العقد كما في شراء العل بشرط أن يحذوه البائع.

ثير حضرت والا وامت بركاتم في المعاملات "سي متعلق افي ايك ابم غير مطوع كتاب ش فرود مسئل سي متعلق تحرير مايا: ".... ويتفرّع عليه حكم الاشتراك في الصحف والمجلات الدورية فيان العادة في عصرنا أن الناس يدفعون بدل الاشتراك السنوى في بداية كل سنة الى ناشر المجلة وأنهم يبعثون الميهم نشرة من المجلة في كل شهر أو في كل أسبوع وهذا استجرار بثمن مقدّم ويقع بيع كل عدد من المجلة عند ما تصل المجلة الى المشترى فلو انقطعت المجلة في أثناء المسنة لزم على ناشرها أن يود ما بقى من بدل الاشتراك. " نيرويك المادالتاوي نج س سن ١٣٠١- (محروير) في أثناء المسند أحمد ج: ١٢ ا ص: ١٣٠٠ رقم المحديث: ١٥٢٥ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله انه المتربت بيعًا فلا تبعد حتى تقبضه. وكذا في مسن

البيهقى ج: ۵ ص: ٣١٣، وراجع أيضًا الى جامع النرمذى ابواب البيوع ج: ١ ص: ٣٣٣ (طبع سعيد). وفي الهداية ج: ٣ ص: ٨٨ (طبع مكتبه رحمانيه) ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتّى يقبضه لأنّه نهي عن بيع ما لم يقبض.

وكذا في شرح المبجلَّة ج: ٢ ص: ١/١٥ وتكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ١٥١ وشرح مجلَّة الأحكام للعَّلامة سليم باز، رقم المادّة: ٣٥٣ ج: ١ ص: ١٢٨ . اس لئے رکھی ہوتی ہے کہ ہر ماہ اس میں سے رقم لے کر رسالہ خریدار کو بھنے دیا جائے۔ اور پچاس روپے میں بارہ رسالے دینا ایک وعدہ ہے، جس کا حکم ہیہ ہے کہ اگر کوئی ناگز پر عذر پیش آ جائے تو خریدار کو اس عذر سے آگاہ کرخریدار اضافی رقم دینے پر آ مادہ معذر سے آگاہ کرخریدار اضافی رقم دینے پر آ مادہ ہوتو خیر ور منہ معاملہ فنٹح ہوجائے گا، اور اس کی جنتی رقم اپنے پاس باتی ہے وہ واپس کرنی ہوگی۔

والسلام ۱۳۰۰/۱۰۳۰ ه (فؤنینمبر ۱۹۱/۱۹ الف)



<sup>(</sup>۱) " وعدہ" كى جيثيت اور تكم نيز عذركى صورت بل استثاءكى مخيائش متعلق معزت والا دامت بركاتهم نے اپنى زير تحرير غيرمطبوء كتاب يس تغيير، حديث اورائيدار بعدكى كتب كے حوالے يعنصيلى بحث فرمانے كے بعد فرمايا:-

فهنده الآيات والأحاديث بسمجموعها لا تدع مجالًا للشكف في أنّ الوفاء بالوعد واجب واخلافه الم ألّا اذا كان يعلر مقبول .... وبعد أسطر .... فالّـذي يتخلص من القرآن والسّّنة أن الوعد اذا كان جاذمًا يجب الوفاء به ديانةً ويأثم الانسسان بـالاخـلاف فيه ألّا اذا كان لعذر مقبول وجاء في مجلّة مُجمّع الفقه الاسلامي قرار رقم: ٣ و ٣ العدد الخامس ٢: 4 9 1 الوعد يكون ملزمًا للواعد ديانةً ألا لعذر .... الخ. (محمد زبير)

#### ﴿فصل في البيع بالتّقسيط﴾ (فسطوں يرخريد وفروخت كابيان)

نقذ کے مقابلے میں اُدھار مہنگے داموں فروخت کرنے کا تھم

سوال: - کچھ نے ایک آدمی دُوسرے آدمی کو بیچنا ہے لیکن اُس وفت اُس آلو کے نیج کی قیمت ساٹھ روپے فی من تھی، اور یہ آدمی کہتا ہے کہ آپ لے لیس، جب آپ کی فصل تیار ہوگی اُس وفت قیمت سوروپے فی من ہوگی، اب میں سستانہیں بیچنا، آیا شریعت میں یہ جائز ہے مانہیں؟ بعض لوگ اس کوسود کہتے ہیں، اس پراکٹر یہاں جنگ و جدل ہوجا تا ہے، یعنی اگر اب یہ نیج لیتے ہوتو ساٹھ روپے میں لے او، ورنہ پچھ دنوں کے بعد سوروپے فی من دوگ۔

جواب: - اگریج فروخت کرنے والا یہ کے کہ'' قیمت نفذ ادا کروتو بیج کی قیمت ساٹھ روپ من ہوگی، اور اُدھار خریدوتو سوروپیہ ہوگی'' اور پھریہ طے ہوجائے کہ خریدنے والا اُدھار خرید رہا ہے تو یہ بیچ جائز ہے، اس میں سووٹیس ہے۔ میریج جائز ہے، اس میں سووٹیس ہے۔ دولا سبحانہ وتعالیٰ اعلم سیج جائز ہے، اس میں سووٹیس ہے۔ دولا کی اسلام اللہ اللہ سے اسلام کا ساتھ کا ساتھ کے اسلام کا ساتھ کی اسلام کا ساتھ کی انسان کا ساتھ کی انسان کی کا ساتھ کی کا ساتھ کی کرنے کے اس میں سوٹی کی کی تھے۔

(1) وفي جامع الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال الترمذي: وقد فسّر بعض أهل المعلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا التّوب بنقدٍ بعشرة وبنسئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فاذا فارقه على أحده على أحده البيعين فاذا فارقه على أحدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على واحدٍ منهما. (الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في يبعة ج: اس ٢٣٣٠ طبع سعيد).

وفى المبسوط للسرخسي ج: ١٣ ص ٨٠ و ٩ (طبع غفاريه كوتنه) واذا عقد العقد على أنّه الى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال الى شهر بكذا أو الى شهرين بكذا فهو فاسد .... وهذا اذا افترقا على هذا فان كان يتراضيان بينهما ولم يتفرّقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائز .... الخ.

وفي ردّ المحتارج: ٥ ص: ١٣٢ ويزاد في الثمن لأجله اذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة اللمن .... الخ.

وكذا في فتح القدير ج: ٢ ص:٣٢٢ (طبع مصطفيٰ بابي مصر).

وفي الهداية ج: ٣ ص: ٨٤ (طبع مكتبه رحمانيه) لأنّ للأجل شبهًا بالمبيع ألا يرى أنّه يزاد في الفمن لأجل الأجل. وفيها أيضًا ج: ٣ ص: ١١ (طبع رحمانيه) ويجوز البيع بثمن حال ومؤجّل اذا كان الأجل معلومًا.

وفي البحر الرَّائق ج: ٢ ص: ٣ ١ ١ لأنَّ للأجل شبها بالمبيع الاتوى أنَّه يزاد في الثمن لأجل الأجل.

وفي المجلَّة رقم المادَّة: ٢٣٥ البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح.

و في بمحوث في قضايا فقهية معاصرة ص: 2 أمّا الأثمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع المؤجّل يأكثر من سعر النقد بشرط أن يبتّ العاقدان بأنّه بيع مؤجّل باجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد.

#### قسطوں کی خرید وفروخت کی شرعی حیثیت اور اُدھار کی وجہ سے قیمت میں اضافے کا تھم

سوال: - (خلاصة سوال) ہمارا علاقہ سم زوہ ہے، موسم گرما بین سیم کا پانی تین ف زمین کی سطح پر رہتا ہے، سردیوں بیں جب پانی خشک ہوجاتا ہے تو اس پر ایسی گھاس ہوتی ہے جو بیلوں کے ذریعے ال چلانے سے نہیں اُ کھڑتی، جس کے لئے ہمیں ٹریکٹر لانا پڑتا ہے، وہ دس روپید فی گھنٹہ ہے کم ملتا نہیں، اور اس کے حصول کے لئے بینک کی طرف رُجوع کرنا پڑتا ہے، اس طرح بینک کے ذریعے سے پندرہ ہزار کا ٹریکٹر فل جاتا ہے، اس کی اقساط اور نفع ادا کرنے پر اُٹھارہ ہزار روپ ادا کرنے پڑتے ہیں، نہورہ اقساط سات سال کی مرت میں ادا کرنی پڑتی ہیں، اب اگر نفذی پر بیٹر یکٹر خریدا جائے تب ہمی اُٹھارہ ہزار روپ ہیں خریدا جاسکتا ہے، اب نفذی سے تو ہم مجبور ہیں، اب اقساط پر ہم ٹریکٹر حاصل کرستے ہیں؟

#### نفذایک لاکھ کا پلاٹ چوہیں ماہ کی اقساط پرسوالا کھ میں خریدنے کا حکم

سوال: - اگر بلاث، مكان، دُكان كی نفته قیت ایك بو، اور اَقساط پراس سے زائد۔مثلاً ایک بلاث نفتد ایک لا كدروپے میں اور ۲۴ ماه كی اَقساط پرسوا لا كدروپے میں ماتا ہوتو كيا به بلاث اقساط پرخريدنا جائز ہے؟ يا ۲۵ بزار روپے سود شار كئے جائيں گے؟ جواب: - یه اس شرط سے جائز ہے کہ جس وقت مکان وغیرہ کی خریداری عمل میں آئے اس وقت قیمت اس طرح سط ہوئی ہے اس وقت قیمت اس طرح سط ہوئی ہے خریدار وقت قیمت اس طرح سط ہوئی ہے خریدار اس میں ای کا مطالبہ ہو اوا نیگی میں تاخیر کی وجہ سے اس پرکوئی اِضافہ نہ کیا جائے۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

۱۳۰۹/۱۲/۲۹ هـ (فتوی غمبر ۲۵–۳۲/۳۳ و)

گور نمنٹ سے قسطوں پر نیلام کی جانے والی زمین خریدنے کا تھم سوال: - گورنمنٹ جوزمین نیلام کرتی ہے وہ رقم قسطوں میں بہتے سود وصول کرتی ہے، بیہ خرید ناجائز ہے؟

جواب: - اگر حکومت یہ اعلان کرے کہ زمین اگر نفذ روپے سے خریدی جائے تو اس کی قیمت کم ہوگی اور اگر فقطوں پر اُدھار خریدی جائے تو اس کی قیمت کم ہوگی اور اگر فقطوں پر اُدھار خریدی جائے تو قیمت زیادہ ہوگی، تو بیصورت جائز نہیں۔ فقطوں کی صورت میں بیہ کہے کہ قیمت تو وہی نفذک ہے باقی سودلیا جائے گا، تو بیصورت جائز نہیں۔ واللہ اعلم

احقر محمد تقی عثانی عنی عنه ۷۸ م۱۳۸۸

الجواب صحيح بنده محرشفيع عفى عنه

(فتوى تمبر ١٩/٦٤٤ الف)

#### فتطوں پر گاڑی خریدنے کے بعداس کی ٹوٹ چھوٹ کا ذمہ دار خریدنے والا ہوگا

سوال: - زیدایک موٹر کارمبلغ پچاس ہزار میں لے کرٹیکس میں پاس کرواکر بکر کے ہاتھ مبلغ ستر ہزار روپے میں قبط دار ادائیگی کی شرط پر فروخت کردیتا ہے، اور ماہانہ دو ہزار روپے قبط ادا کرتا ہے۔ جس کے حوالے گاڑی کی ہے وہ تمام ٹوٹ پھوٹ اور دیگر مرمت کا ذمہ دار ہے، پوری قبط ہوجانے کے بعد زیدگاڑی کے تمام مالکانہ حقوق بکر کو دے دیتا ہے، قبط کی ادائیگی کے درمیان گاڑی سے جو بھی نفع نقصان ہوگا بکر کا ہوگا، زید کا اُس سے پھتعلق نہیں۔ کیا بیجائز ہے؟

جواب: - فدكوره معامله اس شرط كے ساتھ جائز ہے كداس معاملے سے موثر اس كى مكيت

ہوجائے گی، اور قبضہ کرنے کے بعد اس کی تمام ٹوٹ پھوٹ وغیرہ کا ذمے دار وہ ہوگا، زید کو صرف قیمت یا اُس کی قسطیں وصول کرنے کا حق باتی رہے گا۔ اور قسط پوری ہونے کے بعد مالکانہ حقوق بحر کو قیمت یا اُس کی قسطیب بظاہر ہیہ ہے کہ اس وقت گاڑی بحر کے نام سرکاری کاغذات میں نتقل کردی جائے گی، اس لئے اس شرط میں پچھ حرج نہیں۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

۵روار۱۳۹۵ه (فتوکی نمبر ۴۸/۱۰۲۰ ج)

#### فشطول برخريد وفروخت كاحكم

سوال: - ایک شخص' الف' و وسرے شخص' ب' کو مال دِلوا تا ہے اور اُس سے وہی مال فوراً برحتی میں خرید لیتا ہے اور اُس سے وہی مال فوراً برحتی میں خرید لیتا ہے اور پینے کی ادائیگی روزانہ تھوڑی تھوڑی کرتا ہے یا روزانہ ایک مقرّرہ رقم اوا کرتا ہے اور دہ مال خود کسی برحتی میں بھے دیتا ہے اور اس پینے سے اور کام کرتا ہے جس میں نفع سے دُوسر سے فریق کا بالکل تعلق نہیں ہے تو کیا بہطریقہ سے جے؟

 <sup>(1)</sup> وفي رد المحتار كتاب البيوع ج: ٣ ص: ٥٠١ (طبع سعيد) وحكمه ثبوت الملك أي في البدلين لكل منهما في
مدار .... الخ.

وفي الهنسدية كتاب البيوع البابُ الأوّل في تعريف البيع وركنه .... النع ج: ٣ ص: ٣ (طبع رشيديه كوئنه) وأمّا حكمه فيوت الملك في المبيع للمشتري وفي العمن للبائع اذا كان البيع باتًا .... النح.

وفي شرح المبحلة ج: ٢ ص:٣٥٣ البيع النّافذيفيد الحكم في الحال أي لبوت الملك في البدلين لكل منهما في بدل وهذا هو المحكم الأصلي للبيع النّافذ .... المخ. وفي شرح المجلّة للأتاسي ج: ٢ ص:٣٥٤ رقم المادّة: ٩ ٣٦ حكم البيع المنطقد الملكية تثبت بمجرّد العقد حكم البيع المنطقد الملكية تثبت بمجرّد العقد اذا استجمع البيع شرائط الانعقاد والصّحة واللّزوم النّفاذ .... الخ.

وفي الهيداية جناس من ٨ اذا حصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما آلا مِن عيب أو عدم رؤية ... الخ. وكذا في الهندية جناس من ٨ (طبع بلوجستان بُك دُبِير).

وفي البحر الرَّائق ج: ٥ ص: ٢٦٢ البيع يلزم بايجاب وقبول أي حكم البيع يلزم بهما.

وفحى شوح الممجلّة للأتاسى ج: ٢ ص:١٧٦ وقم المافة:٢٣٥ (طع مكتبه حبيبه كوته) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح. تيزنسطون پرڅريدوفروشت كے جواز سے متحلق حوالد كے لئے ص:١١٥ كا حاشيہ الماخلة فر باكيں۔

<sup>(</sup>٣٥٢) و يجيئ ص:٥١١ كا حاشيد

#### فشطول برخريد وفروخت ادراس كي شرائط

سوال: - زید بخل کا پکھا خریدنا چاہتا ہے، شطوں کی صورت میں اس کوزیادہ رقم دینی پڑتی ہے اور اگر پوری رقم ایک دفعہ دی جائے تو کم رقم آتی ہے، کیا ایسی صورت میں قسطوں پر خریدنا جائز ہے؟ جواب: - صورت مسئولہ میں اگر اور کوئی وجہ بچے کے فاسد ہونے کی نہ ہوتو اس طرح مشطوں پر پکھا خریدنا جائز ہے، کیونکہ اُدھار کی صورت میں زیادہ قبت کا لین دین فقہاء کی تصریح کے مشطوں پر پکھا خریدنا جائز ہے، کیونکہ اُدھار کی صورت میں زیادہ قبت کا لین دین فقہاء کی تصریح کے مطابق جائز ہے۔ (۱) مطابق جائز ہے۔ (۱) اللہ سبحانہ وتعالی اعلم مطابق جائز ہے۔ (۱) ہو تھائی عفی عنہ اس مالہ اس طرح نہ کریں کہ قبت مثلاً سورو پیراور سود اس پر پکٹیس رو ہے، بلکہ شروع کے اور عارکی وجہ سے اُدھار کی وجہ سے مقرد کرایس۔ محمد عاشق الی عفی عنہ سے اُدھار کی وجہ سے 10 قبت مقرد کرایس۔



 <sup>(1)</sup> في القتاوى الشامية ج: ٥ ص: ١٣٢ (طبع سعيد) ويزاد في الفعن لأجله اذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الفعن قصدًا.
 وفي الهداية ج: ٣ ص: ٥٨ (طبع مكتبه رحمانيه) لأن للأجل شبها بالمبيع ألا يوى انه يزاد في الثمن لأجل الأجل،
 كذا في فتح القدير ج: ٢ ص: ٢٢٣ كتاب البيوع. ثير عزيز عوالهات كيك ديك ص: ١١٥ كا عاشيد.

# ﴿فصل فى أحكام المال الحرام والمخلوط﴾ (مخلوط اورحرام مال ك آحكام)

مالِ حرام سے خریدی ہوئی چیز کا بعینہ صدقہ ضروری ہے یا
اس کے بقدر رقم ؟
مالِ حرام سے خریدی ہوئی چیز کی موجودہ مالیت کا
صدقہ ضروری ہے یا صرف حرام رقم کا ؟
مالِ حرام سے خریدی ہوئی چیز کو حلال کرنے کا طریقہ؟
مالِ حرام رقم سے خریدی ہوئی چیز کو حلال کرنے کا طریقہ؟
سوال ۱: - حرام رقم سے خریدی ہوئی چیز کا بذائی خود تقدیق بہتر ہے یا اس کے بقدر قیت کا
تقدیق بہتر ہے؟

مجواب ا: - اگر بعینہ حرام رقم سے خریدی گئی ہے تو بعینہ اس کا تقدیق بہتر ہے، اور اگر حرام کو حلال سے خلوط کر کے خریدی گئی ہے تو اس چیز کا تقدیق ضروری نہیں، رقم کا تقدیق کافی ہے۔ (\*)
سوال ۲: - حرام رقم سے خریدی ہوئی چیز کو حلال کرنے کے لئے کیا موجودہ مالیت کے بقدر تقدیق لازم ہے؟

جواب ا: - أوبر كى صورت أولى ميس موجوده ماليت كي بقدر، ورنه فقط حرام رقم كي بقدر

<sup>(</sup>١ و ٣) وفي ردّ المحتار كتاب البيوع باب المتفرّقات مطلب اذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على خمسة أوجه ج: ٥ ص: ٣٥٥ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>توله اكتسب حوامًا) توضيح المسئلة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب مألاً من حوام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه اضا ان دفع تلك المذاهم الى البائع أوّلاً ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الذفع بها ودفعها أو اشترى قبل الذفع بها ودفع تلك المداهم .......... قال الكرخي في الدوجه الأوّل والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب وقال أبوبكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعًا للحرج عن الناس اه.

وفي الهيداية كتناب الغصب ج: ٣ ص: ٣٥٥ و ٣٧٦ (طبع رحمانيه) أمّا فيما لا يتعيّن كالثمنين فقوله في الكتاب "اشترئ بها ونقد منها النمن أمّا اذا أشار اليها ونقد من غيرها أو نقد منها ونقد منها ونقد منها وأسار اليها وأشار اليها ونقد منها يطب له وهكذا قال الكرخي لأنّ الاشارة اذا كانت لا تفيد التّعيين، لا بيد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث وقال مشائحتا رحمهم الله تعالى لا يطبب له قبل أن يضمن وكذا بعد الصّمان بكل حال وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمبسوط.

سوال ۱۳: - ایک محض نے حرام رقم ہے کوئی چیز خریدی، پھر وہ چیز کسی وُوسرے کو فروخت کردی، وُسرے کو خلال کس طرح کیا کردی، وُسرے کو خیال آیا کہ یہ چیز تو حرام رقم سے خریدی ہوئی تھی، تو اُب اِس کو حلال کس طرح کیا جائے؟ کیا حرام رقم کے بقدر ہائع پر تقدیق لازم ہے یا مشتری کا تقدیق کرنا ہی کافی ہے؟ نیز مشتری کے تقدیق کی صورت میں بائع کو بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ محمد عامر اُستاذ جامعۃ الرشید

جواب۳: - اصل تھم یہ ہے کہ چیز لوٹا کر رقم واپس لے لے، اگر مجبوری ہو کہ بائع واپس نہ کرے تو بائع کی جواب نہ کرے تو بائع پر اسے تو بائع کی سوال ہی نہیں ،کسی فقیر کو تصدیق کر کے اس سے خرید لے (مثن مثل پر )۔
واللہ سجانہ و تعالی اعلم معرود ۱۳۲۵ میں ۱۳۲۵ میں ۱۳۲۵ میں ۱۳۲۵ میں ۱۳۲۵ میں ۱۳۲۵ میں اسلام اسلام ۱۳۲۵ میں اسلام ۱۳۲۵ میں اسلام اسلام ۱۳۲۵ میں اسلام اسلام ۱۳۲۵ میں اسلام ۱۳۳۵ می

مالِ مخلوط کا نفع حلال ہے یا حرام؟ (''ہدایی' اور''فتح القدر'' کی عبارات کی وضاحت)

سوال: - بخدمت شيخي وأستاذي مظلكم-

چند مسائل میں حضرت والاک رائے معلوم کرنی ہے:-

ا: - وه مال جوحلال وحرام سے مخلوط ہواس سے جب کاروبار شروع کیا جائے تو منافع حلال ہے یا نہیں؟ '' فتح القدر'' کی درج ذیل عبارت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً حلال ہے چاہے حلال غالب ہو یا مخلوب قال ابن الهمام رحمه الله تعالیٰ: والنعبث لفساد الملک دون النعبث لعدم المملک فیوجب شبهة النعبث فیسما یوجب فیه عدم المملک حقیقة النعبث وهو ما یتعین

<sup>(</sup>ماشِيْتِهر وم علقه صُوَّرُ شير) (٢ و ٣ و ١) وفي ردَّ المسحنار ج:٢ ص:٢٩٢ (طبع سعيد) ان المراد ليس هو نفس المعرام الآنه ملكه بالمخلط والم التصراه التصرف فيه قبل أداءِ بدله .... نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب. وكذا في الطحطاوي على الذر المختار ج:٣ ص:١٩٢.

وفى الهندية ج: ٥ ص: ٣٣٩ (طبع مكتبه رشيليه) والسبيل في المعاصى ردّها وذلك ههنا بردّ المأخوذ ان تمكن من ردّه بأن عرف صاحبه ... الخ. وفي ردّ المحتار على المدر المختار ج: ٥ ص: ٩٩ (طبع سعيد) والحاصل الله ان علم أرباب الأموال وجب ردّه عليهم وألا فان علم عين الحرام لا يحلُّ له ويتصدّق به بنيّة صاحبه .... وبعد أسطر .... ومفاده المحرمة وان لم يعلم أربابه ويتبغى تقييده بما اذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه اذ لو اختلط بحيث لا يتميّز يملكه ملكًا خبيثًا لكن لا يحلُّ له التصرّف فيه مالم يؤدّ بدله .... الخ.

وقى الله المختار كتاب الفصب ج: ٣ ص: ١٨٢ (طبع سعيد) ويجب ردّ عين المغصوب في مكان غصبه ويبرأ بردّها وله المنالك .... أو يجب ردّ مثله ان هلك وهو مثلي.

وَلَى رِدُّ الْمُحْسَارِ جِ: ٢ ص: ٣٨٥ ويردونها على أربابها أن عرفوهم وألا تصدّقوا بها لأنّ سبيل الكسب الخبيث النصدق اذا تعذر الرّدُ على صاحبه.

كالجارية في مسئلتنا ويتعدى الى بدلها وشبهة الشبهة فيما يوجب فيه عدم الملك الشبهة وهو مالا يتعين وشبهة الشبهة غير معتبرة. (فتح القدير ج: ٢ ص: ١٠٠٠ باب البيع الفاسد، فصل في أحكامه).

چند ماہ قبل بندے نے اس عبارت کے پیشِ نظر منافع کے حلال ہونے کا ایک فتو کی لکھا تھا، جس پر اُستاذِ محترم مفتی ......صاحب نے تقدیق بھی کردی تھی، لیکن اب خیال ہوا کہ حضرت والا سے بھی رہنمائی حاصل کرلوں۔

جواب: - مكرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركانه.

" وفق القدين كى فدكوره عبارت سے على الاطلاق بي تكم نكالنا دُرست معلوم نہيں ہوتا كہ ہر تخلوط مال كا يرث حلال ہے، جس كى دو وجوہ ہيں۔ ايك بيكر تخلوط كا جو حصد حرام ہے، اگر اس ہيں حرمت عدم ملك كى وجہ سے آئى ہے، مثلًا غصب يا بحكم غصب ہے، يا عقد باطل كے ذريع حاصل ہوا ہے، تو خود فق القدير كى اس عبارت ہيں تصريح ہے كہ بي شبهة النجث پيدا كرے كا جو معتبر ہے، اور خصب كى صورت ميں تو محض شبر نہيں، بلكہ حقيقت نعبت نہيدا كرے كا، كيونكہ غصب ہيں دراہم و دنا نير با تفاق حنيہ متعين ہوجاتے ہيں۔ وُوسرے اگر حرمت فسادِ ملك كى وجہ سے آئى ہے تو بے شك " فتح القدين اور " ہمارين كى وجہ سے آئى ہے تو بے شك" فتح القدين اور " ہمارين كى وجہ سے آئى ہے تو بے شك" فتح القدين اور " ہمارين كى اس مسئلے كى وجہ سے رئ حلال ہوگا۔ مگر بير مسئلہ اُس قول پر جنی كى رُوسے دراہم و دنا نير عقودِ فاسدہ ہيں اس مسئلے كى وجہ سے مسئل ہمار ديا ہے كہ عقودِ فاسدہ ہيں دراہم و دنا نير متعين نہيں ہوتے ، حالانكہ صاحب ہماريہ نے اس كا قرار ديا ہے كہ عقودِ فاسدہ ہيں انسا ما سستقيم على المرواية المصحبحة، وهى أنها لا تعمين، لا على الأصح، وهى التي تقدمت أنها انسا على المراب سے متقول ہے) البت عدم نے اُسے بھى عدم تعين كورار ديا ہے، كيونكہ جاريہ والا مسئلہ اُس بات كا نہ ہوگا كہ مال تعلى على البت عدم من ميں وزئے كے حلال يا حرام ہونے ہيں وفل اس بات كا نہ ہوگا كہ مال تعلى عال بات كا نہ ہوگا كہ مال تعلى على الب

<sup>(</sup>١) وفي النتف في الفتاوئ ص:٣٥٣ ولو غصب دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الكيلي والوزني فاتجر فيه وربح فانه يتصدّق بالرّبح. وكلا في فتح القدير ج:٨ ص:٣٥٥، والمبسوط للسرخسي ج:١١ ص:٢٤. وفي بدائع الصنائع ج:٢ ص:٣٩ اذا غصب ألفًا فاشترئ جارية فباعها بألفين ثم اشترئ بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف أنه يتصدّق بجميع الرّبح.

وفى الهداية ج:٣ ص:٣٤٣ (طبع رشيديه كونشه) ومن غصب عبدًا فاستغلّه فنقصته الغلّة فعليه النّقصان لما بينًا ويتصدّق بالغلّة لأنّه حصل بسبب خبيث وهو التّصوف في ملك الغير.

وَهْى الشَّامية ج: ٢ ص: ٩ ٪ ا (طبيع مسعَّيدٌ) ﴿ قُولُه وتصدق الخ)أُصُله ان الْعَلَة لَلْفاصب عندنا لأنَّ المثافع لا تتقوّم إلَّا بسألمقد والعاقد هو الفاصب فهو الكرى جعل مثافع العبد مالًا بعقده فكان هو أوَلَى ببدلها ويومر أن يتصدّق بها لاستفادتها ببدل خبيث وهو التَّصرّف في مال الغير .

<sup>(</sup>٢) بريك فتح القدير، باب البيع الفاسد فصل في أحكامه ج: ٢ ص: ١٠٣.

حلال ہے یا حرام، بلکہ دونوں صورتوں میں یزیج کا وہ حصہ حرام ہوگا جو حرام کے مقابل ہو، مثلاً ہم حلال تھا، اور ہم حرام، تو یزیج کا ہم حسلال اور باقی حرام۔ اور فسادِ ملک کی صورت میں بھی احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ صاحب ہدایہ نے آصح تعیین اللد اهم فی العقود الفاسدة کو قرار دیا ہے۔

والله اعلم ۱۳۲۷/۳۷/۳۳ هه (فتوی نمبر ۱۲۲/۳۰)

### مال مخلوط کے نفع سے متعلق مذکورہ فتوی کی مزید وضاحت اور ایک اِشکال کا جواب

سوال: - يخدمت شيخي وأستاذي حفظكم السلام عليكم ورحمة الله دبر كانته

اس بارے میں تر دّ رہ ہے کہ حضرتِ والا نے مالِ مخلوط کے دو حصے بنائے ہیں اور ہر ایک حصے کے رخ کا تھم الگ کیا ہے، لیکن بندہ شرح التو ریک درج ذیل عبارت کے پیشِ نظر یہ سمجھا ہوا ہے کہ مالِ مخلوط مکمل خالط کی ملکِ میں آ جاتا ہے لیکن ملک خبیث ہوتی ہے اور خالط حرام رقم کے بقدر ضامن بن جاتا ہے۔

قال الحصكفي رحمه الله تعالى: أو اختلط المغصوب بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه كاختلاط بره ببره أو يمكن بحرج كبره بشعيره

<sup>(</sup>١) وفي الهداية ج:٢ ص: ٦٨ (طبع رحمانيه) ...... لأنها تتعين في البيع الفاسد وهو الأصح.

ضمنه وملكه بلاحل انتفاع قبل آداء ضمانه. (الدر مع الرد ج: ٢ ص: ١٩١)

اس عبارت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مال مخلوط علی الاطلاق مضمون ہوتا ہے اور اِس میں فسامِ ملک ہوتا ہے، لہٰذا فتح القدیر کی شختیق کے مطابق علی الاطلاق رئے بھی حلال ہونا جیا ہے۔

حضرت والاسے مزیدرہنمائی کی درخواست ہے۔

جواب: - عليكم السلام ورحمة الله وبركانه

اس وقت بہت تدقیق کے ساتھ مراجعت کا تو موقع نہیں ہے، لیکن ہدایہ کے مسئلہ مجارات فصب میں مال مخلوط کے مملوک ہوجانے کے مسئلے (\*) کے طاکر فدکورہ نتیجہ نکالنا بندے کو اَب بھی دُرست معلوم نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اوّل تو خلط المغصوب بغیر المغصوب کے مسئلے میں ملکیت اِلترام الضمان (بلکہ نیت اواء الضمان) سے آئے گی، جو شخص صان کا اِلترام ہی نہ کرے اسے مالک کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ دُوسرے جوعبارت آپ نے کسی ہے، خودای میں تصریح ہے کہ قبل اواء الضمان اس سے اِنتفاع حال نہیں۔ اور استر باح اِنقاع کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اور مسئلہ ای صورت میں مفروض ہے جب صان اوا نہ کیا ہو، صان اوا کردیا ہوتو پھر صلت میں کوئی اِشکال نہیں۔ البتہ آج کل بنک وغیرہ کے جب صان اوا نہ کیا ہو، صان اوا کردیا ہوتو پھر صلت میں کوئی اِشکال نہیں۔ البتہ آج کل بنک وغیرہ کے ماز مین کوجو ہم یہ کہد دیتے ہیں کہ اگر کوئی اور صورت گزارے کی نہ ہوتو اِلترام صان کر کے اور اس کی نہ ہوتو اِلترام صان کر کے اور اس کی نہیں، بلکہ جانب آخر کی رضامندی سے ایک ناجائز عقد کیا گیا ہے جس میں جانب آخر کی رضامندی سے ایک ناجائز عقد کیا گیا ہے جس میں جانب آخر کی رضامندی سے ایک ناجائز عقد کیا گیا ہے جس میں جانب آخر کوئی مطالبہ بھی کوئی اوجوب علی الفور کے بجائے علی التراخی ہونے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، ضرورت کے وقت اس کا وجوب علی الفور کے بجائے علی التراخی ہونے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، ضرورت کے وقت اس کا عزبائش سے فائدہ اُٹھانے اور ساتھ ساتھ واستعفار کرتے رہے کا مشورہ و دے دیا جاتا ہے۔

والتداعلم ۲۰ر۵ر۳۲۳اه

> مال حرام کوحلال کرنے کے لئے غیرمسلم سے قرض والے حیلے کی شرعی حیثیت

سوال: - حرام رقم كوحلال كرنے كا بعض علماء يد حيله بتاتے ہيں كدكى غير سلم سے قرض لے اور حرام رقم سے قرضدادا كرے، كيا حضرت والا كنزديك بيد حيله وُرست ہے؟ اگركسى نے

<sup>(</sup>۱) وكي هداية ج:٣ ص: ٢٨ و ٢٩ (طبع رحمانيه)\_

<sup>(</sup>٢) وكيم الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص: ١٩١ (طبع سعيد).

الياكرليا بوتواب كياكرك؟ (محمد عام)

جواب: - اس حیلے سے حرام رقم حلال نہیں ہوتی ' صرف اتنا ہوتا ہے کہ قرض سے جو کھانا خریدے گا وہ حلال ہوجائے گا، لیکن حرام رقم ملکیت میں لانے ، اور حرام رقم سے قرض ادا کرنے کا گناہ کھر بھی ملے گا۔ پھر بھی ملے گا۔ ۱۳۲۹م/۱۳۲۹ھ

(۱) وفي الهندية كتاب الكراهية الباب الفاني عشر في الهدايا والضيافات ج: ٥ ص:٣٣٢ (طبع بلوجستان بُك قُهو) وفي شرح حيل النحصاف لشمس الأنمة رحمه الله تعالى أن الشيخ أبا القاسم الحكيم كان يأخذ جائزة السلطان وكان يستقرض لمجسميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة يقضى بها ديونه والحيلة في هذه المسائل أن يشترى نسيتة ثم ينقد ثمنه من أيّ مال شاء، وقال أبو يوسف رحمه الله: سألت أبا حيفةٌ عن الحيلة في مثل هذا فأجابني بما ذكرنا.

وفي الدّر السنختارج: ٢ ص: ٣٨٥ وجاز أخذ ديس على كافر من ثمن خمر لصحّة بيعه بخلاف دين على المسلم لبطلانه آلا اذا وكل ذمّيا ببيعه الخ.

وفى خلاصة الفتاوى كتاب الكراهبة الفصل الرّابع فى المال من الاهداء والميراث وغير ذلك ج: ٣ ص: ٣٣٩ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه) وفى شرح حيل الخصاف لشمس الأثمّة الحلواني رحمه الله ان الشيخ الامام أبا القاسم المستخدم كان مسن يأخذ جائزة السلطان وكان يستقرض بجميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة كان يقضى به دينه والحيلة فى مثل خذه المسائل ان يشترى شيئًا ثم ينقد ثمنه من أيّ مال أحبّ. قال أبو يوسف رحمه الله: سألت أبا حنيفةٌ عن الحيلة فى مثل خذا، قال: فاجابني بما ذكر ناه النح.

وفي السواجية المغنية اذا قضى دينها من كسبها اجبر الطالب على الأخذ.

وفى الهندية كتاب الحيل الفصل الأوّل ج: ٧ ص: ٠ ٣٩ (طبع رشيديه) كل حيلة يحتال بها الرّجل ليتخلّص بها عن حرام أو ليتوصّل بها الى حلال فهى حسنة. ثيرُ ويكيّ اصداد المفتين ص: ٢ ٠ ٨ و ٨٠٣ و مجموعة الفتارئ ج: ٢ ص: ٢ ٢ (طبع سعيد).

 (٣) وفي سنن الترمذي ج: ١ ص: ٢٣٩ (طبع مكتبه رحمانيه) .... الله لا يربوا لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وفي صحيح ابن حبان ج: ۵ ص: ٩ (طبع مؤسسة الرسالة) يا كعب بن عجرة الله لا يدخل الجنة لحمّ نبت من سحت.

وفي مستند أحمد بن حنيل وقم الحديث: ٣٤٦ ج: ٥ ص: ٢١ م و ٢١ وطبع دارالحديث القاهرة) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالىٰ له صلوة ما دام عليه.

وفى الصحيح للإمام المسلم ج: اص: ٣٢٦ (طبع مكتبة الحسن) عن أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث: ...... تسم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمديديه الى السماء يا رَبّا يا رَبّا ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وخذى بالحرام فأنّى يستجاب لللك. (مسلم).

وفي مسئد أحمد رقم الحديث: ٣٧٤٢ ج: ٣ ص: ٥٣٩ (طبع دارالحديث القاهرة) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق فيه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يعرك، خلف ظهره آلاكان زاده الى النّار. المحديث (رواه أحمد).

<sup>(</sup>۱) جبیبا که امداد النتاوی میں ہے: '' حرام کو طلل کرتے کے لئے کوئی حیلہ مفیرتین'' تفصیل کے لئے امداد النتاوی ج ۴۰ ص ۱۳۴۰ (طبع وارالعلوم کراچی) ملاحظہ قربائیں۔

# ناجائز طریقے ہے آئی ہوئی رقم غلطی سے استعال ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال: - کاروبار میں بھی غلطی سے ناجائز اور حرام رقم آجاتی ہے، جو بھی استعال ہوجاتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں ول میں کافی پریشانی پیدا ہوجاتی ہے اور اس پریشانی میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: - اگر بھی غلطی سے کوئی ناجائز طریقے سے حاصل کی ہوئی رقم استعال میں آجائے تو تو بداور اِستغفار کرنا چاہئے، اور تلافی کے لئے اتنی رقم صدقہ کردینا چاہئے۔ لیکن اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا تو کسی طرح بھی جائز نہیں، اس کے بعد تو اور زیادہ اہتمام سے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم ہے۔

## ماں کے لئے مجبوراً بیٹے کی حرام کمائی استعال کرنے کا حکم

سوال: - اگر کسی کا ایک ہی بیٹا ہواور وہی اپنی ماں کا کفیل ہو، اور اُس کی آمدنی ناجائز ہوتو ماں کے لئے اُس کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ اور وہ مجبوراً اسی بیٹے کی کمائی کھاتی ہے جبکہ ظاہراً ماں اُس حرام مال کو دیکھ رہی ہے، لیکن کھانے پر مجبور ہے کیونکہ دُوسرا کفیل نہیں، ایسی عورت کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: -حرام مال توحرام ہی ہے، ایی صورت میں ماں کوکوشش کرنی جاہئے کہ اُسے کسی حلال ذریعے سے آمدنی حاصل ہوجائے، نیز بیٹے کوحرام کمائی کے بجائے حلال کمائی پر آمادہ کرنا بھی اس کے ذمے واجب ہے اور جب تک انظام نہ ہو، توبہ اور اِستغفار کرتی رہے اور حلال کی فکر اور کوشش

<sup>(1)</sup> وقمى الاختيار لتعليل المختارج: ٣ ص: ١١ والملك الخبيث سبيله التصدّق به ولو صرفه في حاجة نفسه جاز ثم ان كان غنيًا تصدق بمثله وان كان فقيرًا لا يتصدق. ثير *وكِتَ ص:١٤١ وص:١٢١ كـواشّ-*

<sup>(</sup>٢) يوفق ي حضريت والا وامت يركاتهم في سائل موصوف ك جواني خط ين تحريفر مايا-

جاری ر<u>کھ</u>ے۔ (<sup>()</sup>

واللداعكم

۱۷۱۷۲۲ سطر (نتوی نمبر ۲۷۷۷۷ و)

> باپ کی طرف سے صدیے کے لئے دی گئ حلال رقم خود استعال کرکے مال حرام سے صدقہ کرنے کا تھم

سوال: - باپ نے بیٹے کو حلال رقم کمی نیک کام میں کوئی چیز خرید کردیے کے لئے دی کہ اس رقم سے فلال چیز خرید کر دیے نے باپ کی اس رقم سے فلال چیز خرید کر فلال مستحق کو دے دو، بیٹے کے ذرائع آمدنی ناجائز آمدنی سے وہ چیز خرید کرمستحق کو دی۔ تو کیا اس صورت میں باپ کے ثواب میں فرق پڑے گا؟ کہیں باپ کا ثواب تو ختم نہیں ہوگا؟

طلعت محمود، راولینڈی

 <sup>(</sup>١) وفي الشامية ج: ٢ ص: ١٩١ وفي جامع الجوامع: اشترى الزّوج طعامًا أو كسوةً من مال خبيثٍ جاز للمرأة أكله ولبسها والاثم على الزّوج .... الخ.

وفى ردّ المحتار أيعضًا ج: ٧ ص: ٣٨٦ (طبع سعيد) امرأة زوجها في أرض الجور اذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غصبًا أو اشترى طعامًا أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك والاثم على الزّوج. وكذا في الخانية على الهندية ج: ٣ ص: ٣٠٣.

وفي أحكام المال الحرام ص: ٩ ٢٨، فاذا كان المال الحرام في يد الوالد ينفق منه على نفسه وأبناته لغير حاجة أو فقر فأنّ الأب يكون آشمًا بهاذا الانفاق اذا وجد المال الحلال أو كان قادرًا على تعصيله ... أمّا الأبناء ففي حكم انفاقهم من المال الحرام الّذي عند الأب ينبغي التفريق بين حالتين، الأولى: أن يكون الابن غير قادر على تحصيل المال الحلال إمّا لعجزه أو لصغر سنّه وكانت نفقته واجه على أبيه أو كان طالب علم ليس له مصدر رزق للعيش ودفع نفقات الشراصة الاهند المسال الحرام الذي عند الأب فان حكمه في الأخذ من هذا المال حكم المضطر الى دفع الأذى عن نفسه بالسميتة فيجوز له أن يأخذ ما ينفقه عليه والده وان ينتفع به مع انكاره في قله لهذا الأمر الى أن يصبح قادرًا على الاعتصاد على نفسه في تحصيل الكسب الحلال أو أن يأتيه مال من مصدر حلال فيستغني به عمّا عند والده من مال حرام لأنّه عند حصول المال الحلال ويحرم عليه أن يقبل نفقة والده من المال الحرام ويكون لزامًا عليه أن يقتل نفقه والده من المال الحرام.

نیز دیکھتے صفحہ: ۱۲۵ کا حاشیہ تمبرات | دروی والے میں اصلا کے ان رویت وال

<sup>(</sup>۲) مال حرام حاصل کرنے اور استعال کرنے کے گناہ سے متعلق احادیث ص: ۱۲۵ کے حاشیہ نبر ۲ میں ملاحظ فرما کس۔

والله اعلم (۲) (۲/۲/۲۸

(۱) الكرخي رحمه الله تعالَى، وصحت الصدقة\_

# مال حرام معتمعلق حضرت والا دامت بركاتهم كى ايك الهم تحقيق

(وضاحت از مرتب) مال حرام کے بارے میں عام طور پر فناوی میں یہ بات درج کی جاتی ہے کہ اے بلانہت ورج کی جاتی ہے کہ اے بلانہت واب کسی فقیر اور ستی زکوۃ کوصدقہ کردیا جائے، لینی تقدت کے ساتھ ساتھ ساتھ سلیک کی بھی شرط لگائی جاتی ہے، اور اس کے مطابق پہلے دارالافقاء جامعہ دارالعلوم کراچی سے فناوی جاری ہوتے سے، گر بعد میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے اس موضوع پر خاص طور پر تحقیق فرمائی کہ

(۱) وفي الشامية مطلب اذا اكتسب حرامًا ج: ۵ ص: ۳۳۵ (طبع سعيد) مطلب اذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على خمسة أوجه قوله (اكتسب حرامًا الذي توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهنا على خمسة أوجه أما ان دفيع تسلك الدراهم الى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها و دفع على الدراهم الى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفع تلك الدراهم قبل أله و اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم قبل أبو نصر يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق الافي الوجه الأول واليه ذهب المفقيه أبو الليث للكن هذا خلاف ظاهر الرواية فانه نص في الجامع الصغير اذا غسب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح وقال الكرخي في الوجه الأول والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب.

وقال ابوبكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكوحي دفعا للحرج عن الناس اهـ.

وفي الولو الجية وقال بعضهم لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار للكن الفترى اليوم على قول الكرعي دفعا للحرج لكثرة الحرام اهـ.

وفي الهندية، فصل في الاحتكار ج: ٣ ص: ٢١٥ (طبع رشيديه كوئنه) اكتسب مألا من حرام ثم اشترئ شيئا منه فان دفع تسلك الدراهم فانه لا يطيب له ويتصدق به وان اشترئ شيئا منه فان لا يطيب له ويتصدق به وان اشترئ قبل الدفع بتلك الدراهم فانه لا يطيب له ويتصدق به وان اشترئ قبل الدفع بتلك الدراهم ودفع عيرها أو اشترئ قبل الدفع بتلك الدراهم ودفع غيرها أو اشترئ مطلقاً ودفع تلك الدراهم قال أبو نصر يطيب ولا يجب عليه أن يتصدق وهو قول الكرخي والمختار قول أبي بكر إلّا أن اليوم الفتوئ على قول الكرخي كذا في الفتاوي الكد عا.

وفي الهندية، فصل في تملك الفاصب الخج: ٥ ص: ١ ١ / (طبع مكتبه رشيديه كوئله) وان كان مما لا يتعين فقد قال الكرخي انه على أربعة أوجه إمّا إن أشار اليه ونقد من غيره أو أطلق اطلاقًا ونقد منه أو أشار اليه ونقد من غيره أو أطلق اطلاقًا ونقد منه أو أشار الى غيره ونقد منه قال مشايخنا لا يطيب له بكل حال أن يصناول منه قبل أن يضمنه وبعد الضمان لا يطيب الربح بكل حال وهو المختار والمجواب في المجامعين والمضاربة يدل على ذلك واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما.

وفي المناية شرح الهداية على فتح القدير ج/م/ص ٢٥٨ وطبع رضيديه) (اشترئ بها اشارة الى أن التصدق انما يجب اذا اشترئ بها ونقد منها، قال فغر الاسلام: لأن ظاهر هذه العبارة يدل على أنه أراد بها اذا أشار اليها ونقد منها، أما اذا أشار اليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار الى غيرها أو أطلق اطلاقًا ونقد منها يطيب له، وهذه أربعة أوجه، ففي واحد منها لا يطيب، وفي الباقي يطيب.

وذكر في المبسوط وجهًا آخوكا يطيب فيه أيضًا، وهو أنه اذا دفع الى البائع تلك الدراهم أوّلًا ثم اشتوى منه بتلك الدواهم وهذا التفصيل في العبواب قول الكرخي وحمه الله لأن الاشارة اذا كانت لا تفيد التعيين كان وجودها وعلمها سواء، فلا بدأن يتأكد بالنقد ليتحقق العبث. قالوا: والفتوى اليوم على قوله لكثرة الحرام دفعا للحرج عن الناس.

(٢) يرفتو كل معرت والا دامت بركاتهم في اين جواني خط ش تحرير فرمايا - (محد زبير)

''کسب خبیث' واجب التصدق ہونے کے ساتھ ساتھ واجب التملیک بھی ہے یانہیں؟ لیعنی مال حرام کا صرف صدقہ کردینا کافی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کسی فقیر کو اس کا مالک بنانا بھی ضروری ہے؟ اس تحقیق کے نتیج میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا رُبجان اس طرف ہوا کہ کسب خبیث واجب التصدق تو ہے گر واجب التملیک نہیں۔

حضرت والا دامت برکاتبم العالیہ نے بیٹھین فرماکر بیٹریرصدر دارالعلوم کراچی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتبم کی خدمت میں بھیجی، جس پر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتبم العالیہ نے کئی جگہوں پر حواثی تحریر فرمانے کے بعد اس شخین کے آخر میں اینا زُ جحان بھی تحریر فرمایا۔

حضرت والا دامت برکاتهم العالیه کی بیاہم تحقیق، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم کے حواثی اوران کی رائے کے ساتھ درج ذیل ہے۔ (محمد زبیر)

> مال حرام کے تصدق میں شملیک ضروری ہے مانہیں؟ (خط از حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ بنام حضرت صدر دارالعلوم کراچی دامت برکاتہم)

> > گرامی خدمت حضرت صدر صاحب مظلیم العالی

السلام عليكم ورحمة الثدوبركانة

کسپ خبیث جو واجب التصدق ہوتا ہے، اس کے بارے میں درت سے ذہن میں بیتر قد تھا کہ اس کے نواجب التحدیث ہوتا ہے، اس کے بارے میں درت سے ذہن میں بیتر قد تھا کہ اس کے واجب التملیک، ہونے کی کوئی وجرنہیں ہونی چاہئے، کیونکہ مقصد اصل مالک کو ثواب بہنچانا ہے جو تملیک میں مخصر نہیں۔ بعد میں اس مسئلے کی کچھ تھیں کی نوبت آئی، اس سلیلے میں کتب فقہ سے جو اُمور سجھ میں آئے، وہ احقر نے منسلکہ تحریر میں اِملاء کراد ہے ہیں، مقصد بیہ ہے کہ ان اُمور پر غور کیا جائے۔ آنجناب ملاحظہ فرماکر اپنی رائے تحریر فرمادیں، پھر حضرت ناظم صاحب اور مولا نامحود اشرف صاحب کو بھوادیں تو کرم ہوگا۔ یہ سطور عجلت میں اسلام آباد جاتے ہوئے لکھ رہا ہوں۔

والسلام محر تقی عثانی سارداروا۱۱۱ه

<sup>(</sup>١) صدر جامعه وارالعلوم كراحي حفرت مولانامفتي محدر فع عثاني صاحب وامت بركاتهم العاليد

مولا نامحمود اشرف صاحب ستمؤ

میں نے یہ تحریر پڑھ لی ہے، پچھاس پرلکھ بھی دیا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیس، بعد ازاں حضرت ناظم صاحب مظلم کی خدمت میں پیش کردی جائے۔ محدر فیع عثانی محدر فیع عثانی الروام الموالا

#### بسم الله الرحمان الرحيم

الحمدالله وكفى وسالام على عباده الذين اصطفى أمّا بعد

سی شخف کے پاس جو مال کسی حرام یا ناجائز ذریعے ہے آگیا ہو، اوراس کواصل مالک یا اس کے وارثوں تک پنجانا ممکن نہ ہوتو اس کا تھم ہیر ہے کہ اسے نیت بثواب کے بغیر ہی اپنی جان چھڑانے کے وارثوں تک پنجانا ممکن نہ ہوتو اس کا تھم ہیر ہے کہ اس صدقے میں بھی تقریباً وہ تمام شرا نظامحوظ ہیں جو ذکو ق کے سلنے میں معروف ہیں، چنانچہ عام طور سے میں مجما جاتا ہے کہ اس صدقے میں بھی تملیک جو ذکو ق کے سلنے میں معروف ہیں، چنانچہ عام طور سے میں مجما جاتا ہے کہ اس صدقے میں بھی تملیک فقراء ضروری ہے، اور کسی رفاہی کام میں تملیک کے بغیر خرج نہیں کیا جاسکتا، ہمارے بزرگوں میں سے بعض نے اس کے بارے میں صراحة فتو کی بھی دیا ہے۔

و کیھے (امداد المفتین ص:۳۵۳ کتاب الزکوة ، طبع دار الاشاعت) البتہ کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کا رُبحان اس طرف ہے کداس شم کا بال بحکم لقط ہے، اور لقط کا تھم ہیہ ہے کہ وہ اصل ما لک غیر معلوم کی طرف سے صدقہ نافلہ ہے، اور اس میں تملیک ضروری نہیں ، اس سلسلے میں امدادالا حکام جلد سوم میں حضرت مولانا ظفر احمد عثانی رحمۃ الله علیہ نے کیم الامت رحمہ الله کا بیر رُبحان صراحة نقل فرمایا ہے اور وجدانا آئ قول کی طرف رُبحان کا اِشارہ کیا ہے، ان کی عبارت درج ذیل ہے: در الجواب) لقطہ کے بارے میں فقہاء کے اقوال سے اتنا تو ثابت ہے کہ غنی پر اس کا تصدق واجب ہے ، لیکن آیا اس کا مطلب سے ہے کہ لقط کا تھم وقت تقد ق محمد میں معدقہ واجب کا تصدق واجب کے مصرف تقدق واجب کے مصرف تقدق واجب کے مصرف تقدق واجب کے اور صدقات واجب کی طرح نہیں ہے کہ مطلب سے ہے کہ مصرف تقد ق واجب ہے اور صدقات واجب کی طرح نہیں ہے سے دام ہے جب التصدق به و لا یکون مثل محمد اذا جسم عمالا من کسب حوام ہے جب التصدق به و لا یکون مثل صدف ات واجبة حتی ہوا ذمته بالتصدق علی ابنه الکیر الفقیر " احتر اُب

تک اس کومثل صدقات واجبہ کے لازم سجھتا تھا، اور حضرت کیم الامت واجب النصدق سجھتے ہیں صدقہ واجب بیر سجھتے تھے، اور اَب تک کسی جزئیہ صریحہ سے مید اختلاف مرتفع نہیں ہوا، البتہ رُ جھان قول کیم الامت کومعلوم ہوتا ہے وجداناً، بعد میں جزئیہ کی کہا کہاں میں دونوں قول ہیں، مگرمشہور شملیک فقراء ہے۔

میں جزئیہ کی گیا کہاس میں دونوں قول ہیں، مگرمشہور شملیک فقراء ہے۔

(ادادالاحکام جسم ص: ص: ص: ص

(تتمة الجواب الأول) قال في الدر في مصارف بيوت المال ما نصه:

ورابعها البضوائع مثل مبالا

يكون لسه أنساس وارثونسا

ورابيعها فيمصرف جهات

(r) تساوى النفع فيها المسلمونا

قال الشامى: قوله الضوائع: جمع ضائعة أى اللقطات وقوله مثل مالا اى مثل تركة لا وارث لها اصلا أو لها وارث لا يردّ عليه كأحد الزّوجين الخ وقوله ورابعها فمصرفه جهات الخ موافق لما نقله ابن الضياء فى شرح الغزنويه عن البزدوى من انه يصرف الى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك.

اس کے علاوہ إمداد الفتاوی میں حضرت علیم الامت قدس الله سرۂ کے ایک فتویٰ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دہ اس فتم کے صدقے کو واجب التملیک نہیں سجھتے ، کتاب الوقف میں اس سوال وجواب کی عبارت درج ذیل ہے:

سوال: زید نے بکر سے پھر سنگ مرمر خرید سے اور ان پھروں سے معجد میں منبر وصلی بنوادیا، اب بعد میں زید کو معلوم ہوا کہ وہ پھر جو بکر نے اس کے ہاتھ فروخت کئے تھے قبر کے پھر تھے جو بکر نے قبرستان میں سے قبروں سے اُکھڑ وادیئے تھے، اور جو قبریں اس کی ملکیت نہیں ہیں اس مصلی پرنماز پڑھنا جائز ہیں یا نہیں؟ اور وہ پھر معجد میں گےرہے جائز ہیں یا نہیں؟

(الجواب) پھر قبر پر لگانے سے وقف نہیں ہوتا بلکہ لگانے والے کی ملک رہتا ہے،

<sup>(1)</sup> ج:٣ ص:٨٨ (طبع مكتبه دارالعلوم كراحي)\_

<sup>(</sup>٢ و ٣) الدر المختار مع ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع سعيد)

پی اجنبی آ دمی کا بیج کرنا اس کوسیح نہیں ہوالیکن اگر لگانے والا معلوم نہ ہو یا معلوم ہوگر اس کا کوئی وارث موجود نہ ہوتو وہ تھم لقط میں ہے، اور لقط کا تھم ہیہ ہے کہ کی نیک کام میں صرف کردیا جائے اس صورت میں مبحد میں لگا رہنے دیا جاوے کہ اپنے مصرف میں لگ گیا ہے، البتہ جس نے بیج کیا ہے اس کے لئے قیت درست نہیں اور اگر اس کا مالک یا مالک کا وارث معلوم ہوتو اس سے دریافت کیا جائے، اگر وہ اجازت دے، لگا رہنے دیا جائے خواہ مفت یا قیمت لے کر، اور وارث اگر اجازت نہ دے، اگل دیا جاوے، اور اگر کی وارث ہوں سب سے وارث اگر اجازت نہ دے، اُ کھاڑ دیا جاوے، اور اگر کی وارث ہوں سب سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور نابالغ کے جھے کی قیمت دینا ضروری ہے۔

(امداد القتاوي ج:٢ ص:٥٨٤ سوال نمبر٥٠٩ طبع مكتبددار العلوم كراجي)

حضرت نے اس مسلے میں قبرستان کے پھر کولقط قرار دے کراس کا مسجد میں لگار ہنا جائز قرار ویا اور فرمایا کہ وہ اپنے مصرف میں پہنچ گیا، نیز بیصراحت فرمائی کہ لقطے کا تھم یہ ہے کہ اسے کسی نیک کام میں صَرف کردیا جائے، اس کے لئے تملیک کو ضروری قرار نہیں دیا اور ظاہر ہے کہ مسجد میں لگے رہنے سے تملیک چھٹی نہیں ہوتی۔

حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے اس زبھان کے پیش نظر سئلے کی تحقیق کی ضرورت محسوس ہوئی، تو حضرت والاً کی تائید بیں متعدد ولائل سامنے آئے، جواہل علم کے غور کے لئے پیش خدمت ہیں۔ ملک خبیث کا واجب التملیک ہونا نقبہائے نہ جب کی کتابوں میں کہیں صراحت کے ساتھ نہیں ،

ملک خبیث کا واجب التملیک ہونا فقبائ ندبب کی کتابوں میں ابین صراحت کے ساتھ میں بلکہ اس پر لفظ تصدق سے استمالیک ہونا فقبائ ندبب کی کتابوں میں ابین صراحت کے ساتھ میں بلکہ اس پر لفظ تصدق سے استدلال کیا گیا ہے کہ چونکہ صدقہ عموماً تملیک ہوتا ہے اس لئے ملک خبیث کو بھی واجب التملیک سمجھا گیا، حالانکہ خاص طور پر صدقہ نافلہ میں لفظ صدقہ کا اطلاق ان وجو و خیر میں خرج کرنے پر بھی ہوا ہے جن میں تملیک کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلاً حدیث معروف ہے کہ "افا خرج کرنے پر بھی ہوا ہے جن میں تملیک کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلاً حدیث معروف ہے کہ "افا مسات ابن آدم انقطع عمله اِلّا من ثلاث" اس میں تیراعمل "او صدقہ جاریة ینتفع بھا" قرار دیا گیا ہے، یہ صدقہ جاریہ واضح طور پر بغیر تملیک کے ہے، اس طرح وقف پر صدقہ کا اطلاق بھی

<sup>(</sup>۱) تھم لقط میں ہونے پر احتر کو یہ اِشکال ہے کہ پقر نگانے والے نے جہاں نگائے تھے وہیں گئے رہنے پر وہ رامنی تھا، کہی وہیں کیوں ندگئے رہنے دینے جا کیں، یا وہیں کیوں ندنگا دینے جا کیں کہ ما لک نے ایک اُمرِمباح میں ان کوا پی مرضی سے لگادیا تھا، اس اِشکال کا اثر اگرچہ ہمارے اپنے زیر بحث مسئلے پرنیس پڑتا، لیکن ضمناً اسے ذکر کرنا بھی ناچیز کو مناسب معلوم ہوا۔ رفیع (حاشیہ از حضرت مولانا مفتی حجد فی صاحب واحت برکاتیم العالیہ)

<sup>(</sup>۲ و ۳) و کیئے سسنن ایس صاحبہ باب ثواب معلم الناس المخیر ص: ۲۱ (طبع سعید)، مشکوۃ المصابیح، کتاب العلم ج: 1 ص:۳۳ (طبع قدیمی کتب شانه).

احادیث کی کتابول میں شائع ہے، مثلاً صحیت میں ہے کہ حصرت عمر رضی اللہ عند نے اپنی خیبر کی زمین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
"ان شنت حبست اصلها و تصدفت بها"()

ترجمہ: - اگرتم چاہوتو اس اصل زین کوروک رکھواور اس کوصدقہ کروو۔ حضرت عمرضی اللہ عند نے اس مشورے پرجس طرح عمل کیا اس کے الفاظ یہ ہیں: "فتصدق بھا عسر أنه لا يباع أصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر فی الفقراء وفی القربی هذا لفظ مسلم فی کتاب الوقف.

(تكملة فتح الملهم ج:٢ص: ١١١ تا ١٢٠ طبح كتيددارالعلوم كراجي)

لہذا صدقة نافلہ میں صرف لفظ صدقہ سے اس بات پر اِستدلال نہیں ہوسکا کہ اس میں تملیک ضروری ہے، اس کے علاوہ بعض فقہائے کرامؓ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ مال حرام کے لئے فقہائے کرامؓ نے جوصدقہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد محض تملیکا صدقہ کرنا نہیں بلکہ عام مصارف فیر میں خرج کرنا ہے، علامہ قرافیؓ نے لکھا ہے کہ:

انسما یا کر الأصحاب صدقة فی فتاویهم فی هذه الأمور لأنه الغالب والا فالأمر كما ذكرته لك. (اللخيرة للقرافی بحواله احكام المال الحوام ص: ٩٠) اگرچه علامه قرانی رحمه الله ماكی المذہب بیں اور وہ اپنے اسحاب كے قول كی تشریح فرما رہے بیں لیکن اس سے كم از كم بيہ بات ضرور واضح ہوتی ہے كہ باوجود صدقے كا لفظ استعال كرنے كے مصارف فيريش بدون تمليك فرج كرنا بھى فقہائے كى عبارتوں بيں مراد ہوسكتا ہے۔

۲- فقبائے حفیہ کی تعریحات سے بہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو ملک خبیث واجب التصدق ہو وہ معرف کے لائے خبیث واجب التصدق ہو وہ معرف کے لحاظ سے من کل الوجوہ زکوۃ کی طرح نبیں ہے، بلکہ متعدّد جہات سے زکوۃ اور واجب التصدق کے معرف میں فرق ہے، مثلاً بہ بات تقریباً تمام فقہائے حندیہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ مال مصدق اپنی ہوی اور اولا دکو بھی دے سکتا ہے، چنانچہ علامہ حموی کلھتے جیں:

لو كان غنيا لم يحل له ذلك بل يتصدق على الفقير اجنبيا ولو زوجة أو

<sup>(</sup>أو )) الصحيح للبخاري، باب الشروط في الوقف ج: (ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) والصحيح للمسلم ج: ٢ ص: ٣١ (طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) احكام المال الحرام ص: ٢٨٩ (طبع ماريد اكيلمي)

<sup>(</sup>س) اس کی وجہ ناچیز کی مجھ میں یہ آتی ہے کہ مال واجب التعدق کا صدقہ اصل مالک کی طرف سے ہوتا ہے اور مصدق کی بیوی اور اولا داس کے تن میں اجنبی ہیں۔ رفیع (حاشیہ از حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاجم العالیہ)

قريبًا ولو اصلا أوفرعا كما في التنوير اهـ.

(حاشية الاشباه للحموى، كتاب الصيد والذبائع ج: ٢ ص: ١٠١ طبع ادارة القرآن) ومثله في الدر المختار (3:70 0:10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1

نیز چونکہ بیاصل مالک کی طرف سے صدقہ نافلہ ہے اس لئے حفید کے ظاہر الروایة کے مطابق بیہ بنی ہاشم کو بھی ویا جاسکتا ہے، الدرالحقار میں ہے:

وجازت التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم اى لبنى هاشم سواء سماهم الواقف أو لا الخ. (٢:٦ ص ٣٥١ طيخ سعيد)

اس كے تحت علامہ شائی لکھتے ہیں:

نقل في البحر عن عدة كتب ان النَّفل جائز لهم اجماعًا وذكر أنه المذهب وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما في المحيط وكافي النسفي ......

(رد المحتار ج: ٢ ص: ١٥٥١، كتاب الزكوة باب المصرف طبع سعيد)

لیکن اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے زیلتی کے حوالے سے اس مسئلے کو مختلف فیہ قرار ویا ہے، اور ذِکر کیا ہے کہ علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیم میں دلیل کے اعتبار سے اس بات کو قوی قرار ویا ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں ناجائز ہیں، لیکن علامہ ابن تجیم رحمۃ اللہ علیہ نے صدقہ بنافلہ میں جواز کا قول فقہائے حفیہ کے متعدد موثوق مراجع سے نقل کرنے کے بعد اس کو فہ بہت قرار دیا ہے، اور اس پر فقہائے فہ بہت کے اجماع تک کا دعویٰ کیا ہے، اور علامہ ابن ہمائم کے بعض دلائل کی تر دید کی ہے اور جواز کی وجہ بھی یہ بتائی ہے کہ زکو ہ تطبیر نفس کا موجب ہے للبذا اس کو اوساخ میں داخل نہیں، اوساخ میں داخل نہیں، اس کے وہ اوساخ میں داخل نہیں، اس کے وہ اوساخ میں داخل نہیں، دی گئی ہے، لیکن صدقہ نافلہ جائز ہیں، چنانچہ شس الاتمہ سرحمی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقات نافلہ جائز ہیں، چنانچہ شس الاتمہ سرحمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لقط سے مبینہ انتفاع کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الا ان الصدقة الواجبة كانت لا تحل لهم وهذا لم يكن من تلك الجملة فلهذا استجاز على رضى الله عنه الشراء بها لحاجته.

(المبسوط للسرخسي ج: ١١ ص: ٨ كتاب اللقطة طبع مطبعة السعادة مصر ١٣٢٣ هـ)

<sup>(</sup>۱) فرق کی میہ وجہ بھی میں نہیں آئی، جبکہ صدقۂ واجبہ کی طرح میہ بھی کفارۂ سیئات اور موجب رفع ورجات ہوتے ہیں۔ رفیع (حاشیہ از حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب وامت برکاتہم العالیہ )۔

غالبًا یکی وجہ ہے کہ ہمارے متعدد بزرگوں نے صاحبِ بحرے قول ہی کو اِختیار کیا، چنا نچہ حضرت علامدانورشاہ صاحب کشمیری رحمة الله علیہ لقطے کے بارے میں فرماتے ہیں:

ونقول انه صدقة نافلة وهي جائزة لأهل البيت عند أكثرنا وان تردد فيه فخرالدين الزيلعي وابن همام ولذا قلنا يجوز اللقطة على الفروع (١) والأصول فافترق الزكوة والتصدق باللقطة.

(٢) (العرف الشذى، كتاب اللقطة ص: ٢٥٤، طبع ايج ايم سعيد)

نيز علامة ظفر احد صاحب عثاني رحمة الله علية تحرير فرمات بين:

وأيضًا فان بنى هاشم انما لا تحل لهم الزكوة والعشر وصدقة الفطر وأما ما عدا ذلك من الصدقات النافلة فتحلّ لهم باتفاق أئمتنا رحمهم الله والملقطة ان كانت واجبة التصدق ليست من الصدقات الواجبة بل مصارفها مصارف الصدقة النافلة حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذمى.

(اعلاء السنن ج: ١٣ ص: ٢٦ طبع ادارة القرآن)

نیز حضرت مولا ناخلیل احمدسهار نپوری رحمة الله علیه نے مبسوط سرخسی کے ہی اس قول کی بنیاد پراسی تو جیہ کو اِختیار کیا ہے کہ صدقہ نافلہ بنی ہاشم کے لئے جائز ہے۔ (بدل المجھود ص: ۲۸۵)(۳)

اسی طرح زکو ق ذی کو نہیں دی جا سکتی لیکن واجب التصدق مال ذی کو بھی دیا جا سکتا ہے جیسا کہ در مختار وشامی میں کوئی اختلاف نقل کئے بغیر ذِکر کیا گیا ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ واجب التصدق مال کے مصرف کومن کل الوجوہ زکو ق کے مصرف کے مثل سجھنا وُرست نہیں۔

(مصرف کے مثل سجھنا وُرست نہیں۔

<sup>(</sup>۱) ناچیز کی مجھ میں بینقلیل بھی نہیں آئی، کیونکہ جواز اللقط علی الفروع والاصول کی وجہ بظاہر بینہیں ہے کہ بیصد قدِ ناقلہ ہے بلکہ وجہ ناچیز کو بیمعلوم ہوتی ہے کہ بیاصل مالک کی طرف سے صدقہ ہے اور ملتقط کے اُصول وفروع اصل مالک کے اُصول وفروع نہیں، لہذا اصل مالک کی طرف سے اُن پرصدقہ جائز ہوا جیسا کہ اُس کی طرف سے ان کوزکو قادینا بھی جائز ہوتا۔ رفیع منہیں، لہذا اصل مالک کی طرف سے اُن پرصدقہ جائز ہوا جیسا کہ اُس کی طرف سے اُن کو عثانی صاحب واحت برکاتھ العالیہ)

<sup>(</sup>۲) ص:۳۱۳ (طبع مکتبدرجمیه سهار نپور)\_

<sup>(</sup>٣) ج: ٢ ص: ٥٠ طبع معهد الخليل وفي طبع دار الريان للتراث قاهرة ج: ٨ ص: ١٩٥ وامّا آل النبي صلى الله عمليه وسلم فقال اكثر المحتفية ..... الّها تجوز لهم صدقة التطوّع دون الفرض. قالوا لان المحرم عليهم انّما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكوة لا صدقة التطوع ...الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٥١ (طبع سعيد) ولا تدفع الى ذمي وجاز دفع غيرها.

<sup>(</sup>۵) چنانچ معرف میں وہی فرق موگا جوسد قدرواجب اور صدقت نافلد کے معرف میں ہے۔ رفع

<sup>(</sup>حاشيه از حضرت مولا نامفتي محدر فيع عثاني صاحب دامت بركاتهم العاليه)

۳- یہ بات تقریبائستم ہے کہ کسپ خبیث کا واجب التقدق ہونا اس بناء پر ہے کہ اس کا سیح مالک یا تو معلوم نہیں یا اس تک مال پہنچانا معدر ہے، لہذا وہ لقطے کے تھم میں ہوگیا، اور لقطے کا تھم یہ ہے کہ وہ واجب التقدق ہے، اور چونکہ فقہائے حنفیہ نے بیت المال کے مصارف ذکر کرتے ہوئے لقطے کا مصرف صرف فقراء کو قرار ویا ہے، اس لئے اس سے یہ باسنباط کیا گیا کہ ذکو ہ کی طرح اس کی بھی شملیک ضروری ہے، لیکن یہ باسنباط محل نظر ہے۔

اوّل تو نُعِصْ فقهاً سَے حنیہ ؓ نے لَقطے کو صرف فقراء کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ اسے تمام مصالح مسلمین میں خرچ کرنے کو دُرست قرار دِیا ہے، چنانچہ علامہ شامیؓ نے علامہ بزدویؓ سے فقل کیا ہے: اُنہ یہ صرف الی المحرضی والزمنی واللقیط وعمارۃ القناطر والوباطات والمنغور والمساجد وما أشبه ذلک. <sup>(1)</sup>

الدرالخار میں علامہ ابن الشحنہ سے مصارف بیت المال سے متعلق جو اَشعار منقول ہیں ان میں بھی یہی موقف اِختیار کیا گیا ہے، البتہ علامہ شامی رحمۃ الله علیہ نے آگے اس پر یہ اِعتراض کیا ہے کہ عام تابوں میں لقطے کا مصرف فقراء کوقرار دیا گیا ہے، چنانچہ علامہ شامی لکھتے ہیں:

واما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء (٢) لهم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم.

(رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٣٨ طبع سعيد)

بیت المال میں لقطے کے مصرف کے بارے میں اور بھی متعدد کتب میں یہی عبارت موجود ہے، لیکن اس عبارت پر خور کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آگر چہ فقہاء نے فقراء کو لقطے کا مصرف قرار دیا ہے، لیکن اس کے لئے تملیک ضروری نہیں قرار دی جس کی واضح دلیل ہے ہے کہ فقیراموات کی تکفین کو بھی لقطے کے مصرف میں شامل کیا گیا ہے، حالانکہ میت کی تکفین میں تملیک مختق نہیں ہوتی چنانچہ زکو ہ کے باب میں اکثر متون میں میصراحت ہے کہ اس کو تکفینِ میت میں ضرف نہیں کیا جاسکتا، الدر الحقاد میں ہے:

ويشترط ان يكون الصرف (اى الزكوة) تمليكًا لا اباحةً كما مرّ لا يصرف

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ج:۲ ص:۳۳۸ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲) علامہ شائ کے کلام میں کفن پر اس کوخرچ کرنے کا جواز تو علامت اس کی ہے کہ علامہ شائ کے نزدیک اس کی تملیک واجب نہیں، البذا عمارۃ القناطیر ونمو ڈالک بھی اس کے معرف ہوسکتے ہیں۔ رفیع داجب نہیں، البذا عمارۃ القناطیر ونمو ڈالک بھی اس کے معرف ہوسکتے ہیں۔ رفیع

<sup>(</sup>حاشيه از حفرت مولا نامفتى محدر فيع عثاني صاحب دامت بركاتهم العاليد)

اللي بناء نحو مسجد ولا اللي كفن ميّت.

علامه شائ الى كفن ميت برلكھ بين:

(رد المحتار ج:٢ ص:٣٣٣ طبع سعيد)

لعدم صحة تمليك منه.

اس سے یہ واضح ہوا کہ فقہائے کرام نے تکفینِ میت کو تملیک قرار نہیں دیا، اس کے باوجود لقطے کے مصارف میں تکفین کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ لقط تملیک کے بغیر بھی فقراء پر صُرف کیا جاسکتا ہے۔

۳- لقطے اور کسپ خبیث کے مصارف میں صرف فقراء کی شخصیص اَئمہ اَربعہ میں سے صرف حنیہ کے ہاں ہے، دُوسرے اَئمہ کرائم یشخصیص نہیں فرج جند ہیں ہوئی کا جازت دیتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل عبارت سے واضح ہے:

(في المعيار المعرب: ج: ٢ ص: ٢ ١ ) وسئل بعض الفقهاء عمّن تاب وبيده مال حرام، لا تعرف أربابه، وليس معه غيره هل يأخذ منه ما يقتات منه أم لا؟ فأجاب: قال الدداودي: توبته تزيل ما بيده اما للمساكين أو ما فيه صلاح المسلمين ... الخ.

(r) وفي الذخيرة للقرافي

الأموال المحرّمة من الغصوب وغيرها اذا علمت أربابها ردت اليهم، والا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الامام أو نوّا به أو من حصل ذلك عنده من المسلمين فلا تتعيّن الصدقة قد يكون الغزو أولى في وقت أو بناء جامع أو قنطرة، فتحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح.

وفى المجموع شرح المهذب (ج: 9 ص: 1 00) (فرع) قال الغزالى اذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فان كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فان كان ميتًا وجب دفعه الى وارثه وان كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغى أن يصرفه في مصالح المسلمين

<sup>(1)</sup> طبع دار الغرب الاسلامي بيروت.

<sup>(</sup>r) كتاب القراض الياب الاوّل ج: ٥ ص: ١٧٤ (طبع دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٣) ج: ١٠ ص: ٥٢٠ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

العامة كالقناطر، والمربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلَّا فيتصدّق به على الفقراء. وفي نهاية المحتاج الى شرح المنهاج (ج: ۵ ص: ۱۸۵) أما مع جهلهم فان لم يحصل اليأس من معرفتهم وجب إعطاؤها للإمام ليمسكها أو ثمنها لوجود ملاكها وله اقتراضها لبيت المال، وان أيس منها أي عادة كما هو ظاهر صارت من أموال بيت المال فلمتوليه التصرّف فيها بالبيع واعطاؤها لمستحق شيء من بيت المال. (كذا في تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج: ۲ ص: ۵۳) وفي الانصاف للمرداوي (ج: ۱ ا ص: ۱۳۳) قوله: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فيمن كسب مألا محرما يرضي الدافع، ثم تاب كشمن خمر ومهر بغي، وحلوان كاهن، الى قوله: في مال مكتسب من خمر ونحوه يتصدق به، فاذا تصدق به فللفقير أكله ولولى الأمر أن يعطيه

لأعوانه وقال أيضًا فيمن تاب ان علم صاحبه دفع اليه وإلَّا دفعه في مصالح

(٣) (هَكَذَا فَي كَتَابِ الفروع لاين مَفْلَح ص: ٣٣٩)

بنده محمرتقى عثانى عفى عنه

m18/14/14

#### إضافه ازمولانا محدافتار بيك:

المسلمين وله مع حاجته أخذ كفايته.

حضرت اقدس مفتی کفایت الله دہلوی قدس سرؤ کفایت المفتی میں ایک سوال کے جواب میں تخریر فرماتے ہیں (سوال مسجد کے بنک میں جمع شدہ روپیہ پرسود کے استعال ہے متعلق ہے):
جواب: - جوروپیہ بنکوں میں جمع کیا جائے اس کا سود بنک سے وصول کرلیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے مسیحی ندہب کی تبلیغ اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی اعانت کا گناہ نہ ہو، وصول کرنے کے بعد اس روپے کو اُمور خیر میں جو رفاہ عام سے متعلق ہوں، یا فقراء ومساکین کی رفع حاجات کے لئے مفید ہوں، مثلاً بتائی

<sup>(</sup>١) طبع دار احياء التراث العربي بيروت.

 <sup>(</sup>٢) تحقة المحتاج على صدر حواشى الشيرواني فصل فيما يطرأ على المفصوب.

<sup>(</sup>۳) طبع دار احیاء التراث العربی بیروت.

<sup>(</sup>٣) ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع عالم الكتب بيروت).

ومساكيين اورطلباء مدارس اسلاميه كے وظائف اور إمداد كتب وغيرہ ميں خرج كرنا يا مسافرخانه، كنواں، سڑك وغيرہ تغيير كرنا، سڑكوں پر روشنى كرنا، بيسب صورتيں جائز بيں، البيته مسجد پرخرج ندكى جائے كه بي تقدّسِ مسجد كے منافى ہے، والله اعلم وعلمهٔ اتم۔

> كتبه: اشرف على عفى عنه اارذ يقعده <u>٣٥٣ ا</u>ه الجواب الثاني صيح: بنده محمد شفيع عفا الله عنه

مسعوداحرعفا التدعنه

نائب مفتی دارالعلوم د یوبند ۱۲ اردیقعده <u>۳۵ اس</u>اهه (کفایت المفتی ج:۷ ص:۱۰۳)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت اقدس حکیم الامت قدس سرۂ اموالِ خبیثہ کو تصدق علی الفقراء تملیکاً کے قائل نہیں، کیونکہ یہاں حضرت ؓ نے اس رقم کو معجد کی ملکیت قرار دیا ہے، البعتہ مسجد میں یا کسی دُوسری جگہ صَرف کرنے کو دُوسری وجوہات کی بنا پر دُرست قرار نہیں دیا، اس کے بجائے صَرف علی المسجد کے دیلہ بیان فرمایا، اور لقط کے بارے میں حضرت ؓ کا موقف بالنفصیل شروع میں گزر چکا ہے۔ کے حیلہ بیان فرمایا، اور لقط کے بارے میں حضرت ؓ کا موقف بالنفصیل شروع میں گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

ج: ک ص: ۱۰۵ و ۱۰۱ (طبع دار الاشاعت).

#### (رائے گرامی حضرت مولا نامفتی محمد فیع عثانی صاحب دامت برکاتهم العالیه)

تاچیز کا ز بخان عرصہ دراز ہے ای طرف ہوتا تھا کہ کسب خبیث (اموال واجبۃ التعدق) کے تصدق میں تملیک واجب نہ ہونی چاہئے، کیونکہ بیصدقہ اصل مالک کی طرف سے بطور صدقہ تا فلد کے ہوتا ہے، اور صدقات نافلہ میں صدقات جاریہ بھی وافل ہیں، جن میں تملیک نہیں ہوتی۔

تحریر طذا کود یکھنے سے اس رُجمان میں اور اِضافہ ہوا، البتہ جن بزرگوں نے تملیک کوشرط یا واجب قرار دیا ہے، تحریر طذا میں ان کی دلیل صرف یہ ذرکور ہے کہ'' فقہائے کرام ؓ نے اسے صدقہ قرار دیا ہے، لبنداس سے اِسْنباط کیا گیا کہ اس میں بھی صدقات واجبہ کی طرح تملیک واجب ہوگ'' اگر یہی دیا ہے، لبندا اس سے اِسْنباط کیا گیا کہ اس میں کی واقع نہیں ہوئی، کوئی اور دلیل بھی اگر ہوتو اُسے دلیل ہے تو احقر کے ذرکورہ بالا رُجمان میں اس سے کی واقع نہیں ہوئی، کوئی اور دلیل بھی اگر ہوتو اُسے در کھے کر بی کھے عرض کرسکتا ہوں۔

محمد رفيع عثانى عفاالله عنه الزلار ١٣١٩هـ



# فصل فى بيع الصّرف وأحكام الحلى و الله و المحلى و الأوراق النقدية و الأوراق النقدية و المرت و الأورات كى خريد و فروخت اور كرنى نوثول كابيان )

#### کاغذی کرنسی کا باہم تبادلہ' نہیج صرف' نہیں ہے (حضرت والا دامت برکاتهم کاتفصیل موتف)

سوال: - سونا، چاندی کا موجودہ نوٹوں سے مثلاً پاکتانی کرنی یا ملائش کی کرنی سے تبادلہ ہے مرف ہے یا نہیں؟ کیونکہ کاروبار عمی تقابض فی انجلس ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ کاروبار عموی طور پر نوٹوں کے ذریعے ہوا کرتا ہے، بیاس لئے لکھا کہ حضرت کی تحقیق '' کا غذی نوٹ اور کرنی کا تھم' سے بیا بات بچھ میں آتی ہے کہ نوٹ سونے یا چاندی کے تھم میں نہیں جیسا کہ صفر نمبرہ پر ہے: '' پھر ایک ہی ملک کے کرنی نوٹوں کے درمیان تبادلے کے وقت اگر چہ کی زیادتی جا تر نہیں، لیکن یہ بھے صرف بھی نہیں ہے کہ نوٹوں پر زائو ق کے بارے نہیں سے کونکہ بینوٹ کرنی خلتی تمن نہیں ہے بلکہ تمن عرفی یا اصطلاحی ہیں۔'' نوٹوں پر زائو ق کے بارے میں صفحہ نمبر ۲۳ پر علامہ احمد ساعاتی کی عبارت یوں نقل کی گئی ہے:

"فالذي أراه حقًّا وادين الله عليه ان حكم الورق المالي كحكم النقدين

....الخ"

میرے نزدیک میچ بات جس پر میں اللہ تعالی کے حضور جوابدہ ہوں یہ ہے کہ ذکو ہ کے وجوب اور اس کی ادائیگ کے مسئلے میں ان کاغذی نوٹوں کا علم بھی بعینہ سونے چائدی کے علم کی طرح ہے۔

چونکہ بندے سے بیمسئلہ کی دفعہ پوچھا گیا تو بندے نے جیسے اپنے اساتذ ہ کرام خصوصاً مفتی عبداللطیف صاحب دارالعلوم سرحد پشاور سے سیکھا تھا کہ: ''بیمعالمہ تیج مَرف کا ہے، اس لئے اس بیس اُدھار جا تزنہیں'' بتادیا، حتی کہ جارے علاقے کے جولوگ ملائشیا بیس سونے چاندی کا اُدھار پر کاروبار

کرتے ہیں تو حتی الوسع ان کو بھی اس کاروبار سے منع کیا اور بہت سے متعلقین اور سنار حضرات منع بھی ہوگئے، لیکن جب حضرت کے مقالے کا مطالعہ کیا تو تر دو پیدا ہوا، اس لئے بندے نے اپ اُستانو محرّم مفتی عبداللطیف سے رجوع کیا، حضرت اُستانو محرّم نے مسئلہ ندکورہ کے بارے ہیں فرمایا کہ یہ معاملہ تیج صَرف کا ہے، البذا بغیر تقابض فی المسجلس کے جائز نہیں۔ اسی طرح بندے نے بنوری ٹاؤن سے جواب مشکوایا تو وہ بھی یہی تھا کہ یہ فدکورہ معاملہ تیج صَرف ہے، البذا بغیر تقابض کے جائز نہیں۔ البذا بغیر تقابض کے جائز نہیں۔ البذا بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ کرنی نوٹ کے بارے ہیں 'دخمن عرفی ہونے کی وجہ سے باہم تبیں۔ البذا بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ کرنی نوٹ کے بارے ہیں 'دخمن عرفی ہونے کی وجہ سے باہم تبادلے کے وقت تقابض ضروری نہیں، احد البدلین کا قبض ہونا کافی ہے' یہ حضرت کی ذاتی رائے ہے یا عصر حاضر کے فقہائے کرام وعلمائے عظام کی موافقت بھی شامل ہے؟ کیونکہ مسئلہ حلال حرام کا ہے، پھر عمل آپ محترم کی رائے پر کیا جائے یا اور حضرات محتربین کی رائے پر؟ کیونکہ اسی اُصول پر بہت می مثال ہے محترم کی رائے پر کیا جائے یا اور حضرات محتربین کی رائے پر؟ کیونکہ اسی اُصول پر بہت می جزئیات متفرع ہیں۔

بنده شیر محمد، فاضل دارالعلوم سرحد پشاور مدرسه ۶ربیه مسجد بلال، بوئیر

جواب: - مرتى ومحرمى زيدمجدكم السامى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

آپ کا گرامی نامد موصول ہوا، مختلف جنس کی کاغذی کرنسیوں کے باہم تبادلے کے بارے میں احتر کا موقف یہ ہے کہ یہ بیجے صرف نہیں ہے، لہذا تقابض فی انجلس ضروری نہیں، احد البدلین پر قبضہ کافی ہے۔ اور مختلف جنس کی کرنسیوں کے تبادلے میں تفاضل بھی جائز ہے اور نسید بھی، البنتہ چونکہ نسید کو ربا کے جواز کا حیلہ بنایا جاسکتا ہے اس لئے نسید کی صورت میں بیضروری ہے کہ نسید کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے بلکہ شن مثل پر تیج ہو۔

آپ نے پوچھا ہے کہ کیا وُوسر ہے علماء بھی اس رائے سے شفق ہیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ احتر کی بیررائے ہندوستان کے مولانا مجاہدالاسلام صاحب نے وہاں کے بہت سے مفتی حضرات کو بھیجی شی، ان میں سے اکثر حضرات نے اس سے اتفاق فرمایا، البتہ صرف ایک صاحب کا اختلاف مجھے یاو ہے۔ پاکستان کے بعض علماء نے اتفاق فرمایا، اور اب آپ نے دوعلماء کے بارے میں کھا ہے کہ ان کا فتویٰ اس سے مختلف ہے، اب معلوم نہیں کہ احتر کے دلائل ان حضرات کے سامنے تھے یا نہیں تھے؟ البتہ عرب ممالک کے بیشتر علماء اس معاطے میں احتر سے اختلاف کرتے ہیں، واضح رہے کہ علامہ احمد ساعاتی رحمہ اللہ کی جوعبارت احتر نے اپنے مقالے میں نقل کی ہے وہ صرف وجوب زکو ق کی حد تک

<sup>(1)</sup> شرح الفتح الرّباني للساعاتي، آخر باب زكرة الذّهب والفضّة ج: ٨ ص: ٢٥١.

ہے، مبادلے کے صُرف ہونے یا نہ ہونے کے متعلق انہوں نے کوئی بحث نہیں کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب سے کہ اب یہ نوٹ تمام اُدکام میں سونے چاندی کے قائم مقام ہیں، لہذا ان پر بھی صَرف کے اُدکام کا ہی اطلاق ہوگا، احقر کو ابھی تک اس موقف پر اِطمینان نہیں ہوا جس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں:۔

۳:- یه بات میں اپنے مقالے میں واضح کرچکا ہوں کہ نوٹوں کی پشت پر اب نہ کوئی سونا ہے، نہ چا ندی ہے، نہ چا ندی کا نمائندہ قرار دے کر بھی ان پر صَرف کے اُحکام جاری کرنا مشکل ہے۔

۱۰۰ - اگر ان میں صُرف جاری کیا جائے اور ساتھ ہی سونے چاندی میں بھی صُرف کو بدستور جاری سی جاری کیا جائے اور ساتھ ہی سونے چاندی میں بھی صُرف کو بدستور جاری سی سی جاری سی جائے گا یا نہیں؟ اگر کہا جائے گا تا نہیں؟ اگر کہا جائے گا تو عجیب بات ہیہ کہ غالب الغش سکول سے سونے یا چاندی کے تباد لے کو کلی طور پر صُرف نہ کہا جائے جبکہ غالب الغش سکول میں کچھ نہ کچھ سونا یا چاندی ہوتا ہے، اور صرف انہی کے وزن کی حد تک ان میں تقابض شرط ہوتا ہے، زیادہ میں نہیں، اور کرنی نوٹوں کے تباد لے کو کلی طور پر صُرف کہا جائے جبکہ ان میں سونا چاندی بالکل موجود نہیں ہے۔

<sup>(1)</sup> راجع لـلتّـفـصيل الدّر المختار ج: ٥ ص: ٢٩١ وفتح القدير ج: ٢ ص: ١٩٢ والعناية لليابرتيَّ ج: ٢ ص: ١٩٢٠ وتكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٨٨٤ الين ٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) راجع البحر الرّالق ج: ١ ص: ٣٣٣ (طبع رشيديه) وردّ المحتار ج: ٥ ص: ٢٦٥ و ٢٦٦ (طبع سعيد) ومجمع الأنهر ج: ١ الأنهر ج: ١ ص: ١٤٦ (طبع غفاريه) والهندية ج: ١ ص: ٢١٩ وراجع للتّفصيل الى تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٥٨٦.

ان وجوہ ہے ابھی تک احظ کو اس بھے کے صُرف قرار دینے پر اِطمینان نہیں ہوا، اگر اِن اِشکالات کا گوئی واضح جواب ال جائے تو احظ کو کوئی اِصرار نہیں ہے، لیکن ابھی تک بہت سے علماء سے گفتگو کے نتیج میں ان اِشکالات کا کوئی جواب احظ کو نہیں ملا عرب علماء کا بنیادی تکتہ یا تو یہ ہے کہ ذھب و فسطة میں اَحکامِ صَرف جاری ہونے کی علّت ثمنیت ہے، اور مالکیہ کے مطابق وہ شمنیت علّ فید کو بھی شامل ہے، اور نوٹوں میں یہ علّت پائی جاتی ہے، لیکن حفیہ کے مسلک کے مطابق نہ شمنیت علّت ایکن حفیہ کے مسلک کے مطابق نہ شمنیت علّت ہے اور نہ ممنیت عرفیہ تمام اَحکام میں ٹمنیت خلقیہ کے مساوی ہے۔ یا پھر وہ حضرات یہ شمنیت علّت ہے کہ اور نہ ممنیت عرفیہ تمام اَحکام میں ٹمنیت خلقیہ کے مساوی ہے۔ یا پھر وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر تقابض شرط قرار نہ دیا گیا اور نہید کو جائز کہا گیا تو رہا کا یہ حیلہ آسان ہوجائے گا کہ قرض کرچکا ہے کہ نمید کی وجہ سے قبت میں اضافے کو ممنوع قرار دے دیا جائے اور نہید کی احتم مرض کرچکا ہے کہ نمید کی وجہ سے قبت میں اضافے کو ممنوع قرار دے دیا جائے اور نہید کی صورت میں مباد لے کے لئے شمن مثل کو ضروری قرار دیا جائے، اور کسی محظور سے نیجنے کے لئے شمن مثل کی پابندی فقہائے کرام ہے نے متعدد مسائل میں ضروری قرار دیا جائے، اور کسی محظور سے نیجنے کے لئے شمن مثل میں ضروری قرار دیا جائے ، اور کسی محظور سے نیجنے کے لئے شمن مثل میں ضروری قرار دی ہے، مثلاً بیسے العین میں، فیز کیا بت فوئ کی بابندی فقہائے کرام ہے نہنے متعدد مسائل میں ضروری قرار دی ہے، مثلاً بیسے العین میں، فیز کیا بت فوئی کی آجرت میں، افزان میں خور کو کیا ہیں ایک میں کہ بیت میں، فیز کیا بت کو کھی کہ کیا ہیں۔

دُوسری بات بیمبھی پیش نظررہے کہ جوعرب علاء کرنسیوں کے باہم تبادیے کو صَرف قرار دیتے بیں، وہ ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ نقابض کے لئے دونوں طرف سے چیک پر قبضہ کرلیٹ کافی ہے، جواحقر کے نزدیک سخت محل إشکال ہے۔ نیزان میں سے بعض حضرات نوٹوں کوسونے چاندی

<sup>( )</sup> و ۲) لأنّ الدمسية علّة عسد السمالكية لتسحويم وبا الفضل سواء كانت اللمنية حقيقية أو عرفية وجاء في المعلوّنة المكبرئ للامام مالكُّ ج: ٣ ص: ۵ (طبع داو الكتب العلمية بيروت) ولو أنّ النّاس اجازوا بينهم الجلود حتّى تكون لها مسكة وعين لكرهتها أن تباع باللّهب والورق نظرة .... لأنّ مالكًا قال: لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس باللّهب والفضّة ولا بالكنائير نظرة ... الغ.

وراجع للطميل الي تكملة فتح الملهم ج: ١ ص:٥٨٤ الي ص: ٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) تفصيل ك لئة تكملة فصح الملهم ج: اص: ٥٩٥ تا ٥٩٠ وتقبي مقالات ج: اص: ١٣٣ ملاحظة فرما تمير

<sup>(</sup>٣) وفي فتح القدير ج: ٢ ص: ٢٨ (ومن باع جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع قبل نقد الثمن) بمثل الثمن أو أكثر جاز، وان ياعها من البائع بأقل لا يجوز عندنا.

وقسى البسحر المرّالق ج: ٢ ص: ٨٢ لم يجز شواء البائع ما ياع بأقل ممّا باع .... ... وقيَّه بالأقل احترازًا عن المثل أو الأكثو فالّه جائز.

وكـذا فـي الـذر الـمـختـار ج: ٥ ص: ٣٠ ومـجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٨٨ وخلاصة الفتاوئ ج: ٣ ص: ٥٠ والكفاية ج: ٢ ص: ٣٢٣.

ع وفي السلّر السمحتار كتاب الاجارة مسائل شتّى ج: ٢ ص: ٩٢ (طبع سعيد) يستحق المقاضى الأجر علىٰ كتب الوثائق قسر ما يسجوز لغيره كالمفتىء فانه يستحق أجر المثل علىٰ كتابة الفتوىٰ لأن الواجب عليه البحواب باللسان دون الكتابة بالبنان …. المخ.

وكذا في البزآزية على الهندية ج: ٥ ص: ٣٩ وخلاصة الفتاوئ ٣٠ ص: ٣٨ (طبع امجد اكيلمي لاهور).

کے تھم میں قرار دینے کے بعد خود سونے یا جا ندی کے عروض تجارت ہونے کے قائل ہو گئے ہیں، جس میں تفاضل اور نسیر کو جائز کہنے لگے ہیں، جوخلاف نصوص ہے۔

جہاں تک برصغیر کے بعض ان علاء کا تعلق ہے جو کرنسیوں کی بیچ کو صُرف قرار دینے کی طرف مائل ہیں (اور ان کی تعداد احقر کے علم میں بہت کم ہے) اور احقر کو ان سے گفتگو کی نوبت آئی، سوان میں سے اکثر کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نوٹوں کی پشت پرسونا یا چاندی ہوتا ہے، لہٰذا اس پرسونے چاندی ہی کے اَحکام جاری ہونے چائیں، لیکن یہ بات بحالاتِ موجودہ واقعے کے بالکل خلاف ہے، جیسا کہ احقر اینے مقالے میں اس کو تفصیل سے واضح کر چکا ہے۔

بہرکیف! بیاحقر کی سوج بچار کا حاصل ہے، تاہم اگر آپ احقر کی بیتحریم احقر کے مقالے کے ان علاء کی خدمت میں بھیج دیں جنھوں نے اس معالم کو صرف قرار دیا ہے (تاکہ احقر کے ولائل ان کے سامنے آ جا کیں) تو اُمید ہے کہ اِن شاء اللہ مفید ہوگا۔ اگر وہ حضرات احقر کے ذکورہ بالا ایک سامنے آ جا کیں) تو اُمید ہے کہ اِن شاء اللہ مفید ہوگا۔ اگر احقر کی سمجھ میں آ گیا تو اِن اِشکالات کا جواب عنایت فرما کیں تو براہ کرم احقر کو بھی مطلع فرمادیں، اگر احقر کی سمجھ میں آ گیا تو اِن شاء اللہ اس کا اعلان کردوں گا۔ مسئلہ حلال وحرام کا ہے، اس لئے اس میں تثبت ضروری ہے، اللهم اُر نا المحق حقًا وادر قنا اتباعه وارنا الماطل باطلا وادر قنا اجتنابه۔

۱۳۱۲/۵/۱۹هه (فتوی نمبر ۱۹۹/۲۹)

# ایک ملک کی کرنسی کے باہم نباد لے کی صورت میں تفاضل کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ (عربی نتویٰ)

سوال: - يعلم من مؤلفاتكم - تكملة فتح الملهم والمقالات الفقهية - أن بيع المدولار بالروبيات الباكستانية نساءً يجوز. مع أنكم رجحتم مذهب الامام محمد لئلا يفتح باب الربوا، فاذا كان كذلك فلا سبيل الى جواز البيع المذكور لأنه اذا حرم التفاضل حرم النساء بدليل توقف حرمة التفاضل على وجود جزئى العلة (القدر والجنس) وتوقف حرمة النساء على وجود أحدهما، فبينهما عموم وخصوص من وجه، وان كنتم تحكمون في حرمة بمذهب الامام محمد وفي جواز البيع المذكور بمذهب الشيخين فهذا عند الأحقر، تلفيق، أرجو من سماحتكم أن تبينوا وتوجروا، والسلام محمد حقاني

آواب: - لا شك أنّ التفاصل الذي يحرم بوجود القدر والجنس يتلازم مع حرمة النسيئة ولكن التفاصل الذي يحرم في الفلوس ليس نتيجة لوجود القدر، لأنّ الفلوس عددية بالاجماع وليست وزنية، وانما حرمة التفاصل فيها عند اتحاد الجنس ناتجة عن كونها أمثالا متساوية قطعًا، فيؤدى التّفاصل فيه الى الفضل الخالى عن العوض، وهذا المعنى صرّح به السرخسي في المبسوط والسابرتي في العناية، ولعلّى نقلت عباراتهما في بحثى على هذا المموضوع، وحرمة التفاصل في مثله لا تتلازم مع حرمة النسيئة، ولهذا صرّح العكلمة ابن المموضوع، وحرمة التفاصل في مثله لا تتلازم مع حرمة النسيئة، ولهذا صرّح العكلمة ابن عابدين وغيره ان الفلس بالفلسين لا يجوز عند محمد رحمه الله، والفلس بالفلس جائز المحلس، وهذا يدلّ على أنّه ان قبض أحد البدلين في المجلس، وهذا يدلّ على أنّه ان قبض أحد البدلين في عدم عمد رحمه الله في المعينين، وعند كل من الأثمّة الثلاثة اذا كانت بغير أعيانهما. فليس عند محمد رحمه الله في المتعينين، وعند كل من الأثمّة الثلاثة اذا كانت بغير أعيانهما. فليس هذا ما ظهر لي

هذا ما ظهر لی ۱۸/۱۱/۱۲۵ ه (نوکانمبر۱۰۰/۲۵۷)

(1، ٣ و ٢) قال البابرتي رحمه الله في العناية على فتح القدير (ج: ٢ ص: ١٢٢ طبع مكتبه رشيديه كوئنه): بيع الفلس بمجتسبه متفاضًا على أوجه أربعة بيع فلس بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما وبيع فلس بعينه بفلسين بغير أعيانهما وبيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما والكل فاسد سوى الوجه الرابع. أما الأزّل فالأن المفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعا الاصطلاح الناس على اهدار قيمة المجودة منها فيكون أحد الفلسين فضلًا خالبًا عن المعوض مشروطًا في المقد وهو الربا. وأمّا الثاني فائنه أو جاز أمسك البائع الفلس المعين وطلب الآخر وهو فضل خال عن عن العوض. وأمّا الشالث فالأنه أو جاز قبض البائع الفلسين وردّ اليه أحدهما مكان ما استوجبه في ذمته فيبقى الآخر له بلاعوض اهد.

وفى تكملة فتح الملهم ج: 1 ص: ٥٨٤ بيع فلوس غير معينة بالتّفاضل، كبيع الفلس الواحد بالفلسين اذا لم يعين السمت المستعاقدان أحد البدلين، فانه لا يجوز باتفاق العلماء الحنفية، أما اذا كان البدلان غير متعينين فلان الفلوس الراتجة أمشال متساوية قطعًا لاصطلاح النباس على اهدار قيمة الجودة منها، فيكون أحد الفلسين فضلًا خاليًا عن العوض، مشروطًا في العقد، وهو الربا. واما اذا كان الفلس الواحد متعينًا بعينه والآخران بغير أعيانهما، فلأنه لو جاز أمسك البائع المفلس المواحد غير متعين والآخران البائع الفلس الواحد غير متعين والآخران متعينين، فلأنه لو جاز قبض البائع الفلسين، وردّ اليه أحدهما مكان ما استوجيه في ذمته، فيقى الآخر له بلا عوض اهد. وفي الدّر الستختار ج: ٥ ص: ١٩١٩ باع فلوسًا بمثلها أو بدراهم أو بدنائير فان نقد أحدهما جاز وان تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز.

<sup>&</sup>quot; وفي التكسلة ج: 1 ص:٥٨٤ بيم الفلوس بمثلها، كالفلس الواحد بالفلس الواحد الآخر، وهذا انما يجوز اذا تحقق القبـض في أحد البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان فان تفرقا ولم يقبض أحد شيئًا فسد العقد لأن الفلوس لا تتعين فصارت دَينًا علىٰ كل أحد والافتراق عن دَين بدَين لا يجوز.

<sup>(</sup>٢) وفي السميسوط للسرخسسي ع: ١٢ ص: ٢٢ (طبع مكتبه غفاريه كوئنه) ..... لأنّ الفارس الرائجة أمثال متساوية قطعًا لإصطلاح الناس على صقوط قيمة الجودة فيها ليكون أحد الفلسين فضلًا خاليًا عن العوض.

<sup>(</sup>٣ و ٥) راجع اليارة المحتارج: ٥ ص: ١٨٩ وص: ١٨٠ (طبع سعيد).

# ا:-سوروپ والے نوٹ کو جالیس یا پجاس روپ کے بدلے فروخت کرنا ۲:- ایک ملک کی کرنسی کا دُوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا

٣: - ڈالر کی خرید و فروخت کا تھم

سوال ا: - ہاری بری حکومت نے ملک برما میں استعال کرنے کے لئے ایک سو والا نوٹ رائج کیا تھا، ابسلانومبر ۱۹۸۵ء کو حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ آج سے ایک سو والا نوٹ منسوخ کردیا گیا ہے لبذا آج سے بورے برا میں اس کا استعال نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے جن جن لوگوں کے پاس ایک سووالا نوٹ موجود ہے دہ اسا رومبر کے اندر اندر اسینے اسینے متعلقہ بیکول میں داخل کردیں، اس اعلان کے دو دن بعد یہ اعلان ہوا کہ ایک گھر انے کا صرف ایک ہی فرد ایک ہی مرتبہ بینک میں داخل ہوسکے گا اور جتنی رقم داخل کی جائے گی یا کی جزار رویے تک فوراً تبدیل کرے وے ديئ جائيس كاوريائي بزارى زائد موكا تواس ميس سے پياس فيصد فورا ديا جائے كا اور باقى بياس فیصد پھر بعد میں شخقیق و تفتیش کے بعد واپس تبدیل کر کے دینے کے قابل ہوئے تو دے دیا جائے گا، ورند حکومت اس رقم کو صبط کرلے گی۔ اس اعلان کے بعد ایک سو والے نوٹ کی خرید و فروخت شروع ہوگی، اس طرح سو کا نوٹ جالیس، بیاس رویے میں مکنے لگا، کیونکہ جن لوگوں کے باس لاکھوں کی تعداد میں سوکا نوٹ جمع ہے ان کوخطرہ ہو گیا کہ اگر زیادہ تعداد میں روپیہ جمع کیا جائے تو کہیں قانون کی زدین ندآ جائے۔اب سوال بہ ہے کہاس طرح سوکا نوٹ کی بیثی کے ساتھ بیخا جائز ہے یانہیں؟ سوال۲: - ایک ملک کے مرقبہ رویے کا دُومرے ملک کے مرقبہ رویے سے کی بیشی کے ساتھ متبادلہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ مثلاً ایک شخص یا کستان میں دُوسرے شخص کو یا کستانی سورویے دیدے تو و چض ملک بر ما میں دوسو بری رویے اس کے بدلے میں دے تو ید کی بیشی جائز ہے یانہیں؟

سوال ۲: - بہت ہے لوگ ڈالر کی خرید وفروخت کرتے ہیں، شرعاً اس کا تھم کیا ہے؟

جواب ا: - سوروپے کے نوٹ کو چالیس یا پیاس روپ میں خریدنا جائز نہیں، کیونکہ آج
کل بینوٹ فلوس کے علم میں آگئے ہیں اور بیسع الفلس بالفلسین اِمام محمد رحمۃ الله علیہ کے قول پر مطلقا
اور شیخین ؓ کے قول پر غیر معین ہونے کی صورت میں ناجائز ہے، اور فتو کی اِمام محمد رحمۃ الله علیہ کے قول پر
(۳) ہیڈا نوٹوں کا تبادلہ کی بیشی کے ساتھ جائز نہیں۔ اور جو حضرات نوٹوں کوفلوس کے بجائے وَین کی
رسید قرار دیتے ہیں، ان کے قول پر بھی یہ بیع الکانی بالکانی ہونے کی بناء پر ناجائز ہوگی، للمذا سوال
میں جومعالمہ فدکور ہے وہ کسی بھی طرح شرعاً جائز نہیں ہے۔ (۵)

البتہ اگر اپنی مالیت کے نقصان سے بچتا ہوتو اپنے سوروپے کے نوٹ ایسے شخص کے ہاتھ سو ہی روپے میں فروخت کئے جائیں جس کے پاس پانچ ہزار سے کم نوٹ ہوں، تاکہ وہ بینوٹ بینک میں داخل کر کے متبادل نوٹ بقینی طور پر وصول کر سکے۔

جواب : - مختلف ملکوں کی کرنسیوں کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ جائز ہے، بشرطیکہ کم از کم آیک فریق اپنے روپے پرمجلس بھے ہی میں قبضہ کرلے، لئلا یکون افتراقًا عن دَین بدَین۔

جواب ":- ڈالر کی خرید و فروفت کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر ڈالرکو ڈالر سے بیچا جائے تو مساوات ضروری ہے، اور اگر کسی اور ملک کی کرنسی سے بیچا جائے تو کی بیشی جائز ہے، بشر طبیکہ کم از کم ایک فریق اُحد العوضین پرمجلس تھ ہی میں قبضہ کرلے۔(^)

اگر مختلف ملکوں کی کرنسیوں کو سرکاری سطح پر مقرّر کردہ نرخ کے مطابق فروخت کیا جائے تو نمبر ۲ ونمبر ۳ میں ذکر کروہ تفصیل کے مطابق بچ بالکل جائز ہوگی، لیکن اگر اس نرخ سے کم وہیش نرخ مقرّر کیا جائے تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر ملک ایبا ہے کہ جہاں سرکاری طور پر مقرّر کردہ نرخ کی مخالفت قانو نا جائز نہیں ہے تو وہاں اس نرخ سے کی بیشی کرنا سودتو نہیں ہوگا لیکن ملکی تو انین کی مخالفت اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بتا پر جائز نہیں ہوگا۔

۱۳۰۲/۲۵ه (فتوی نمبر ۲۷/۶۷ ب)

<sup>(</sup> او ۲ و ۳) في الهنداية ج: ۳ ص: ۸۵ (طبع رحمانيه) وينجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عند أبي حنيفة وأبي يتوسف وقال محمد لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما واذا بقيت اثمانا لا تعين فصار كما اذا كان بغير اعيانهما.....اهـ

<sup>(</sup>٣٠و٥ و ٢ و ٤ و ٨) فى المستدرك للحاكمُّ: ج٢٠ ص:٣٥ و ٢٦٧ (طبع دار الكتب المعلمية بيروت) "عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم تهلى عن بيع الكالئ بالكالئ." رقم: ٣٣٣٢. "عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لهلى عن بيع الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة" رقم:٣٣٣٣. والله اعلم.

<sup>(</sup>٩) "يَكَانُهُا الَّذِينَ امْنُوْآ اَطِيْعُوا اللَّهُ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولُ وَاُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" سورة النساء آيت:٥٩- يَيْرُ دَيَكِتُ ص:٩٠ كَا ماشِيمْبر٣٠. (١٠) في القرآن الكريم: "وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِينُكُمُ إِلَى التَّهُلُكِية" سورة البقرة آيت:١٩٥-

# مختلف مما لک کی کرنسی کے باہمی نتاد لے کا حکم

سوال: - ایک ملک کی کرنی کو دُوسرے ملک کی کرنی کے مقابلے میں بیچنے اور شرح تبادلہ کے بارے میں تھم سے آگاہ فرمائیں۔

جواب: - ایک ملک کی کرنی کو دُوسرے ملک کی کرنی سے بیچنا جائز ہے اور دونوں کے درمیان جوشرح تبادلہ باہمی رضامندی سے طے ہوجائے اس کالین دین دُرست ہے۔

واللّٰداعكم ٨/ ١/١٢/١١هـ

> چیک سے سونا چاندی کی خرید وفروخت سے متعلق "تکملة فتح الملهم" کی ایک عبارت کی توضیح وضیح

سوال: - من العبد عبدالقادر العارفي عفي عنه، الى سماحة أستاذي وشيخي العّلامة العثماني حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

أرجو الله العلى القدير لكم الصّحّة والعافية الدائمة التامّة كما أدعوه تعالىٰ أن يبقيكم ذخرًا للاسلام والمسلمين ويرزقكم صحّة وعافية دائمة، وأنا بخير والحمدلله.

أستاذى الموقر! أنا تلميذكم من ايران، قد زرتكم بدار العلوم قبل خمسة ايّام بعد المعصر ثم في يوم الأربعاء صاحبتكم لصلاة الظهر بخارج دار العلوم في معمل يقع أمام باب دار العلوم، وتكلّمت حول بعض المسائل ومنها: شراء الذّهب والفضّة نسيتة، وأيضًا شراء الذّهب والفضّة ودفع الشيك المصرفي بدل ثمنها؟ فأجبتموني بأن هاتين المسئلتين جائزتان ولا غبار على جوازهما. وللكن جاء في التكملة ١٥/١ في مبحث الشيك المصرفي هكذا ولا يجوز اشتراء الذّهب والفضّة به لفقدان التقابض في المجلس.

أرجو منكم الافادة ولكم الشكر الجزيل، وألتمس منكم الدُّعاء

تلمیذکم عبدالقادر العارفی جامعه دارالعلوم آهل السُّنّة خیابان خیام، مسجد مکی، زاهدان بلوچستان، ایران

جواب: -عزيز گرامى قدرمولانا عبدالقاور عارفى صاحب مظلهم العالى السلام عليكم ودهمة الله وبركاند!

آپ كا كرامى نامد الله آپ نے واقعاً بہت مح بات كى نشان دى فرمائى۔ تكملة فتح الملهم

(ج: اص: ۵۱۵) پریس نے جو کھا ہے کہ: "ولا یہ جوز اشتراء الذّهب والفضّة به لفقدان التقابض فی المسجلس" اس میں احقر سے غلطی ہوگئ ہے، وراصل بی تکم اس وقت تھا جب نوٹ یا سکے چا ندی سونے کی نمائندگی کرتے ہے، لیکن اب جبکہ نہ سکہ چا ندی سونے کا ہے، نہ نوٹ کی پشت پر چا ندی سونا ہے، اور چیک نوٹ ہی کے جاری ہوتے ہیں اور سونے چا ندی کی خرید و فروخت نوٹوں سے ہوتی ہے، اور چیک نوٹ ہی کے جاری ہوتے ہیں اور سونے چا ندی کی خرید و فروخت خائز ہے، کیونکہ وہ صرف نہیں، اور تقابض شرط نہیں، ہوتی کما اوضحته فی اُحکام الأوراق النقدیة ۔ چنانچہ "تکملة فتح الملهم" میں تشجیح کردی گئی ہے۔ جزاکم الله تعالی خیرا۔

۹ رار۱۹۱۹ ه (فتوی نمبر ۱۳۰۹/۵)

جیولری کے کاروبار اور سونے کی خرید و فروخت کے بارے میں اہم نوعیت کے مختلف سوالات کے جوابات (عربی فتویٰ)

سوال: - صاحب الفضيلة الشيخ مولانا محمد تقى العثماني حفظه الله وأدام ثوابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم نعمة العفو والعافية وأن يحفظكم وآل بيتكم من كل سوء ومكروه، وأن يجزيكم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، انه سميع مجيب.

صاحب الفضيلة: سبب كتابتى هذه الرسالة الى فضيلتكم كثرة السؤال عن بعض السمعاملات التجارية في مجال بيع الدّهب والفضّة، ولا يخفى ما لفضيلتكم من باع طويلة في الدراسات الفقهية، لا سيما الاقتصادية منها، فأحببت أن أفيد نفسى وغيرى ناهلًا من علبكم المفياض، مسترشدًا بآرائكم القيّمة، آملًا عظيم الأجر لكم عند الله، راجيًا أن يعين ذلك السائلين على السير على الصراط المستقيم.

صاحب الفضيلة: من المعاملات التي كثر عنها السؤال ما يأتي:

ا -- زيد تاجر ذهب في المدينة المنورة يصنع مصوغاته لدى مصنع في جدة،
 فيحتاج الى شراء سبائك من الذهب بوزن (١,٠٠٠) جم، فيتصل بالبنك أو بتاجر جملة
 للذّهب (بكر) لشراء الذّهب فيخبر بأن سعر الكيلو يساوى (٢,٠٠٠) ريال، فيطلب زيد من

<sup>(</sup>١) أحكام الأوراق النقدية ص: ١٥٥ تا ١٥٩ ـ

<sup>(</sup>٢) ج: ا ص:٥ ٥ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

بكر أن يحجز له كمية من الذّهب بالسعر المذكور ثم يبعث بالقيمة عن طريق الحوالة (بالكمبيوتر) فاذا استلم البائع المبلغ سلم الذّهب للمصنع.

۲ – المعاملة الأخرى والتي تسمّى به (الشراء على السعر المفتوح) وصورتها كالتالى: زيد المسريد شراء الله هب عند ما أراد شراءه و كان يتوقع سعر الكيلو يساوى (٤٢,٠٠٠) ريال، وجد أن سعر الله هب ارتفع فجاءة الى (٤٢,٠٠٠) ريال، وهو يتوقع نزول السعر عمّا قريب، لكنه بحاجة الى اللهب فيتفق مع بكر على أن يشترى منه اللهب ويرسل له المبلغ وقدره (٤٢,٠٠٠) ريال، على أن يبقى السعر مفتوحا، فاذا نزل السعر بعد فترة قفل السعر، وهنا يرد احتمالان: —

الاحتمال الأوّل: أن يبر تفع السعر أكثر، ولنفترض أنه وصل الى (٤٥,٠٠٠) ريال فيطلب البائع فرق السعر، فيضطر المشترى الى الدفع، وهو بعد ذلك بالخيار بين أن يقفل السعر بالسعر الحالى، أو ينتظر نزول السعر ويستمر على تلك الحالة.

الاحتىمال الثانى: أن ينزل السعر الى أدنى من (٤٢,٠٠٠) ريال، ولنفترض أنه وصل الى (٤١,٠٠٠) ريال فيطلب المشترى من البائع قفل السعر، فيقفل البائع السعر، ويرد له المبلغ المتبقى.

"— يتعامل بعض الناس (بالشراء على المفتوح) السابق الذكر لا لقصد شراء النّهب نفسه، ولكن بقصد الاستثمار، وقصدهم من ذلك أن يشتروا النّهب بسعر يومه، ولنفترض أنه (٢٠٠٠) ريال، ثم اذا ارتفع السعر باعوه، لكن هذه المعاملة تبقى من حيث البيع والشراء المعلمي على الورق فقط، اذ لا يكون فيه استلام ولا تسليم لأنه غير مقصود بذاته، بل المقصود هو الاستثمار فقط، وان كان البائع يلتزم بالبيع الفعلى وتسليم النّهب للمشترى لو طلب منه ذلك، وفي هذه المعاملة أمر آخر كذلك وهو أن البائع يتيح الفرصة للمستثمر أن يشترى ، اكبلو جرام من النّهب بمبلغ قليل وعلى سبيل المثال: يمكن للمستثمر أن يشترى ، اكبلو جرام من النّهب والذي يبلغ قيمته افتراضًا (١٠٠٠، ٤٠) ريال على أن لا يدفع سوى ، ٧٪ من قيمة الصفقة، ويبقى التعامل كما سبق ذكره في الصورة السابقة، وواضح أن البائع لن يسلم الذّهب للمشترى الأوّل ان كان هناك مكسب، فان بنفسه بيعها لياخذ قيمتها ويدفع المكسب للمشترى الأوّل ان كان هناك مكسب، فان حصلت الخسارة في البيع أخذه من المشترى، لأنّه بمثابة الوكيل له.

۳ وضمن هذه الصورة صورة أخرى وهى أن يقوم بكر ببيع كمية من الذّهب لزيد دون أن يكون زيد قد اشترى شيئًا ولنفترض أن بكرًا باع لزيد كيلو ذهب بسعر (٤٢,٠٠٠)

ريال، رغم أن زيدًا لا يملك شيئًا من هذا الذهب، ولكن بكرًا باع هذا من عنده له، والقصد من هذا البيع أن لو نزل السعر فيما بعد فأن زيدًا يشترى الذهب ويرده لبكر، فأذا زاد السعر خلاف المتوقع فأن زيدًا سيخسر فرق السعر وأن نزل السعر كسب بقدره.

ويبقى أن أوضح لفضيلتكم أن بكرًا يستفيد من عمليتى البيع والشراء دلالة، وانه يحتفظ بمبلغ من المال أكثر من المنصرف في البيع والشراء تحاشيًا للخسارة في حالة ما اذا تقاعس زيد عن تحمل الخسارة ان وجدت خلال عمليتي البيع والشراء.

۵-بیع آخر وهو أن يحتاج المرء لشراء اللهب عندها يكون السعر ، ، ، ، ٤ (اربعین ألف) ريال على الربعین ألف) ريال على المداد له المبلغ بعد مدة (قد تطول الى سنة).

هذا وأرجو من فضيلتكم التفضل بالاجابة عليها مدعما بالأدلّة، ولو لا يقيني بوقف حياتكم الكريمة في خدمة الاسلام والمسلمين لما تجرأت بالكتابة الى فضيلتكم لما أعلم من كشرة مشاغلكم والمسئوليات المنوطة بفضيلتكم، الا أن شدة حاجة الناس الى ايجاد حل شرعي لهذه المعاملات التي هم واقعون فيها شجعني الى الكتابة اليكم، فأرجو قبول عذرى في الكتابة، وقبول رجائي في الاجابة.

أثابكم الله على ما تقومون به من خدمات الجليلة للاسلام والمسلمين، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم الدِّين، ويوفقني واياكم للعمل على نهج سيّد المرسلين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلميذكم / محمد يعقوب محمد يوسف الدهلوي

٢١/صفر ١٤١٨هـ المدينة المتوّرة

جواب: - الى الأخ العزيز في الله السيّد محمد يعقوب محمد يوسف الدهلوى، حفظه الله تعالى.

انسى أحسم الله الله الله الله الله الله الله و أصلَى وأسلَم على نبيّه الكريم الهادى الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فلا أدرى كيف أعبّر عن ندمى في التأخير في الاجابة على أسئلتكم الكريمة، وليس لى الله أن أطلب منكم العفو والمعلرة في ذلك، وأرجوكم أن تعلّروني بسبب ازدحام الأشغال وتتابع الأسفار الذي أعانيه كلّ حين.

واليكم الجواب عن الأسئلة:

ا - هذا الطريق للتعامل في شراء الذّهب سليم من النّاحية الشّرعية، فان الاتصال بتاجر الذّهب بجدّة وطلب حجز كمية من الدّهب ليس إلّا مساومة، والحجز التزام أو وعد من قبل التّاجر بأنه سيبيع هذا الذّهب عندما يتسلّم ثمنه، أمّا عقد البيع فانه يقع بعد ما يحوّل زيد ثمن الذّهب الى حساب التّاجر، وفي الوقت نفسه يسلم التّاجر الذّهب الى المصنع، ولئن كان هناك فصل بين تسلّم الثمن وتسليم الذّهب، فالثمن يكون أمانة بيد التّاجر الى أن يسلّم الدّهب اليه، فإن الأمانة تنقلب ثمنًا، وبهذا تصحّ المعاملة، الدّهب الى المصنع، وحين يسلّم الذّهب اليه، فإن الأمانة تنقلب ثمنًا، وبهذا تصحّ المعاملة، حتى على قول من يشترط التقابض في المجلس في مبادلة الذّهب بالأوراق النقدية، أمّا على قول من يقول: انّ مبادلة الذّهب بالنقود الورقية ليست صرفًا، ولا يشترط فيها التّقابض، فلا اشكال أصلًا، وإن هذا القول هو الراجح عندى، وعند أغلبية علماء الهند وباكستان.

٢ - الشراء على السّعر المفتوح" كما شرحتموه في السؤال القاني، لا يجوز أصلًا لأنّ هذا البيع فيه غرر بجهالة الثّمن عند العقد، ولا يقاس جوازه على جواز البيع بما ينعقد عليه السّعر (كما أجازه الحنابلة وبعض الحنفية) لأنّ المراد من السّعر هناك سعر السّوق يوم العقد، أما في صورتنا المسئول عنها، فإنّ المراد من السّعر ليس السّعر يوم العقد، وانّما المراد السّعر الذي تنتهى اليه السّوق بعد العقد الى مدّة مجهولة، فلا شكّ في أنّ هذه الجهالة مفسدة للعقد، ولا يجوز البيع بهذا الطريق.

٣- انَّ هَذَه الصَورة أشد حرمة، لأنه قد ازداد فيها محظور آخر غير الجهالة والغرر، وهو أنه ليس هناك بيع حقيقي يراد به التسليم والتسلّم، وانّما المقصود دفع فروق الثّمن، فهو أشبه بالمضاربة القمارية الرائجة في البُرصات، ولا يجوز بحال.

أمّا الصورة الأخرى الّتي ذكر تموها في هذا السؤال، وهو أن البائع يتيح الفرصة للمستشمرين باستثمار كمية كبيرة من الذّهب بمبلغ قليل ... الغ، فان كان هذا على أساس السّعر المفتوح، فهو غير جائز كما بيّنا، أمّا اذا كان السّعر معلومًا متعيّنًا عند الشّراء، وللكن انسا يدفع المشترى ٢٠٪ من التّمن فقط، فلا يجوز عند من يشترط التقابض في شواء الذهب بالنقود الورقية. أما على القول الآخر، وهو عدم اشتراط التقابض في مبادلة الذّهب بالنّقود الورقية، وهو الراجع عندى، فانّما تجوز هذه المعاملة بشروط تالية:

(ألف)- أن يقع البيع باتًّا، ويكون القمن متعيّنًا غير مذبذب.

(ب)- أن يخلّى الباتع بين الدّهب والمشترى، بحيث يمكن للمشترى أن يقبض الدّهب المبيع متى شاء.

(ج)- أن يوكّل المشترى نفس الباتع ببيع ذلك الدّهب نيابة عنه بعد التّخلية، ويجب أن لا يكون هذا التوكيل مشروطًا في عقد البيع.

(د)- أن يكون الذّهب المبيع مفصولًا عن غير المبيع، ويكون في ضمان المشترى،

<sup>(</sup>١ إلى ٣٠ راجع لتفصيل هذين المسلكين ودلائلهما إلى ص: ١٣١ إلى ص: ١٣٥ مع هوامشه.

بحيث إن هلك أو سُرِق فانه يهلك من مال المشترى، وليس من مال البائع.

وانسما تشترط هذه الشروط في ٠ ٨٪ من المبيع الذي لم يدفع المشترى ثمنه، لتلا يكون بيع الكالى بالكالى. أمّا • ٢٪ من الدّهب المبيع الّذي دُفع ثمنه، فيصحّ فيه التّوكيل وان لم يقع الفصل والتّخلية، لأنّه لا يشترط قيام الأثمان في ملك البائع أو في قبضه عند العقد، كما في مبسوط السرخسي ٣ ١ : ٢٣.

٣- الطّاهر من قولكم: "لو نزل السّعر فيما بعد، فان زيدًا يشترى الدّهب ويرده لبكر" أنّ اللّهب الّذى يبيعه بكر لزيد، فكاتما يقرض بكر زيدًا هذا القدر من اللّهب، ثم يوكّله زيد ببيعه نيابة عنه، فان كان هذا هو المقصود فان ذلك جائز بشرط أن يلتزم زيد أنه يرد عين ذلك المقدار الى بكر سواء أنزل السّعر أم ارتفع، فمثلا: يستقرض • • • اغرام من اللهب من بكر، ويلتزم ردّ • • • اغرام من اللّهب على سبيل القرض (دون البيع) ثم يوكله ببيع هذا اللّهب نيابة عنه دون أن يشترط التوكيل في عقد الإقراض، وفي النهاية يردّ على بكر ألف غرام من اللهب، سواء أنزل السّعر أم ارتفع، وفي هذه الحالة يجوز لبكر أن يطللب عمولة على خدماته كوكيل للبيع، ويجب أن تكون هذه العمولة مساوية لأجر مثل هذه المحدمات في السّوق، ولا يزاد على أجر المثل لئلا يكون قرضا جرّ نفعا. وما ذكرتم من أن "بكرًا يستفيد من عمليتي البيع والشراء دلالةً .... الخ" أن كان المقصود منه أنه يتقاضى أن "بكرًا يستفيد من عمليتي البيع والشراء، فقد ذكرت أن أجرة السمسرة في عمليتي البيع والشراء، فقد ذكرت أن أجرة السمسرة أنما تجوز على أحرية البيع بالنيابة عن زيد. أمّا إقراض اللّهب كما ذكرت أو بيع اللّهب الى بكر فلا يجوز تقاضى الأجر عليه، وأن كان المقصود غير ذلك فالمرجو الايضاح، فاني لم أفهم كلامكم هذا حق الفهم.

۵- هذا لا يجوز عند من يشترط التقابض في مبادلة الدّهب بالعُملة الورقية، ولكن يجوز عند من لا يشترط ذلك، وهو الراجح عندى بشرط أن تكون مدّة التسديد معلومة عند المقد، أما الأدلة فقد بسطتها في كتابي "أحكام الأوراق النقديّة". والخلاصة أن النّقود الورقيّة ليست أثمانا خلقيّة وانما هي أثمان اعتبارية، فهي بمنزلة الفلوس، فيجرى فيها حرمة التفاضل فيمما بينها اذا كانت من جنس واحد، ولكن لا تجرى أحكام الصّرف في مبادلة الملوس بالذّهب. والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه ألمّة ما يحدم، وأرجو أن في هذا الجواب كفاية، فان كان لديكم مزيد من الاستيضاحات، فالمرجو الاستفسار مرّة ثانية.

۱۳۱۸/۳/۸۵ ه (فتوی نمبر ۲۳/۲۷۱)

# عالمی مارکیٹ میں کرنسی کے کاروبار کا طریقۂ کار اوراس کی شرعی حیثیت

( کمپنی کے ذریعے ڈالرز کی مخصوص مقدار کی لاٹ خرید کر کرنسی کے کاروبار کی شرعی حیثیت ) سوال: - عرض ہے کہ میں کرنی کا کاروبار کرتا ہوں، جس کی نوعیت اس طرح ہے ہے کہ امریکا سے بوری دُنیا میں مختلف ممالک کے کرنی نوٹوں کی قیمتوں کا اجراء ہوتا ہے، ہم لا ہور میں بیٹھ کر سیلائث کے ذریعے کمپیوٹر اسکرین ہروہ قیمتیں وصول کرتے ہیں، قیمتیں مکلی حالات کی دید ہے کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں، ہم ان قیمتوں پر کرنسی کی خرید وفروخت کرتے ہیں، جس کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ ہم براہ راست کرنی کی خرید وفر دخت نہیں کر سکتے بلکہ ایک سمینی کے ذریعے یہ کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے ایک اُصول وضع کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ دو لا کھ ڈالرز کی ایک لاٹ ہوتی ہے، جوآ دمی خرید کر پھر اُس کوفروخت کرسکتا ہے، لیکن ہمیں صرف اس کا یا نچ فصر کمپنی کواینے نام پر جمع کروانا ہوتا ہے، جو کہ صرف ایک ہزار ڈالرز بنتا ہے، ایک ہزار ڈالرز سے اپنا اکاؤنٹ کھلواکراب ہم اس قابل ہیں کہ ڈنیا کی ماركيث ين ہم ايك لاك خريد سكتے بين، جارى طرف سے بقيد قم بطور دَرِضانت كمينى جمع كرواتى ہے، اس طرح ہمارا بظاہر ایک ہزار ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی،لیکن ہم کاروبار دو لاکھ ڈالرز کا کر رہے ہوتے ہیں، لینی ہم دولا کھ ڈالرز کی کرنسی کی خرید وفروخت کرتے ہیں۔اب ہمیں نفع یا نفصان کیسے ہوتا ہے؟ اس کی صورت ہے ہے کہ ہم کمپیوٹر اسکرین پر وُٹیا کے مختلف بیکوں کی طرف سے دی گئی قیتوں کا جائزہ لیتے ہیں، کرنی کے ماہرین اپنی رائے دیتے رہتے ہیں کہ آیا بیکرنی آئندہ قیمت میں بوھ جائے گی یا کم موجائے گی، آپ کے علم میں ہوگا، بہرحال اگر مزید کسی بات کی وضاحت درکار ہوتو میں حاضر ہول، ليكن اس خط وكتابت ميس وقت لك جائے گا۔ مجھے اس كے متعلق چند گز ارشات سے مطلع فرمائيں:-

ا- کیابیسارا کاروبارناجائزہے یااس کی کھے جزئیات؟

۲ - اگر پچھ جزئیات ناجائز ہیں تو ان کی مختصر وضاحت فرمائیں ۔

٣- كس طريق سے بيكاروبار جائز ہوسكتا ہے؟

اس کے علاوہ ہمیں کرنی کے متعلق مختلف ملکوں کی خبریں بھی وصول ہوتی رہتی ہیں، اور پھر کمپیوٹر پر ہی مختلف گراف کے ذریعے اُس کرنی کی صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں کہ آئندہ لمحات میں اس کرنی کی کیا صورت حال ہوگ۔ تو ان تمام قرائن کے ذریعے ہم ایک رائے قائم کرکے اس کوخرید

لیت ہیں، مثلاً اسکرین پرہمیں پاؤنڈ اسرانگ کی قیت 1.6700 نظر آرہی ہے، ہم کمپنی کے ذریعے بذریعہ شلی فون اُس بینک سے اس قیت کی تھد بی کرواتے ہیں، تھدیق کے بعد ہم پہلے ان سے زبانی وہ ہمیں اس قیت کے معمولی فرق کے ساتھ قیت بتاتے ہیں، تھدیق کے بعد ہم پہلے ان سے زبانی معاہدہ کرتے ہیں کہ ایک لاٹ ہم نے خریدلی، پھر اس معاہدے کو تحریک طور پر لکھ کر بذریعہ فیکس اُن کہ کہ پہنچاتے ہیں، اب بیدائ ہم نے خریدلی، اور بیہ ہاری ہوگئی، اب ہمیں ہرصورت میں اس کا نفع یا نقصان اُٹھانا ہوگا، اس خریداری میں اُس کرنی پرجسی قبضہ تو ہوائیس، اور نہ ہی ہوسکت ہے، اس لئے کہ وہ کرنی ہمارے منان (رسک Risk) میں آگئی، اب جب اُس کرنی کی قیت بڑھ گئی تو ای طریقے پر بذریعہ مُنلی فون ہم نے اس کو فروخت کردیا، مثلاً اگر 1.6700 پرخریدا اور 1.6710 پراُس کو فروخت کردیا، اور اس قیت خرید کا بھی تحرید کا بھی اس کی قیت کی ہوئی ہے، اس طرح کہ انہوں نے ایک لوائٹ کی قیت کا حوالہ میں نقصان اُٹھانا پڑے گا، قینے کی صورت کا جوحوالہ میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کی اس شرح کی جہیں نقصان اُٹھانا پڑے گا، قینے کی صورت کا جوحوالہ میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کی کتاب دھی کی ہون کیا ہی کہ سے اخذ کر کے کھا ہے۔

کمپنی کا مفاد: - کمپنی ہمیں کاروبار کروائے کے لئے بیساری ہوئیں میسر کرتی ہے: ا- ٹیل فون کے ذریعے رابطہ ۲- ارکیٹ جہال بیٹر کر ہم کاروبار کرتے ہیں، ۳- انٹرنیٹ سٹم، ۴- وو لا کھ ڈالرز کا ذَرِ ضانت اس کے علاوہ چند اور ہوئیں بھی۔ ان تمام ہولتوں کے ساتھ ہم ایک ٹریڈ (لیتی ایک وفعہ کرنی کوٹرید کر پھر فروخت کرنے سے ایک ٹریڈ کھل ہوجاتی ہے) کر سکتے ہیں اس ایک ٹریڈ پر کمپنی ہم ہے 60 ڈالرز کمیشن وصول کرتی ہے، اس ٹریڈ بیس ہمیں نفع ہویا نقصان، کمپنی کا 60 ڈالرز کا کمیشن طے ہے، بیاس صورت بیس ہے کہ اگر ہم ایک کرنی کو اس دن خرید کر فروخت کرویں، اگر آج ہم نے کرنی خریدی ہے اور اُس کی قیمت مناسب نہیں مل رہی ہے، اُس کو ایک دن بعد یا چند دن بعد فروخت کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی ہم سے 60 ڈالرز کے علاوہ ہردن کے حساب سے 20 ڈالرز میر بوصول کرتی ہے، اگر ہم ایک ہی بطور زَرِضائت جمع ہوا ہے یا استعال ہورہا ہے، کرے گی، اس لئے کہ کمپنی کا دو لاکھ ڈالرز کاروبار میں بطور زَرِضائت جمع ہوا ہے یا استعال ہورہا ہے، اس پر کمپنی 20 ڈالرز یومیہ وصول کرتی ہے، اگر ہم ایک ہی دن میں خرید و فروخت کمل کرلیں تو پھر مرف 60 ڈالرز کیمیشن ۔ جواب عنایت فرما کیں۔

جواب: - کرنی کے کاروبار کی جوتفعیل آپ نے اپنے خط میں کھی ہے، اس تفصیل کے مطابق بیکاروبار جائز نہیں، جس کی وجوہات مندرجہ ذیل میں: -

ا- جہاں تک جمیں معلوم ہے اس طرح کے کاروبار میں جب کوئی لاٹ خریدی جاتی ہے تو وہ خریدار کو متعین اور الگ کر کے حوالے نہیں کی جاتی ، بلکہ اس کے اکا وَنٹ میں تحریر کردی جاتی ہے ، پھر جب وہ خریدار اسے آگے کی شخص کوفر وخت کرتا ہے تو اس وفت اگر اُسے نفع ہوتو صرف نفع واپس کردیا جاتا ہے ، اور اگر نقصان ہوتو اس سے وہ نقصان طلب کرلیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری خرید کردہ لاٹ تحویل میں نہیں دی جاتی ہے ، اور آخر میں نفع تحویل میں نہیں دی جاتی ہے ، اور آخر میں نفع اور نقصان کا فرق ہرایر کرلیا جاتا ہے ، جو سے کی ایک قسم ہے۔

۲- یہ واضح رہ کہ کرنی کے حکی قبضے کے لئے بھی یہ کافی نہیں ہے کہ کرنی کی قبت بوصفہ یا گھنٹے کا نقصان متعلقہ فض کے ذہبے ہوجائے، بلکہ قبضے کے لئے بیرضروری ہے کہ خریدی ہوئی کرنی غیر خرید شدہ کرنی سے بالکل ممتاز کر کے الگ کرلی جائے، اور خریدار یا تو خود قبضہ کرے یا اس کا کوئی وکیل اس کی طرف سے اسے اپنی تحویل میں اس طرح لے لے کہ وہ متعینہ کرنی جل جائے یا چوری ہوجائے تو نقصان خریدار کے ذہبے مجھا جائے، ظاہر ہے کہ بیصورت نہ کورہ کاروبار میں نہیں کہ کرنی کو الگ کرلیا گیا ہو۔ اور خریدار کے کسی نمائندے کی تحویل میں دے دیا گیا ہو۔

واضح رہے کہ شرق اعتبار ہے کرنی اور دُوسری اجناس کی تعیین میں بیفرق ہے کہ دُوسری اجناس اشارے یا علامتوں سے متعین ہو تک ہیں، لیکن کرنی اس وقت تک متعین نہیں ہوتی جب تک کہ اس یرکوئی شخص خود یا اینے کسی نمائندے کے ذریعے تبغیر نہ کرلے۔

۳- آپ نے جوطریق کارلکھا ہے، اس کی رُو سے خریدار صرف ایک ہزار ڈالرز کی ادائیگی کرتا ہے، باقی کی ادائیگی نہیں کرتا، اگرچہ باقی رقم بطور دَرِضانت کمپنی جمع کراتی ہے، گررقم در حقیقت

<sup>(</sup> او ٣ و ٣) وفي الهندية ج: ٣ ص: ١ ١ ويعتبر في التسليم أن يكون المبيع مفرزًا غير مشغول يحق غيره هكذا في الوجيز للكردري، وأجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قيضًا ... المغ.

وفى البدائع ج: 6 ص: ٣٣٣ فالتسليم والقبض عندنا هو التَخلية والتخلّي وهو أن يخلّي البائع بين المبيع وبين المشترى برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشترى من التّصرّف فيه فيجعل البائع مسلّمًا للمبيع والمشترى فابطًا لهُ اهـ.

<sup>(</sup>٣) وفي البدائع ج: ٥ ص: ٢١٨ (طبع سعيد) أن الدراهم والدنائير وأن كانت لا تعميّن بالعقد وللكنّها تعمن \_ بالقبض وقبضها واجب.

رفيه أيضًا ج:٥ ص:٢١٩ ان الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين وانما تعين بالقبض فشرطنا التقابض للتعيين لا للقبض. وفي فتح القدير ج:٢ ص:٢٠ (طبع رشيديه كوئته) فان التراهم والدنانير لا تتعيّن مملوكة بالعقد ألا بالقيض الخ. وفي السمحيط البرهاني ج:٨ ص:22 و 2> (طبع رشيديه كوئته) انّ التراهم والتنانير أن كانا لا يتعيّنان في عقود المعاوضات يتعيّنان عند القبض، فينعقد العقد فيما بين المتعاقدين في الحال مفيدًا الملك عند التعيين بالقبض الخ.

خریدار کے ذمے دین ہوتی ہے۔

وُوسرى طرف كرنى يحيخ والاخريداركواس شرى طريق پر قبضة نبيس ويتا جس كا ذكر أو پر نمبرا ميں كيا گيا، جس كا نتيجہ يہ ہے كه رقم دونوں طرف وَين ہوتى ہے، لبندا بيري الكالى بالكالى ميں داخل ہونے كى وجہ سے جائز نبيس۔ (۱)

۳۱ - درمیانی کمپنی جوکمیشن وصول کرتی ہے وہ یا تو ضائت کی فیس ہے یا اس رقم کا معاوضہ ہے جو وہ خریدار کی طرف سے بیچنے والے کو اُوا کرتی ہے، پہلی صورت میں یہ "اُجو ت علی الکفالة" ہے اور دُوس کی سے، اور دونوں طریقے ناجائز ہیں۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم میں میرقرض پر سود ہے، اور دونوں طریقے ناجائز ہیں۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم ۱۳۸۰،۱۳۸ وقتائی اعلم دونوں میں میروں ہے۔ اور دونوں ہے۔ اور دونوں میروں ہے۔ اور دونوں ہے۔ اور دون

کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت سے متعلق حضرتِ والا دامت برکاتہم کی رائے اور''نوٹ'' کے بدلے سونے جاندی کی نفذ اور اُدھار خرید وفر وخت کا تھکم

سوال: - الى فضيلة الأستاذ القاضى مولانا محمد تقى العثمانى حفظه الله تعالى ورعاه السيلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى أن تكونوا بالصّحة والعافية وأن يجعلكم الله تعالى على الخير في الدارين وبعد:

أستاذنا الفاصل: نشتغل بتجارة بضاعة الزينة مصنوع من الفضّة بيعًا وشراءً، في بلدنا أكثر التجارة يدور بالشّيك والسند موقوتًا وغير موقوت، وأحيانًا دون الشّيك أى يدفع في المستبقل بدون تعيين الوقت في أثناء البيع. هكذا كُنّا نستمر بالتّجارة الى أن نسمع أن بيع الفضّة والدّهب لا يجوز بالشّيك والسند موقوتًا لا بد من دفع النقود في أثناء القبض. فنحن المسلمون ينبغي علينا أن نعيش بأحكام الشرعية في أمورنا الدنيوية من أجل ذلك ذهبنا الى علمائنا الأتراك وسألنا عن المسئلة، بعضهم أجابوا بالجواز، لأن الفضّة فقدت كيفية النقد وكأنها صارت كالبضاعة والسلعة. والآخرون قالوا لا يجوز بيع الموقوت ولو كان بالشّيك والسند، لأنّ فيه نص يحرمه.

بين هلذين جو ابين تحيّرنا وتعجّبنا، حتّى بعض مِنَّا بدأنا أن نغير عملنا ونبحث عن

 <sup>(1)</sup> عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وصلم نهىٰ عن بيع الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة.
 (مستغرك للحاكم ج: ٢ ص: ١٥ و ٢٦ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) رقم الحديث: ٢٣٣٢، ٢٣٣٣).
 وشوح معانى الآثار ج: ٣ ص: ٢١.

عمل جديد لنجتنب عن الشبهات ولنطمئن من كسبنا، وأنا منهم.

الرجاء من فضيلتكم توضيح مشكلتنا وتبيين الحقيقة عند الشرع، لو فضلتم جوابكم بالفاكس سريعًا فيكون أحسن.

بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء في الدارين. بمناسبة شهر رمضان والعيد المبارك كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتنا، في أمان الله، والسلام عليكم.

جواب: - الى الأخ العزيز الأستاذ خيرالدين شاهين

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه!

أما الذّهب سواء كان تبرًا أو مصوعًا فقد أجمع الأثمة الأوبعة على أنه لا يعامل معاصلة البضائع، وإنما يعمل أحكام النّقود في جميع الأمور، لكن "الأوراق النّقدية" قد وقع فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، وإن كثيرًا من علماء البلاد العربية جعلوها في حكم الذّهب سواء بسواء، ولكن خالفتهم في رسالتي "أحكام الأوراق النّقدية" وذكرت أنها ليست قائمة مقام الذّهب في جميع الأمور، فلا تجرى فيها أحكام الصّرف، ولذلك يجوز عندى أن يشترى الذّهب أو الفضّة بالنّقود، ويجوز أيضًا أن يشترى الذّهب نسيئة بالأوراق النقدية، وللسكن يجب أن يكون تقابض أحد البدلين في المجلس إذا كان ذهبا خالصا، وأن يُعرف الأجل عند العقد وقد قبل هذا الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان، والتفصيل في رسالتي "أحكام الأوراق النّقدية". (٢)

أما كون الذَّهب والفضّة فقدا صفة النقدية، فهذا غير مسلّم حتّى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد تقی العثمانی بقلم: عبدالله میمن ۱۳۲۱/۹/۲۳ ایو (نوک ٹیر ۱۳۸/۳۵)

<sup>(1)</sup> وفي المبسوط للسوخسي ج: ١٣ ص: ٢٥ وان اشترئ خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص أو ليس فيه فص بكذا فلم المترقاعن فلموسًا وليست الفلوس عنده فهو جائز ان تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا لأنَّ هذا بهع وليس بصرف فاتما افترقاعن عين بدين لأنَّ الختام يتعين بالتّعيين بخلاف ما سبق فانّ اللّراهم والدّنانير لا يتعين بالتّعيين فلهذا شرط هناك قبض أحد البدلين في المجلس ولم يشترط هنا.

وقى الهندية ج: ٣ ص: ٢٢٣ وان اشترئ خاتم فضّة أو خاتم ذهب فيدفص أو ليس فيدفص بكذا فلسًا وليست الفلوس عندة فهو جائز تقابضا قبل التّفرق أو لم يتقابضا لأنّ هذا بيع وليس بصرف.

وفي البحر الرّاشق ج: ٢ ص: ١٩٣٠ (طبع سعيد) وقيد بالنّهبُ والفضّة لأنه لو باع فضّة بفلوس أو ذهبًا بفلوس فاله يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما، كذا في الذخيرة.

وفي الهندية ج:٣ ص:٣٢٣ ولو باع تبر فضَّة بفلوس بغير أعيانها وتفرقا قبل أن يتقابضا فهو جائز.

<sup>(</sup>٢) راجع للتقصيل اليه ص:١٥٥ الَّيْ ١٥٩.

# سونے کا زیور فروخت کرنے میں ٹائے اور سونے کی مجموعی یا الگ الگ قیمت لگانے کا حکم

سوال: - زرگروں کی کمائی طال ہے یا حرام؟ جبکہ ان کے اُصول مندرجہ ذیل ہوں، ا-سوتا اور چاندی اصلی نگاتا ہو،۲-نہایت قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ زرگر جب کوئی زیور بناتا ہے تو اس کو جوڑتے وقت اس میں ٹائے نگاتا ہے، یہ بھی سونا ہوتا ہے، مگر بہت خراب، بغیراس کے زیور کو جوڑنہیں لگتا، چیے موٹر وغیرہ کو ٹائکہ لگایا جاتا ہے، اور اس ٹائے کی قیمت بھی ہم اصل سونے کے حساب سے لیتے ہیں، اور جب گا کم دوبارہ واپس دیتا چاہتا ہے تو ہم اس ٹائے کی قیمت اصل سونے کی نہیں دیتے، صرف اصل سونے کی نہیں۔

جواب: - بیچنے والے کوشرعاً اِفتیار ہے کہ وہ اپنی مملوک چیز جس قیمت پر چاہے فروخت کرے، البندا اگر کوئی زرگر سونے کے ٹانکے کوبھی سونے کی قیمت پر فروخت کرے تو جائز ہے، بشرطیکہ تعلیس نہ کرے اور دھوکا نہ دے، بیٹی بتادے کہ اس میں ٹانکے کی قیمت بھی شامل ہے۔

والله سبحانه واتعالى اعلم احقر محمر تقى عثانى عفى عنه ۲۸۲۸۸۱هه (فتوئی نمبر ۱۹/۲۹۲ الف)

الجواب منجع بنده محمد شفیع سال ۱۳۸۸/۸۷ العد

\*\*\*

<sup>(</sup> ا و ۲) وفي الهنداية ج: ٣ ص: ٢٥١ (طبع مكتبه شركت علميه وفي طبع مكتبه رحمانيه ج: ٣ ص: ٣٤٢) .... لأنّ النّمن حتى العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرّض لحقّه الا اذا تعلّق به دفع ضرر العامّة .... المخ.

وكليا في اللَّيْرِ المختار ج: ٧ ص: ٩ ٣٩ (طبع سعية) وبدائع الصَّنائع ج: ٥ ص: ١٢٩.

وقى السحوث في قطساً يا فقهيّة معاصرة ص: ٨ وللبائع أن يبيع بصاعته بما شاء من لمن ولا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا وللتّجار ملاحظ مختلفة في تعيين الأثمان وتقديرها .... الخ.

وقى شوح المجلّة لسليم رستم باز وقم المادّة: ٩٢ / ص : ٩٥٣ (طبع حنفيه كوئله) كل يتصرّف فى ملكه كيف شاء. وهى المبسسوط للمسرخسسٌ ج: ٢ ص : ٣٣ وان اشتىرىُ خاتم فضّة أو خاتم ذهب فيه فصّ أو ليس فيه فصّ بكذا فلوسًا وليست الفلوس عنده فهو جائز ان تقابضا قبل التُفرّق أو لم يتقابضا.

وكذا في الهنابية ج:٣ ص:٣٢٣، وفتح القدير ج:١ ص:٢٧٨. .

<sup>(</sup>١) و يكفي ص:١٠١ تا ١٠١ ك حواثى \_

# ﴿فصل فى أحكام السندات الماليّة والصّكوك والصّكوك والأوراق الماليّة ﴾ (مخلف مالى دستاويزات، باندُزاور چيك وغيره كابيان)

فارن اليجينج بيئررسر فيفكيك خريدنے اوران پر نفع حاصل كرنے كا تكم

سوال: - عرض اینکہ کومت نے ان لوگوں کے لئے جو بیرونِ ملک رہتے ہیں اور اپنا آیہ مبادلہ باہر سے لے کرآتے ہیں، ان کے لئے فارن ایکی پیٹر سرٹیفکیٹس کے نام سے ایک اسکیم جاری کی ہے، جس کے ذریعے باہر سے لائے ہوئے آیہ مبادلہ کے عوض بیر شیفکیٹ جاری کئے جاتے ہیں، اور اس کا حامل اس کو اِسٹاک ایکی پیٹی بھی نفع پر فروخت کرسکتا ہے۔ از خود پاکستانی بینک بھی ایک سال کے بعد سورو پے کے سرٹیفکیٹ کو ہا ۱۲ روپے مزید نفع کے ساتھ دوسال کے بعد ۱۳ ، اور تین سال کے بعد ۱۳ ، اور تین سال کے بعد ۱۳ ، اور تین سال کے بعد ۱۳ روپے بوقت ضرورت کر سکتے ہیں اور اگر چاہے تو اس کے ذریعے بوقت ضرورت کر بعد کا خرید نا اور ان پر نفع حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ آیہ مبادلہ بھی حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (گل رشید، ایولی ادرات)

جواب: - فارن ایمیخ بیئر رسر نیفلیٹ کے بارے میں تحقیق سے ان کی بید تقیقت معلوم ہوئی کہ جولوگ پاکستان سے باہر ملازمت کرتے ہیں، وہ اگر زَرِ مبادلہ پاکستان لے کرآئیں تو حکومت کا قانون بیہ ہے کہ وہ بیرونی زَرِ مبادلہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں اور اس کے بدلے حکومت کے طے کر وہ زخ کے مطابق پاکستانی روپیہ وصول کریں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے زَرِ مبادلہ اپنے پاس رکھنا ہمی قانو نا جائز نہیں اور جب ایک مرتبہ یہ زَرِ مبادلہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرادیا جائے تو اس کے بعد کی وقت اس کو واپس لین بھی قانو نا ممکن نہیں، اب حکومت نے یہ فارن ایکی خ بیئر رسر ٹیفلیٹ اس مقصد سے جاری کئے ہیں کہ جو شخص باہر سے زَرِ مبادلہ لاکر ان کے بدلے یہ سر ٹیفلیٹ حاصل کرلے تو اس کو تین فوائد حاصل کرلے تو اس کو تین

پہلا فائدہ بیحاصل ہوتا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو دِکھا کر اس کا حامل جب جاہے کسی بھی ملک کی کرنی نباد لے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کرسکتا ہے۔

دُوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سال بھر تک یہ سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھے تو وہ اُسے ساڑھے ہارہ فیصد نفع کے ساتھ پاکتانی روپیہ میں بھنا سکتا ہے۔

تیسرا فائدہ میہ ہے کہ سال گزرنے سے پہلے یا کسی بھی وقت وہ بازارِ حصص (اسٹاک ایجیجیج) میں جس قیت پر جاہے فروخت کرسکتا ہے۔

چونکداس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے اس کے حامل کو زَرِمبادلہ حاصل کرنے کا استحقاق پیدا ہوجاتا ہے، اس لئے عام طور پر اسٹاک ایکھینے میں لوگ اُسے زیادہ قیمت پرخرید لیتے ہیں، مثلاً سور وید کا سرٹیفکیٹ ایک سودس رویے میں بک سکتا ہے۔

سرٹیفلیٹ فیرمکی رَمبادلہ کی رسیز نہیں، بلکہ اس پاکتانی روپیری رسید ہے جو کسی باہر ہے آنے والے کو پرسرٹیفلیٹ فیرمکی رَمبادلہ کی رسیز نہیں، بلکہ اس پاکتانی روپیری رسید ہے جو کسی باہر ہے آنے والے کو زَمبادلہ حکومت کے حوالے کرنے کے نتیج میں حاصل ہوا، فرق صرف اتنا ہے کہ عام پاکتانی روپیہ یا اس کی نمائندگی کرنے والے ہمسکات کی بنیاد پر زَمِبادلہ حاصل کرنے کا کوئی اِستحقاق نہیں ہوتا، کین اس مرٹیفلیٹ کے حامل کو زَمبادلہ کے حقوق کا اِستحقاق حاصل ہے، لہذافقہی اعتبار سے اس کی صورت یہ بنی کہ حکومت نے باہر سے آنے والا زَمِبادلہ پاکتانی روپ کے عوض میں خریدلیا، کین یہ پاکتانی روپیہ فوراً اوا کرنے کے بجائے اُسے اپنے ذمے میں وَین بنالیا، اور اس وَین کی توثیق کے لئے یہ سرٹیفلیٹ جاری کردیا، اور اس کے حامل کو یہ اِختیار دے دیا کہ اگر وہ جائے تو یہ دَین اپنے اصل پاکتانی روپ کی جاری کردیا، اور اس کے حامل کو یہ اِختیار دے دیا کہ اگر وہ جائے تو یہ دَین اپنے اصل پاکتانی روپ کی حادی کی خوش میں وصول کرے یا اگر جائے تو اوا کیگل کے دن کی قیمت کے لحاظ سے ذریمبادلہ کی شکل میں۔

خلاصہ بہ ہے کہ بیسر شقلیٹ حامل کے اس پاکتانی روپے کا دیمقہ ہے جو حکومت کے ذہے دین ہے، اب اگر حکومت ایک سال کے بعد بیسوروپے کا دیمقہ ایک سوساڑھے ہارہ روپے میں لیتی ہے تو اس کے معنی بیر ہیں کہ وہ دین پرساڑھے ہارہ فیصد زیادہ ادا کر رہی ہے، جو شرعاً واضح طور پرسود ہے۔ اس طرح اگر اس سر شھکیٹ کا حامل بید دیمقہ ہازار حصص میں اس کی اصل قیت سے زیادہ قیت پر سے اس کی اصل قیت سے زیادہ قیت پر فروخت کر رہا ہے فروخت کر تا ہے تو اس کے معنی بھی ہے ہوئے کہ وہ اپنا ذین زیادہ قیت پر دُوسرے کو فروخت کر رہا ہے اور بیہ معالمہ بھی سود ہونے کی بناء پر ناجائز ہے۔

یہاں بیشہ نہ کیا جائے کہ بیسر شفکیٹ فیر کمکی ڈرمبادلہ کی رسید ہے، اور اس وجہ سے ان کو پاکستانی روپ میں کسی بھی طے شدہ نرخ پر فروشت کرنا جائز ہونا جا ہے، اس لئے کہ یہ فیر کمکی ڈرمبادلہ کی رسید نہیں ہے، جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس سرٹیقکیٹ پر غیر ملکی زَرِمبادلہ کے بجائے صراحة پاکستانی رویے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔

اور دُوسری وجہ سے ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے جب بھی آرمبادلہ حاصل کیا جائے تو اتنا قرمبادلہ نہیں ملے گا جس کے بدلے بیر ٹیفکیٹ حاصل ہوا تھا، بلکہ تباد لے کے دن غیر کلی آرمبادلہ کے برخ کے مطابق آرمبادلہ دیا جائے گا۔ مثلاً کی شخص نے پچیس سعودی ریال دے کر سو روپ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور چھ ماہ بعد جبکہ سعودی ریال مہنگا ہوچکا ہے، تو اُسے استے سعودی ریال ویے جائیں گے جتنے اس روز سو پاکستانی روپ میں حاصل ہوتے ہیں، مثلاً اس دن کے آرکی شرح مبادلہ اگر سال ہوتو اُسے اس سرٹیفکیٹ کے آریعے ہیں حاصل ہوتے ہیں، مثلاً اس سرٹیفکیٹ کو اس بناء پر اگر سال ہوتو اُسے اس سرٹیفکیٹ کو اس بناء پر کہ بیسرٹیفکیٹ سعودی ریال کا وشیقہ نہیں، بلکہ پاکستانی روپ کا وشیقہ ہے، لبذا اس سرٹیفکیٹ کو اس بناء پر خریدنا کہ اُسے زیادہ قیمت پر اسٹاک ایک چیخ میں نچ دیا جائے گا، یا سال بھر گرز رنے کے بعد اس پر کومت سے ساڑھے بارہ فیصد نفع حاصل کیا جائے گا، سودی معاملہ ہونے کی بناء پر قطعاً ناجائز وحرام کومت سے ساڑھے بارہ فیصد نفع حاصل کیا جائے گا، سودی معاملہ ہونے کی بناء پر قطعاً ناجائز وحرام ہو سے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس خرض سے سرٹیفکیٹ خریدے کہ بوقت ضرورت اس کے ذریعے آرمبادلہ عاصل ہو سکے، اور اُسے اسٹاک ایک پخٹے میں فروخت کرنے یا حکومت سے اس پر منافع حاصل کرنے کا حکومت سے اس پر منافع حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہوتو اس غرض سے خرید نے کی گنجائش ہے، لیکن خرید نے کے بعد اُسے زیادہ قبت پر بیچنا یا اس پر حکومت سے منافع حاصل کرنا ہرگر جائز نہیں۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم اس کرنا ہرگر جائز نہیں۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم اس کرنا ہرگر جائز نہیں۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم

۱۳۰۸٬۸۸۲۳ هـ (نتوی نمبر ۳۹/۱۷۳۳ و)

آئم میکس سے بیخ کے لئے فارن ایکیچینج بیئررسر شیفکیٹ خرید نے کا حکم سوال: - جناب مولانا محر تق عثانی صاحب، السلام علیم

آپ کامضمون ''فارن ایجی پیتر سرٹیفکیٹ کا شری کھی'' نظر سے گزرا، اس مضمون بیل آپ نے صفح نبر ہم پر تین فوائد ذکر کئے ہیں، جبکہ ان کا اہم مقصد ایک بی ہی ہے کہ ان سرٹیفکیٹ کا حامل ان کو کیش کرانے کے بعد اس کی رقم کسی بھی کاروبار بیل لگائے گا تو اس سے اس رقم کی پوچینہیں ہوگی، اور آھم کی سے میں رہا ہے دی جائے گی، بیاس سرٹیفکیٹ کا اہم فائدہ ہے، اس لئے بیسرٹیفکیٹ اسٹاک ایم پی کی گاروبار بیل رہا ہے گئی کہ بیاس سرٹیفکیٹ کا اہم فائدہ ہے، اس لئے بیسرٹیفکیٹ اسٹاک ایم پی میں زیادہ قیست پر فروشت ہوئے ہیں کہ لوگ اپنی Black Money کر لیتے ہیں، اور کسی بھی کاروبار بیل لگاسکے ہیں۔

ا- اب معلوم بدكرنا م كدان سرشيفكيث كواسٹاك اليجينج ميں زيادہ قيمت پرخريدنا جائز ہے يا نہيں؟ كيونكه گورنمنٹ كے إنكم نيكس كے قوانين استے پيچيدہ بيں كدان سے بيخ كے لئے White كى رقم كى ضرورت پڑتى ہے جوكداس سرشيفكيث سے مہيا ہوسكتى ہے۔

۲- اکثر حضرات ان سر شینکیٹول کو باہر ہے منگواتے ہیں لیکن ان کے کاروبار میں لگانے کی نوبت ایک سال بعد آتی ہے، اور جب ان کو کیش کروائے جاتے ہیں تو حکومت ہے ساڑھے بارہ فیصد منافع کے ساتھ رقم ملتی ہے، اب ہم اس منافع کی رقم کا کیا کریں؟ کیونکہ بعض اوقات حالات کے مطابق دو سال بھی گزر جاتے ہیں۔ یہاں ہے بات قابلِ ذکر ہے کہ ہماری نیت صرف رقم کو White کرانا ہے، منافع حاصل کرنانہیں، لیکن منافع اس کوکیش کرانے پر گورنمنٹ خود دیتی ہے، اب اس رقم کو ہم کہاں صرف کریں؟

جواب: - محترى ومرى! السلام عليم ورحمة الله وبركانة

فارن ایکی نی بیر رسر نیکلیٹ کے بارے میں بہ عرض ہے کہ جبیبا کہ 'البلاغ'' کے فتوے میں کہا گیا ہے کہ اشاک ایکی نی بین میں اس کو زیادہ قیمت پر بیخنا بھی ناجا رُنہ البذا آئم نیکس سے بیخ کے لئے اگر ان کو خرید نا چاہیں تو اس کی جا رُن صور تیں صرف دو ہیں، ایک بیہ کہ کوئی شخص واقعۃ باہر سے ذیر مبادلہ لے کر آیا ہو، اور اس کے عوض وہ بیر شفیسٹ حاصل کرے، اور دُوسرا راستہ بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیر شفیسٹ ان کی اصل قیمت پر دینے پر راضی ہو تو برابر سرابر رقم پر اُسے حاصل کیا جائے، شرعاً یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیر شفیسٹ ان کی اصل قیمت پر دینے پر راضی ہو تو برابر سرابر رقم پر اُسے حاصل کیا جائے، شرعاً یہ ہے کہ شرعاً یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو پانچ سو دو پے نقلہ اگر پانچ سو دو پے نقلہ کوئی خوش حاصل کیا جائے، اور اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ آپ نے اس شخص کو پانچ سو دو پے نقلہ قرض دیئے اور اس نے اپنے قرض کا حوالہ محومت پر کر دیا اور اس حوالے کی تو یُق کے لئے بیسر ٹیفلیٹ قرض دیئے۔ (بیر تشریح اس لئے ضروری ہوگی کہ شرعاً وَین کی خرید وفروخت جائز نہیں، جس کوفقہاء آپ کو دیئے۔ (بیر تشریح اس لئے ضروری ہوگی کہ شرعاً وَین کی خرید وفروخت جائز نہیں، جس کوفقہاء آپ کہ بیع اللّذین من غیر من علیہ اللّذین'' کہتے ہیں)۔

ندکورہ بالا دوطریقوں کے ذریعے اگر کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے اور پھراس کوکیش کراتے وفت حکومت کی طرف سے زیادہ رقم ملے تو اوّلاً بیرزیادہ رقم لینی نہیں چاہئے ،لیکن اگر کسی وجہ سے

<sup>(1</sup> و 7) وفي بدائع النصّنائع ج: ٥ ص: ١٣٨ (طبع سعيد) ولا ينعقد بيع الذين من غير من عليه الذين لأنّ الذين امّا أن يكون عبارة عن مال حكمي في اللّمة وامّا أن يكون عبارة عن فعل تمليكب المال وتسليمه وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع ولو شرط التسليم على المديون لا يصنح أيضًا لأنّه شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطًا فاسدًا فيفسد الميم اهـ.

وراجع لمُلَّقَفُميل الى الشامية ج:٣ ص:١٥ ٥ (طبع سعيد) و تكملة قتح الملهم ج: 1 ص:٣٦٣ وبحوث في قضاياً فقهيّة معاصرة ص:٢١ (طبع مكتبة دار العلوم كراچي).

لینی ضروری ہوتو جتنی رقم زیادہ ملی ہے اس کو اپنی جان چیڑانے کی نیت سے کسی مستحقِ زکو قا کو صدقہ کردیا جائے۔

۲اروار۱۴۰۹ه (نوی نمبر ۳۹/۲۰۹۱ ز)

# "فارن المينينج بيئررسر فيفكيث" كاشرعي حكم،

#### چندشبہات اوران کے جوابات

سوال: -معظم ومحترم جناب مولانا محرتق عثاني صاحب، السلام عليكم

شوال المكرم ٨٥٠١ اله يعنى جون ١٩٨٨ء كر "البلاغ" من فارن كرنس سريفكيث ك بارك

میں جناب والا کی تحقیق اور رائے نظر سے گزری، اس سلسلے میں کچھ معروضات پیشِ خدمت ہیں۔

ا- یہ مفروضہ کہ ہر پاکتانی کو وطن واپسی پر سارا فارن ایکچیج حکومت کے پاس جمع کرانا ہوتا ہے، دُرست نہیں۔ عرصہ دراز سے حکومت پاکتان نے یہ اجازت دی ہوئی تھی کہ واپس آنے والے پاکتانی چھ ماہ تک غیر ملکی زَرِمبادلہ اپنے پاس فارن کرنی اکا وَنٹ میں رکھ سکتے ہیں، پھر ۱۹۸۵ء کے آخر میں یہ مدت بڑھا کر تین سال کردی گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ سال جب فارن کرنی سرٹیفکیٹ جاری کئے گئے اس وقت خرید نے والے سادے حضرات یا بیشتر حضرات قانو نا اس بات کے مجازت کے کہ حکومت کو زَرِمبادلہ نہ دیں، اور اپنے پاس ہی رکھیں، اور جن لوگوں نے یہ سرٹیفکیٹ خریدے، ان کے پیش نظر یا تو اور جگہوں سے ملنے والی منافع کی شرح تھی، یا وہ اپنے سرٹیفکیٹ کو اسٹاک ایکھینے میں فروخت کرے حکومت کی مقرد کردہ شرح تاولہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔

۲- جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ''سرشیقیٹ کا حال جب چاہے کی بھی ملک کی کرنی تناو نے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کرسکتا ہے'' یہ پچھ حد تک صحیح ہے، کیونکہ حالل کو یہ کرنی پاکستان سے باہر ہی ملے گی، اگر وہ اس سے پاکستان میں فارن کرنی اکا وَثِث کھولنا چاہے گا تو اُسے اس بات کی اجازت نہ ہوگی، البتہ وہ حامل جس کا پہلے سے فارن کرنی اکا وَثِث موجود ہے وہ سرشیقایث اس اکا وَثِث میں جمع کراسکتا ہے۔

۳- گو کہ بید وُرست ہے کہ حکومت باہر سے آنے والا زَرِمبادلہ پاکستانی روپے کے عوض خرید کر فوراً اوا کرنے کے بجائے اُسے اپنے ذمے وَین بناتی ہے، کیکن فروخت کرنے والا صرف اس لئے حال کے بجائے مستقبل کے روپے میں (جو کہ اِفراطِ ذَر کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتا جارہا ہے) اور حقیقی شرح تبادلہ سے کم لینے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں ذَرِمبادلہ لینے کا اِستحقاق برقرار رکھتا ہے،

ماہرینِ معاشیات کے مطابق صرف اور صرف"Floating Rate" بی کسی کرنسی کی حقیقی قیمت جادلہ ہوتا ہے حکومتوں کے مقرر کردہ ریٹ کرنی کی صحیح "Worth" نینی "Intrinsie Value" کو "Reflect" نہیں کرتے، اب اگر حکومت مصنوی طور پر فارن کرنی کے بدلے کم قیت دے گی تو بازار میں اس پر"Premium" زیادہ ہوگا۔مثال کے طور پرآج اگر حکومت زبردی پر اُتر آئی اور ڈالر کی قیمت دس روید طے کردے تو مارکیٹ میں ڈالر دس فیصد (موجودہ) "Premium" کے بجائے نوے یا سوفیصد پریمیم پر کے گا، جو کہ اس کی صحیح قیت ہے۔ میں اس ضمن میں یاد ولانا جا بتا ہوں کہ آج سے تقریباً پندرہ سال پیشتر جب حکومت نے ڈالری شرح تبادلہ "4.75" روپے مقرر کی ہوئی تھی، ڈالر بازار میں چودہ رویے کا ملتا تھا، اور حکومت خود چودہ رویے کی قیمت کو بلاواسطہ بونس واؤچر اسکیم کے ذریعے "Support" کررہی تھی۔ مختلف کرنسیوں میں ایک دُوسرے کے مقابلے میں اُتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے جو کدان مما لک میں إفراط زَر اورشرح سود کا ایک فنکشن ہے، لیکن جن ملکوں میں کرنسی کی نقل وحركت يركوني يابندى نبيس يا جهال حكومت مصنوى طور برشرح تبادله طے نبيس كرتى، و مال ماركيث کی شرح اور حکومت کی شرح تبادله میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکد دونوں شرصیں مقامی کرنی کو ظاہر کرتی ہیں۔اس سلسلے میں سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ فقہی نقطة نظر سے كسى حكومت كو (جو كم إسلامي حكومت بھى نہیں) اس بات کا کیاحت پہنچتا ہے کہ وہ عوام کو ان غیرممالک میں کمائی کی قیمت دے (جبکہ سلم، پولیس، عدالتیں، انکم ٹیکس، غرض ہر إدارہ انہیں لوشنے پر تیار بیٹھا رہتا ہے) اور اگر وہ کم قیت دیتی ہے تو عوام اس بات کے س حد تک مجاز ہیں کہ وہ اپنے زرمبادلہ کی سیح قیت بازار سے حاصل کرلیں خصوصاً جبكهاى حكومت نے زَرِمبادله كى بازار ميں فروخت قانونى قرار دى ہوئى ہے؟

۳- دوران تحقیق جناب والا کے علم میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ حکومت پاکستان کو ہنڈی کے کاردبار سے ہرسال کروڑوں روپ کا نقصان ہور ہا تھا، کیونکہ لوگ حکومت کی مصنوی شرح کو چھوڑ کر پرائیویٹ اداروں کے ذریعے زقوم کی ترسیل کر رہے تھے۔ پیئرر فارن ایکی خی سرٹیفکیٹ جاری کر پرائیویٹ ادران کے اسٹاک ایکی خیج میں فروخت کو قانونی بناکر دراصل حکومت نے ہنڈی کے کاروبار پر ضرب لگائی ہے، اور اس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ لوگ زَرِمبادلہ کی صحیح قیمت حاصل کرسکیں، لہذا ہنڈی کے کاروبار کے سلملے میں فقیری نقطہ نظر سے آگاہ فرھائیں؟

ان باتوں کے پیشِ نظر کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ سرٹیفکیٹ کو بازار میں بیچنے سے جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ جائز فارن کرٹی کی حقیقی قیمت ہونے کی وجہ سے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کمپنیوں کے حصص وغیرہ بازار میں "Par Value" سے زیادہ یا کم اپنی "Intrensie Value" کی بناء پر فروخت ہوتے ہیں، البتہ اس بات سے کمل اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ سال بھر گزرنے کے بعد اس پر حکومت کی طرف سے جو ساڑھے بارہ فیصد منافع حاصل کیا جائے گا وہ سودی معاملہ ہونے کی وجہ سے قطعاً ناجائز وحرام ہوگا۔

۵- آخری پیراگراف میں جناب والا نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس غرض سے بید مرشیفکیٹ خریدے کہ بوقت ِضرورت اس کے دریعے ذَرِ مبادلہ حاصل ہو سکے تو اس غرض سے خرید نے کی سخوائش ہے۔ یہ اجازت بھی عام آدمی کے لئے مسائل کھڑے کرستی ہے مثلاً اگر کوئی شخص پاکستان واپسی پرصرف اور صرف اس غرض سے بیر شیفکیٹ لیتا ہے کہ بوقت ِضرورت اس سے زَرِ مبادلہ حاصل ہو سکے گالیکن تین سال بعد جب اس کے بدلے زَرِ مبادلہ لینا چاہتا ہے تو ایک لاکھ روپے کے سرشیفکیٹ کیا ہو سکے گالیکن تین سال بعد جب اس کے بدلے زَرِ مبادلہ لینا چاہتا ہے تو ایک لاکھ روپے کے سرشیفکیٹ کیا اس کے بدلے زیر مبادلہ لینا چاہتا ہے تو ایک لاکھ روپے کے سرشیفکیٹ کیا دیا ہو این ہزار روپے ہوجانے کی وجہ سے اُسے زیادہ زَرِ مبادلہ مات کیا ہو ہوں ہزار یقیناً سود ہو اور اس شخص کے پاس اس سے بچت کی کوئی صورت نہیں ۔ عکومت بیر آم اُسے زیر دی و سے گی ، ایک صورت میں کیا وہ سود وصول کرنے کا گنا ہگار نہ ہوگا؟ بحالت جبوری کیا وہ باون ہزار روپے خیرات کردے یا جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کودی تھی اتنی لے کر باتی خیرات میں باون ہزار روپے کیوری ہوگی؟

جواب: -محترمي ومكرمي جناب منسم مسعود صاحب، حفظه الله تعالى

السلام علیم ورحمة الله و بر کاند، گرای نامه ملا، جواب کے لئے جس ذہنی میسوئی کی ضرورت تھی، وہ پچھلے دنوں مفقو در ہی، اس لئے جواب میں قدرے تاخیر ہوگئی، شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں۔

آپ نے جس تفصیل کے ساتھ فارن ایکی بیئر رسر شیفکیٹ کا پورا پس منظر بیان فرمایا ہے،
اس پر میں تو ول سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ باہر سے ذَیِمبادلہ پاکستان منتقل کرنے والوں پر جو
پابندیاں قانو نا عاکد ہیں، اور جن کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں ان کا پچھاندازہ پہلے بھی تھا، آپ
کی مفصل تشری سے اور زیادہ ہوگیا۔لیکن ان تمام باتوں سے فارن ایکی نے بیئر رسر شیفکیٹ کی موجودہ شری
حیثیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ان مشکلات کا اصل حل تو یہ ہے کہ حکومت ذَیِمبادلہ بازاری نرخ
پر حاصل کرے، یا پھر شرعاً اس بات کی گنجائش بھی نکل عتی تھی کہ حکومت ان سر شیفکیٹس کو پاکستانی روپ
کا نمائندہ ہوتو اس کا مطلب سے ہوگا کہ حکومت کے حوالے کیا گیا ہے۔ اگر بیسر شیفکیٹ ذَیِمبادلہ
کا نمائندہ ہوتو اس کا مطلب سے ہوگا کہ حکومت کے ذمے ذَیِمبادلہ دَین ہے، اب اس کے بعد حکومت
کی بھی آئندہ مرحلے پر اُسے باہمی رضامندی سے طے شدہ قیمت پر خرید عتی ہے، اور سے قیمت بازاری

جائے۔ نیز متبادل طور پر بی بھی ممکن ہے کہ سرٹیقکیٹ کا حامل بازار میں اُسے بطورِحوالہ دے کراس کے ذریعے زیادہ پاکتانی رویے حاصل کرلے۔

لیکن شرعاً و شواری یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو ذَرِمبادلہ کے بجائے پاکستانی روپے کا و ثیقہ قرار دیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت ذَرِمبادلہ کو سرکاری نرخ پر پاکستانی روپے سے خرید لیا ہے اور اس پاکستانی روپے کے بدلے یہ سرٹیفکیٹ جاری کردیا ہے۔ اب ذَرِمبادلہ اس شخص کی ملکیت میں نہیں رہا، جس کی بنیاد پر فدکورہ دوطریقوں سے اس کی تع ممکن ہوتی۔

رہا ہے کہنا کہ موجودہ صورت میں اسٹاک ایکی چنج کے اندر جودی یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ ذرمبادلہ کی حقیق قیت ہونے کی بناء پر جائز ہونا چاہئے۔ سو یہ توجیہ دو وجہ سے جمکن نہیں، اوّل تو اس لئے کہ وہ ذَرِمبادلہ کی نہیں بلکہ پاکستانی روپے کی قیت ہے، کیونکہ سرٹیفکیٹ پاکستانی روپے ہی کا وثیقہ ہے، اور روپوں کے ہم جنس جادلے میں کی بیٹی جائز نہیں۔ اور دُوسری وجہ یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ پر بازار میں جو دس یا بارہ فیصد منافع ماتا ہے، نہ وہ کلیہ ڈرمبادلہ کے سرکاری اور بازاری نرخوں کے فرق پر منی جو دس یا بارہ فیصد ہے تو سرکاری اور بازاری نرخوں کو فرق پر منی ہوتا ہے۔ اگر یہ منافع دس یا بارہ فیصد ہے تو سرکاری اور بازاری نرخوں کا فرق عمونا اس سے کم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کو بازار میں نیجنے سے حامل کو ہنڈی کے ذرست نرخوں کا فرق عمونی اس سے کم ہوتا ہے، اس لحاظ سے جناب کا یہ فرمانا احقر کے نزویک دُرست نہیں کہ حکومت نہیں کہ حکومت کی طرف سے کھلے بازار میں اس سرٹیفکیٹ کی فروخت کی اجازت بازار سے دَرِمبادلہ کی سے کہ حکومت نہیں کہ حکومت کی بازار میں دَرِمبادلہ کو اس کی بازاری قیمت پر بیجنا تو ممنوع قرار دے رکھا ہے، لیکن اس بات کی اجازت دے رکھا ہے، لیکن اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ دَرِمبادلہ کو اس کی بازاری قیمت پر بیجنا تو ممنوع قرار دے رکھا ہے، لیکن اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ دَرِمبادلہ کو اس کی بازاری قیمت پر فروخت کر کے اس قیمت کی بنیاد پر سودی معالمہ اجازت دے رکھی ہے کہ دَرِمبادلہ سرکار کو کم قیمت پر فروخت کر کے اس قیمت کی بنیاد پر سودی معالمہ کرکے ایے اس نقصان کی تلاق کی حدال کو تاتی قیمت کی بنیاد پر سودی معالمہ کرکے ایے اس نقصان کی تلاق کی میراد

یہ بات اپنی جگہ دُرست ہے کہ غیر آئی کا سرکاری نرخ اس کے بازاری نرخ سے بہت کم مقرر کرنا جبکہ کھلے بازار میں زَرِمبادلہ کی خرید و فروخت بھی قانونا ممنوع ہو، ایک طرح کاظلم ہے، جس کی عام حالات میں شرعاً اجازت نہیں ہے، لیکن اگر حکومت ایک غلط کام کررہی ہوتو اس سے سودی معاطلے کی شرعی حیثیت پرکوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ برستور ناجائز ہی رہے گا۔

البتہ چونکہ حکومت نے سرٹیقکیٹ کے حامل سے زَرِمبادلہ جبراً کم قیمت پرخریدا ہے، اس لئے اگر حکومت اُسے سال بجر کے بعد سرٹیقکیٹ پر بارہ فیصد منافع دیتی ہے تو اگر چہ وہ سود ہے لیکن اس میں سے اتن رقم رکھ لینے کی شرعاً مخبائش معلوم ہوتی ہے جو سرٹیقکیٹ خریدنے کے دن زَرِمبادلہ کے سرکاری

نرخ اور بازاری نرخ کے فرق کے برابر ہو، مثلاً کسی نے ایک سو ڈالر دے کر ۱۵۰۰ پاکستانی روپے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا جبداس کی بازاری قیمت ۱۵۰۰ روپے تھی، اس میں اس کو پچاس روپے کا نقصان سرکاری جبر کی وجہ سے ہوا جس پر وہ دِل سے راضی نہیں تھا، اب اگر سال بھر کے بعد حکومت اُسے سرٹیفکیٹ کے بدلے ۲۰۹۰ روپے دیتی ہے، تو ان روپوں میں سے ۵۰ روپے اگر دہ اپنے ذاتی نقصان کی حلائی کے طور پر وصول کر لے تو شرعاً اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن باتی روپے اپنے استعال میں لانے کی اجازت بھر بھی نہیں ہوگی۔

لیکن اگر اسٹاک ایکچینج میں سڑیفکیٹ نے کر بارہ فیصد منافع حاصل ہوتو اس میں سے سے پچاس روپے کا نقصان پچاس روپے کا نقصان پچاس روپے کا نقصان اس فریق سے وصول کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا، وجہ سے کہ پہلی صورت میں سے بچاس رافع دینے والا اس فریق سے وصول کیا جار ہاہے جس نے بیانقصان پہنچایا تھا، اور دُوسری صورت میں منافع دینے والا فریق وہ نہیں ہے جس نے نقصان پہنچایا۔

اس کی مثال ہے ہے کہ اگر''الف' کسی ناجائز طریقے سے''ب' کے ۵ روپے فصب کرے، پھر وہی ''الف' سود کے نام سے اس کو اپنی طرف سے ۵۰ روپے ادا کرے تو ''ب' کے لئے بیہ ۵۰ روپے بحثیت سورنہیں بلکہ بحثیت تلافی نقصان لینے کی گنجائش ہے، کیکن اگر''ج'' اس کو اس کے کسی قرض پر ۵۰ روپے سود دے تو اس کا استعال اس کے لئے اس بناء پر جائز نہیں ہوجائے گا کہ''الف'' نے اسے ۵ روپے کا نقصان پہنچایا تھا۔

اس تفسیل ہے آپ نے آخری سوال کا جواب بھی ہوجاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی فخص صرف ذریمباولہ وصول کرنے کے حق کا شخط کرنے کے لئے فارن ایکی بیخ بیئر سرٹیفکیٹ خریدتا ہے اور سال بھر کے بعد اس پر حکومت سود ویت ہے تو اُسے کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ کی اصل قیست (Face Value) اپنے استعال میں لاسکتا ہے، اور اس سے زائد رقم لینے کی بھی گنجائش ہے جو سرٹیفکیٹ خرید نے کے دن (نہ کہ منافع وصول ہونے کے دن) اس کے اداکر وہ ذریمبادلہ کی بازاری قیمت اور سرکاری ٹرخ کے فرق کے برابر ہو۔ لیکن اس سے زیادہ جتنی رقم حکومت کی طرف سے ملے وہ یقینا سود ہے اور اُسے ذاتی استعال میں لانا جائز نہیں بلکہ اس سے اپنی جان چھڑانے کی نیت سے اُسے صدقہ کر دینا واجب ہے۔

یہاں میبھی واضح رہے کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ''بحالتِ مجبوری کیا وہ باون ہزار روپے خیرات کروے یا جننی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی ، اتنی لے کر باقی خیرات میں دیدے'' اس کے بارے میں عرض ہے کہ جننی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی ، اتنی لینا وُرست نہیں، بلکہ اس فارن کرنی کے ویتے دفت اس کی بازاری قیمت سرٹیفلیٹ کی اصلی قیمت (Face Value) سے جتنی زائد تھی، صرف اتن وصول کرنے کی گنجائش ہے، اس سے زائد نہیں، اور اِحتیاط تو بلاشیہ اس میں ہے کہ اصلی قیمت (Face Value) یاس رکھ کر باقی سب صدقہ کردی جائے۔

ایک اور بات آخر میں قابلِ ذکر یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ اِفراطِ ذَر کی بنیاد پرروپ کی قیمت میں کی کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ادائیکیوں میں روپ کی قیمت میں کی کا بھی کی کا بھی کا بھی در فرمایا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ادائیکیوں میں روپ کی قیمت میں کی کا بھی کی ظامون فراطِ ذَر کی شرح میں تبدیلی کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لئے ادائیگی کے وقت اس پہلوکو مزظر نہیں رکھا جاسکتا۔ اس مسلے کی مکمل محتیق احقر نے اپنے ایک مفصل مقالے میں کی ہے جو اِن شاء اللہ عنقریب "البلاغ" میں شائع ہوجائے گا۔

والسلام ۱۲۰۳۸/۱۲/۳ه (فوی نمبر ۳۹/۲۵۳۹ ح) دُعا میں یادر کھنے کی درخواست ہے۔

# فارن كرنسى بيئرر سرتيفكيث كاشرعى حكم

سوال: - محترم مولا نامفتي صاحب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

ابھی فون پر بات ہوئی FCBC اسلیم کی تفصیل ارسال ہے، اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔ بصورت دیگر جویز کریں کہ اس میں کیا ترامیم اس کو جائز بنانے کے لئے ضروری ہیں، اس اسلیم میں اصل ذَراور نفع دونوں ڈالر میں لے سکتے ہیں۔

كيا فرماتے بيں علمائے وين اس مسئلے كے بارے ميں كه:-

حکومت نے فروری ۱۹۹۸ء میں نے فارن کرنی پیئر دسرٹیفکیٹ جاری کئے ہیں، بیسرٹیفکیٹ امریکی ڈالراور برطانوی پاؤنڈ کے ہول گے، اس اسلیم کی مدّت تین سال ہے، کم از کم مالیت ایک ہزار ڈالرزیا پاؤنڈز ہیں۔حکومت نے اس پرمندرجہ ذیل فوائد دینے کا اعلان کیا ہے:۔

ا- اصل زَراور منافع برحکومت یا کتان کی گارنی۔

۲- تین ساله مخضرتکمیلی مرّت به

٣- إِنْمُ نَيْكِسِ اور ويلتحه نَيْكِس \_ يه منتثنى \_

س-خریداری کی مالیت لامحدود.

۵- زیاده مرت کے لئے خریداری پرزیاده سے زیاده منافع۔

٢-معينه مرت بيليكيش كران يركوني كوتي نبيس

۷- اسٹاک ایمپینج میں قابلِ خرید وفروخت۔

٨- مجاز ڈيلر سے سرشفكيث بنانے كى سہولت.

اسٹیٹ بینک نے بیاحان کیا ہے کہ سرٹیفکیٹ کیش کراتے وقت حالِ سرٹیفکیٹ کو اختیار ہوگا کہ وہ سرٹیفکیٹ میں ندکور فارن کرنی کے مطابق فارن کرنی لے لے، لینی اتنی ہی مقدار میں کرنی لے جتنی مقدار کا سرٹیفکیٹ ہے، اور منافع بھی اس شکل میں وصول کرے یا اس دن کے ریٹ کے مطابق یا کتانی رویے وصول کرے۔

واضح رہے کہ ان سر شقیت پر فارن کرنی ہی کھی ہوئی ہوتی ہے، پاکستانی روپے نہیں، لینی ایک ہزار امریکی ڈالرز دینے کے بعد بینک سے جوسر شقیت جاری ہوگا اس میں ایک ہزار امریکی ڈالرز موں گے، جس دن سر شقیت جاری ہوا اس دن کے ریٹ کے مطابق پاکستانی روپے فہ کور نہیں ہوں گے، اس سر شقیت کی جو اسکیم اسٹیٹ بینک نے جاری کی ہے، وہ سوال کے ساتھ مسلک ہوں ہوں گے، اس سر شقیت کی جو اسکیم اسٹیٹ بینک نے جاری کی ہے، وہ سوال کے ساتھ مسلک ہے دسائل نے اسٹیم کی فوٹو کا پی مسلک کی تھی)۔ ان سر شیفیٹ کو دسائل نے اسٹیم کی فوٹو کا پی مسلک کی تھی)۔ ان سر شیفیٹ کو خریدنا، اس پر منافع حاصل کرنا اور منافع پر اس کرنی میں یا پاکستانی روپے میں اسے فروخت کرنا جائز کے بینیں؟

 <sup>(1)</sup> وفي الله المختار ج: ۵ ص: ۲۲۱ وفي الاشباه كل قرض جو نفقًا حوام (كتاب المداينات ص: ۱۳۳ ، طبع سعيد كواچي). ثيرًو يُجيّعُ ص: ۲۸۳ كا حاشية تُمِر٣ ـ

جہاں تک اس مرثیقکیٹ کو بازار میں فروخت کرنے کا تعلق ہے، تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر اسے ڈالر ہی میں فروخت کیا جائے تو اسے ہی ڈالر لینے جائز ہوں کے جینے ڈالر کا وہ سرٹیفکیٹ ہے، اس سے کم یا زائد میں بین حرام اور سود کے حکم میں وافل ہے۔اور اگر اس سرشیقکیٹ کو یا کتانی روید میں فروخت کیا جائے تو تبادلے کی شرح اس دن کی بازاری قیمت کے مطابق ہونی ضروری ہے۔ البت سرکاری شرح تبادله پر پیچنا ضروری نہیں، بلکہ مجاز ڈیلرزجس شرح پراس دن ڈالرخرید رہے ہوں، اس شرح يرسر فيفكيث يبيا جاسكا ب، مثلاً سرفيفكيث أيك بزار امريكي والرزكا ب، اور تبادل ك ون عام بازار میں ڈالر کا نرخ چھیالیس روپیہ نی ڈالر ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ چھیالیس ہزار ہی میں فروخت کیا جاسکتا ہے۔ چھیالیس ہزار رویے سے زائد قیت لگا کر پینا جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے سرٹیفکیٹ کی فروخت کا مطلب رہے کہ نفذیا کتانی روپے کے عوض ڈالر نسیے نہ فروخت کئے ، پھر جو ڈالرز واجب الذمه ہوئے ان کا حوالہ سرنیفلیٹ جاری کرنے والے (لیعن حکومت) بر کردیا۔ جوعلاء نوٹول کے تباد لے کو صَرف قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک تو اس تھ میں نسینة بالکل ہی ناجائز ہے، اور احقر کے نزديك أكرچه بيصرف نبيس ب،اس لئة اس ميل تقابض شرطنبيس، ليكن نسينة كي صورت ميل شن مثن مثل یر پیخااس لئے ضروری ہے تا کہ اسے رہا کا ذریعہ نہ بنایا جاسکے۔اور پیر شیفکیٹ چونکہ اصلاً سودی ہے، اس کئے بازار میں کوئی بھی شخص اے بازاری شرح تبادلہ سے زائد پراس وقت تک نہیں خریدے گا جب تک اس کا ارادہ اس سرشیقکیٹ پر عائد ہونے والے سود سے اِنتفاع نہ ہو، لہٰذا اس سرشیقکیٹ کے معاملے میں بطور خاص ثمن مثل کی شرط کی رعایت ضروری ہے۔ البتہ ثمن مثل سرکاری قیست نہیں، بلکہ وہ بازاری قیت ہے جومجاز ڈیلروں کے پہال معروف ہو۔

خلاصہ بیہ ہے کہ نفع حاصل کرنے کی غرض سے اس سرٹیفلیٹ کی خریداری جائز نہیں، البتہ نفع حاصل نہ کرنے کے متحکم ارادے کے ساتھ اس نیت سے خریدا جاسکتا ہے کہ اس سے ٹیکس میں قانونی رعایت حاصل کی جائے یا اپنی رقم کی مالیت کا تحفظ کیا جائے، اور روپے کی گرتی ہوئی قیمت کے مقابلے میں اپنی ملکیت متحکم کرنی میں محفوظ کی جائے، یا حکومت کو بلاسود قرض دیا جائے ۔لیکن جب بیسرٹیفلیٹ حاصل کرلیا جائے تو خواہ حکومت کو واپس کیا جائے، یا بازار میں فروخت کیا جائے، دونوں صورتوں میں اس دن کی بازاری شرح تبادلہ سے مطابق ہی فروختگی ضروری ہے، بازاری شرح تبادلہ سے زائد پر وخت کرنا جائز نہیں۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم وادیس کیا جائے۔

۵/۱۱/۵۱۱۱ه (فتوی نمبر ۳۰۱/۲۲)

# رونیشنل دینس سیونگ سرنیفکیٹ میں ملنے والے منافع کا حکم

سوال: – مئلہ بیہ ہے کہ بیشنل ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا کیسا ہے؟ اور اس میں جومنافع ملتا ہے وہ سود ہے یا حلال ہے؟

جواب: - بیشنل ڈیفنس سیونگ سرٹیفلیٹ پر جو منافع ملتا ہے شرعاً وہ سود ہے، اور اس کا لیتا حرام ہے۔ اردارہ ۱۲۸۸ھ

اراار۸۴۹ه (نوی نمبر ۳۹/۲۲۵ ز)

#### إنعامي بونڈز کی شرعی حیثیت

سوال: - إنعامی بانڈ کی شرق حیثیت کیا ہے؟ اس کا خریدنا وُرست ہے مانہیں؟ جواب: - إنعامی بانڈ کا إنعام لیٹا شرعاً جائز نہیں، اس میں سود بھی ہے اور قمار کی رُوح واللہ اعلم ۸اریرو ۱۵

پرائز بانڈز کی خرید و فروخت اور اِنعام کا شرعی تھم (اوراس سلسلے میں حضرت ِ والا وامت برکاتہم کے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے ک

حقیقت اور قانونی کلتے کی وضاحت) -

(سائلِ موصوف نے اِستفتاء سے قبل حضرت والا دامت برکاتہم کو درج ذیل خط لکھا) مجرامی خدمت کرم ومحترم جناب حضرت مولانا تقی عثانی صاحب زادمجد کم

السلام علیم، حضرت والا ایک سوال یا مسلد وجداختلاف بنا ہوا ہے، وہ بیکہ اِنعامی بانڈ اسکیم جو حکومت پاکستان نے جاری کی ہوئی ہے، اس میں کوئی رقم لگانا اور اِنعامی بانڈ خریدنا اور اِنعام لکنے کی صورت میں اِنعام کی رقم حلال اور جائز ہے یا قمار اور حرام ہے؟ ہمارے ہاں بعض علماء اس کوحرام اور قمار کہتے ہیں، اور بعض و وسرے اس کوحلال اور جائز کہتے ہیں۔ جو جائز کہتے ہیں وہ آپ کے فیصلے کو جائز کہتے ہیں، جو اس کوحلال اور جائز کہتے ہیں وہ شریعت اہدا ہو فیصلے مندرجہ PLD 1992

<sup>(</sup>۱) دیا کی حرمت سے متعلق حوالہ جات ص: ۲۷۵ کے حاشیہ نمبرا اور قمار کی حرمت سے متعلق تفصیلی دلاک کے لئے جواہر الفقد ج:۲ ص:۳۳۹ میں رسالہ "دکام القبار" میں ملاحظہ فرما کیں۔

شجاع آباد

S,C 153 میں آپ کے، پیرکرم شاہ صاحب مرحوم اور تیسرے نج صاحب کے مندرجات کو بنیاد بنا کر طال کہتے ہیں۔ بیسے میں واضح کر سکتے ہیں۔ فیصلے کی نقل فوٹو کا پی لف طذا ہے، اور اِستفتاء بھی لف ہے، اس مسئلے میں فتو کی صادر فرما ئیس تا کہ ابہام اور اختلاف ختم ہو۔

کفایت اللہ

کودلہ کالونی

#### (إستفتاء)

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین کہ گورنمنٹ پاکتان کی جاری کردہ اِنعامی اسکیم جس کو ''اِنعامی بائڈ' (Prize Bond) کہتے ہیں، جس پر قرعہ اندازی کے ذریعے بعض نمبروں پر اِنعامات دیے جاتے ہیں، جس کو اِنعام طلع ہیں یانہیں طلع ان کی اصل رقم ہر حال میں محفوظ رہتی ہے، تو کیا ان بائڈز کا خریدنا، سرمایہ لگانا اور اِنعام طلح کی صورت میں اِنعامی رقم حلال اور جائز ہے یا حرام یا تمار ہے؟ PLD 1992 SC 153 کی روشنی میں، بینوا تو جروا (سائل: کفایت اللہ بودلہ، شجاع آباد، ملتان) جواب: -محرمی و محرمی! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکانہ

آپ کا گرامی نامہ ملا، پرائز بانڈ کے بارے میں بندہ کا فتو کی شروع سے یہ ہے کہ اس کی خریداری اور اس پر ملنے والا إنعام شرعاً ناجائز ہے (اس میرے جس فیطے کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں مینیں کہا گیا کہ پرائز بانڈ جائز ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت فیڈ رل شریعت کورٹ نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا، اس وقت اُسے مالیاتی معاملات میں کوئی حتی فیصلہ دینے کا اختیار نہیں تھا، یہی موقف شفیج الرحمٰن صاحب کے فیصلے میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پرائز بانڈ کی صلف و حرمت کے مسئلے کو سپریم کورٹ کی طرف سے کسی آئندہ موقع کے لئے کھلا رکھا جائے۔ البتہ پیر کرم شاہ صاحب مرحم پرائز بانڈ کے جواز کے قائل تھے، اس لئے انہوں نے اپنے فیصلے میں صراحة اس کو جائز مار دیا، لیکن میرے اور شفیج الرحمٰن صاحب کے فیصلے میں اس کے جواز یا عدم جواز سے بحث کئے بغیر اس بناء پر ایکل مستر دکی گئی کہ فیڈ رل شریعت کورٹ کو اس وقت حتی فیصلہ دینے کا اختیار نہیں تھا، اس میں میں میں مورٹ کی کہ فیڈ رل شریعت کورٹ کو اس وقت حتی فیصلہ دینے کا اختیار نہیں تھا، اس میں میں مورٹ کی کہ فیڈ رل شریعت کورٹ کو ایل اُمور میں فیصلے دینے کا حق میں میں مورٹ کی رائز بانڈ کے جواز میں دلیل میں میں میں مورٹ کی رائز بانڈ کے جواز میں دلیل میں دائیل میں میں میں میں میں میں مورٹ کی کہ جب فیڈ رل شریعت کورٹ کو مالی اُمور میں فیصلے دینے کا حق

<sup>(</sup>۱) تغمیل ایکے فاویٰ جس ملاحظه فرمائیں۔

کے طور پر پیش کرنا دُرست نہیں ہے۔ اس کے عدم جواز پر میرے فادی جاری ہو چکے ہیں، کین چونکہ اس فیطے میں اس کے عدم جواز پر میرے فادی جاری ہو چکے ہیں، کین چونکہ اس فیطے میں اس کے عدم جواز کا تھم لکھنے سے اس کی قانونی حیثیت پھے نہ ہوتی، اور آئندہ اس مسکلے پر عدالتی جارہ جوئی کا راستہ بھی بند ہونے کا إمکان تھا، اس لئے میں نے اس جملے پر اکتفا کیا جو'' نتائج جھ'' کے عنوان کے تحت پیرگراف نمبر میں ورج ہے۔ والسلام

بنده محمر تقی عثانی سر۲ ۱۳۲۵ ه فتوی نمبر۲۰/۵۲)

# پرائز بانڈز اوراس پر ملنے والی اِنعامی رقم کا تھم

سوال: - اِنعامی (پرائز) بانڈ کا مسئلہ درپیش ہے، اس پر اِنعام نگلنے پران روپوں کا استعال جائز ہے یا تہیں؟ اور کن کن کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں؟

جواب: - مرقجہ إنعامی بانڈز پر جو إنعام ملتا ہے حقیق سے معلوم ہوا کہ اس میں سود کو قمار کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے، لہذا یہ اِنعام وصول کرنا شرعاً حرام ہے، البتہ اگر کوئی رقم اس طرح غلطی سے وصول کر کی گئ ہوتو اُسے بغیر نیت و اُس کے صدقہ کردینا ضروری ہے، اور بیصدقہ ایسا ہے کہ اپنے مستحق قریبی رشتہ داروں کو بھی دیا جاسکتا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم

۱۳۹۱/۱۰/۲۱ ( (نوی نمبر ۲۲۲۲/۱۲۵)

(فتوی نمبر ۱۷۵/۲۷۱)

## برائز بائدز برطنے والی إنعامی رقم كا حكم

سوال: - پرائز بانڈز کے جو اِنعامات ہیں وہ شرع کی رُوسے جائز ہے یا ناجائز؟ جواب: - مرقبہ اِنعامی بانڈز میں سود کو قمار کرکے بطور اِنعام دیا جاتا ہے، اس لئے اس اِنعام کو دصول کرنا شرعاً حرام ہے۔ اِنعام کو دصول کرنا شرعاً حرام ہے۔

اِنعامی بانڈز اور اس کی رقم سے زکوۃ اور حج ادا کرنے کا حکم سوال: - میری دالدہ کی کفالت میرے ذہے ہے، علاوہ اس کے وہ اپنے تین بچوں کو تعلیم قرآن بھی دیتی ہے، جو ہدیہ وہ وصول کرتی ہے وہ ان کے ذاتی مصرف کے علاوہ ہے۔قربانی، زگو ق، خیرات میں استعال ہوتا ہے، اس قم سے والدہ نے کچھ اِنعامی بانڈ بھی خریدر کھے تھے کہ وقت ِضرورت کام آئے، قدرت کی کرم نوازی ہے ان کے بانڈ پر ۵۰۰۰ روپید اِنعام آیا، رقم وصول ہوتے ہی جوز کو ق واجب تھی وہ ادا کردی، نیز کچھ حصہ گھر کے خرچ میں ملایا گیا، باقی محفوظ ہے، والدہ کی خواہش ہے کہ حج کی سعادت نصیب ہو، کیا وہ اس رقم سے حج کر سکتی ہے؟

جواب: - إنعامی بانڈز پر جورقم بطور إنعام دی جاتی ہے، تواعد وضوابط دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ خالعتا سود کی رقم ہے، جے قمار کے طریقے پرتشیم کیا جاتا ہے، لبذا اس کا لینا جائز نہیں۔ اور اگر یہ رقم غلطی سے لے لی ہے تو اسے نیت تو اب کے بغیر صدقہ کرنا واجب ہے، اس رقم کو نہ طلال آمدنی کی زکو قرچ کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس سے حج کرسکتے ہیں، نہ ذاتی استعال میں لا سکتے ہیں۔ لبذا جو رقم انہوں نے بطور زکو قرفکا کی ہے اگر وہ ان کی حلال آمدنی کی زکو قرضی تو وہ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ زکو قرف دینا ضروری ہے، اور اگر اسی إنعام کی رقم کی زکو قرفکالی تقی تو اسے دوبارہ نہ تکالا جائے، اور اس رقم میں سے جس قدر حصہ گھر کے استعال میں لائی ہیں، اسے بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم احقر محمر تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۵/۲۳ه (فتوی نمبر ۵۹/۱۸ الف)

الجواب سجيح بنده محد شفيع

### إنعامي بانذز كانحكم

سوال: - إنعامى باندزكى شرى حيثيت كياب؟ اگر ناجائز بتو كيول؟

جواب: - تحقیق ہے معلوم ہوا کہ ہر بونڈخریدنے والے کے نام پرایک معین شرح سے سودلگایا جاتا رہتا ہے، لیکن پھر بجائے اس کے کہ ہر شخص کی رقم پر علیحدہ سود دیا جائے، تمام افراد کے سود کی مجموعی رقم کوقرعہ اندازی کے ذریعے صرف ان لوگول پر تقییم کیا جاتا ہے جن کا نام قرعہ میں نگل آئے، اس کا متیجہ یہ ہے کہ بانڈ کے اِنعام کی رقم سودکو قمار کرکے اداکیا جاتا ہے، اس لئے یہ رقم لینا حرام ہے۔ والسلام (۲)

\* \* \*

<sup>(</sup>ا وا) و يكفي ص: ١٤١ كا حاشيد

<sup>(</sup>m) برفزی"ابلاغ" سے لیا کیا ہے۔

# ﴿فصل فی أحكام الأسهم﴾ (شيرزك أحكام)

حلال کاروبار کرنے والی کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے سوال: - شیئرز خرید کر کسی کمپنی میں حصہ دار بنا اور نفع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بکر کہتا ہے کہ جائز ہے، میں نے مفتی رشید احمد اور مولانا ظفر احمد تھا نوی صاحب سے پہلے فتو کی حاصل کیا تھا۔ جواب: - اگر کمپنی کا کاروبار خلاف شرع نہ ہو تو شیئرز خرید نے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم

> کونسی کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے؟ نیز اسٹاک ایکسچنج والوں کو کمپشن دینے کا حکم

سوال: - کونی تمپنی کے شیئرزخرید تا جائز ہیں؟ اور ٹس حال میں لیعنی جب سمپنی ٹس حالت میں پنچے تو اس کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہوگی؟ اور اسٹاک ایکھینج والوں کو اس پر ولالی کا کمیشن دینا جائز ہے بانہیں؟

<sup>(</sup>اتاس) ان مسائل کی تفصیل کے لئے حضرت والا وامت برکاتیم کی کتاب "اسلام اور جدیدمعیشت و تجارت" ص ،۸۲ تا ص ،۹۲ طرط فظافرها کی ۔ طاحظ فرها کیں۔

# اسٹاک ایکیچنج میں شیئرز کی خرید و فروخت اور شیئرز پر قبضے سے متعلق تھم شرعی کی تحقیق

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے کرام درج ذیل مسئلے کے بارے میں کہ: آج کل شیئرزی خرید وفروخت کشرت سے ہورہی ہے، علائے کرام کی طرف سے بدکہا جاتا ہے کہ شیئرز کے قبضے میں آنے سے پہلے ان کوفروخت کرنا جائز نہیں، جبکہ اسٹاک ایجیجنج کی مرقبہ صورتِ حال کے پیش نظر شیئرز پر قبضہ کس جماح جائے گا؟ اور کب شیئرز کی خرید وفروخت جائز پر قبضہ کس طرح ممکن ہے؟ اور شیئرز پر قبضہ کب سمجھا جائے گا؟ اور کب شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہوگی اور کب جائز نہ ہوگی؟ براہ کرم اس بارے میں شریعت کی روشی میں تفصیلی جواب مرحت فرمائیں۔ ہوگی اور کب جائز نہ ہوگی؟ براہ کرم اس بارے میں شریعت کی روشی میں تفصیلی جواب مرحت فرمائیں۔ سائل: عبداللہ کورگی

جواب:-

الحمد الله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدّين

آج کل کمپنیوں کے تصفی کی بچے وشراء جن طریقوں سے ہوتی ہے، ان کی شرعی حیثیت کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور پو چھے بھی جاتے ہیں، ان کا شرعی تھم معلوم کرنے کے لئے اس طریق کار کی تیجے واقفیت ضروری ہے جو اس بچے وشراء میں افقیار کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت گفتگو ان کمپنیوں کے تصفی کے بارے میں ہورہی ہے، جن کا کاروبار شرعاً حلال ہے اور ان کے تصفی کی خریداری حضرت تھیم الامت مولانا تھانوی قدس سرۂ کے فتوی "المقصص السنی فی حصص الکمبنی" کی رُوسے جائز ہے۔

بیمعلومات حاصل کرنے کے لئے دارالعلوم کراچی کے دارالاقناء سے اٹل علم کی ایک جماعت نے کراچی کے دارالاقناء سے اٹل علم کی ایک جماعت نے کراچی کے اسٹاک ایک چینے کا دورہ کیا، ایک چینے کے ذمہ داروں سے عملی صورت حال معلوم کی، اور ان کے قواعد وضوابط حاصل کرکے ان کا مطالعہ کیا۔ اس تحقیق کے نتیج میں جو صورت حال واضح ہوئی وہ ذیل میں درج کی جارہی ہے۔

بنياوى طور برقا بل تختيق أمور مندجه ذيل في:-

۱- ڈےٹریڈنگ، لینی ایک ہی ون میں حصص خرید کراسی ون ایج وینا۔

- (Forward) \_ ساتقبل کے سورے

۳- بدلے کے معاملات۔

ڈےٹر بڈنگ

ڈےٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی دن میں تصفی خرید کر اسی دن کسی اور شخص کو وہ تصفی خرید کر اسی دن کسی اور شخص کو وہ تصف نی دیتا ہے، یہ ڈےٹریڈنگ فوری سودوں (Spot Transactions) میں بھی ہوتی ہے، اور مستقبل کے سودوں (Forward Trading) میں بھی۔ پہلے ہم فوری سودوں کی تحقیق کرتے ہیں۔ اور مستقبل کے سودوں (Spot Trading)

فوری سودوں کا طریقِ کاریہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کمپنی کے حصص خریدتا ہے تو اس خریداری کا اندراج فوری طور سے KAT میں ہوجا تا ہے، جو اسٹاک ایکی پی بی ہونے والے سودوں کا کمپیوٹرائز ڈریکارڈ ہوتا ہے، اور اسٹاک ایکی پیخ ان سودوں میں فریقین کی ذمہ داریوں کی منانت دیتا ہے، اس سودے کو حاضر سودا بھی کہا جاتا ہے، فوری سودوں میں ہر سودے کے تین دن بعد خریدار کو طے شدہ قیمت اداکرنی ہوتی ہے، اور بیچے والے کو بیچ ہوئے حصص کی ڈیلیوری دینی ہوتی ہے۔ ڈیلیوری کا مطلب حصص کی ڈیلیوری دینی ہوتی ہے۔ ڈیلیوری کا مطلب حصص کی بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی کے حصص بیچے گئے ہیں اس کمپنی کے ریکارڈ میں سی ڈی سی کے ذریعے ان حصص کی نیچ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی ہے جس کی جانے ہیں اس کمپنی کے ریکارڈ میں سی ڈی سی کے ذریعے ان حصص کی نیچ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی ہے جس میں ہے گئے ہیں اس کمپنی کے ریکارڈ میں سی کے ذریعے ان حصص کی نیچ میں میں خوباتی ہے۔

نقبی نقطۂ نظرے یہاں قابل غور بات ہے ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خرید ہے تو اس کے لئے شرعاً ضروری ہے کہ پہلے اس چیز پر قبضہ کرے، پھر اس کے لئے آگے فروخت کرنا جائز ہوتا ہے، قبضے سے پہلے نیچ جائز نہیں۔ اب حصص کی خریداری میں صورت حال ہے ہے کہ ڈیلیوری، خریداری کے تین دن بعد ہوتی ہے، سوال ہے ہے کہ خریداری اور ڈیلیوری کے درمیان جو تین دن کی مدت ہے، کیا خریدار کے کے لئے جائز ہے کہ اس درمیانی مدت میں وہ اپنے خرید ہوئے حصص کسی اور شخص کوفروخت کردے؟ اگر ڈیلیوری کے جائز ہے کہ اس درمیانی مدت میں وہ اپنے خرید ہوئے حصص کسی اور شخص کوفروخت کردے؟ بائے گا، اور ناجائز ہوگا، لیکن ڈوسرا اِحمال ہے ہے کہ 'ڈیلیوری'' شرعی قبضے سے عبارت نہیں، بلکہ کمپنی میں خصص کے خرید ہوئے حصص کے خرید ہوئے حصص کے خرید اور نقصانات کا تعلق ہے، وہ خریداری کے متصل بعد خریداری طرف نتقل ہوجاتے ہیں، کے جملہ منافع اور نقصانات کا تعلق ہے، وہ خریداری کے متصل بعد خریداری طرف نتقال ہوجاتے ہیں، لیکنی کوئی نقصان ہوجائے تو وہ نقصان خریداری کے جملہ منافع اور ڈیلیوری کی درمیانی مدت میں کمپنی کوکوئی نقصان ہوجائے تو وہ نقصان خریداری کے جملہ منافع اور ڈیلیوری کی درمیانی مدت میں کمپنی کوکوئی نقصان ہوجائے تو وہ نقصان خریداری کے بیا۔ لیکنی اگر خریداری اور ڈیلیوری کی درمیانی مدت میں کمپنی کوکوئی نقصان ہوجائے تو وہ نقصان خریداری کے بیا کہ کرتا ہے، اور اگر کمپنی کونفع ہوجائے تو اس نفع کا فائدہ ہی خریداری کو پینچتا ہے۔

یہ بات واضح رئی چاہئے کہ مصص کی تیج کا مطلب کمپنی کے صص مشاعد کی تیج ہے، البذا یہ "کیج المشاع" ہے اور مشاع میں جسی قبضہ مکن نہیں ہوتا۔ وُوسری طرف تیج قبل القبض کی ممانعت کی علّت یہ ہے کہ جب تک مشتری مجھ پر قبضہ نہ کرے، یا کم از کم بائع تخلید نہ کرے، مجھ بائع ہی کے صان

میں رہتی ہے، یعنی اگر اس دوران وہ ہلاک ہوجائے تو تھے ضخ ہوجاتی ہے، البذا اگر قبضہ کئے بغیر مشتری نے مہی رہتی ہے، البذا اگر قبضہ کئے بغیر مشتری نے مہیے کسی اور کوفروشت کردی، بعد میں بائع اصلی ہی کے قبضے میں ہلاک ہوگئی تو پہلی تھے شخ ہوجائے گی، تو اس کے نتیجے میں دُوسری تھے بھی فنخ ہوجائے گی، لبذا اس دُوسری تھے میں شروع ہی سے خرر انفساخ یا یا جاتا ہے۔

علامه كاسائى رحمه الله ي قبل القيض كى ممانعت كى وجه بيان كرت ہوئے لكھتے ہيں:-و لأنه بيع فيه غور الانفساخ بهلاك المعقود عليه، لأنه اذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأوّل، فينفسخ الثانى.

(بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ٣٩٣، مؤسسة التاريخ العربي)

تع قبل القبض کی ممانعت کی اس سے زیادہ واضح علّت یہ ہے کہ اس سے دہم مالم یضمن لازم آتا ہے، کیونکہ قبضے سے پہلے میں کا حان مشتری کی طرف خطل نہیں ہوتا، اب اگر وہ اسے آ کے فروخت کرے اور اس میں نفع کمائے تو یہ دہم مالم یضمن ہوگا، جس کی ممانعت مندرجہ ذیل حدیث میں آئی ہے:۔

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ديح مالم تضمن. (سن أبي داؤد ج:٣ ص:٢٨٣، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده) جامع ترتري شل بيرمديث ان القاظ سيرمروي ہے:-

لا يحلُّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن.

(جامع الترمذى ج: ۳ ص: ۵۳۵، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندة)

الس مديث كي تشريح كرت بوئ مُلَّا على قارى رحمة الشعلية تحريفر مات بين: يويد به الوبح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان
الباتع الى ضمانه، فان بيعه فاسد، في شرح السُّنّة: قيل: معناه ان الوبح في
كل شيء انما يحل إن لو كان الخسران عليه، فان لم يكن الخسران عليه
كالبيع قبل القبض اذا تلف فان ضمانه على البائع.

(م) (مرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ٨٩)

<sup>(</sup>۱) ج:۵ ص:۱۸۰ (طبع سعید).

<sup>(</sup>٢) سنن ابي داوُد ج: ٢ ص: ١٣٩ (طبع مكتبه رحمانيه).

<sup>(</sup>٣) ابواب البيوع، ج: ١ ص:٣٣٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۱/) چ: ۲ ص: ۸۲ رطبع مکتبه امدادیه ملتان).

اورعلامه طبی رحمة الله عليه فرمات بين:-

وربح ما لم يضمن، يريد به الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع الى ضمانه، فان بيعه فاسد. (شرح الطبي ج: ٢ ص: ٨٢) على مستدهى رحمة الشعلية كر فرمات بين: -

(وربح مالم ينضمن) هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأوّل الى ضمانه بالقبض.

(۲) (حاشية السندى على المجتبى للنسائي ج: 4 ص: ۲۹۵)

اور حضرت مولا ناظلیل احد سبار نپوری قدس سرهٔ تحریر فرماتے ہیں:-

ولا ربسح مىالم تضمن، أى لا يحل ربح شيءٍ لم يدخل في ضمانه وهو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل عن ضمان البائع الأوّل الى ضمانه بالقبض. (بلل المجهود ج:10 ص:1٨٠، كتاب البوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده)

حاصل یہ ہے کہ کمی چیز کی تیج قبل القبض اس لئے ناجائز ہوتی ہے کہ قبضے کے بغیراس کا خان مشتری کی طرف نتقل نہیں ہوتا، للذا اگر وہ نفع پرآ کے بچنا چاہتا ہے تو یہ دہسے مسالم یضمن میں واضل ہے، نیز جیسا کہ صاحب بدائع نے فرمایا، قبضے سے پہلے اگر میج ہلاک ہوجائے تو بائع کے ضان میں ہونے کی بناء پر بچ فنخ ہوجائے گی، اور اس کے نتیج میں اگلی بچ بھی فنخ ہوگی، للذا اگلی بچ میں شروع ہی سے فرر إنفساخ پایا جاتا ہے۔

لیکن اگر ضان حتی اور حقیقی قبضے کے بغیر تخلیہ کے ذریعے مشتری کی طرف منتقل ہوجائے تو پھر چونکہ ندر نے مالم یضمن کا اندیشہ ہے، ندغرر إنفساخ کا، اس لئے مشتری کے لئے اسے آگے بیچنا جائز ہے، اس لئے مشتری کے لئے اسے آگے بیچنا جائز ہے، اس لئے فقہائے کرام حمیم اللہ نے تخلیہ کو قبضہ کے قائم مقام قرار دیا ہے، فاوی عالمگیری میں ہے:۔ واجہ معوا علیٰ أن التخلیة فی البیع المجانز تكون قبضًا، وفی البیع المفاسد واجہ معوا علیٰ أن التخلیة فی البیع المجانز تكون قبضًا، وفی البیع المفاسد روایتان والصحیح انها قبض .... رجل باع خلًا فی دن فی بیته فخلی بینه وبین المشتری علی الدن و تركه فی بیت البائع فهلک

<sup>(</sup>١) (طبع ادارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٢) ج: ٣ ص: ٢٢١ (طبع مكتبة الحسن).

 <sup>(</sup>٣) كتاب الإجارة ج: ٣ ص: ٢٨٧ و ٢٨٨ (طبع معهد الخليل الإسلامي).

بعد ذلك فانه يهلك من مال المشترى في قول محمد، وعليه الفتوى. (المشترى في الميوع، باب:  $\alpha$  فصل:  $\alpha$ 

اب دیکھنا میہ کے کہ مُشاع کی بیج میں قبضہ کیسے تحقق ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں بھی فقہائے کرام نے یہی فرمایا ہے کہ مشاع کی بیج میں تسلیم اور قبض کا تحقق تخلیہ ہی سے ہوتا ہے۔ علامہ سدر حسی رحمہ اللہ اجارة المشاع (جو إمام ابوعنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں) اور بیج المشاع کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: -

وهذا بخلاف البيع، لأن التسليم هناك بالتخلية يتم وذلك في الجزء الشائع يتم. (مبسوط السرخسي ج: ١٥ ص: ١٣٦ ، كتاب الاجارة) (٢) صاحب بداير حمد الله في السفرق كواس طرح بيان قرمايا ب: - ولأبي حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز، وهذا لأن تسليم الممشاع وحده لا يتصور، والمتخلية اعتبرت تسليمًا لوقوعه تمكينًا، وهو المفعل الذي يحصل به التمكن، ولا تمكن في المشاع، بخلاف البيع لحصول التمكن فيه. (٢)

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اجارہ میں چونکہ مقصود صرف اِنتفاع ہوتا ہے، مِلک نہیں، اور حصہ مثاعہ میں آئفاع ہوتا ہے، مِلک نہیں، اور حصہ مثاعہ میں آئفاع نہیں ہو کتی، اس لئے اس میں تخلیہ متصود مِلک ہوتی ہے، اس کے برخلاف بھے میں مقصود مِلک ہوتی ہے، چنانچہ صاحب عنابیاس کی شرح میں فرماتے ہیں: -

بخلاف البيع فان المقصود به ليس الانتفاع، بل الرقبة، ولهذا جاز بيع المجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلًا. (") المجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلًا. (") اورصاحب كفاييا كومزير واضح كرتے بوئ كر فرماتے ين :
ان التخلية اعتبرت تسليمًا اذا كان تمكينًا من الانتفاع ، وانما يكون تمكينًا اذا حصل بها التمكن، والتمكن لا يحصل به فلم يعتبر فعلة تمكينًا

<sup>(</sup>۱) طبع رشیدیه کوئنه.

<sup>(</sup>٢) باب أجارة الدور والبيوت ج: ١٥ ص: ١٢٣ (طبع غفاريه كوتثه).

<sup>(</sup>٣) هداية كتاب الأجاوات ج ٣٠ ص ٢٠٠٠ (طبع مكتبه رحمانيه) يهال به بات واضح رب كه مدايه ك فدكوره ليخ يل "أنه آجر ما يقدر على تسليمه ك الفاظ بين، بقابر وه كتابت كي تقطى ب كونكه الدى صورت بل به باما صاحب رحمة الله عليه ك ولل نبيل بن على حسح الفاظ وي بين جوحفرت والا وامت بركاتيم في أو بر وكرفره عن "الله آجو ما لا يقدو على تسليمه" اور في القديم بن على "الله آجو ما لا يقدو على تسليمه" اور في القديم حده الما الله والمت بركاتيم في المربح التي تعليم شده بدايد ج ٣٠٠٠ ص ٣٠١٠ اور مكتبة البشري كرا في كرفع شده بدايد ج ٢٠٥٠ عن ٢٩٨ م ٢٠٥٠ عن كون كرا ي كل كرفرة بدايد (ح١٤٠ م ٢٠٥٠) كرف شريح ال طرح ب

<sup>(&</sup>quot;) عناية على فتح القدير ج:  $\Lambda$  ص:  $\Pi$  (طبع رشيديه).

بخلاف البيع، لحصول التمكن ثمّه من البيع والاعتاق وغير ذلك.

(فتح القدير مع العناية والكفاية ج: ٨ ص: ٣١ و ٣٣ باب الاجارة الفاسدة)
صاحب كفاييكى خط كشيده عبارت سے يه بات واضح ہے كه مشاع ميں حيى قبضے كے بغير تخليه
قبضے كے قائم مقام ہوجاتا ہے اور مشترى كے لئے اس ميں ملك كے تصرفات كرنا جائز ہوجاتا ہے، جن
ميں اسے آگے فروخت كرنا بھى شامل ہے۔

علامہ طوری رحمہ اللہ نے بھی تکملہ البحر الرائق میں فرق کی وضاحت صاحب ہدایہ اور صاحب عنامیہ کے عنامیہ کے بیان کے مطابق کی ہے۔

(تکملہ البحر ج کہ ص ۳۹، باب الاجارہ الفاسدہ)

الن تصریحات سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشاع کی تیج میں حسی قبضہ تو ممکن نہیں ہوتا ، لیکن تخلیہ اور تمکین سے تبعد اسی مشاع کو آگے اس تخلیہ یا تمکین کے بعد اسی مشاع کو آگے فروخت کرنا بھی جائز ہوجاتا ہے۔

اب دیکھنا ہے کہ حصص کی تیج میں بائع کی طرف ہے تمکین اور تخلید کا تحق ہوجاتا ہے یا نہیں؟
اگر چداسٹاک ایک چیج کے ذمہ دار اور اس میں کام کرنے والے اس بات پر متفق نظر آئے کہ
سودا ہوتے ہی بیچ ہوئے شیئر زکے حقوق اور ذمہ داریاں خریدار کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں، گویا شیئر ز
خریدار کے صان میں آجاتے ہیں (اور اس لحاظ ہے اگر خریدار انہیں آگے بیچ تو "ربح مالم یضمن"
لازم نہیں آتا) لیکن اسٹاک ایک چیج کے قواعد وضوابط کے مطالع سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبضہ
شری کا تحقق ڈیلیوری سے پہلے نہیں ہوتا، جس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:-

ا۔ یہ بات نقراسلامی میں طے شدہ ہے کہ "قبض کیل شیء بحسبہ" یعنی ہر چیز کا قبضہ اس فی کی نوعیت کے لحاظ سے عرفاً مختلف ہوتا ہے، شیئرز کے بارے میں عرف عام یہی ہے کہ سودے کے وقت محض اسٹاک ایکیچنج کے فوری اندراج کو قبضہ نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ "و بلیوری" تین ون بعد ہوگی، ڈیلیوری کے معنی ہی قبضہ دینے کے ہیں، لہذا عرف نے اس کو قبضہ قرار دیا ہے۔

۲- اسٹاک ایکیچنی میں "بیع مالا یملک الانسان" (Short Sale) کا رواج عام ہے، جب ہم نے اسٹاک ایکیچنی میں "بیع مالا یملک الانسان" (جب ہم نے اسٹاک ایکیچنی کا دورہ کیا، اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ حاضر سودوں لیعن فوری سودوں میں شارٹ پیل ممنوع کردی گئی ہے، لیکن قواعد وضوابط سے پند چلتا ہے اور بعد میں اسٹاک ایکیچنی کے صدر

<sup>(</sup>۱) طبع رشیدید.

<sup>(</sup>٢) ج: ٨ ص: ٢١ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) كَما في البحر الرّائق ج: ۵ ص: ۴۳۸ (طبع سعيد) قبض كل شيءٍ وتسليمه يكون بحسب ما يليق به. وفيه بعد أسطر: قبض كل شيء يكون بما يليق به.

صاحب نے بھی اس کی تقدیق کی کہ جو چیز منع کی گئی ہے وہ بلینک سیل (Blank Sale) ہے، لینی الی بیج جس میں بائع کے پاس نہ تو ملیت میں ہوں، اور نہ اس نے شیئرز کی خریداری کے لئے کسی الی بیج جس میں بائع کے پاس نہ تو ملیت میں ہوں، اور نہ اس نے شیئرز کی خریداری کے لئے کسی سے قرض کا معاہرہ کررکھا ہو، لیکن حاضر سودوں میں شارٹ سیل کر رہا ہے اور بید کہ اس نے وقت پرشیئرز کی وقت پرشیئرز کی وقت پرشیئرز کی وقت کے لئے کسی سے قرض لینے کا انظام کررکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حاضر سودوں میں شارٹ سیل کا امکان موجود ہے، اور اگر بالفرض قواعد کے لحاظ سے شارٹ سیل منع بھی ہوتو اس بات کی گارٹی نہیں ہے کہ وہ اس قاعد ہے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔

اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص شارٹ سل کر رہا ہے، یعنی شیئر ذاس کی ملیت میں نہیں ہیں،
پر بھی چے رہا ہے تو نہ صرف ہے کہ "بیع مالا ہملک" ہونے کی بناء پر یہ بھے شرعاً باطل ہے، بلکہ اس
سے بہمی واضح ہوا کہ جو حفرات ہے کہتے ہیں کہ سودا ہوتے ہی شیئر زکے حقوق والتزامات خریدار کی طرف نتقل ہوجاتے ہیں یا خریدار کے ضمان (Risk) میں آجاتے ہیں، وہ یہ بات شرعی مفہوم میں نہیں کہتے ، کیونکہ یہ بات وہ شارٹ سل کی صورت میں بھی کہتے ہیں، حالانکہ شرعی مفہوم میں شارٹ سال کی صورت میں حیان نتقل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدائیں ہوتا، جب شیئر زبائع ہی کی ملکیت میں نہیں ہیں تو وہ خریدار کوئیمین یا تخلیہ کیے کرسکتا ہے؟ اور اس سے شرعی مفہوم میں حیان کیے نتقل ہوسکتا ہے؟

۳-کراچی اسٹاک ایکی کی طرف سے ہمیں جو تو اعد وضوابط فراہم کئے گئے، ان میں حاضر سودوں کے تواعد وضوابط (Rules For Ready Delivery Contracts) کی پہلی دفعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام حاضر سودوں کا تصفیہ آئندہ ہفتے میں پیر کے دن ہونا ضروری ہے، لینی پیر کے دن بائع شیئرزی ڈیلیوری دےگا، اور خریدار اس کی قبت بائع کو اُداکرےگا،لین اسی دفعہ کی شق بی میں بیا کع شیئرزی ڈیلیوری نہ دی تو خریدار کو حق ہوگا کہ سی کہنی کے جتنے سے صراحت ہے کہ اگر بائع نے مقرّرہ وقت تک ڈیلیوری نہ دی تو خریدار کو حق ہوگا کہ سی کہنی کے جتنے شیئرز اس نے بائع سے خرید سے خرید سے خرید لے (جس کو اسٹاک ایکی چینے کی اصطلاح میں اسٹی جاتا ہے) اور شق می میں کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں اگر خریدار کو بازار سے خریداری کرنے میں کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں ملیس) تو بائع کا فرض ہوگا کہ وہ خریدار کے نقصان ہو (مثلاً وہ شیئرز بازار سے زیادہ قبت میں ملیس) تو بائع کا فرض ہوگا کہ وہ خریدار کے نقصان (Damages) کی خلاقی کرے۔

یہ قاعدہ واضح طور پر اس بات کا اعتراف ہے کہ سودے کے وقت قبضہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بائع کی طرف سے ڈیلیوری نددینا، دو ہی صورتوں میں ممکن ہے، یا تو بائع نے شارٹ سیل کی تھی، یعنی

<sup>(1)</sup> Regulations For Short Selling Under Ready Market, 2002, Clause.

شیئرز کے ملکیت میں ہونے کے بغیر فروخت کرویئے تھے، اس صورت کا بطلان اُوپر نمبرا میں گرر چکا
ہے، یا پھراس نے شارٹ سیل نہ کی تھی، مگر خریدار سے سودا کرنے کے بعد اس کی رائے بدل گئی اور
اس نے وہ خودر کھنے یا کسی اور کو بچ و سینے کہا جاسکتا ہے کہ سودے کے وقت اس نے خریدار کو جمکین کردی
لینا یا کسی اور کو بچیا ممکن ہے تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ سودے کے وقت اس نے خریدار کو جمکین کردی
ہے یا اس کے حق میں تخلیہ کردیا ہے؟ نیز اس صورت میں اسٹاک ایجیج کے قواعد بینہیں کہتے کہ جو
شیئرز فروخت کئے گئے تھے بائع کو ان کی ڈیلیوری دینے پر مجبور کیا جائے، بلکہ خریدار کو بیر حق دیتے
ہیں کہ وہ بائع کو ڈیلیوری پر مجبور کرنے کے بجائے بازار سے اس کمپنی کے اسی مقدار میں دُوسرے شیئرز
خرید لے، اور اس خریداری میں اسے کوئی نقصان ہوتو بائع کو اس کی تلافی پر مجبور کرے، جس کا حاصل
ہیں کہ وہ بائع کو ڈیلیوری پر مجبور کرنے کرے، اور کسی تیسرے محف سے نئی بھے کرے۔

۲۰- اسٹاک ایکچیج کے حضرات ہی جھی کہتے ہیں کہ حاضر سودوں کے علاوہ قارور فوسودوں میں بھی حقوق و التزابات فوراً نتقل ہوجاتے ہیں، صرف کمپنی کے ریکارڈ ہیں نام کی نتقلی حاضر سودوں کے مقابلے ہیں زیادہ تا خیر سے ہوتی ہے، حالاتکہ فارور ڈسودوں ہیں شارٹ ہیل کا رواج حاضر سودوں کے مقابلے ہیں کہیں زیادہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ بید حضرات حقوق و التزابات کی جس نتقلی کا ذکر کر رہ ہیں وہ شرعی مفہوم ہیں ضان کی نتقلی نہیں ہے۔ اور اس سارے جموع سے جو بات واضح ہورہی ہے، ہیں وہ شرعی مفہوم ہیں جنان کی اصطلاح ہیں حاضر سودا کہا جارہا ہے، اس میں سودے کے وقت شرعی مفہوم ہیں قبضہ خوت نہیں ہوتا، اور جو حضرات ہی کہتے ہیں کہ سودا ہوتے ہی تمام حقوق و التزابات کی خریدار کی طرف نتقل ہوجاتے ہیں، وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکچیج معالمے کو اِنتہاء تک خریدار کی طرف نتقل ہوجاتے ہیں، وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکچیج معالمے کو اِنتہاء تک اور خریدار وہی قیمت پرشیئرز کی ڈیلیوری کرنے کا، اور خریدار وہی قیمت اوا کرنے کا پابند ہے، اور اگر کوئی فریق اپنی بید خمہ داری پوری نہ کرے اور خریدار کی عدم ادائیگی کی صورت میں بائع کو بازار ہیں شیئرز فروخت کرنے (Sale Out) میں اور بائع کی عدم ادائیگی کی صورت میں بائع کو بازار ہیں شیئرز فروخت کرنے نقصان ہو، دُومرافریق اس کی تلافی کی فیمد نہ دیے کی صورت میں خریدار کو بازار سے شیئرز خریدنے میں جونقصان ہو، دُومرافریق اس کی تلافی کی فیمد نہ دیے کی صورت میں خریدار کو بازار سے شیئرز خریدنے میں جونقصان ہو، دُومرافریق اس کی تلافی کی فیمدار ہے۔

ندکورہ بالا دلائل کی روشی میں شرعی تھم یہ ہے کہ شیئرز کے خریدار کے لئے اس وقت تک شیئرز کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ڈیلیوری ندمل جائے۔ اگر بیچنے والے نے شارٹ سل کی ہے لیعنی شیئرز ملک میں لائے بغیر فروخت کئے ہیں تو سے بچ ہی باطل ہے، اور اگر شیئرز بائع کی ملک میں

سے، اور عقد رہے کے ارکان مخفق ہوگئے ہیں تو یہ ہے ؤرست ہے، اسے بیع المکالی بالکالی اس کئے نہیں کہا جاسکتا کہ کمپنی کے شیئر زبائع کی ملکیت میں ہیں اور بھے حال ہے، اور تا خیرِ شلیم محض رسی اجراآت کی وجہ ہے ، یا حب السمیع لاستیفاء الشمن ہے، اور میچ عین ہے دین نہیں، لیکن خریدار کے لئے آگے تھے کرنا ای وقت جائز ہوگا جب اے با قاعدہ ڈیلیوری مل جائے، لہذا اس وقت جس طرح ڈے ٹریڈگ ہور ہی ہے (جس میں ڈیلیوری سے پہلے شیئر زآگے بھی و سے جائے ہیں) وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔

مستقبل کے سودے (Futures)

ندکورہ بالا تفصیل حاضر سودوں کے بارے میں تھی، جنھیں "Spot Sales" یا "Ready" یا "Ready" یا "Contracts" کہا جاتا ہے۔ جب حاضر سودوں میں صورت حال یہ ہے تو مستقبل کے سودوں میں جنھیں Forward یا جاتا ہے۔ بطریق اُولی یہ تھم ہوگا کہ ڈیلیوری کے بغیر شیئر زکو آگے جنھیں Forward کہا جاتا ہے۔ بطریق اُولی یہ تھم ہوگا کہ ڈیلیوری کے مقابلے میں کہیں زیادہ بچنا جائز نہیں، اس لئے کہ ان سودوں میں شارٹ بیل کا رواج حاضر سودوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور شارٹ بیل پر جو پابندیاں حاضر سودوں میں ہوتی ہیں، ستقبل کے سودوں میں اتنی پابندیاں خبیں ہیں۔

اسٹاک ایکیجی کے دورے کے دوران ہمیں بی بھی بتایا گیا کہ حاضر سودوں اور مستقبل کے سودوں میں اس کے سواکوئی فرق نہیں ہے کہ حاضر سودوں میں ڈیلیوری جلدی ہوجاتی ہے، اور مستقبل کے سودوں میں دیر سے ہوتی ہوجاتے کے سودوں میں دیر سے ہوتی ہوجاتے بوئے شیئرز کے حقوق والتزامات کی منتقل کا لفظ وہ شرعی مفہوم بیں، لیکن ان حضرات کا بیہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ حقوق والتزامات کی منتقل کا لفظ وہ شرعی مفہوم میں استعال کر رہے ہیں کہ شیئرز کی قیمت ڈیلیوری سے پہلے میں استعال کر رہے ہیں کہ شیئرز کی قیمت ڈیلیوری سے پہلے بین استعال کر دینے اور خریدار طے شدہ قیمت اداکر نے بیاب بیند ہوتا ہے۔

اس صورت حال کے پیش نظر مستقبل کے سودول (Forward Sale) کا Future Sale کا کے اس صورت حال کے پیش نظر مستقبل کے سودول (Forward Sale)

۱- اگریجے والے کی ملکیت میں شیئر زئیس ہیں اور وہ شارٹ سیل یا بلینک سیل کر رہا ہے تو ہے بیع مالا یملک ہونے کی وجہ سے ناجائز اور باطل ہے۔

<sup>(</sup>١) مسئدرك حاكم ج:٢ ص:٢٥ و٢٢ (طبع دار الكتب العلميه بيروت).

<sup>(</sup>٢) في الهيداية ج: ٣ ص: ٣٨ (طبع مكتبه رحمانيه) ..... فصار كعبس المبيع لمّا تعلّق زواله باستيقاء التمن لا يزول دون قبض جميعه.

۲- اگر بیچنے والے کی ملکیت میں شیئر زہیں اور وہ ان کی ڈیلیوری بھی لے چکا ہے، اور آئندہ کی تاریخ کے لئے آج ہی ایجاب وقبول کے ذریعے بچے کی تکیل کررہا ہے، جے (Forward Sale) کہا جاتا ہے، یعنی بچے آج ہی مکمل ہوگئی ہے، لیکن وہ بچے آئندہ تاریخ کے لئے ہے، تو یہ بیسع مضاف المی المستقبل ہونے کی بناء پر ناجائز ہے۔

۳- اگر بیچ والے کی ملکت اور قبضے ہیں شیئرز ہیں ( یعن وہ ان کی ڈیلیوری لے چکا ہے)
اور بی آئندہ تاریخ کے لئے نہیں، بلکہ آج ہی کی تاریخ کے لئے ہوئی ہے، البتہ قیت اُدھار رکھی گئی ہے
کہ خریدار قیت آئندہ کی تاریخ پر اَوا کرے گا، تو اس صورت میں شیئرز کی ڈیلیوری خریدار کو دین ہوگ،
اور قیت کی وصولی کے لئے ڈیلیوری دیئے بغیر شیئرز اپنے قبضے میں رکھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بج

فآوي عالمگيرىيەمىں ہے:-

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن اذا كان حالًا كذا في المحيط، وان كان مؤجّلًا فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده، كذا في المبسوط.

(۱) (فتاوی عالگمیریة ج: ۳ ص: ۱۵، باب: ۳ من کتاب البیوع)

۳- اگرینیخ والے کی ملیت اور قبضے میں شیئر زہیں، اور وہ آج کی تاریخ ہی کے لئے خریدار کو چے رہا ہے، اور ان کی ڈیلیوری بھی خریدار کو دیتا ہے، لیکن قیمت، آئندہ تاریخ کے لئے اُدھار رکھی گئ ہے اور خریدار کو ڈیلیوری دینے کے بعد پھر وہی شیئرز (جوخریدار کے نام منتقل ہو پچکے ہیں) اپنے پاس گروی رکھ لیتا ہے تو بیصورت جائز ہے۔

علامه صلفى رحمه الله الدر المخاريس فرمات بين:-

ولو كان ذلك الشيء الذي قال له المشترى: أمسكه، هو المبيع الذي اشتراه بعينه لو بعد قبضه، لأنه حينتذ يصلح أن يكون رهنًا بثمنه، ولو قبله لا يكون رهنًا، لأنه محبوس بالثمن.

علامدابن عابدين شامى رحمداللداس كے تحت فرماتے ہيں:-

قوله: الأنه حيئنذ يصلح ... الخ أى لتعيين ملكه فيه، حتّى لو هلك يهلك

<sup>(</sup>۱) (طبع مكتبه رشيديه).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٩٧ (طبع سعيد).

على المشترى، ولا ينفسخ العقد طقوله "لأنه معبوس بالثمن" أى وضمانه يخالف ضمان الرهن، فلا يكون مضمونًا بضمانين مختلفين .... (١) الخ. (٥٠ ص: ٢٠ ص: ٢٠ ص

صورت نمبر ۱۳ اورصورت نمبر ۲۷ فرق بھی علامدائنِ عابدین رحمداللہ کی اس عبارت میں موجود ہے، اس کی مزیدوضاحت بندہ کی کتاب "بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة" (ص:۱۲ تا ۱۸، طبع دارالقلم دعشق) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

۵- پانچویں صورت میمکن ہے کہ بیچنے والے کی ملک اور قبضے میں شیئرز ہیں، اور وہ تیج ابھی نہیں کرتا، بلکہ ایک خاص قیت پر آئندہ بیچنے کا وعدہ کرتا ہے، اور خریدار آئندہ اس قیت پر خریدنے کا صرف وعدہ کرتا ہے، اور خریدار آئندہ اس قیت پر خریدنے کا صرف وعدہ کرتا ہے، تیج ابھی کھمل نہیں ہوتی، علائے معاصرین کی ایک بڑی جماعت (جس میں مجمع المفقه الاسلامی جدۃ مبھی واخل ہے) دوطرفہ وعد طرم کو بھی عقد کے تھم میں قرار دے کراسے ناجائز قرار دیا ہے، وہ قرار دیتی ہے، اور جن فقہاء نے بعض معاملات (مثلا تیج بالوفاء) میں وعد ملزم کو جائز قرار دیا ہے، وہ بھی اسے حاجت عامہ سے مشروط مانتے ہیں، چنانچہ فاوئی قاضی خان میں ہے:-

لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس. (الفتارئ الخانية ج: ٢ ص:١٢٥)

مذکورہ صورت میں کوئی الیمی حاجت نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے کوئی حرج عام لازم آئے، بلکہ اسٹاک ایکچینج میں سٹہ بازی کے زبجان کو روکنے کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں'' وعدہ'' غیر طزم ہی رہے، کہذا اگر دونوں فریق وعد غیر طزم(Non-Binding Promise) کرلیں تو سہ جائز ہے، اس صورت میں اگر کوئی فریق وعدے کو پورا نہ کرے تو وہ دیائۂ تو گنا ہگار ہوگا، کیکن قضاءً اسے مجبور نہ کیا جا سکے گا۔

بدله کے معاملات

اسٹاک ایجیج میں بدلہ کے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص بہت سے صف خرید لیتا ہے، گر قیمت ادا کرنے کے لئے اس کے پاس رقم نہیں ہوتی، ایسی صورت میں وہ خریدے ہوئے حصص کسی تیسرے شخص کو اس شرط کے ساتھ بھے دیتا ہے کہ وہ ایک طے شدہ مدت کے

<sup>(</sup>۱) (طبع سعید).

<sup>(</sup>٢) (طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) موجوده قانون اورطريق كاريش بيروعده ملزم موتاب، لبذا بيصورت ناجائز بير (حاشيه از حضرت والا دامت بركاتهم) .

بعد خریدار سے وہی حصص زیادہ قیمت برخرید لے گا، مثلاً الف نے ب سے میم اپریل کو ایک لا کھ رویے کے دس بزار حصص خرید ہے۔لیکن اس کے پاس ایک لا کھ روپے نہیں ہیں،للبذا وہ بیدوں بزار حصص ج کو اس شرط کے ساتھ بیتیا ہے کہ ۱۳ اراپریل کو وہ یہی تصف ایک لاکھ دو ہزار رویے میں واپس خرید لے گا۔ اس طریق کار میں شرق اعتبارے دوخرایال میں، ایک ید کمعوماً بدلے کا بدمعاملد دیایوری سے پہلے کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں پیچیے بیان کیا جاچکا ہے کہوہ تیج قبل القبض ہونے کی بناء بر ناجائز ہے۔ وُوسرے ج کو جوشیئرز بیچے جارہے ہیں وہ زیادہ قیمت پرواپس خریدنے کی شرط کے ساتھ يبي جارب بين، يهشرط فاسد ب، جو رئ كو فاسد كرديت ب، اور در حقيقت اس كا مقصد ايك لا كه

روپے لے کرایک لاکھ دو ہزار روپے واپس کرنا ہے جوسود کی ایک شکل ہے، جس کے لئے اس میچ فاسد

کو بہانہ بنایا گیا ہے، اس لئے بدلد کے بیمعاملات بھی شرعاً ناجائز ہیں۔ والتدسجانه وتعالى اعلم وعلمه أتم وأتحكم بنده محرتقي عثاني عفي عنه ١٢ رصقر ٢٧١٧ احد-٢ رايريل ٥٠٠٥ ء (فتوی نمبر ۸۰۳/۲۷)

الجواب صحيح محدر فيع عثاني عفااللدعته ۵۱۳۲۲/۵/۲۲

نوف: - دار الافناء جامعه دارالعلوم كراچى كى مجلس تحقيق مسائل حاضره كا اجلاس بروز پير بتاریخ ۲۷رجمادی الاولی ۱۳۲۶ ه مطابق ۴۲۰۵ مرجولا کی ۲۰۰۵ ء منعقد موا، جس میں درج بالاتحریر لفظاً لفظاً ردھی گئی اور مناقشہ کے بعدسب الم مجلس نے اس سے اتفاق کیا۔ اس مجلس میں درج ذیل حفزات نے شرکت فرمائی:-

> (نائب مفتى جامعه دارالعلوم كراجي) (نائب مفتى جامعه دارالعلوم كراچى) (أستاذ حديث جامعه دارالعلوم كرايي) (نائب مفتى جامعه دارالعلوم كراچى) (رفیق دارالا قآء جامعه دارالعلوم کراچی) (رفيق دارالا فياء جامعه دارالعلوم كراجي) (أستاذ جامعه دارالعلوم كراجي) (أستاذ جامعه وارالعلوم كراحي) (أستاذ جامعه وارالعلوم كرايي)

حضرت مولا نامفتي محمود اشرف عثاني صاحب مظلهم حضرت مولا نامفتى عبدالرؤف تحصروي صاحب مظلم حضرت مولا نامفتي محمرعبدالله صاحب مظلهم مفتى محرعبدالهنان صاحب مظلبم مغتى اصغرعلى ربانى صاحب مظلهم مولا تاعصمت اللهماحب مرظله مولا تأمحفوظ احمدصاحب مدخله مولانا زبيراشرف عثاني صاحب مدظله مولانا محرمران اشرف عثاني صاحب مدخله

مولانا محمد ليتقوب صاحب مدظله (رفيق دارالا فم اء جامعه دارالعلوم كراچى)

مولانا محمد افتخار بريك صاحب مدظله (اُستاذ جامعه دارالعلوم كراچى)

مولانا احمان كليم صاحب مدظله (اُستاذ جامعه دارالعلوم كراچى)

مولانا احمان كليم صاحب مدظله (رفيق دارالا فم اء جامعه دارالعلوم كراچى)

مولانا اعجاز احمر صداني صاحب مدظله (اُستاذ جامعه دارالعلوم كراچى)

مولانا اعجاز احمر صداني صاحب مدظله (اُستاذ جامعه دارالعلوم كراچى)

ا: - ڈیلیوری سے پہلے شیئر زفر وخت کرنے کا تھم ۲: - ایک ماہ بعد کے وعدے پرشیئر زفر وخت کرنے کا تھم ۳: - شیئر زفر وخت کرنے کے بعد وصولی رقم کی ضانت کے طور پر وہی شیئر زبطور رہن رکھنے کا تھم

محرّم جناب حضرت بی، دامت برکاتهم حفظه الله، السلام علیم ورحمة الله وبرکات! شیئرز سے متعلق جو آپ نے فرمایا ہے، اُس میں ایک بات کی سجھ نہیں آئی، میں تفصیل علیحدہ لکھ رہا ہوں۔

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسلے کے بارے میں کہ شیئرز میں نے آج خرید لئے، ایجنٹ کی معرفت وہ شیئرز میں اُسی ایجنٹ کی معرفت فروخت کرنا چاہتا ہوں، ڈیلیوی لیعنی CDC میں دو تین دن بعد آتا ہے۔

> جواب: - مرتم بندہ، السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانہ ڈیلیوری سے پہلے آ گے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ (۱)

سوال: - شیئرز میں نے خریدے اور اُن کو مہینے بعد کے وعدے پر فروخت کردیئے، اُسی
ایجنٹ کی معرفت جس سے لئے تھے، آپ نے فرمایا کہ بیٹھیک نہیں، البتہ آپ اوا کیگی کرنے کے بعد
اُس کی ڈیلیوری دیں، لیکن آپ نے جو بیفرمایا کہ میں اس کو ضائت کے طور پر رکھ سکتا ہوں، اس کی سمجھ نہیں آئی، ہوسکے تو مہربانی فرماکر وضاحت فرمادیں، آپ کی مہربانی ہوگ۔ والسلام طالب وُعا الطاف حسین برخورواریہ

<sup>(</sup>١) تفعيل كو لئ سابد فوي ملاحظه فرماكير.

جواب: - مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو ایک ماہ بعد فروخت کرنا ہے، اس میں دو کام ضروری ہیں، ایک یہ کہ آپ پہلے خریدے ہوئے شیئرز کی ڈیلیوری لے لیں، پھر اس کو فروخت کریں۔ دُوسرے یہ کہ ایک ماہ بعد کا سودا آج کرنا تو دُرست نہیں (۲) مگر یہ ہوسکتا ہے کہ آپ اسے فروخت تو آج ہی کردیں، اور ڈیلیوری بھی اس کو وے دیں، لیکن بعد میں وہی شیئرز آپ اس سے گروی کے طور پر رکھ لیں، تا کہ ایک ماہ بعد اس کو جورتم ادا کرنی ہے، اس کی ضانت میں یہ شیئرز رہن بن جا کیں۔ واللہ سبحانہ وقعالی اعلم واللہ سبحانہ وقعالی اعلم

ا:- شیئرز کے نفع کو ذریعیہ آمدنی بنانے کی غرض سے شیئر زخرید نا ۲:- کاروبار میں سودی رقم شامل کرنے والی کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت کا تھم

٣: - تجارت كى غرض سے شيئرز كى خريد وفروخت كا تحكم

سوال ا: -"Join Stock Companies" کے شیئر زنر ید کر اس کے Dividend کو فر بید کر اس کے Dividend کو فر بید کر آپ کے نقصد فر بید کا نقص ان کی گارٹی کے بغیر اور نفع و نقصان کے فیصد کے تغیین کے بغیر ہیں۔ اور "Companies" جائز تجارت اور صنعت کا کاروبار کرتی ہیں۔ "Capital Financing" کھی بغیر سود کے گی گئی ہے۔

۲:- أدير والى صورت، مگر اس فرق كے ساتھ كه" Financing" كے لئے رقم سود بر حاصل كى گئى ہے۔

"Dividend" کے بجائے کلیہ اس شیئرزی خرید "Dividend" کے بجائے کلیہ اس شیئرزی خرید وفروخت کے لئے گائی ہے، لیمنی آمدنی کی صورت اب "Capital Gain" پر منحصر ہے، نہ کہ "Dividend" کی آمدنی پر۔

س: - غبرا کی صورت ، گرشیئرز کی خریداری صرف "Capital Gain" کے لئے ہے۔

<sup>(</sup>ا تا ٣) تفصيل ك ليح الدهم الماتا ١٩٠١ كانتوى ملاحظة فرما كي\_

جواب ا: -اس صورت من شيئر زخريدنا جائز ب-

۲: - اس صورت میں بھی شیئر زخریدنے کی گنجائش ہے، البتہ کمپنی والوں کو بیلکھ دیا جائے کہ سود کے لین دین پر ہم راضی نہیں ہیں۔ اور کمپنی کے سالانہ اِجتاع میں بھی اس بات کا اِظہار کردیا جائے ،خواہ پھروہ اس پڑمل نہ کریں۔
جائے ،خواہ پھروہ اس پڑمل نہ کریں۔

ساوس: - خرید و فروخت کی غرض ہے بھی شیئرز خریدنے میں کوئی حرج نہیں، البنة سوال نمبر اللہ کی صورت میں بھی سودی معالمے کے ساتھ اپنی عدم رضامندی کا اظہار کرنا چاہئے، جیسا کہ نمبر اللہ میں گزرا۔ نیز ڈیلیوری سے پہلے آگے فروخت نہ کئے جائیں۔ واللہ اعلم

۲۹ر۱۶ موساهه ۱۳۰۹ ه (فتوی نمبر ۲۳۷۵ موسا

#### اسلامی بینکاری اورشیئرز کے بارے میں حضرت والا دامت برکاتہم کی رائے

(اسلامی بینکاری اورشیئرز ہے متعلق خط و کتابت)

لندن کے ایک عالم مولانا موئی کر ماڈی صاحب نے ایک خط کے ذریعے حضرت والا دامت برکاتہم سے شیئرز کی خرید وفروخت سے متعلق دریافت کیا، کین وہ خط ڈاک کے ریکارڈ میں دستیاب نہ ہوسکنے کی بناء پر حضرت والا دامت برکاتہم نے اُن کے کیکس کے جواب میں ''اسلامی بینکاری'' سے متعلق اپنی رائے تحریر فرمائی۔ بعد میں سائلِ موصوف کی طرف سے وہ سابقہ اصلی خط دوبارہ بھیجا گیا جس میں درحقیقت شیئرز سے متعلق دریافت کیا گیا تھا، چنا نچہ مجرحضرت والا دامت برکاتهم نے شیئرز سے متعلق ان کے دریافت کردہ اُمورکا تفصیلی جواب دیا۔ بیدخط و کتابت ذیل میں بیش کی جاری ہے۔ در محدز ہیر)

سوال: - محترم المقام حضرت مولانا مفتى محرتتى عثانى صاحب مدظله العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعدهٔ أميد ہے كه آنجناب بخير و عافيت مول كے، ديگر چار ہفتے پہلے الحاج الطاف حسين

<sup>(</sup>۱و۲) تفصیل کے لئے حضرت وال داست برکافہم کی کتاب"اسلام اور جد پرمعیشت و تنجارت "ص:۸۹۵۸ ۸۱ طاحظه فرمائس

<sup>(</sup>٣) تقعیل اور حوالہ کے لئے امداد الفتادی ج:٣ ص:٩١، (طبع کانپد دارالعلوم کراچی) اور 'اسلام اور جدید معیشت و تجاریت' ص:٨٥ وص:٨٨ ملاحظ فرماسي \_

<sup>(</sup>۲) شیر زید جہارت یعنی "Capital Gain" کے بارے میں علماء کی علقت آراء اور تفصیل کے لئے معترت والا داست برکاجم العالیہ کی اسلام اور جدید معیشت و تمارت اور حدید معیشت و تمارت اسلام اور جدید معیشت و تمارت اور حدید معیشت و تمارت و ت

برخورداریہ صاحب کی معرفت ایک تفصیلی مراسلہ ارسال کیا تھا، ندآنے پریاد دہانی کے لئے فیکس کررہا ہوں، سخت انتظار ہے، اُمید ہے کہ حضرتِ والا اپنی گونا گوں مصروفیات میں کچھ وقت فارغ کرکے جواب سے آگاہ فرمائیں گے۔

موی کر ما ڈی الندن

جواب: - گرامی قدر مرتم جناب مولانا موی کر ماؤی صاحب مظلیم السلام علیم ورحمة الله و بركانه

آپ كا كرامى نامه الطاف برخورداريه صاحب كى معرفت ايے طريقے سے ملاكه وہ جواب طلب ڈاک میں شامل نہ ہوسکا، اور کامول کے بجوم میں ذہن سے نکل گیا۔ اب آپ کا براہ راست فیکس موصول ہوا تو یاد آیا، اور اَب وہ گرامی نامه النہيں رہا ہے، تاہم جہال تک یاد ہے، آپ نے سے استفسار فرمایا تھا کہ کیا اسلامی بینکاری کے بارے میں میری رائے تبدیل ہوئی ہے؟ اس کے جواب میں عرض ہے کہ اسلامی بینکاری کے بارے میں جو کھے بندہ نے اپنی کتاب "اسلام اور جدید معیشت و تجارت' میں لکھا ہے، یا انگریزی کتاب' انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنانن' میں لکھا ہے، چند بہت جزوی معاملات کے سوااس کے بارے میں بندہ کی رائے تبدیل نہیں ہوئی۔اس پر تفقید میں جورسائل نظر سے گزرے، جن میں سے ایک پر آنجناب کی تقریظ بھی ہے، اُن کے مطالعے کے بعد بھی بندہ کی رائے وہی ہے جوان کتابوں میں مذکور ہے۔البنداس بات کا اظہار میں نے متعدد مقامات بر کیا ہے کہ میں اس موضوع میں ضرورت کی وجہ سے داخل ہوا تھا، یہ میری ذاتی ولچیسی کا موضوع نہیں ہے، نیز میں سمجھتا مول که إسلامی مالياتی إدارول كو مرابحه، إجاره وغيره يربى قانع موكر نه بيشهنا جايئ بلكه شركت اور مضاربت کی طرف پیش قدمی کرنی جا ہے۔ نیز میں اینے دیگر علمی منصوبوں پر کام کرنے کے لئے اسیع آپ کو فارغ کرنا چاہتا ہوں، اس لئے ان إدارول كے شريعه بورڈ كى رُکنيت سے رفتہ رفتہ عليحد كى اِختيار كرر با بول \_ أميد ب كهاس وضاحت سے بنده كا موقف واضح بوگيا بوگا، أكر مزيدكوئي بات دريافت والسلام طلب ہوتو بندہ سے براہِ راست رابطہ فرمالیں۔

بنده محمر تقی عثانی ۱۸ربزار ۱۳۶۷ ه

<sup>(</sup>۱) بمراسلہ جرشیرز مے متعلق کی سوال سے بمشمل تھا،آ کے اس سوال کے جواب کے بعد آرہا ہے۔

ا: - شیئرز کی خرید و فروخت میں اُمت کی کوئی مجبوری اور اِضطرار ہے؟ (''إمداد الفتاويٰ'' اور'' اسلام اور جديد معيشت وتجارت'' ميں جواز كے فتوىٰ کی روشنی میں اِضطرار و مجبوری کے مفہوم اور در ہے کی وضاحت) ۲:-شیئرز کے فتوی جواز اور'' اِنعام الباری'' کی ایک عبارت کی وضاحت

محترم المقام جناب حضرت مولا نامفتي محرتقي عثاني صاحب مرظله العالى السلام عليكم ورحمة اللدو بركات

بعدة أميد ہے كه آپ حفرت بخير و عافيت بول كے۔ ديكر آنجناب كا إرسال كرده فيكس موصول موا، ميرا الكلا خط سامنے موتا تو شايد جواب تفند ندر بتا، ببرحال اس خط كى كالى دوباره إرسال خدمت ہے۔ اس کے علاوہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی شائع کردہ کتاب ''امداد الفتاویٰ' جلد:۳ کے صفیہ: ۲۹۹ کی کابی بھی ارسال ہے، جس میں حضرت تفانویؓ نے پھیلے چند صفوں کی دس باتوں برعربی زبان ش تيمره فرمات موس أخير ش لكما ب ك: "يقول اشوف على ان هذا التوسع كله في امثال هنذه الممعاملات لمن ابتلىٰ بها او اضطر اليها واما غيره فالتوقى الورع" اسْعبارت ﷺ معرَّتُّ نے صاف فظوں میں کہددیا ہے کہ پچیلی ساری سہولتیں صرف اضطراری یا مجبوری کی حالت میں ہیں۔

یناء برین آنجناب نے ''اسلام اور جدید معیشت و تجارت'' کے صفحہ: ۸۸،۸۷ پر جواز کی جو صورت لکالی ہے، اس میں اُمت کے سامنے شیئر زخریدنے کے لئے کونی الی مجبوری ہے بہمیری ناقص سجه من ميس آتا، بلكه "انعام البارئ" جلد: ٢ من شيترز كوشل سه، سرمايد داراند نظام اور عجيب وغريب فتم كا بازار جولكما ب مجعة قرين قياس معلوم بوتا ب، البذا:-

ا-شیئرز کی خرید و فروضت کے جواز بر اُمت کے لئے کونی الی اِضطراری اور مجبوری کی حالت آپ کے نزویک ہے؟ کچھ وضاحت فرما کیں تو مناسب ہوگا۔ نیز

۲-شیئرز کے جواز اور جلد: ۲ کی سٹر ہونے میں کوئی تعنا داتو نہیں؟ یا مجھے فلافہی ہورہی ہے؟ برائے مبریانی تکلیف فرما کرمطلع فرمائیں تا کہ اطمینان ہو۔

موی کر ماڈی اندی

محترى جناب حضرت مولا نامفتى محمرتقى عثانى صاحب مدخله العالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبركان

بعدہ اُمید ہے کہ آنجناب بخیرہ عافیت ہوں گے۔ ویگر آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ تقریباً دوسال کی محنت کے بعد ہند و پاک اور برطانیہ کے مختلف مفتیان کرام کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ فقاوی اور موجودہ زمانے کے پیچیدہ مسائل کافی تعداد میں میرے پاس جمع ہوگئے ہیں، جس کے سترہ سو صفح کی تین جلدیں تیار ہوئی ہیں۔ اس کتاب کا نام''عصر صاضر کے پیچیدہ مسائل اور اُن کاحل'' حجو پر

ان تین جلدوں میں آنجناب کے بھی حسب منشاء مختلف فناوی شامل کئے ہیں، جن میں سے ایک فتوی شامل کئے ہیں، جن میں سے ایک فتوی ''اور وُرسرا'' شیئرزکی خرید و فروخت اور ان پر قبضے کا شری تھم'' اور وُرسرا'' شیئرزکی خرید و فروخت '' بھی شامل ہے۔

ان تین جلدوں کی کتابت، تھیج وغیرہ کمل ہونے پر طباعت کے لئے کراچی کا سفر کرنے ہی والا تھا کہ اس درمیان وارالعلوم لندن کے مہتم حضرت مولانا مفتی محمد مصطفیٰ صاحب کا ایک تفصیلی فتویٰ بنام دشیئرز کے متعلق ایک استفتاء اور اس کا جواب' .....ماحب نے مجھے دیا، جس میں حضرت والا کے شیئرز کے جواز پرعدم اتفاق کا اظہار ہے (کالی ارسال خدمت ہے)۔

اس کے علاوہ مکتبہ حبیبہ کراچی کا شائع کروہ رسالہ بنام ' تکملۃ الرق الفقی علی جسٹس مفتی محمد تقی علی ہ شائی ، بھی پڑھنے کو ملا، بدرسالہ بڑی تعداد میں برطانیہ کے علیائے کرام تک پہنچایا گیا ہے، اس کے مقدے کے صفحہ نمبر لا پر حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب شنخ الحدیث وصدر مفتی جامعہ کلفٹن کراچی نے مقدے کے متعلق لکھا ہے کہ:

چنانچ مفتی صاحب نے اپنی کتاب انعام الباری شرح صحح البخاری جلد: ۲ صفح البخاری جلد ۲۰ مفی ۲۵۱۰ پر وضاحت کے ساتھ اسٹاک ایکھینج بیں شیئرز کی خرید و فروخت کے متعلق تکھا ہے کہ 'شیئرز کی خرید و فروخت اسٹاک ایکھینج بیں سٹہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ادر عجیب وغریب قشم کا بازار ہے' بحوالہ ماہنامہ' نمائے شاہی مرادآ باز' آگے اس صفح پر مکۃ المکرّمۃ کی ایک علی گفتگو کا آنجناب کا فرمان تقل کیا ہے کہ' یہ ایک حیلہ تو نے بیں کوئی شہر نہیں، بیں رفتہ رفتہ ان معاملات کیا ہے کہ' یہ ایک حیلہ تا ہے کہ ایک حیلہ تا ہے اس کے حیلہ ہونے بیں کوئی شہر نہیں، بیں رفتہ رفتہ ان معاملات سے الگ بھی ہور با بوں، اس لئے کہ بہت ہوگیا ادر بوری سرگرمیاں اس پر لگادینا نہیں چاہتا۔'

آگے صفحہ: عرمفتی صبیب اللہ صاحب نے آپ حضرات نے جو اسٹاک ایجیجیج کا دورہ کیا تھا، اس کی رُوئیداد تحریر کرکے لکھا ہے کہ وہاں سے جومعلومات حاصل کیس اس کے بنتیج بیس ان تمام طریقوں کو ناجائز، حرام، سود اور باطل قرار دیا ہے۔ جس پر آنجناب اور حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثانی کے علاوہ دارالعلوم کراچی کے دیگر مفتیان کرام کے دستی طموجود ہیں۔

آگے صفیہ: ۵،۸ پر مفتی حبیب اللہ صاحب نے جس درد وکرب کے ساتھ'' مایوس کن صورت حال'' کے ذیلی عنوان کے ماتحت جو کچھ کھا، حقیقت سے کہ نہایت ہی قابلِ توجہ ہے ......... حاصل کلام: –

حفرت مفتی صاحب! چونکہ میں نے ''عمرِ حاضر کے پیچیدہ مسائل اور اُن کا حل' میں آ بجناب کے ذکر کردہ یہ دوفق ہی شامل کئے ہیں، اور اس میں شیئرز کی حلت اور جواز موجود ہے، جبکہ حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب کی عبارت کے مطابق شیئرز کے سٹہ ہونے، حرام، ناجائز اور باطل ہونے پر آ نجناب کے تقدیق دسخط ہونے سے میں عجیب کشکش کا شکار ہوگیا ہوں، میرے ناتص علم کے مطابق مجھے تو اس میں تضاد بیان کا شبہ ہور ہا ہے، برائے مہر بانی اول فرصت میں مجھے مطلع فرمائیں اور بتا کیں:-

الف: - كيا آ نجناب في شيئرز كي حلت ك فتوى سے رُجوع فرماليا ہے؟ جيبا كمفتى حبيب الله صاحب ك "انعام الباري" كے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے۔

اگر رُجوع کرلیا گیا ہے تو صاف الفاظ میں وضاحت فرما کر ہمیں مطلع فرما کیں، اور اگر آپ اپن سابقہ تحقیق پر قائم ہیں تو برائے مہر پانی حسب بالا عبارت پر تبعرہ فرما کر ہمیں آگاہ فرما کیں۔ اُمید ہے کہ تکلیف فرما کر اِطمینان بخش جواب سے جلد مطلع فرمائیں گے۔

نوٹ: - شاید آپ نے مجھے پیچان لیا ہوگا، پیچیلے سال برطانیہ میں ایک دن کے لئے آپ کی تشریف آوری پر اوقات نماز کے مشاہدات پر گفتگو کے لئے مولانا یعقوب مفتاحی صاحب سیریٹری حزب العلماء (بورے) کے ساتھ بندہ بھی حاضرِ خدمت ہوا تھا۔

احقر موی کرماڈی، لندن ۲ راار۲۹ساط

گرامی قدر مرتم جناب مولانا موئی سلیمان کرماؤی صاحب زیدمچد کم السامی السلام علیم ورحمة الله و برکاند

آ بخاب كا كراى نامه بذربع فيكس موصول بواء اوراس كے ساتھ و يھلے كراى نامے كى كاني بھى

لی ۔ آپ نے اوّلاً ''إمداد الفتاویٰ' ص: ۴۹۹ کی عبارت نقل کر کے فر مایا ہے کہ: ''اس عبارت میں حضرتؓ نے صاف لفظوں میں کہددیا ہے کہ پچپلی ساری ہوئیں صرف اِضطرادی یا مجبوری کی حالت میں ہیں ۔.... اُمت کے سامنے شیئر زخرید نے کے لئے کئی الی مجبوری ہے؛'' اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضرتؓ نے یہ عبارت اوّل تو مال مخلوط کے سلسلے میں کسی ہے، دُوسرے حضرتؓ نے خود شیئر زکی ہول خریدادی کو بشروط جائز قرار دیا ہے۔ اگر یہ اجازت صرف اِضطراری حالات کے لئے ہوتو یہ سوال حضرتؓ کی تحریر پر بھی ہوسکتا ہے کہ اُمت کے سامنے شیئر زخرید نے کے لئے کوئی الی مجبوری ہے؟ حضرتؓ کی تحریر پر بھی ہوسکتا ہے کہ اُمت کے سامنے شیئر زخرید نے کے لئے کوئی الی مجبوری ہے؟ حضرتؓ کی تحریر پر بھی ہوسکتا ہے کہ اُمت کے سامنے شیئر زخرید نے کے لئے کوئی الی مجبوری ہے؟ کاروباری حاجت اور اِبتلائے عام ہے، جیسا کہ خود حضرتؓ نے ص: ۴۹۵ پر فرمایا ہے کہ: 'دئیں اِبتلائے عام کی وجہ سے اس مسئلے میں دیگر اُئمہ کے قول پر فتو کی دے کر شرکت نہ کورہ کے جواز کا فتو کی دیا جا تا عام کی وجہ سے اس مسئلے میں دیگر اُئمہ کے قول پر فتو کی دے کر شرکت نہ کورہ کے جواز کا فتو کی دیا جا تا ہو 'نیز جوعبارت حضرتؓ نے ص: ۴۹۵ پر کسی ہے، اس میں ''ف المت قبی الورع'' کے الفاظ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ ورع یون کی بات ہے، جہال تک فتو کی کا تعلق ہے، فتو کی جواز ہی کا ہو ہے۔

اورسر ماید داراند نظام کا حصه قرار دیا ہے۔ اس سلطے پی گزارش ہے کہ بندہ نے شیئرز کوسٹہ اورسر ماید داراند نظام کا حصه قرار دیا ہے۔ اس سلطے پی گزارش ہے کہ بندہ نے صرف ''إنعام الباری'' پیس بیلی کہ دُوسری متعدد تحریوں ہیں بھی یہ عرض کیا ہے کہ شیئرز کی خرید و فروخت ہیں اگر اَحکام شریعت کا کھاظ شریعت کی رعایت نہ کی جائے تو اُس سے سٹہ بازی کا دروازہ کھاتا ہے، لیکن اگر اَحکام شریعت کا کھاظ جائے تو سٹہ بازی ہو بی نہیں سکتی، مثلاً شریعت کا حکم ہیہ ہی چیز کی تیج قبل القبض نہیں ہوگئی، اگر تنہا اس محم کو اسٹاک ایک پی نی پی ٹی نافذ کر دیا جائے تو سٹہ بازی کا دروازہ کھل طور پر بند ہوجاتا ہوئی، اگر تنہا اس محم کو اسٹاک ایک پی نی ٹی قبل القبض اور تیج مضاف الی استقبل پر ہے۔ اگر یہ دونوں چیز سے کہ کو کو دونت حاضر سودوں ہیں ہو، اور دونوں چیز سے کہ کو ہو اور کی خرید وفروخت حاضر سودوں ہیں ہو، اور دونوں چیز سے بہلے آگے تیج نہ کی جائے تو اس ہیں نہ سٹہ کا کوئی احتمال ہے، نہ سرمایہ دارانہ نظام کی کوئی اور خرابی اس میں لازم آتی ہے۔ بیدایا ہی ہے جسے روئی، گندم اور دُوسری اُجناس میں بھی سٹہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ہوتا ہے کہ ان اُجناس کی تیج قبل القبض یا مضاف الی استقبل کی جاتی ہے، اور نہ وہ شرعا شرعیہ سے اِجتناب کے ساتھ اگر ان اُجناس کی خرید وفروخت ہوتو نہ اس میں سٹہ ہو، اور نہ وہ شرعا ناجاز ہیں۔

ہم نے دارالعلوم کے علاء کے ساتھ اسٹاک ایجینے کا دورہ کر کے جس معاملے کی تحقیق کی تھی،

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے دیکھنے ص:۲۲۳ کا ماشید نمبر۳۔

وہ یہ تھی کہ شیئرز پر بیضہ کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے نتیج میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بیضہ خریداری کے فرا بعد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے، لبذا ہم نے یہ نتو کی جاری کیا کہ جس ون خریداری ہوئی ہے، اگر اُس ون بیضہ نہیں ملا (جیسا کہ پاکستان میں بہی صورت ہے) تو پھر اُس ون شیئرز کوآ کے بیچنا جائز نہیں ہے، بلکہ بیضہ طنے کے بعد بیچنا جائز ہوگا۔ نیز اسٹاک ایکی خی میں بدلے کے شیئرز کوآ کے بیچنا جائز نہیں ہیں۔ ہماری یہ تحریر''البلاغ'' میں شائع ہوچکی ہے، لیکن نام سے جوسود ہے ہوتے ہیں وہ شرعاً جائز نہیں ہیں۔ ہماری یہ تحریر''البلاغ'' میں شائع ہوچکی ہے، لیکن اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ اگر قبضے وغیرہ کی شری شرائط پوری کرکے کوئی خرید وفروخت کی جائے تو وہ ہمی ناجائز ہے۔

مکہ مُرتمہ میں بندہ کی جس گفتگو کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں میں نے شیئرز کی خرید وفرودت کو حیلہ نہیں کہا تھا، بلکہ اس کا صحیح سیاق وسباق اِسلامی بینکاری کے بعض طریقوں سے متعلق تھا، جس کی حقیقت میں اپنے پہلے خط میں آپ کولکھ چکا ہوں۔

أميد ب كَ مَدُوره بالا كُرْارشات سے شيئرز كے بارے ميں بنده كا موقف واضح بوكيا بوگا۔ اللّٰهُمُّ اَدِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا ابْبَاعَه، وَاَدِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَه والسلام بنده محرتق عثانى عفى عند الرعم الحرام ١٣١٨ه (فتوى غبر ١١٣٨ه)

"Vested Stock" کے شیئر زکی خرید و فروخت کا تھم سوال: - محترم مفتی تقی عثانی صاحب! السلام علیم ورحمة الله و برکانه آپ کے خط کا شکرید، أمید ہے مزارج گرامی بخیر ہوں گے، اس خط کے ساتھ دو أمور کے کا غذات مسلک ہیں۔

ا- "Stock Options" پر زکوۃ کا مسئلہ، آپ کے ارشاد کی تقیل میں میں نے کمپنی کے قدم دار اَفراد سے پوچھا کہ اسٹاک شروع میں کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے اور "Issued Capital" کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کمپنی کے لوگ جھے تسلی بخش جواب نہیں دے سکے اور انہوں نے کسی اور Tax" Advisor سے مشورہ کرنے کو کہا ہے۔ میں نے دُوسرے مسلمان برادران سے پوچھا جوائی کمپنی میں

<sup>(1)</sup> ووقع كل اى "فصل في احكام الأسهم" ك ص:١٤٦ ص:١٩٠ يس طاحظ فرماكير

کام کرتے ہیں اور ان کے نزدیک اسٹاک پہلے کمپنی کی ملکیت ہوتا ہے اور بعد میں ملازم کو دیا جاتا ہے،
اس خط و کتابت کی نقل مسلک ہے، اب اس کے مطابق ایسا راستہ بتادیں کہ شک وشہدرفع ہوجائے اور
اگرز کو ق ویتی ہے تو دی جائے، پوری تفصیل دُوسرے کاغذ (پہلے خط) میں موجود ہے۔ والسلام
جواب: -محترمی و کری ! السلام علیم ورحمۃ الله ویرکانه

"Vested Stock" کے ہیں ان سے صورت حال پوری طرح واضح نہیں ہوئی، لیکن ان سوالات کا مقصد اصل ہیں مسلک کے ہیں ان سے صورت حال پوری طرح واضح نہیں ہوئی، لیکن ان سوالات کا مقصد اصل ہیں سے تھا کہ "Vested Stock" کے تق کو اِستعال کر کے ان شیئر زکو" Face Value پر خرید نے کا جواز ان سوالات کے جواب پر موقف ہے۔ لہذا ان سوالات کے واضح جواب کے بغیر میں بہتو عرض نہیں کرسکنا کہ ایسے شیئر زلینا جائز ہے یا نہیں؟ لیکن جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ جس مخص نے اپنا بہتوں ایس پر ان کی زکو ہ فرض ہے یا نہیں؟ مخص نے اپنا بہتوں ایس پر ان کی زکو ہ فرض ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، اس پر زکو ہ فرض نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ہ فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ہ فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ہ فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ہ فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ہ فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ہ فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ہ فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ تعلی کے اس سوال کا جواب واضح ہے کہ جب تک شیئر زعملاً نہ تو کہ تو کی نہر والسلام واضح کے اس سوال کا جواب واضح ہے کہ جب تک شیئر تو کو کہ تو کہ تو کہ تو کی نہر والی نہ تو کہ تو ک

\*\*\*

# ﴿فصل في القرض والدّين ﴾ (قرض اور دَين سيمتعلق مسائل)

### '' قرضِ حسن'' سے کیا مراد ہے؟ اور قرضِ حسن کی واپسی کے اطمینان کا طریقہ

سوال: - ایک بوہ اپنی زرخریدز مین پر اپنا ذاتی رہائی مکان بنوانے کے لئے ایک کروڑپی مخص سے بلاسودی قرضہ بطور قرضِ حند لینا چاہتی ہے، اور ہر ماہ قسط دار ادا کرتی رہے گی، وہ مخص بینک کے تحفظ پر قرضِ حند دینے کو تیار ہے تاکہ اگر قسط کی ادائیگی میں تأخیر یا ناغہ ہوتو بینک عدالتی کارروائی کرکے وصول کرسکے قرضِ حند کی واپسی کے لئے مقروض کو عدالتی مرقبہ قوانین کے تحت پابند کرنا ضروری اور لابدی ہے یا نہیں؟ شرعاً قرضِ حند کی واپسی کا الحمینان کس طرح کیا جائے؟ بیدہ کا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے عزیز واقارب کے یہاں رہ رہی ہے۔

جواب: - قرض حسن سے مراد وہ قرض ہے جس پر سود کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے ، البتہ قرض کی واپسی کے لئے اطمینان کا کوئی انتظامی معاملہ کرنا قرض حسن کے منافی نہیں ہے، مثلاً اگر کسی شخص کی کفالت طلب کی جائے ، یا کوئی چیز رہن رکھ لی جائے ، (بشر طیکہ اس رہن شدہ چیز سے قرض دینے والا کوئی فائدہ نہ اُٹھائے )، تو شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح قرض لینے والے سے کوئی تحریر لے لی جائے جس کے تحت اسے عدالت کے ذریعے قرضے کی واپسی پر مجبور کیا جاسکے تو یہ بھی دُرست ہے۔ آپ نے بینک

 <sup>(1)</sup> وفي الهناية كتاب الكفالة ج: ٣ ص: ١٢٢ (طبع مكتبه رحمانيه) وأمّا الكفالة بالمال فجائزة معلومًا كان المكفول به أو مجهولًا إذا كان دَينًا صحيحًا .... الخ.

<sup>(</sup>٢) وفي صبحيح البخاري ج: ١ ص: ٢٩٣ (طبع قديمي كتب خانه) عن الأعمش قال: ذكرنا عند ابراهيم الرّهن في السلف فقال: لا بأس به ... المخ.

وفي الهداية كتابُ الرّهن ج: ٣ ص: ٥ ١ ٥ (طبـع رحــمـاليـه) ولا يـصـــــّخ الرّهن ألّا بدّينٍ مضمون لأنّ حكمه ثبوت يد الاستيقاء والاستيفاء يتلو الموجوب .... الخ.

<sup>(</sup>٣) فيم السائر السمنعتار كتابُ الرّهن ج: ٢ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) لا يحلّ له أن ينتفع بشيءٍ منه بوجهٍ مّن الوجوه وان أذن له الرّاهن لأنّه أذن له في الرّبا لأنّه يستوفي دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا فيكون ربا وهذا أمرٌ عظيمٌ.

وقى ردّ المعتار ج: ٢ ص: ٣٨٢ لا يحلّ للمرتهن الانتفاع به مطلقًا .... الخ. وكذا في البحر الرّائق ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع رشيديه) وملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٣٤٣ (طبع مكتبه غفاريه كوتنه).

کے تحفظ کے بارے میں جو پوچھا ہے اس کی پوری صورت واضح نہیں ہوئی، اس معاملے کی تفصیل تکھیں تو اُس کا تھم بتایا جاسکتا ہے، البت ندکورہ بالاصورتوں میں سے جوصورت بھی اختیار کی جائے جائز ہے، اور اس سے مقروض کی امداد کا ثواب إن شاء الله ضائح نہيں ہوگا۔ والله سبحاند اعلم

۱۱ر۱م ۱۳۹۷ هراهه (فتو کی نمسرس ۲۱ / ۲۸ الف )

سودی قرضے ہے مکان بنوا کر بینک ملازمت کی پنشن کی رقم قرض میں ادا کرنے کا تھم

سوال: - ایک مخص سودی بینک میں ملازم تھا، اُس نے اس دوران بینک سے قرضہ لے کر مکان بنوایا، بعد میں بیخنص ریٹائر ہوگیا تو کیا بیخنص پنشن خود لینے کے بجائے اس کو قرضے کی ادائیگی میں دیدے تو اس کی گنچائش ہے؟

أستاذ جامعة الرشيد، احسن آباد كراجي

جواب: - سودی بدیک سے جو قرض لیا گیا وہ قرض صحیح ہوگیا، اگر چہ سودی معاملہ کرنے کا سخت گناہ ہوا، اس اصل قرض کا لوٹانا حلال مال سے واجب ہے، للبذا اگر نوکری حرام تھی تو اس کی پنشن سے قرض ادا کرنا دُرست نہیں۔ والسلام

DIFTO/11/19

(1) وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٣٩ ٢ (طبع سعيـد) وأمّا حكم القرض فهو ثيوت الملك للمستقرض في القرض للحال وثبوت مثله في دَمّة المستقرض .... الخ.

وفي الدر المختارج: ٥ ص: ١٢٣ (طبع سميد) ويملك المستقرض القرض بنفس القبض عندهما .... الخ.

اور بیک سے قرض لینے میں آگر چہ والی کے وقت "سود" دینے کی شرط ہوتی ہے، حراس کے باوجود" قرض" کا معاملہ درست ہوجائے گا کیونکہ" قرض" ان معاملات میں شامل ہے جوشرط لگانے سے قاسد نیس ہوتے بلک شرط خود باطل ہوجاتی ہے۔

بموجائے کا پیمتار ہے: ۵ ص: ۱۹۵ (طبع سعید) القرض لا یتعلّق بالبجائز من الشروط فالفاسد منها لا پیطله ولکنه پلغو وفی الدّر المنعتار ہے: ۵ ص: ۱۹۵ وما یصبع و لا پیطل بالشرط الفاسد … سبعة وحشرون … القرض … المغ.

شرط. وفيه أيضا ج:۵ ص: ۳۳۹ وما يصح ولا يبطل بالشرط القاسد .... مبعة وحشرون . وفي الشامية ما يصح أي في نفسه ويلغو الشرط. *ثيرً ديكيّ ا*مداد الفتاوي ج:۳ ص: ۲۹۹ .

(٢ و ٣) وفي الهندية باب:٢٤ ج:٥ ص:٣٧٤ (طبع رشيديه) ولو كان الدَّين لمسلم على مسلم فياع المسلم حمرًا واعد لمنه واعد اللّين كره له أن يقبض ذلك من ذيته كذا في السراج الوهاج.

وفي البلز المعتارج: ٢ ص: ٣٨٥ (طبع سعيد) وجاز أخذ ذين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه بخلاف ذين على المسلم ليعده المسلم لعدم تقومها في حقه فيقي الثمن على ملك المشترى.

وفي البُسُمِر الرّائق ج: ٨ ص: ١٠٢ (طبُع سُعيْد) آذا كان لشخص مسلّم دَين على مسلّم فياع الّذي عليه الدّين عمرًا واحذ ثمنها وقضي الدّين لا يحلّ للمدين أن يأخذ ذلك بدينه .... الغ.

وَقَى مَـلَـقَـى الأَبِحَرِ مَعَ مَجَمَعَ الأَنهِر كَتَابِ الكراهية، فَصَلَ فِي البِيعَ ج: ٣ ص: ٣ ٢ (طبع مكتبه طفاريه كولفه)، وثو ياع مسلم حَمَرًا وأوفىٰ دَينه مَن لَمنها كره لربّ اللّين أخذه وان كان المديون ذميًا لا يكره.

وكذا في اللو المنتقيُّ على مجمع الأنهو ج: ٣ ص: ٣ ١ (طبع غفاريه).

وفي الهداية كتاب الكراهية ج: ٣ ص:٣٧٨ (طبع امداديه ملتان).

وَلََّى تَبِينَ الْحَقَالُقَ، كَتَابَ الْكُرَّ اهْيَةً، فَصَلَ فَي الْبِيعَ جَ: ٤ ص: ٩٠ (طبع دار الكتب العلمية بيروت). (مُحَرَثِيرُكُ لُوازً)

والدین سے قرض لی گئی رقم والدین کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء میں تقسیم کرنا لازم ہے، اور والدین اور بہن بھائیوں پرخرچ کی گئی رقم '' قرض'' شار ہوگی یانہیں؟

سوال: - كرى ومحرمى، السلام عليم! براو كرم مندرجه ذيل مسئل كم متعلق جواب ارسال فر ما کرمشکور فرمائے۔ میری عمراس وقت تقریباً ۵۰ سال ہے، میرے پانچ بھائی اور دو ہمشیرگان ہیں، قبلہ والدصاحب مرحوم گورنمنٹ ملازم منے اور اعلی عہدے پر فائز سے، 1900ء میں پنش لے لی تھی، ۱۹۲۸ء سے میری صحت خراب ہوگئ تھی اس لئے اعلی تعلیم حاصل نہیں کرسکا تھا، اور پریشان رہا کرتا تھا، جب والدصاحب ریٹائز ہو گئے تو میری پریٹانیوں میں اضافہ ہوگیا، کیونکہ مجھے اینے یا وس پر کھڑا ہونے کی فکرتھی ، لہذا تجارت کو میں نے اپنا ذریعہ معاش بنانا جا ہا تھا، جس کی والدصاحب نے رضامندی وے دی تھی اور میں نے دکان داری شروع کردی تھی، والد صاحب بمیشہ ندہبی خیال کے تھے اور تبلیغی کاموں میں ولچیں لیا کرتے تھے، پنشن کا بیشتر حصہ اس فتم کے کاموں میں خرج ہوا کرتا تھا، البذا إخراجات كابيشتر بارجم يريدا، اس وقت مير ايك بدي بهائي اورچهوٹ بهائي بين سب زيرتعليم بی تھے، دُکان میں تھوڑی کی ہونجی لگی تھی، آمدنی کم اور اِخراجات بہت زیادہ تھے، دیگر چیزوں کو ملاکر پندرہ بیں افراد کا خرج تھا، میں نے سوچا کہ اس طرح تو دُکان کا دیوالیدنکل جائے گا، لبذا اہلیہ کا زیور فرونت كيا اور ديگرلوگول سے قرض لے كر تجارت ميں لكايا اور شب و روز محنت كى، ۋاكثرول نے مجھے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لئے کہیں نکل جاؤں، گر گھرے حالات اور بھائی بہنوں کی تعلیم کا خیال کرتے ہوئے میں نے ایبانہیں کیا، اور اپنی صحت کی بھی بروانہیں کی، خداوند تعالی نے فضل و کرم کیا اور سب بھائی بہن اپنی اپنی تعلیم ممل کر چکے تھے اور برسر روزگار بھی ہوگئے تھے کہ 1962ء میں یا کتان بن گیا، ہندوستان میں ہم سب ایک ہی جگدر بتے تھے گر ۱۹۴۸ء میں یا کتان آنے کے بعد شروع میں دوجگہ تقسیم ہوگئے تھے، چونکہ میرے پاس فلیٹ میں جگہ کم تھی اس لئے والدین مرحوم اور دیگر بھائی جہن دُوسرے بھائی کے ساتھ تھے، والدہ صاحبے نیہاں آنے کے بعد ہی حالات و کیو کر جھے سے إخراحات دینے کی فرمائش کی، جس کی میں نے تقیل کی، چونکہ یباں تحارت کی ابتدا ہی تقی اور دو بھائیوں نے مجھے فریب دیا اس لئے میری مالی حالت جلد خراب ہوگئی اور میں مقروض ہوگیا، میں نے دُوسرے بھائیوں سے مدوطلب کی گر بےسود، ''پڑھی نماز جناز و بھی اپنی غیروں نے، مرے تھے جن ك لئے وہ رہے وضوكرتے" والدين سے بى كھے روپيد بطور قرض ليا تھا، دُوسرول كا بھى ابھى تك

مقروض ہوں۔ ہندوستان میں میں نے نے بہت پریشانیاں اُٹھا کیں اور پاکستان میں ان سے زیادہ ایھی تک اُٹھا رہا ہوں۔ ١٩٥٤ء میں والدصاحب نے والدہ صاحبہ سے مشورہ کرکے مجھے ایک خط لکھ کر دیا تھا، جس میں لکھا ہے کہ بینتہاری جدوجہدہ جانفشانی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے بھائی بہن تعلیم حاصل کرسکے، ورنہ میری ذراسی پنشن میں کیا ہوسکت تھا، بیسب خداوند تعالی کی مہریانی کا نتیجہ ہے۔ والد صاحب اکثر والدہ صاحب سے بیجی کہا کرتے تھے کہ عبدالقیوم کے ساتھ بہت بانصانی ہوئی ہوا ور نیز بہت ظلم ہوا ہے۔ والدین کا انتقال شروع میں ہوچکا ہے، میں بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ والدین سے جو تم بطور قرض کی تھی مندرجہ بالا حالات میں اس کا کیا ہوگا؟ ذکو ہ کا حساب کرنا ہے اس لئے براہ کرم جلد از جواب عنایت فرما کرمشکور ومنون فرماسیئے گا۔

چواب: -آپ نے والدین سے جورقم قرض کی تھی، اگر انہوں نے قرض ذیر گی ہیں معاف نہیں کیا تو اس کی اوائیگی آپ پر واجب ہے، جب بھی موقع ملے بیرقم والدین کے ترکے ہیں شامل کرکے ان کے دُوسر نے ترکے کی طرح اس کو اُن تمام ورثاء پر تقسیم کریں جن میں خود آپ بھی شامل ہوں گے، لینی جتنا حصہ آپ کے حصے میں آئے وہ چھوڑ کر باتی رقم ان کے دُوسر نے ورثاء تک پہنچانی ہوگی، اس سے پہلے آپ نے والدین یا بہن بھائیوں پر جوخرچ کیا، اگر اس وقت اس تصریح کے ساتھ کیا تھا کہ بیآ پان کوقرض و نے رہے جیں تب تو آپ ان سے والی لے سکتے ہیں، لیکن اگر خرچ کرتے وقت یہ تصریح نہیں کی تقو وہ آپ کی طرف سے ہدیہ شار ہوگا، جس کا آپ کو اِن شاء اللہ تو اب طے گا، لیکن آپ واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم مطالبہ نہیں کر سکتے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم مطالبہ نہیں کر سکتے۔

۱۳۹۹،۹۸۳ه (فتوی نمبر ۱۲۰۸/ ۳۰ ج)

### قرض کے لین دین میں تحریراور گواہی کا اہتمام کرنا بہتر ہے ضروری نہیں

سوال: - رشتہ داری ہونے کی صورت میں دُوسرے کو ایسی رقم دینا جس کی واپسی ضروری ہو، گواہوں کی موجودگی میں تحریر لکھنا ضروری ہے یانہیں؟

۲: - گواہ موجود ہونے کی صورت میں بھی کسی کو الیس رقم دی جائے جس کا واپس لینا ضروری ہواور تحریر نہ کھی جائے تو کیا رقم دینے والا گنہگار ہے یانہیں؟

جواب ا: - قرض کے معاملے میں بہتر یہی ہے کہ تحریا کھی جائے اور دو گواہ موجود ہول،

قرآنِ کریم میں دیون کے سلسلے میں ای طریقے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اگر اس کے بغیر بھی قرض دے دیا جائے تو سچھ گناہ نہیں ہے۔ ۲۰-نہیں۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۷۲۷م۱۳۹ه (فتوی نمبر۱۸۲۷۲۴)

### حوالہ میں مختال لۂ ( قرض خواہ ) کی رضامندی ضروری ہے اور قرض کے حوالہ اور مقاصہ کی ایک مخصوص صورت

سوال: - عرض اینکه مین عبدالجید ولد نور محد مندرجه ذیل بیان حلفیه لکھوا تا ہول که میرا سودا سیکورٹی آفیسر تھیل احمد کے ساتھ ایک کوارٹر کے بارے میں مبلغ دس ہزار رویے میں موا تھا، کوارٹر کے سودے میں منفق ہوکر امان گل وُکان دار کے پاس آئے، امان گل کے سامنے تکیل احمد نے کہا کہ ہم نے کوارٹر آٹھ ہزار رویے میں لیا، وو ہزار منافع لوں گا، سودا اس طرح ہوا کددو ہزار رویے نقد دو، باتی ایک بزاررویے ماہاند قسط میں اداکی جائے۔اس پر امان گل دُکان دار نے کہا کہ میر انگلیل احمد کے أوبر دُكان كا أدهار يندره سوروي ب، باقى يائج سوروي من في الن دُكان دار سے قرضه لے كر كليل احمد کو دیے، بعد میں تکیل احمد کو کوارٹر کا تبضہ دینے کے لئے کہا کہ کوارٹر ہم کو دو، اور کوارٹر کے لئے كاغذات لكوكردو، مين اور كليل احمد عدالت مين كئي، اور كليل احد في دستاويز لكودى بعد مين جم في پدرہ سوقرضہ لے كر كھيل احمدكو ديئے۔ جب كوارٹر ير قبضہ دينے چلا تو اصل ما لك آ كے اور پند چلا كم تھیل احمد نے سیدمکان کرایہ پرلیا تھا، اس فراڈ کا کیس مکان کے مالک نے کیا، مجھے اور تھیل احمد کو تھانے میں بلایا گیا، وہاں جا کرمعلوم ہوا کہ تھکیل احمد بہت فراڈی آ دمی ہے، جعلی کام کی دفعہ کرچکا ہے، میں تھیل احد کو تفانے میں چھوڑ کر امان کے پاس گیا اور اُس کے فراڈ کی تمام حالت بیان کی، چھر ہم ا مان گل کو تفانے میں لے کر آئے ، امان گل کو کہا کہ بیہ شکیل احمد فراڈی آ دمی ہے للبذا وُ کان فروخت نہ ہوگی، پندرہ سورویےان سے لے او، میں اب ان پیپول کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور ابھی تھلیل احمد جو أب موجود ہے ان سے وصول کرو، میری ذمه داری ختم ہے، آپ جانو اور تکیل احمد جانے، میری کوئی ذمه داری نہیں ہے، اس کے بعد تکلیل احمد تین جار ماہ یہاں رہا، اب وہ چلا گیا۔اس صورت حال کا شرق تھم بيان فرما تيں۔

<sup>(</sup>١) قبال الله تعالى في كالامه السمجيد: "يَسَأَيُّهَا الَّهِيْسُ امْنُوْ؟ إِذَا تَذَايَنْتُمُ بِنَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوُّهُ" (سورة البقرة:٢٨٢).

جواب: - اس معاملے کی حقیقت ہے ہوئی کہ عبدالجید نے امان گل دُکان دار سے دو ہزار روپے گلیل احمد کو مکان کی قیمت میں ادا کرنے کے لئے قرض لئے، ان دو ہزار میں سے پانچ سوروپ نقد امان گل سے وصول کے اور ڈیڑھ ہزار روپے کا گلیل احمد کے دین سے مقاصہ کرلیا۔ ہبرصورت! عبدالمجید پر اَمان گل کے دو ہزار روپے بطور قرض واجب ہوگئے، اس معاملے کا کوارٹر کی اس بچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جوعبدالمجید اور گلیل احمد کے درمیان ہوئی، البندا اس بچ کے ختم ہوجانے سے اس قرض پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ عبدالمجید پر داجب ہے کہ وہ امان گل کا بورا قرضہ دو ہزار روپے ادا کرے، اور شکیل احمد نے دو ہزار روپے ادا کرے، اور شکیل احمد نے خال ف چارہ جوئی کرکے اپنے دو ہزار روپے اس میں شکیل احمد کے خلاف چارہ جوئی کرکے اپنے دو ہزار روپے اس میں شکیل احمد کے خلاف چارہ جوئی کرکے اپنے دو ہزار روپے اس میں شکیل احمد کے خلاف چارہ جوئی کرکے اپنے دو ہزار روپے اس کے ساتھ جو دھوکا کیا ہے اس میں شکیل احمد کے خلاف چارہ جوئی کرکے اپنے دو ہزار روپے اس کوئی تعربی ہے، امان گل، عبدالمجید سے دو ہزار روپے کا مطالبہ کرنے میں واللہ اعلی کا بیات ہو بیات ہوئے کی دیات ہوئے ہوئی کرے اس کا میان گل میدالمجید سے دو ہزار روپے کا مطالبہ کرنے میں حق بیان ہیں۔

۳۹/۱۵۵۷ هر) (فتویل نمبر ۱۵۵۷/ ۳۹ و)

> ز کو ۃ اور فطرے کی رقم سے مسجد کو قرض دینے کا تھم اور مسجد سے ایسا قرض اُ تارنے کا طریقہ

سوال: - محتر می و کرمی جناب مفتی تقی عثانی دامت بر کاجم، السلام علیم ورحمة الله بحواله جناب کا فتوی مؤرخه ۲۹ رزیج الا دِّل ۱۳۱۷ه جس کی کا بی منسلک ہے، مزید صورت

حال کی وضاحت کے لئے عرض ہے کہ:

ا:- جناب کے فتویٰ کی نقل سابقہ کمیٹی کے جملہ مبران کواس استدعا کے ساتھ ارسال کی گئی کہ حسب فتویٰ فطرے کی رقم کی وصولی کے لئے بند دبست کریں اور موجودہ کمیٹی تعاون کے لئے حاضر ہے، جوابا کمل خاموثی ہے۔

<sup>(1)</sup> وفي اللّه المنحتار كتاب الحواله ج: ٥ ص: ٣/١ (طبع سعيد) الحوالة شرط لصبّعها رحبا الكلّ بلا خلاف. وفي الشامية تحت (قوله رحبا الكل)... أمّا رضا المحتال فلأنّ فيها انتقال حقّه اليّ ذمّة أُخرى واللّمم متفاوتة .... الخ. رفي المبحر الرائق ج: ٢ ص: ٣/٤ (طبع سعيد كراتشي) وتصح في الدين لا في العين .... برضا المحتال والمحال عليه لأن المحتال هو صاحب الحق وتحتلف عليه الذمم فلا بدّ من رضاه لاختلاف الناس في الايفاء.

وفي الهنسدية ج: ٣ ص: ٢٩٥ و ٢٩٦ (طبيع رشياديه كولته) وأما شرائطها قانواع .... ويعضها يرجع الى المحتال له .... وأما الذي يرجع الى المحتال له .... ومنه الرضا.

وفي البندالع ج: 7 ص: 7 / (طبع سعيد كراتشي) وأما الشرائط .... وبعضها يرجع الى المحال .... وأما الذي يرجع الى المحال عليه فأنواع .... ومنها الرضا.

وفي الهذاية كتاب الحوالة ج:٣ ص: ٣٦١ (طبع رحمانيه) وتصبّع الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمعتال عليه.

۲: - لوگوں کو یہ بخو بی علم ہے کہ نہ کورہ رقم معجد کے اِخراجات کے ساتھ بے جاعدائی کارروائی پرخرج ہوئی ہے، جس نے یہ اقدام کیا، وہی ذمہ دار ہے، قرض کی ادائیگ کے لئے چندہ دینے سے گریزاں ہیں، بات آگے برحتی نظر نہیں آتی، سات سال سے زیر تقییر معجد امریکا میں موجود أمت ِ مسلمہ کے لئے باعث نگ و عار ہے، اور ہماری بداعمالیوں کا مظہر بھی۔

۳: - موجوده کمیٹی نے اپنے پہلے اجلاس عام میں بیاعلان کیا ہے کہ وہ ایک مدکی رقم دُوسری مد میں خرچ کرنے کی رسم ترک کرتی ہے، اس اُصول پر تختی سے کاربند بھی ہے۔

اب اوگوں نے جو چندہ تھیرِ مبحد کے لئے دیا ہے اس اعتاد پر دیا ہے کہ ان کی رقم تھیرِ مبحد پر خرچ ہوگی، اگر بیر قم قرض کی ادائیگی جس صَرف کی جاتی ہے تو چندہ دہندگان کے ساتھ وعدہ خلافی اور آئیکی جائی ہوگئی ہے، جس کا انہیں سابق جس تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ موصولہ رقم چیک، ڈرافٹ کے علاوہ نامعلوم مسلمانوں کی نقذرقم بھی ہے، جس کی واپسی یا قرض جس ادائیگی کی اجازت محال ہے، مندرجہ بالا حالات کے پیشِ نظر از رُوئے نتو کی نہ تو نی الحال قرض نہ کورہ کی ادائیگی مکن نظر آربی ہے اور نہ ہی تقییر مبحد کے امکانات، ہردوکام فی الوقت مفلوح ہیں۔ تقییری کام کو جاری رکھتے ہوئے قرض نہ کورہ کی طرف لوگوں کو تنجہ ولائے رہیں تو اُمید ہے کہ اس مدھی بھی وہ ابتداء کریں گے، جبکہ وہ اپنی رقم جو تقیر پرخرج کرنے کے لئے دی ہے خرج ہوتے دیکے لیس تو اطمینان ہوجائے۔

وريافت طلب مسلداب سيدم كد:-

الف: - کیا از رُوئے شرع ایساممکن ہوسکتا ہے کہ تغییرِ مبجد کی مدیش جمع شدہ رقم تغییرِ مبجد ہی پر صَرف کی جائے، یعنی تغییرِ مبجد کو آ گے بڑھایا جائے، اور کام کی ابتداء کی جائے جو رُکی ہوئی ہے؟ بینوا توجروا!

چواب: - زاؤة اور فطرے کی رقم ہے کسی ایسی مدے لئے قرض لینا جائز نہیں جس کی وصول
یائی لیقیٰ نہ ہو، مسجد کے چندے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی وصول یائی لیقیٰ نہیں، لبندا مسجد کو قرض
وینا پہلی انظامیہ کے لئے جائز نہیں تھا، لیکن اب جبکہ بیرقم مسجد کے ذعے قرض ہو پکی ہے تو مسجد کے
چندے سے اس کی اوا یک ضروری ہے، اور پہلی انظامیہ ہی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ لوگول سے
مجد کا قرض اُتار نے کے لئے چندہ کرے، اور اسے ذکو ۃ اور فطرے کے مستحقین پر شریج کرے۔مسجد
کی نئی انظامیہ کو بھی اس میں تعاون کرنا چاہئے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں انظامیہ ل جل کرمسجد کے لئے
چندہ فراہم کریں، تاکہ مسجد کا قرض اُتر جائے۔ چونکہ قرض کی رقم سے مسجد کے اِخراجات پورے کے
جیندہ فراہم کریں تاکہ مسجد میں قرض اُتار نے کے لئے چندہ دیں سے اِن شاء اللہ انہیں مسجد ہی کو

چندہ دینے کا قواب ملے گا۔ جب تک بیقرض ادا نہ ہومبحد کی مزید تغیر ردک دین چاہئے، اور قرض ادا کرنے کے بعد تغیر شروع کرنی چاہئے، البتداس مجد میں نماز پڑھنا بلاشیہ جائز ہے۔

والتُدسِجانه وتعالى اعلم ٢٩ رريج الاوّل ١٣١٤ هـ (فوّي نمبر ١٥٠ عـ ٢٣)

## ا:-راش سے لئے ہوئے قرضے کی عدم واپسی کا تھم ۲:- بینک کی سودی رقم سے قرض ادا کرنے کا تھم

سوال: - (خلاصة سوال) ايك افسر كارشوت كاروپييكى فخض پرقرض ہے، اگر مقروض اس افسر كاقرضدادا ندكرے جس طرح كرسود كاروپيددينا ضرورى نہيں ہے، اسى طرح رشوت سے كمائے موسئے رويے كاقرضدندديا جائے، كيا گناه ہوگا؟ توبدى توضرورت نہيں ہے؟

سوال ٢: - اگر بينك سے سود لے كركسی شخص كا قرضداداكرديا جائے ياكہ جوقرضد بلاسود ہے اس بلاسود قریضے كو بینك سے سود لے كراداكرديا جائے؟

(۱)
جواب ا: - بشوت كا معامله كرنا بى سرے سے ناجائز تھا، اس گناه پر إستغفار كرنا چاہئے،
پھراگر ابھى تك وہ روپياس نے بشوت خور أفسر كونيس ديا ہے تو وہ اسے اپنے پاس بى ركھ سكتا ہے،
ليكن معاملة بيشوت پر توب إستغفار كرنا چاہئے، اور اگر أفسر نے بيشوت كى رقم كى دُوسرے سے وصول
كركے قرض ديا ہے تو اس كى اوائيگى ضرورى ہے۔

جواب ٢:- جس شخص كا قرضدادا كيا جار الها اگروه متقى صدقد ہے (خواه قرض ہى كى وجه سے ہو) تو ايسا كرنے كى مخبائش ہے كه سودكى دقم اس كود دى جائے پھروه اپنا قرض ادا كرد ، مگر خود اپنا دُوسرا قرضه اس سے ادا كرنا جائز نہيں، اور بېرصورت بہتر يہى ہے كہ بينك سے سودليا ہى نہ جائے۔

احتر محرتنی عثانی عفا الله عنه ۱۳۸۷/۱۲۱۱ (نتوی نمبر ۱۳۲۵/۱۸ الف) الجواب سيح محمد عاشق إلهى بلندشهرى

<sup>( ﴾ )</sup> في السمشكرة كتاب الاسارة والقطساء ج: 1 ص:٣٣٤ (طبع مكتبه رحمانيه) "عن عبدالله بن عمرو قال: لُعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراهي والمعرفشي."

#### سودی قرضہ لے کر کاروبار کرنے کا تھم

سوال ا: - عرصہ سولہ سال سے میں ایک کمپنی میں بحثیت تقتیم کار کے کاروبار کرتا ہوں، گزشتہ سال تک تو سرمایہ کان تھا گراب کام کی خرابی کی وجہ سے سرمایہ بالکل قلیل ہے، شرکاء نے مجبوری سے بینک سے بذریعہ او قر ڈرافٹ روپیہ لینا شروع کیا جس کا سود بھی دینا پڑتا ہے، ایسے کام کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟

٢-مندرجه بالاكاروباركس حيلي سے جائز موسكتا ہے؟

٣- اگر مندرجه بالا كاروبار ناجائز ہے تو ہم اپنی حلال كمائی كيے الگ كريں؟

٨- إستغفار اورتوبي سي كناه معاف موجائ كا؟

جواب او ۲: - سود پر قرض لے کر کاروبار کرنا بالکل حرام ہے، اس سے بہرصورت بچنا ضروری ہے، اب راستہ بیہ ہے کہ آئندہ کے لئے سودی قرضہ نہ لینے کا عزم کرکے اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کیا جائے، اور آئندہ کاروبار چلانے کے لئے سود پر قرض لینے کے بجائے کسی صاحب ثروَت شخص کوکاروبار میں شریک کرایا جائے۔

سود پر قرض لینے کا معاملہ ناجائز وحرام ہے، کیکن چونکہ آمدنی میں کوئی سود کی رقم شامل نہیں ہے۔ اس کے توبہ اِستغفار کے بعداس آمدنی کو اِستعال کیا جاسکتا ہے۔

۳۷ - توبہ و اِستغفار خلوصِ دِل کے ساتھ اور اس کے آ داب وشرائط کو کھوظ رکھ کر کی جائے تو ہر عناہ کی مغفرت کی اُمید ہے۔ الجواب صحیح الجواب صحیح معمد عاشق الٰہی بلندشیری

(فتؤى نمبر١٣١٢/١٨ الف)

کسی کا مقروض سے رقم لے کراس کے قرض خواہ کو دینے سے قرض کی ادائیگی کی ایک مخصوص صورت اوراس کا تھم

سوال: - حابى إمام بخش كى سالى كوارك كالركا الله ونو اور حابى إمام بخش ك بعا في

<sup>(1</sup> و ۲) في الشيامية ج: ۵ ص: ۲ ۲ ۱ كتاب البيوع، كل قرض جر نفعًا ....النع فهو حرام. كدا في الأهباه والنظائر، الفن المائل ص: ۵۵ كتاب المساقات (طبع دارالعلوم). المفن المائل ص: ۵۷۵ كتاب المساقات (طبع دارالعلوم). بير و يحيص ۵۷۸ كا ماشيد. (۳) حواله كي كا ماشية برا- (۳) حواله كي كا ماشية برا-

سودهو، غلام قادر ہے، بيسب ابل معالمه بين، واقع كي تفصيل بيہ:-

الله ونونے غلام قادر سے ایک بوری گذم قیمتاً حاصل کی، الله ونونے سود هو سے ایک عدد رید یو حاصل کیا، گر ندکورہ بالا دونوں اشیاء کی قیمت ادا نہیں کی۔ پچھ عرصہ بعد الله ونو نے بجینس فروخت کی تی سے حاجی امام بخش سے کہا کہ: ''الله ونو کے پاس پیسے بیں، ہمیں پیسے بیں، ہمیں پیسے یا، آپ کہیں گے تو وہ ہمیں پسے دیا دیں، آپ کہیں گے تو وہ ہمیں پسے دیدے گا ویسے نہیں دے گا۔'' غلام قادر کے دِل میں سے بات تھی کہا گرالله ونو پسے دے گا۔'' غلام قادر کے دِل میں سے بات تھی کہا گرالله ونو پسے دے گا تو ہم رید ہوا ورگندم میں قطع کرلیں۔

حاجی إمام بخش نے اللہ و تو ہے کہا کہ: ''کیا تہارے پاس پیسے ہیں؟' اللہ و تو نے جواب دیا: 'ہاں! پیسے ہیں'' ماجی إمام بخش نے کہا کہ: ''دوسورو پے جھے دے دو' اللہ و تو نے إمام بخش کو دو صدرو پے دیے دیا اللہ و تو نے المام بخش کو دو صدرو پے دیے ۔ کھے و تو ل کے بعد ماجی المام بخش اور بھا بجول نہ کورہ بالا کے درمیان نارائسگی ہوگئ، ادھر اللہ و تو اور نہ کورہ بالا دونوں بھا بجول ہیں دوئی ہوگئ، ادھر اللہ و تو اور نہ کورہ بالا دونوں بھا بجول ہیں دوئی ہوگئ، ادھر اللہ و تو اور نہ کورہ بالا دونوں بھا بجول ہیں دوئی ہوگئ، اور سے گیا کہ:'' آپ نے جواللہ و تو سے دوصدرو پے لئے سے وہ ادا کریں' اس پر حاجی امام بخش نے کہا کہ:'' وہ رو پے تو لے کر ہیں نے تم کو و سے دیے تھے، تم جانو اور وہ جانے ، تم دونوں دوست ہو۔' کین غلام قادر نے دوصدرو پے کی وصول سے تطعی انکار کردیا ، حاجی امام بخش نے غلام قادر کے ہوسے کہا کہ:'' ہیں نے دوصدرو پے کہا کہ:'' ہیں نے دوصدرو پے کہا کہ:'' ہیں نے کو بعوض ریڈ یو ادا کے ہیں، کیا یہ ورست ہے؟' سوڈھو نے اقرار کیا کہ غلام قادر نے ریڈ یو کے موش کو بعوض ریڈ یو ادا کے ہیں، کیا یہ ورست ہے؟' سوڈھو نے اقرار کیا کہ غلام قادر نے ریڈ یو کے موش کہ کہا کہ:'' ہمارار ہے کہ: ''امام بخش نے انکار کیا کہ جیں نے سوڈھو کو اپنی طرف سے ایک صدرو پے دیا ہے، مگر غلام قادر نے انکار کیا کہ جیں نے سوڈھو کو اپنی طرف سے ایک صدرو پے دیں، تم جموٹے ہو' وُدمرے فیصلہ دیے۔ ایک فیصلہ کا یہ اس مضمون پر غور فر ماکم کی نے اللہ و تو سے غلام قادر شاہد کے رو درو چیے لئے ہیں، الہذا تم وصدرو پے بھرد' ' اس مضمون پر غور فر ماکم کر رہے کا فیصلہ صادر فر ماکم کیں۔

جواب: - اگر حاجی إمام بخش نے اللہ ڈنو کو بیہ بتا کر روپید لیا تھا یا بعد میں بتا دیا تھا کہ اس روپے کے ذریعے غلام قادر کی واجب الا دارقم جوتمہارے ذھےتھی تمہاری طرف سے ادا کردی ہے، اور غلام قادر نے واقعة وہ رقم وصولی کرلی ہے تو حاجی إمام بخش پر کوئی تاوان نہیں آتا۔ اور غلام قادر کے الکار کا حل بیہ ہے کہ حاجی إمام بخش اس بات پر گواہ پیش کرے کہ اُس نے غلام قادر کوروپید دیا ہے، اگر دومرد یا ایک مرد اور دوعورتی اس کے حق میں گواہی دیں تو نیصلہ اس کے حق میں ہوگا، اور اگر وہ گواہ چیش نہ کرسکے تو غلام قادر اللہ کی قتم کھائے کہ میں نے حاجی اہام پخش سے فدکورہ روپیزئیس لیا، اگر وہ یہ هم کھانے سے انکار کرے تب بھی حاجی اہام پخش کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگر قتم کھائے تو غلام قادر نے کے حق میں فیصلہ ہوجائے گا، اور حاجی اہام پخش کو بیروپ پے مرنے پڑیں گے، لین اگر غلام قادر نے مجموثی قتم کھائی تو اس پروٹیا و آخرت میں سخت وہال کا اندیشہ ہے، لہذا وہ اپنی موت و آخرت کو دیکھ کر کام کرے۔

۱۲۱/۱۲۵ اط (فتوی نمبر ۲۸/۱۳۷ الف)

> قرض کینے اور اُدھار یا فتطول پرخریداری کا شری حکم نیز حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لئے قرض لینے کا حکم

جواب: - سود کے بغیر قرض لینا اگرچہ جائز ہے، جبکہ ادائیگی کی نیت کی ہو، کین احادیث شریفہ سے یہ بات طاہر ہوتی ہے کہ مقروض بننا کوئی پندیدہ بات نہیں ہے، اور جب تک کوئی واقعی حاجت درچین نہ ہو، حق الامکان اس سے بچتا ہی بہتر ہے۔ اس ناپندیدگی کا ثبوت اس بات سے ماتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض بننے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نگا کرتے تھے۔ چنا نچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا روایت فرماتی ہیں:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم اتى أعوذ بك من المائم والمغرم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد يا رسول الله من المغرم، قال: ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاحلف.

(صحيح البخارى، كتاب الاستقراض، باب من استعاذ من المدين ٢٣٩٥، طبع: دارالسلام)

 <sup>(</sup>١) في مشكوة المصابيح، باب الأقتضية والشهادات ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع مكتبه وحماليه) عن عمود بن شعيب عن أبهه عن جدّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيّنة على المدعى واليمين على المدّعي عليه." رواه الترمذي ج: إ
 ص: ١ ٣٨ (طبع مكتبه وحماليه).

 <sup>(</sup>٢) في صحيح المسلم ج:٦ ص:٣٢٦ (طبع قديمي) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصّدق! فان
العصّدق يهيدى الى البرء وان البر يهدى الى الجند .... واياكم والكذب! فان الكذب يهدى الى الفجور ، وان الفجور
يهدى الى النار ...." هـ (رقم الحديث: ١ ٢٣٢ )، باب قبح الكذب وحسن الصدق وقطنله).

ترجمہ: - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دُعا فرمایا کرتے ہے، اور فرماتے سے: یا اللہ! میں گناہ وں ۔ توکسی کہنے دار مقروض بنے سے آپ کی پناہ ما نگتا ہوں ۔ توکسی کہنے دالے نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ بکٹر سے قرض سے کیوں پناہ ما نگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب کوئی شخص مقروض بن جاتا ہے تو بات کرتا ہے تو محصوف بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اُس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

اور روایات میں ہے کہ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ایسے صاحب کا جنازہ لایا جاتا جن کا اِنقال مقروض ہونے کی حالت میں ہی ہوگیا ہو، اور ان کے ترکے میں اتنا مال نہ ہو جس سے اُن کا قرض اوا کیا جاسکے تو آپ اُس پر بذات خود نماز جنازہ پڑھانے کے بجائے دُوسرے صحابہ کونماز پڑھانے کا تھم دیتے تھے۔ چنانچہ تھے کاری میں حضرت ابو ہریمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ:

ان رمسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فان حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء صلَّى، والَّا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم.

(۱) (صحيح البخارى، كتاب الكفالة حديث: ٢٢٩٨)

ای طرح ایک مرتبہ آپ نے ایک ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھانے سے اِٹکار فرماویا، لیکن جب ایک مرتبہ آپ نے ایک ایسے ہی جنازے کی جب ایک صحافی (حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنه ) نے اعلان فرمایا کہ بیں الوع رضی اللہ تعالی عنه فرماتے دمہ لیتا ہوں، تب آپ نے اُن کی نمازِ جنازہ پڑھی۔حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں:

أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتى بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: على دينه يا رسول الله! فصلى عليه. (أيضًا حديث: ٢٢٩٥)

متدرک حاکم میں اس پریہ إضافہ ہے کہ جب حضرت ابوقادہ رضی الله تعالی عند نے أس كا قرض اداكرديا تو المخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "الآن بودت عليه جلدته" (دواہ انسحاكم في

<sup>(</sup>١) ج: ١ ص:٣٠٨ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخاري ج: ١ ص:٢٠٣ (طبع سعيد).

كتاب البيوع، حديث: ٢٣٣٦، وقال: صحيح، وأقره عليه الذهبي، طبع: دار الكتب العلمية) - فيما البيوع، حديث: تتر حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه في كريم صلى الله عليه وسلم كابيار شاد تقل فرمات بين: لا تنعيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين.

(مسند أحمد، مسند عقبة بن عامو رضى الله عنه، حديث: ١٤٣٢٠، طبع: مؤمسة الرسالة) ترجمه: -تم اين آپ كوآمن حاصل كرنے كے بعد خوف بين بنتلا نه كرو صحابه كرام الله نے يوجهما: يا رسول الله! وه خوف كى بات كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: مقروض بنتا۔

ان تمام روایات سے بیر بات ظاہر ہوتی ہے کہ مدیون یا مقروض بنا کوئی پندیدہ بات نہیں ہے، ای لئے فقہائے کرام ؒ نے فرمایا ہے کہ اپنے اوپر قرض کا بوجد کی حقیق حاجت کی وجہ بی سے لینا چاہیے، اس کے بغیر نہیں۔

البت بعض محابات الى روايتى بھى معقول بيں كه وہ مقروض يا مديون بننے كو پيندكرتے تھے، مثلاً حضرت ميموندرضي الله تعالى عنها كے بارے ميں روايت ہے كہ:

كانت ميمونة تقان فتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين، وقد سمعت خليلي وصفيّى صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدّان دينا فعلم الله عزّ وجلّ أنه يريد قضاءه إلّا أدّاه الله عنه في الدنيا.

(السنن الكبرى للنسائى، كتاب البيوع، حديث: ١٢٥٥) (السنن الكبرى للنسائى، كتاب البيوع، حديث: ١٢٥٥) الترجمة: -حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها أوهاد ليا كرتى تعين، اور بهت ليتى تعين، وينانچه أن ك محروالوں نے أن سے بات كى، اور انہيں طامت كى، اور ناراضكى كا إظهار كيا۔ اس پر حضرت ميمونة نے فرمايا: مين أوهاد لينانهيں چھوڑ كتى، جبكه مين نے اسے محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بي فرماتے ہوئے سنا ہے كه: "جو مخض كي الله تعالى كومعلوم ہے كه أس كا إراده أس أوهاد كو أو كرنے كا ہے، تو الله تعالى أس كى طرف سے دُنيا بى مين اراده أس أوهاد كو أو كرنے كا ہے، تو الله تعالى أس كى طرف سے دُنيا بى مين

يه حديث إمام يهي ترحمة الله عليه في روايت كى ب، اوراس كالفاظ يه بين: عن مهمونة أنها كانت تداين، فقيل لها: انك تداينين فتكثوين وأنت

ادائيگي فرماديية بين-"

<sup>(1)</sup> طبع مكتبة الحسن.

موسرة ؟ فقالت: انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادّان دينا ينوى قضاءه كان معه عون من الله على ذلك، فأنا ألتمس ذلك العون. (السنن الكبرى للبيهقى، كتاب البيوع، باب ما جاء في جواز الاستقراض وحسن النية، ج: ٥ ص:٣٥٣، طبع: شرح السنة ملتان)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت میموندرضی الله تعالی عنها مالی اعتبار سے خوش حال ہونے کے باوجود أدھار کا معاملہ کرتی تھیں، اور اُسے صدیث کے مطابق الله تعالی کی طرف سے مدد کا وسیلہ قرار دیتی تھیں۔

ای طرح حضرت عائشرض الله تعالی عنها کے بارے شل روایت ہے کہ: أنها كانت تداين فقيل لها: ما لك والدين، وليس عندك قضاء؟ فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون، فإنا ألتمس ذلك العون.

(السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، ج: ۵ ص: ۳۵۳ طبع شرح السنة ملتان) ترجمه: - وه أدهار ليا تحيس، تو ان سے كها كيا كه: آپ كيوں أدهار ليق جي جبكه آپ كے پاس ادائيكى كا إنظام نہيں؟ اس پر انہوں نے فرمايا كه: بيس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يه فرماتے ہوئے سنا ہے كه: جس بندے كى بحى سے نيت ہوتى ہے كه وه اپنا قرض ادا كرے، تو الله تعالى كى طرف سے أس كى مدد ہوتى ہوں۔

اور إمام طحاوى رحمة الله عليه في السروايت كى حرية تقصيل السطر تذكر قرمائى ب:
كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه اذا صلى الصبح يمر على أبواب
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فرأى على باب عائشة رجلا جالسا فقال:
ما لى أراك جالسا ههنا؟ قال: دين لى أطلب به أمّ المؤمنين، فبعث اليها
عمر: يا أم المؤمنين! أما لك في سبعة آلاف درهم أبعث بها اليك في
كل سنة كفاية؟ فقالت: بلى! ولكن علينا فيها حقوق وقد سمعت النبى
صلى الله عليه وسلم يقول: من ادّان دينا ينوى قضاءه كان معه من الله عزّ وجلّ حارس، فأنا أحب أن يكون معى من الله عزّ وجلّ حارس.

(شرح مشكل الآثار للطحاوى، حديث: ٣٢٨٩ طبع مؤسسة الرسالة)

ترجہ:-حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطبرات کے وروازوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر ایک شخص کو بیٹھا دیکھا، تو اُس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم جھے یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہو؟ اُس نے کہا کہ: میرا قرض ہے جو بی اُمّ المؤمنین سے مانگئے آیا ہوں۔ اس پر حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام معنیا کہ: ''اُمٌ المؤمنین! میں جو ہر سال سات ہزار درہم آپ کے پاس بھیجنا ہوں، کیا وہ آپ کے لئے کافی نہیں ہوتے؟'' حضرت عائشہ نے جواب دیا: ''بوشک کافی ہوتے ہیں، لیکن ہم پران میں بہت سے حقوق ہیں، اور میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ''جوشی بھی ایبا اُدھار نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ''جوشی بھی ایبا اُدھار کے جس کی اوا نیگی کا وہ اِرادہ رکھتا ہو، تو اللّٰہ کی طرف سے اُس کے لئے ایک طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرد کردیا جاتا ہے'' للبذا میں یہ پہند کرتی ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرد کردیا جاتا ہے'' للبذا میں یہ پہند کرتی ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرد کردیا جاتا ہے'' للبذا میں یہ پہند کرتی ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا میرے ساتھ درہے۔'

ان احادیث و آثار سے اُدھار لینے کی جو بظاہر پندیدگی نظر آربی ہے، وہ اُن احادیث سے متعارض معلوم ہوتی ہے جو اُوپر ذکر کی گئی ہیں، اس ظاہری تعارض کو الکرنے کے لئے اِمام طحادی رحمة الله علیہ نے مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ناجائز اور فدموم اُدھار وہ ہے جس میں انسان اُس کی اوا یکی سے عافل ہوجائے، اور غفلت میں پڑا رہنے کی وجہ سے وہ قرض اُس پر سوار ہوتا چلا جائے، اور اُس کی اوا یکی سے نافل ہوجائے۔ چنانچہ وہ یہ صدیث روایت فرماتے ہیں:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المغفلة في ثلاث: الغفلة عن ذكر الله عزّ وجلّ، ومن لدن أن يصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وأن يغفل الرجل عن نفسه في الدين حتى يركبه.

(شرح مشكل الآثار للطحاوى حديث: ٢٨٥٥)

چٹانچ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدیث: "لا تسخیسف و ا انفسکم" روایت کرنے کے بعد إمام طحاوی رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو ان شاء الله فوجدنا النهي

<sup>(</sup>١) طبع مؤسسة الرسالة.

الذي فيه مقصودا به الى اخافة الأنفس بالديون وكان معقولًا أنه لا يخيف الأنفس الاما غلب عليها حتى صارت بذلك خائفة منه وكان ذلك كمثل ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عند کی حدیث روایت کرکے إمام طحاوی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وكان ما كان من الديون التي لا تركب من هي عليه العمل في خلاصه منها وبراءته منها اللي أهلها بخلاف الديون التي يغفل من هي عليه عن براءته منها والمخروج منها اللي أهلها فمن كان من أهل هذه المنزلة الثانية كان منها والمخروج منها اللي أهلها فمن كان من أهل هذه المنزلة الثانية كان مندمومًا وكان منخيفًا لنفسه من الدين الذي عليه سوء العاقبة في الدنيا بسوء المطالبة وفي الآخرة بما هو أغلظ من ذلك فأما ما كان من الدين المذي هو عليه على الحال الأول من هاتين الحالتين فغير خائف على نفسه ما يخافه على نفسه من كان على الحال الأخرى في الدين الذي عليه بل من كان على المحمودة من هاتين الحالتين في الدين الذي عليه من حان على الحال الأحون من الله عزّ وجلّ اياه على مرجوا له الثواب فيما هو عليه من ذلك والعون من الله عزّ وجلّ اياه على ما هو عليه فيه كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. (شرح مشكل الآثار للطحاوى، باب: ٢٧٣ عن رسول الله صلى الله عؤسسة الرسالة)

ام محاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تطبیق کا حاصل ہے ہے کہ جب انسان غفلت کی حالت میں کوئی قرض اپنے ذمہ لے، اور اس کی اوائیگی کا اجتمام نہ ہوتو یہ ناجائز اور فدموم ہے، اور حضرت میمونہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعات اس غفلت والے دَین میں واخل نہیں، بلکہ وہ چونکہ اوائیگی کا ارادہ رکھی تخیس، اور اس کے اسباب بھی اُن کے پاس موجود تنے، اس لئے اُن کا بدیون بننا جائز تھا، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ اُدھار کی حاجت بی کی وجہ سے لیا ہوگا، اس لئے اِمام محاوی فی اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ اُدھار کی حاجت بی کی وجہ سے لیا ہوگا، اس لئے اِمام محاوی نے اُس کو ذِکر کرنے کی ضرورت نہیں تبھی، اور چونکہ ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی تھی، اس لئے اُس کو ذِکر کرنے کی ضرورت نہیں تبھی، اور چونکہ ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی تھی، اس لئے نہ مرف یہ کہ اُس میں کوئی کراہت نہیں تھی، بلکہ وہ موجب ثواب بھی تھا، لیکن ہر مخض اپنے آپ کو اُمہات المؤمنین پر قیاس نہیں کرسکا، جب کوئی مقروض بنا ہے تو جس غفلت، خوف اور وومرے نہموم حالات کا ذِکر اَحادیث میں آیا ہے، اُن کا اِحمال رہتا ہی ہے، اس لئے فقہائے کرام نے فدموم حالات کا ذِکر اَحادیث میں آیا ہے، اُن کا اِحمال رہتا ہی ہے، اس لئے فقہائے کرام نے استقراض کے جواز کو حاجت کے ساتھ مشروط فر مایا ہے، جس کا مُخذ وہ حدیث ہے جس میں قرض دینے استقراض کے جواز کو حاجت کے ساتھ مشروط فر مایا ہے، جس کا مُخذ وہ حدیث ہے جس میں قرض دینے

كوصدقد ع افضل قرار ويا كياب، أس بيس الفاظ يه بيس كه:

فقلت: يا جبريل! ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: ان السائل قد يسئل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلّا من حاجة.

(سنن ابن ماجة، أبواب الصدقات، حديث: ٢٣٣١ طبع دار السلام)

یے حدیث اگر چدایک رادی خالد بن یزید کی وجہ سے ضعیف ہے، (کما فی مصباح الرجاجہ)
لیکن اتنی بات کہ متعقرض کوکسی حاجت ہی کی وجہ سے قرض لینا چاہئے، احادیث کے مجموعی مزائ سے
بھی واضح ہوتی ہے۔ چنانچ فقہائے کرام ؓ نے حاجت کے وقت بھی جواز کے لئے"لا ہاساس" کی تعبیر
افتیار کی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان اس سے پر ہیز کرنا ہی بہتر ہے، چنانچہ فناوی عالگیریہ
میں فرمایا گیا ہے:

لا بأس بأن يستدين الرجل اذا كانت له حاجة لا بد منها، وهو يريد قضاءها. (عالمگيرية، كتاب الكراهية ج: ۵ ص:٣٦٦)

البتہ حاجت میں دُنیوی اور دِینی دونوں طرح کی حاجتیں داخل ہیں، اور ان کے تعین میں اِختلاف رائے بھی ممکن ہے۔ اُمہات المومنین کا جو ممل اُورِ ذِکر کیا گیا ہے، اُس میں بیہ بات داضح ہے کہ اُن کو اینے کھانے پینے کی ضروریات کے لئے قرض لینے کی اس لئے ضرورت نہیں تھی کہ اُن کا سال مجرکا نفقہ اُنہیں مل جایا کرتا تھا، حضرت عائشہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے فہ کورہ بالا سوال وجواب میں اس کی تصریح ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اِعتراف بھی اُس روایت میں موجود ہے کہ اُن کو دِیا جانے والا سالانہ نفقہ اُن کے لئے کانی ہوتا ہے، لین انہوں نے پچھ دُوسرے حقوق کا ذِکر فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیم متعدد روایات سے ثابت ہے کہ وہ کمر شرفت صدقات وخیرات کیا کرتی تھیں، چنانچہ مجاری میں ہے کہ:

وكانت لا تمسك شيئًا مما جاءها من رزق الله إلَّا تصدقت.

(۲) (صحیح المخاری، مناقب قریش، حدیث: ۵ • ۳۵)

البذا ظاہریہ ہے کہ انہیں قرض لینے کی ضرورت صدقات وخیرات کی وجہ ہے پیش آتی تھی، اور اُن کا مزاج بیتھا کہ کسی ضرورت مند کو اُس کی ضرورت پوری کئے بغیر واپس کرنا اُنہیں گوارانہیں تھا، چاہے اس کے لئے خود تھی گوارا کرنی پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی اور دُنیاوی دونوں تشم کی

 <sup>(</sup>۱) طبع رشیدیه و بلوچستان بک ڈپو.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخارى ج اص: ٩٤ ٢ (طبع سعيد).

حاجوں میں قرض لینے کی مخبائش ہے۔

ا حادیث مذکورہ بالا، صحابہ کے آثار اور فقہائے کرائم کی تقریحات کی روشی میں مندرجہ ذیل اَحکام منتبط ہوتے ہیں:

**11** 

ا- اگر قرض لیت دفت ادائیگی کی نیت ہی نہ ہوتو ایبا قرض لینا حرام ہے، چنانچہ فاوئ عالم اللہ عالم کی اللہ میں اللہ اللہ عالم کیریہ میں ہے: "ولو استدان دینا وقصد أن لا يقضيه فهو آكل السحت"۔

۲- اگر کسی دِینی ما و و شنوی حاجت کے لئے قرض لیا جائے، اور ادائیگی کی نیت بھی ہو، اور ادائیگی کی نیت بھی ہو، اور ادائیگی کے خاہری اسباب بھی موجود ہوں تو ایسا قرض لینا بلاکراہت جائز ہے۔

۳- اگر قرض کسی حاجت کے واسطے لیا جارہا ہو، اور لیتے وقت اوا یکی کی نیت تو ہو، کین اوا یکی کی نیت تو ہو، کین اوا یکی کے اسباب موجود ند ہوں، تو الیا قرض لینا عام حالات میں مکروہ ہے، اللّ مید کہ ضرورت کے درج تک پہنچ جائے۔

۳- قرض لینے کی کوئی حقیق دینی و دُنیوی حاجت ہی نہ ہو، خواہ ادائیگی کی نیت اور اسباب بھی موجود ہوں ، تو اُس صورت میں قرض لینا کم از کم مکردہ ضرور ہے۔

ان اُصواوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے آج کل اُدھار پر چیزیں خریدنے کا جوعام رُ جھان پیدا ہوگیا ہے، اُس میں بید یکھنا ضروری ہے کہ جو چیز اُدھار خریدی جارہی ہے، کیا اُس کی واقعی حاجت ہے؟ اگر واقعی کوئی ایس حاجت کی چیز ہو جو ایک متوسط زندگی گزارنے کے لئے عرفا ضروری بھی جاتی ہو، مثلاً وہ گر ملوسامان جومتوسط درجے کے آ دمی کے گھر میں ہوتا ہی ہے، تو بے شک اُدھاریا قسطوں پر خریدنے کی گئجائش ہے، بشرطیکہ قرض کی ادائیگی کی نیت اور اُمید بھی ہو، لیکن صرف اشیائے تھیش کی خریداری کے لئے ایپ آپ کومقروض بنانا کراہت سے خالی نہیں۔

جہاں تک دینی حاجوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں فقہائے کرائم نے اس مسئلے پر بحث فرمائی ہے کہ اگر کسی مخف پرز کو ۃ یا جج فرض ہوگیا ہو، اور اُن کی ادائیگی کے لئے اُس کے پاس مال نہ ہو تو کیا وہ قرض لے کرنچ یا زکو ۃ اداکرے؟

اس سلسلے میں ایک اثر حضرت طارق بن عبدالرحلٰ رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، وہ فرماتے میں کہ:

#### سمعت ابن أبى أوفى يُسئل عن الرجل يستقرض ويحج، قال:

ج: ۵ ص: ۳۲۲ (طبع بلوچستان بک ڈپو، ورشیدیه).

یستوزق الله، ولا یستقرض قال: و کنا نقول: لا یستفرض إلّا أن یکون له وفاء.

(السنن الکبوی للبیهقی، کتاب الحج، باب الاستسلاف للحج ج: ۳ ص: ۳۳۳)

(واضح رہے کہ معرفة السنن والآثار (کتاب الحج، حدیث: ۲۲۲۴) (۱) اور کتاب الأم

(کتاب الحج ج: ۵ ص: ۳۵) (۱) میں بیر حدیث جس طرح نقل کی گئی ہے، اُس سے اس کے مرفوع

مونے کا شبہہ ہوتا ہے، لیکن بظاہر سنن کبرئ کی اس روایت سے اس کا حضرت عبداللہ بن الی اوفی رضی اللہ تعالی عند برموقوف ہونا زیادہ واضح ہے)

لیکن فقہائے کرام کی تفریحات کی روشی میں اس کا مطلب وجوب استقراض کی نفی ہے، جواز کی نفی ہیں۔ چنا نچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیه اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ومن لمہ یکن فی ماللہ سعة بعج بها من غیر أن يستقرض فهو لا يجد

السبيل، والسكن اذا كان ذا عرض كثير فعليه أن يبيع بعض عرضه أو الاستدانة فيه حتى يحج. (كتاب الأم للشافعي ج: ٥ ص: ٣٥ طبع: دار قبية)

اور حنفیہ میں سے إمام ابو يوسف رحمة الله عليہ سے ايک روايت تو يه منقول ہے کہ اُس پر واجب ہے کہ اُس پر واجب ہے کہ آس پر واجب ہے کہ آس کا عالب واجب ہے کہ واجب ہے کہ وہ شرک اگر اُس کا عالب گان میہ ہے کہ وہ وہش کر کے قرض اوا کردے گا تو اُس کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ قرض لے کر فرض زکوۃ یا جج اوا کردے ایکن اگر عالب گمان میہ ہو کہ اوا نیگی کی نیت کے باوجود وہ قرض اوا نہیں کرسکے گا تو اُفضل میہ ہے کہ قرض نہ لے، چنانچہ ورمختار میں ہے:

وقى الوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفاءه، ويرجى أن لا يؤاخله الله بذلك، أى لو ناويا وفاء اذا قدر كما قيده في الظهيرية.

ال كے تحت علامه شائ كلفتے ميں:

"قوله وسعه أن يستقرض الخ" أى جاز له ذلك، وقيل: يلزمه الاستقراض كما في لباب المناسك، قال مُلّا على القارى في شرحه عليه: وهو رواية عن أبى يوسف، وضعفه ظاهر، فان تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل حقوق المعباد، انتهلى. قلت: وهذا يرد على القول الأوّل أيضًا ان كان

<sup>(1)</sup> ص:٥٣٣ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٢) باب الاستسلاف للحج ج: ٤ ص:٣٢٣ (طبع موقع جامع الحديث).

<sup>(</sup>٣) باب الاستسلاف للحج ج: ٢ ص: ١١١ (طبع دار المعارف).

السمراد بقوله "ولو غير قادر على وفاءه" أن يعلم أنه ليس له جهة وفاء أصلا، أما لو علم أنه غير قادر في الحال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قدر على الوفاء فلا يرد، والظاهر أن هذا هو المراد أخذا مما ذكره في الظهيرية أيضًا في الزكوة حيث قال: ان لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكوة فان كان في أكبر رأيه أنه اذا اجتهد بقضاء دينه قدر، كان الأفضل أن يستقرض، فان استقرض وأدى ولم يقدر على قضاءه حتى مات، يرجى أن يقضى الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة. وأن كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضاءه، كان الأفضل له عدمه، أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضاءه، كان الأفضل له عدمه، انتهى. وإذا كان هذا في الزكوة المتعلق بها حق الفقراء، ففي الحج أولى.

(رد المحتار، كتاب الحج ج:٢ ص:٣٥٨ و٥٨٨ طبع: ايج ايم سميد)

بیساری بحث ج فرض ہے متعلق تھی، جس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر ج فرض ہو چکا ہو، اور کسی کے پاس اوا کیگی کا اِنتظام نہ ہو، تو اُس کے لئے نہ صرف بیر کہ قرض لینا بلاکراہت جائز ہے، بلکہ اگر اُس کا غالب گمان بیہ ہوکہ وہ کوشش کر کے قرض اوا کروے گا تو قرض لینا افضل ہے۔

عمرے کا معالمہ بیہ ہے کہ فدہب میں ران ج بیہ کہ عمر میں کم از کم ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور اُس کے بعد مستحب ہے، چنانچہ در مختار میں ہے:

والعمرة في العمر مرة سُنّة مؤكدة على المذهب وصحح في الجوهرة (r) (شامى r: r) (r)

چونکہ عمرہ واجب نہیں ہے، اس لئے اگر کمی شخص کے پاس ادائیگی کا فرری اِنظام نہ ہوتو اُس کے لئے عمرے کی خاطر قرض لینا بظام مکردہ ہوگا، اور اگر فوری طور پر رقم کا اِنظام نہیں ہے، لیکن اُس کے ذرائع آمدنی کے لحاظ ہے اُمید ہے کہ عنقریب آئی رقم کا اِنظام ہوجائے گا جوعمرے کے اِخراجات کے ذرائع آمدنی کے لحاظ ہوتا کے ایم افضل یہ ہے کہ دہ اِنظار کرے، اور قرض لینے کے بجائے اُس وقت عمرہ کرے جب اِنظام ہوجائے، اس سے پہلے قرض لے کرعمرہ کرنا عام حالات میں خلاف اُولی ہے، عمرہ کرے جب اِنظام ہوجائے، اس سے پہلے قرض لے کرعمرہ کرنا عام حالات میں خلاف اُولی ہے، کونکہ فقہائے کرائم نے جج کو جائے والے کے لئے مستحب قرار دیا ہے کہ اگر اُس کے ذرے پہلے سے کوئی ذین ہوتا ہے کہ اگر اُس کی ادائیگی کوئی دین ہو اُس کی ادائیگی میں خال ہوجائے۔ چنانچہ کے سے پہلے واجب ہے، اور اگر مؤجل ہے تو بھی افضل یہ ہے کہ دین ادا کرے، پھر جائے۔ چنانچہ

<sup>(</sup>۱) طبع سعید.

غدية المناسك يس ب:

وكذا صديون لا مال له يقضى، فانه يكره له الخروج الى الحج والغزو إلا المؤجل فله أن يسافر قبل الغريم ..... هذا فى الدين الحال. أما فى المؤجل فله أن يسافر قبل حلول الأجل ..... وللكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضى عنه عند حلوله ..... ولو كان له مال فيه وفاء للدين يقضى الدين أولا وجوبا اذا كان معجلا، وان كان مؤجلا فالأفضل أن يقضى الدين.

(۱) (غنية المناسك ص:۳۵)

جب پہلے سے واجب وَین موَجل میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ اُسے ادا کرکے جائے تو خاص جِ نفل یا نفلی عربے کے لئے ایک وین پیدا کرنا بھی یقینا خلاف اُولی ہوگا۔

لکین بعض صورتیں الی ہوئتی ہیں جن میں اُسے یہ خیال ہو کہ جب رقم کا اِنتظام ہوگا، اُس وقت عملی طور پر عمرہ کرناممکن نہیں رہے گا، مثلاً یہ کہ اُس وقت ویز انہیں ال سکے گا، یا کوئی عورت ہے جے محرَم نہیں اس سکے گا، یا جن ساتھیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے، وہ میسر نہیں آسکیں گے، یا اُس کے اپنے حالات اُس وقت کسی اور وجہ سے سفر کی اِجازت نہیں دیں گے، تو اس صورت میں جبکہ اُس کے ذرائع آمدنی کے لحاظ سے قوی اُمید ہو کہ وہ قرض اوا کر سکے گا، تو اُمید ہے کہ اِن شاء اللہ اُس کے لئے قرض لینا یا فتطوں پر اِخراجات کی اوا گیگی کرنا خلاف اُولی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جج فرض کے لئے اگر اوا گیگی کا اِنتظام نہ ہونے کے باوجود قرض لینا افضل قرار دیا گیا ہے، تو جج نفل یا عمرے کے لئے اوا گیگی کا اِنتظام ہونے کی شرط کے ساتھ ایسا کرنا بلاکراہت جائز ہونا چاہئے ، واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

یہاں یہ بات بھی واضح کرنا مناسب ہے کہ قرض لینے کی جو کراہت یا فدمت ہے، اس سے مراد وہ صورت ہے جے عرف میں مقروض بننا کہا جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ دو اُشخاص یا تاجروں کے ورمیان اس قتم کے معاملات چلتے رہتے ہیں کہ وہ مال کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ عملی سہولت کی بنا پر مختصر مرتب کے اُنے اُدھار کے معاملات کرتے رہتے ہیں، پھر کسی قریبی تاریخ میں حساب کر لیتے ہیں، مثلاً بحق اِستجوات کی بنا پر مختص ہوت ہے، اُنے اِستقراض بی سے مشابہ معاملات میں ایسانی ہوتا ہے۔ یہ بھی اگر چہ شور معنی میں اِستقراض بی ہے، لیکن عرف عام میں اس کوقرض کا معاملہ نہیں مجھا جاتا، کیونکہ ہر شخص ہر وقت ادا کی یا مقاصہ کرسکتا ہے، اور یہ اِستقراض کسی مالی تنگی کی وجہ سے بار بارادا تیگی کرنے کے بجائے کئی معاملات کی کثرت کی وجہ سے بار بارادا تیگی کرنے کے بجائے کئی معاملات کی کثرت کی وجہ سے بار بارادا تیگی کرنے کے بجائے کئی معاملات کے بجائے کئی معاملات کے ایکھے ہونے پر یکبارگی ادا کرنے کوفریقین آسان سیجھتے ہیں، اور اُس کی

<sup>(</sup>١) (طبع ادارة القرآن).

بنیاد پر کام کرتے رہتے ہیں، البذا بظاہراس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور فقہائے کرامؓ نے تی آ ہجر ارکو کسی کراہت کے بغیر جو جائز قرار دیا ہے، وہ اس کی دلیل ہے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم محرتقی عثانی دارالافتاء دارالعلوم کراچی ساارشعبان ۱۳۳۰ه



# ﴿فصل فى المسائل الجديدة والمتفرّقة المعلمة والمتفرّقة المتعلّقة بالبيع ﴿ وَرَيْدُ وَرُوحُت كَ جِدِيدًا وَرَمْتَفُرُقَ مَاكُل ﴾

ا-سی آئی ایف معاہدے کی شرعی حیثیت اور پورٹ تک پہنچنے سے پہلے مال بائع کی ملکیت ہے ۲- ایف او بی معاہدہ اور اس کی شرائط کا شرعی تھم

سوال: - قابل احترام جسٹس مولاناتق عثانی صاحب، السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اُمید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ایک کتاب ''اسلام کا قانونِ معاہدہ' تحریر کر رہا
ہوں، یہ تصنیف انگریزی میں ہوگی، عنوان "Islamic Law of Contract" (اسلامک لاء آف
کنٹریکٹ) ہے۔ چندعنوانات کے بارے میں مواد کافی کاوش کے باوجود نہیں مل سکا، براہ کرم جھے فتو کی
کشکل میں اس کا جواب مہیا فرما کیں، جواب بےشک اُروو میں مہیا فرما کیں، میں انگریزی میں ترجمہ
کرلوں گا، اگر جواب عربی میں دینا چاہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اُسے من وعن شائع کرسکوں گا۔
کتاب فدکورہ بالا آخری مراحل میں ہے اور اِن شاء اللہ جلد منصة شہود پر آجائے گی، شائع ہونے پر ایک
کابی آپ کی خدمت میں ارسال کروں گا۔ ان سوالات پرفتوئی درکار ہے جو دُوسرے صفحے پر ہیں۔ ()

<sup>(</sup>۱) پر سوال سن نقل فقاوئی کے رجر یعنی ریکارڈ میں موجود فہیں ہیں، البذا اس عط میں سائل کے ذکر کردہ ی آئی ایف اور ابیف او فی محامدات
اور ان کی شرائلہ کی تفسیل محلوم فہیں ہوگا۔ تا ہم آ کے حضر سنو والا دامت برکاہم کے جوابات سے بظاہر بید محلوم ہوتا ہے کہ مال کی شریداری
کے ان وو محامدات میں سے ی آئی ایف میں ''انشورش'' کی شرط کے ملاوہ اس ضم کی شرائط طے کی تکئیں بھن کی طرف سے مال
جہاز تک پہنچانے کے باوجود بالک کی مکیت رہے گا ، جبکہ ایف او فی محامدہ میں اس ضم کی می شرائط طے کی تکئیں جن کی ڈوسے پورٹ پر مال
حجاز تک پہنچانے کے باوجود بالک کی مکیت رہے گا ، جبکہ ایف او فی محام میں اس ضم کی می شرائط طے کی تکئیں جن کی ڈوسے پورٹ پر مال
حجاز تک پہنچانے کے باوجود بالک کی مکیت رہے گا ، جبکہ ایف اور گا۔ بہر حال ان دونوں صورتوں میں شریدار مال آ کے فروخت کرسکتا ہے یا
دور کی دھنر سے پہلے بلاکت کی صورت میں تفسیان میں کا متصور ہوگا ؟ نیز پر سے رہے گئے سے جبل جواب مرحمت فر مائے سوال سے کہ کھی۔
دیس ؟ چنا فی دھنر سے والا دامت برکاہم نے ان دونوں معاہدوں کی مختلف شرائط کی ڈوسے اگل الگ جواب مرحمت فر مائے سوال سے کہ محکوم ہوگئی ہے۔ (ھیدندیر)

جواب: - ی آئی ایف معاہدے کی جوشراکط اُوپر ذکر کی گئی جیں ان میں سے انشورنس کی شرط اس لئے دُرست نہیں کہ انشورنس کے مرقبہ طریقے عمواً سود یا تمار پرمشتل ہوتے ہیں، باتی تمام شراکط دُرست ہیں۔ اور ان کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک مال اس پورٹ پرنہ گئی جائے جہاں پہنچانا طے ہوا ہے، اس وقت تک یہ ہم جما جائے گا کہ مال انجی پیچنے والے کی تحویل میں ہے، خریدار کے قبضے میں نہیں آیا، البندا اگر اس دوران مال ضائع یا خراب ہوتو پیچنے والے کا نقصان سمجھا جائے گا۔ نیز جب تک مال نقصان سمجھا جائے گا۔ نیز جب تک مال فرود و تنہیں کر سکتا ہونے کی بناء پر آگے کی کوفرو دفت فرود ہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر انشورنس اسلامی اُصولوں کے مطابق ہوتو کی بناء پر آگے کی کوفرو دفت میں کرسکتا۔ اس کے علاوہ اگر انشورنس اسلامی اُصولوں کے مطابق ہوتو کی بناء پر آگے کی کوفرود تنہیں کرسکتا۔ اس کے علاوہ اگر انشورنس اسلامی اُصولوں کے مطابق ہوتو کہنچنے سے پہلے نقصان کی صورت میں ہرجانے کا دعوے دارخر بیدار کے بچائے نیجنے والا ہوگا۔

<sup>(1)</sup> تخصیل کے لئے مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محد شفتح صاحب رحمداللہ کا رسالہ "بیر ازند کی" ملاحظ فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) وفي خملاصة المفتاوئ ج: ٣ ص: ٩٠ (طبع مكتبه رشيديه كولته) هلاك المعقود عليه قبل القبض ان كان بآفة مسماوية أو بفعل البائع أو بفعل المعقود عليه بأن كان المعقود عليه حيوانًا فقتل نفسه فانّ البيع يبطل في هذا كلّه امّا اذا كان الهلاك بآفة مسماوية أو بفعل المعقود عليه فلا يشكل وكذلك اذا كان بفعل البالع لأنّ المبيع في يده مضمون بالنمن قبل القيض بدلالة أنّه لو هلك سقط لمنه من المشترى ولا يجوز أن يكون مضمونًا بانقيمة ... الخ.

وفي الشسامية ج: ٣ ص: ٥٦ (طبع سعيد) لو هلك المبيع يفعل البائع أو يفعل المبيع أو بامر سماوي بطل البيع ويرجع بالفمن لو مقبوصًا .... الخ. وكذا في فتح القدير ج:٥ ص: ٩٦ (طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) كيونكدالكاصورت يل يرايع قبل القيض بوكى جوتاجا زب

وقي مسند أحمد ج: ٣ ص: ٣ • ٣ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله الله اشترى بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم عليّ؟ قال: فاذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه.

وفى سستن الترمذى وقم الحديث: 1 1 00 وسنن أبى داؤد وقم الحديث: 1 4 00 وسنن النسائى وقم المحديث: 1 000 هن عبدالله بن حسرو وطنى ولا شرطان فى بيع حن حبدالله بن حسرو وطنى الله عنهما قال: قال وسول الله على الله عليه وسلم: لا يبعلُ سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا وبع مالم يصمن ولا بيع ما ليس عندك. (بعواله مشكولة المصابيع ص: ٢٣٨).

في الهنداية ج:٣ ص:٨٦ و ٢٩ (طبيع مكتبه رحمانيه) ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يبيز له بيعه ستَّى يقبضه لأنه نهي عن بيع مالم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ المقد على اعتبار الهلاكب اهـ.

ولمي نصح القدير ج: ٥ ص: ٢٧٦ قال أبو حتيفةٌ وأبو يُوسفُ يمتنع البيع قبل القبض في سائر المنقولات ويجوز في المقار المذي لا يحشيٰ هلاكه اهـ.

وفي المعز المعتشار ج: ٥ ص: ١٣٤ (فلا) يصبح .... (بيع منقول) قبل قبضه ولو من بالعبر اهـ.

وفى البسدائسع ج: ٥ ص: ٣٦ ( وصنهسا) وهو شرط العقاد البيع للبائع أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع فان لم يكن لا يستعقد وان مسلكه بعد ذلك يوجه من الوجوء الا السبلم شاصة وهذا بيع ما ليس عنده ولهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص فى السلم الد.

وَهَى تَكُمَلَةٌ فَتِحَ الْمُلْهِمَ جَ: ١ صَ: ١٥٣ (طبع مكتبه دار العلوم) قال أبوحنيفةٌ وأبو يوسفٌ يمتنع البيع قبل القبض في سائر المنقولات، ويجوز في العقار لا ينحشي هلاكه.

7: - ایف او بی معاہدے کی جوشرائط اُوپر ذکر کی گئی جیں، ان کی رُوسے بیہ معاہدہ شرعاً وُرست ہے، اوران کا اثر بیہ کہ جس جہاز پر سامان لا دا گیا ہے، اس کی جہاز رال کمپنی کو بیہ جھا جائے گا کہ وہ خریدار کی طرف سے مال پر قبضہ کرنے کی وکیل یا ایجنٹ ہے، اس کے جہاز پر مال سوار جونے سے بیہ جھا جائے گا کہ بیچنے والے کی تحویل ختم ہوگئی اور خریدار نے اپنے نمائندے کے ذریعے مال پر قبضہ کرلیا، اب اگر سامان رائے میں خراب یا ضائع ہوتو اس کی ذمہ داری خریدار پر ہوگئ، اور خریدار کے نیفنہ کرلیا، اب اگر سامان رائے میں خراب یا ضائع ہوتو اس کی ذمہ داری خریدار پر ہوگئ، اور خریدار کے لئے یہ جی جائز ہوگا کہ جب اُسے یہ اطلاع مل جائے کہ جہاز رال کمپنی نے مال وصول کرلیا ہے تو اس کے بعد وہ اُسے آگے کسی اور کوفر وخت کردے۔

اللہ بعد وہ اُسے آگے کسی اور کوفر وخت کردے۔

واللہ سجانہ د تعالی اعلم

ار۱۴۰۹/۱۱ه (فتوی نمبر ۴۳۹/ ۴۰ الف)

وار الا فناء جامعہ دارالعلوم کراچی کے ''برزناس'' کے فتوی کی پر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کا اِشکال اور اس کا جواب سوال: - بخدمت گرامی حضرت مولاناتق عثانی صاحب مظلمالعالی السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکانہ!

پچھ عرصے سے دارالعلوم کے دارالافاء سے چندایک ایسے فتوے دیئے گئے ہیں جن پر تعجب ہوا، اور خیال ہوا کہ تو یُق وضح سے قبل جناب کو ان پر بحر پور نظر ڈالنے کی فرصت نہ کی ہوگ ۔ یہ بھی احتیال ہوا کہ تو یُق وضح سے قبل جناب کو ان پر بحر پور نظر ڈالنے کی فرصت نہ کی ہوگ ۔ یہ بھی احتیال ہے کہ میں ان کو محج طریقے سے نہ سجھ سکا ہوں گا اور میں نے اصل کتب سے صحح متیجہ اخذ نہ کیا ہوگا۔ بہرحال میرے لئے یہ یقینا ایک المجھن کی بات بن گئی ہے کیونکہ جناب کی ذات اور دارالعلوم کا ادارہ عام لوگوں میں ایک سندکی حیثیت رکھتا ہے، لوگ جب معارضے کے طور پر آپ کا نام استعمال کرتے ہیں تو بچھ کہنا بہت مشکل ہوجاتا ہے، فوری اہمیت کے چندایک مسائل یہ ہیں: -

ا:-Biznas کے بارے میں فتونی، اس کے بارے میں جو میں نے لکھا تھا اس کی ایک کا پی ملفون ہے۔ دارالعلوم سے ۱۸۲۴ ۱۳۲۳ ہے کو جوفتوئی لکھا گیا اس میں اوّل توبیہ بات سمجھ میں ٹہیں آئی کہ دُوسری صورت میں اگر Product کی قیت بازاری قیت سے زیادہ لی گئی ہوتو واضح قمار ہوگا، کمپنی

<sup>(</sup>۱) وفي الهداية ج: ۳ ص: ١٩٠ باب الوكالة بنائيج والشراء (طبع مكتبه وحمانيه) فان هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط القبن لأن يده كيد المؤكل فاذا لم يحبسه يصير المؤكل قابضًا بيده. وكذا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٥٦ باب الوكالة بالبيع والشراء (طبع سعيد) فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن لأن يده كيد المؤكل فاذا لم يحبس يصير المؤكل قابضًا بيده. وكذا في علاصة المقارئ ج: ٣ ص: ١٥٨ الفصل الخامس في الوكالة بالشراء.

کے حق میں اس کا رشوت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، قمار نہیں، واللہ اعلم ۔ بہر حال بیتو پر بیٹانی کی چیز نہیں،
لیکن اس کے بعد جو بیلکھا ہے کہ: ''اب رہی بیہ بات کہ بیفیس زیادہ ہے یا برابر ہے یا کم ہے، اس کی
شخصیق مفتی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ جو شخص اس میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ خود شخص کرے، اگر شخصیت کے
نتیج میں اس کا دِل اس بات پر مطمئن ہو کہ پروڈ کٹ کی جوفیس اس نے ادا کی ہے وہ واقعۃ بازاری
قبت کے برابر ہے تو اس میں شمولیت اختیار کرے ورنہ اس سے اجتناب کرے۔''

حالانکہ عام لوگ اس کی کیا تحقیق کرسکتے ہیں؟ دارالعلوم کے مفتی صاحبان تو اپنے جاننے والوں سے اس کی باسانی تحقیق کرسکتے ہیں، وہ معلوم کر کے حتی جواب لکھتے تو عام لوگوں کو سہولت ہوتی۔ ہم لوگ کمپنی والوں سے پوچیس کے جوان کو بازاری قیمت کے برابر یا کم ہونے کا ہی یقین ولائمیں گے۔

تیسری صورت میں بیاتو لکھا ہے کہ: ''اگر پروڈکٹ کی بازاری قیمت جمع کردہ رقم کے کم از کم برابر بھی ہوتب بھی پروڈکٹ کے مقصود نہ ہونے کی وجہ سے بیر تمار کے مشابہ ضرور ہے، نیز اس میں کمیشن ایجنسی پروڈکٹ کی خریداری کے ساتھ مشروط ہونے کی خرابی بھی ہے، البذا اس سے اجتناب کرنا چاہئے'' ممبرشپ حاصل کرنے والوں کی عظیم اکثریت ای تیسری صورت میں داخل ہے، اس حقیقت اور واقع نفس الامری کو نظرانداز کرکے''اگر'' کے ساتھ جواب دینا عجیب لگتا ہے، پھر اس بات کو آگی بات کہ کر بالکل ہی کمزور کردیا، یعنی 'اس میں وکالت پروڈکٹ کے معاملے کے ساتھ مشروط ہے ۔۔۔۔الخے'' کہ کر بالکل ہی کمزور کردیا، یعنی 'اس میں وکالت پروڈکٹ کے معاملے کے ساتھ مشروط ہے ۔۔۔۔الخے'' کھر چو اِشکال اور اس کا جواب لکھا گیا ہے وہ بھی نا قابلِ فہم ہے، شاید اصل صورت حال ذہن میں میں متحضر نہ رہی ہو، اس کو میں نے اپنے جواب میں خاصی وضاحت سے لکھا ہے۔ نتیجہ سے کہ کر 'جزناس'' والے ہرایک کے سامنے آپ کے فتو ہے کو اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں۔ دار ال معالم

والسلام عليكم

عبدالواحد غفرلهٔ ۱۳۲۳مضان المبارک ۱۳۲۳ه

(مذكوره إستفتاء كے ساتھ ڈاكٹر عبدالواحد صاحب نے اپنا درج ذیل مضمون بھی ارسال فرمایا)

برناس يا دِين و دُنيا كا ناس ت

توجه فرماييئ

(حضرت مولانامفتي ذاكر عبدالواحدصاحب، جامعه مدنيدلا بور)

کچھ عرصے سے برناس (Biznas) کے نام سے ایک کمپنی کام کررہی ہے، کراچی اور اسلام

آباد کے بعداس نے لاہور میں زور پکڑا ہے، سیمپنی انٹرنیٹ(Internet) پرکام کرتی ہے، اورستر ڈالر کی فیس کے عوض ممبرکو کمپیوٹر کے پچھ کورس اور ویب سائٹ کی پیش کش کی جاتی ہے، اس حد تک تو معالمہ بظاہرٹھیک نظر آتا ہے، کیونکہ جس کو پیش کش سے فائدہ اُٹھانے میں ولچپی ہو وہ فیس دے تو معالمہ جائز ہے۔

لیکن اس کمپنی کے کام کے پھیلاؤ کا راز اس کے کام کے دُوسرے رُخ کی وجہ سے ہے۔ وہ رُخ بیٹ سے کہ سے ڈخ بید ہے۔ وہ رُخ بید ہے کہ ستر ڈالر کی فیس دے کر بننے والے ممبر کو کمپنی آگے کمائی کرنے کی پیش مش کرتی ہے، جس کے مطابق اگر بیمبر براہ راست اور بلاواسطہ دو مزید ممبر بنائے اور ان دونوں میں سے ہرایک آگ مزید دو دوممبر بنائے مہر کوا پی کمائی میں حصہ دار بنالیتی ہے۔

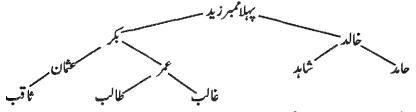

وائيں طرف تين ممبراور بائيں طرف چهمبر ہوئے۔

سمینی والے کہتے ہیں کہ کل ممبر جب مثلاً چودہ ہوجا ئیں گے تو سمینی آپ کو پچاس ڈالر دے گی، اور جب کل تمیں ہوجا ئیں تو وہ آپ کوسو ڈالر دے گی، بلاواسطہ مزید ممبر بنانے پر وہ آپ کو پانچ ڈالر فی کس اور دے گی۔

ظم:

یہ کاروبار کھمل طور پر ناجائز ہے۔ جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر چہ یہ دلائی کی صورت ہے لیکن اس میں دلائی کی شرائط مفقود ہیں۔ دلال (Broker) کو اپنی محنت پر دلائی ملتی ہے لیکن برناس کے گور کھ دھندے میں اپنی محنت پر اُوّلاً تو کوئی اُجرت نہیں ملتی اور اگر اُجرت ملتی ہے تو وہم سر بنائے ووسم سے کی محنت کی شرط پر۔ مثلاً اُوپر ویے گئے نقشے کے مطابق زید نے اپنی محنت سے دو ممبر بنائے لینی بکر اور خالد الیکن فقط اس محنت پر جو کہ زید کی اپنی محنت ہے، زید کوکوئی اُجرت و کمیشن نہیں ملتی ، اگر زید آگے مزید محنت نہ کرے اور صرف بکر اور خالد محنت کریں اور ممبر بنائیں اور وہ بھی آگے ممبر بنائیں کے مدد کے تناسب سے ہوگا ، اور اگر بکر اور خالد بھی آگے محنت نہ کریں اور ممبر سازی کا سلسلہ آگے نہ کے عدد کے تناسب سے ہوگا ، اور اگر بکر اور خالد بھی آگے محنت نہ کریں اور ممبر سازی کا سلسلہ آگے نہ

چلے تو زید کواپنی محنت پر بھی کچھ نہ ملے گا، حاصل ہیہ ہے کہ اس معاملے میں مندرجہ ذیل خرابیاں ہیں:-۱:- زید کی اپنی محنت کی اُجرت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ آگے سات ممبر اور بنیں، اور وہ بھی وہ سات ممبر جو دُوسروں نے بنائے ہوں۔ اُجرت کو اس طرح کی شرط کے ساتھ مشروط کرنے سے خود معاملہ فاسد اور ناجائز ہوجا تا ہے۔

۲:- زید دوممبر بنانے کے بعد بالکل محنت نہ کرے، بنائے ہوئے ممبر آ گے محنت کریں اور سے
سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے تو دُوسروں کی محنت کے معاوضے میں زید بھی شریک ہوتا ہے، اس لئے کمپنی
چودہ ممبر پورے ہونے پر زید کو بچاس ڈالر دیتی ہے اور تیس ممبر کمل ہونے پر زید کوسوڈالر دیتی ہے، سے
بھی ناجائز ہے اور حرام ہے۔

عام طور پریمفالطہ دیا جاتا ہے کہ آگے جوممبر بنے آخران کی بنیا دزید ہی کی تو محنت تھی ، اگر وہ کر اور خالد کوممبر نہ بناتا تو آگے سلسلہ کیسے چلنا؟ علاوہ ازیں زیداب بھی دُومروں کومحنت کی ترغیب تو دیتا ہے ، اس مغالطے کا جواب سے ہے کہ تھی محنت کی ترغیب دینا تو خود محنت نہیں ہے ، جس کا عوض ہو ، إلاً یہ کہ کہ کی کواس کام پر ملازم رکھ لیا جائے ، دُومر نے کوکام کرنے کی ترغیب دینے کو دلا کی نہیں کہتے ۔ اس لئے زید صرف اپنی محنت پرعوض کا حق دار ہوسکتا ہے ، اس کی بنیاد پرآگے جودُومر نے لوگ کام کریں ان کے حضتانہ میں شریک نہیں ہوسکتا ۔

ستیب: - شرایت کا ضابط ہے کہ: "الأمور بمقاصدها" لیتیٰ کا موں اور معاملات کا دارو مدار مقاصد پر ہوتا ہے، جب ہم برناس (Biznas) کہنی کے کام کی نوعیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو جھے ہیں۔ ایک وہ حصہ جس کو وہ اپنی Products کہتے ہیں، لیتیٰ کمپیوٹر کے ٹرینگ کورس اور ویب سائٹ کی فراہمی۔ وُوسرا وہ حصہ جس کو وہ Marketing کہتے ہیں، لیتیٰ آگے ممبر بنانا، اور اس پر اپنے ممبروں کو اپی آمد فی ہیں شریک کرنا۔ ان دو حصوں میں ہے کہنی کا جو اصل مقصد ہے وہ اس کی Marketing لیتیٰ ممبرسازی کا حصہ ہے، اور Products کا حصہ تو محص یہ وکھانے کے لئے ہے کہ وہ فی الواقع تجارتی بنیا دوں پر کام کر رہی ہے۔ ہارے اس دعوے پر بیہ مشاہدہ کافی دلیل ہے کہ اس کمپینی کے جو لوگ ممبر بن رہے ہیں ان میں سے اکثریت کے پاس تو اپنے کمپیوٹر بھی نہیں ہیں اور ان کو کہیوٹر کی الف بیا ہے کہ اور نہ بی کی کمپیوٹر کورس یا ویب سائٹ سے ان کو کوئی ولی پی ہے، اور نہ بی کی کمپیوٹر کورس یا ویب سائٹ سے ان کو کوئی ولی کے بی اس سے بیا کہ وہ سرے سے ناجائز اور حرام ہے، اس سے ملتے جلے طریقے کی کار کے بارے ہیں ہم وضاحت سے بتا ہے ہیں کہ وہ سرے سے ناجائز اور حرام ہے، اور اصل مقصدتو مارکینگ کی وہ سے ناجائز اور حرام ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انو کی چیز نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتے طریقے کہی چلی بھی چلائے گئے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انوکی چیز نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتے طریقے کہی چلی کے وہ کی اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انوکی چیز نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتے طریقے کہی چلی کھی چلائے گئے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انوکی چیز نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتے طریقے کہی چلی کھی چلائے گئے اور

چلائے بھی جارہے ہیں، بیسب در حقیقت لوٹ کھسوٹ کے طریقے ہیں، البتہ حکمت بیا ختیار کی ہے کہ لوٹ کھسوٹ میں دُوسروں کو بھی شریک کرلوتا کہ اصل جرم لوگوں کی نظروں میں نہ آئے بلکہ وہ خود مال کے لالج میں زیادہ سے زیادہ لوٹ کھسوٹ کروائیں۔

جامعه مدنبيه لاجور

جواب: - گرامی قدر کرم جناب مولانا داکٹر عبدالواحد صاحب، زید مجد کم السامی گا السلام علیکم ورحمته الله و برکاند!

میں انتہائی ندامت کے ساتھ آپ کے ایک گرامی نامے کا جواب غیرمعمولی تأخیر ہے دے رہا ہوں، جو غالبًا شوال میں مجھے ملاتھا اور اس میں وارالعلوم سے جاری ہونے والے تین فتووں کے بارے میں توجہ دِلائی گئتھی، جوخطوط مراجعت اورغور وفکر چاہتے ہیں، ان کی میرے پاس الگ ترتیب رہتی ہے، اور اب صورتِ حال ایسی ہوگئ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فوری تقاضا مسلط رہتا ہے، آنے والوں کی کثر سے، فوری ڈاک کی مجر مار اور اسفار کا سلسلہ، ان کی وجہ سے قابلِ مراجعت اُمور شلتے چلے جاتے ہیں۔ آنجناب کے مکتوب میں چونکہ تین مسائل تھے، کسی وقت ایک مسئلے پر پچھ در غور یا مراجعت کا وقت ملاء کر پچھ در غور یا مراجعت کا وقت ملاء کر پھرکوئی عارض سامنے آگیا، اسی طرح باوجود بکہ وہ مکتوب ہر روز میری میز پر رہا، لیکن جواب لکھنے کی پوزیشن میں نہ آسکا، بہاں تک کہ یہ وقت آگیا۔ بہرحال! اس تا خیر پر یہ دِل سے معذرت خواہ ہوں، اور ساتھ ہی شکرگز ار ہوں کہ آپ نے ان اُمور کی طرف توجہ دِلائی۔

آپ نے تحریفر مایا ہے کہ: '' توثیق تھیجے کے قبل جناب کو ان پر بھر پور نظر ڈالنے کی فرصت نہ ملی ہوگی'' واقعہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ دُوسرے فقاویٰ کی توثیق سوچ سمجھ کرہی کروں، چنانچہ ایسے اوقات میں لوگوں کو فتوے لانے سے روکتا ہوں جب ذہن فارغ نہ ہو، کیکن فتوئی کا کام ہی ایسا ہے کہ ہر دفت غلطی کا دُر لگا رہتا ہے، بالخصوص ایسے مسائل میں جہاں صریح ہزئے دستیاب نہ ہو، اور میرے پاس زیادہ تر ایسے ہی مسائل وار الافقاء سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سے دُعا ہے کہ وہ حفاظت فرمائیں۔

اب ان تین مسائل کے بارے میں اپنی گزارشات عرض کرتا ہوں۔

ا:- پہلامسکلہ برناس کا ہے، بندے نے آنجناب کے ارشادات پر بار بارغور کیا، اس سلسلے میں آنجناب نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، پہلی میہ کہ''اگر پروڈ کٹ کی قیت بازاری قیت سے زیادہ میں آنجناب نے تین باتیں اس کا رشوت ہونا توسیحہ میں آتا ہے، قمار ہونانہیں۔'' بندے کی ناقص رائے میں اس میں قمار کا پہلواس طرح ہے کہ جو قیت زیادہ دی جارہی ہے وہ اس موہوم اُمید پر داؤپر لگائی

<sup>(1)</sup> مزید سوالات اوران کے جوابات متعلقہ باب کے تحت آئیں گے، إن شاہ اللہ (محمرزيير)

جارئ ہے کہ مارکیٹنگ سٹم کے نتیج میں اس سے کہیں زیادہ رقم حاصل ہوگ، اور اس طرح اس میں تعلق التملیک علی الخطر پایا جارہا ہے، البتہ اگر اس کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ بیزائد قیت ولالی کا عقد کرنے کے لئے دی جارئ ہے تو اس میں رشوت کا پہلو بھی ہے، بہر صورت بیحرام ہے۔

آ نجناب نے دُوسری بات بیکھی ہے کہ: ''پروڈکٹ کی قیمت کے کم یا زیادہ ہونے کا فیصلہ عام آ دمی پر چھوڈ نے کے بجائے خود تحقیق کرکے اس کا حکم لکھنا چاہئے تھا'' تو واقعہ بیہ ہے کہ ہم نے متعدد جاننے والوں سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پروڈکٹ کی قیمت یا فیس بازار میں مرقبی قیمت سے متعدد جاننے والوں سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پروڈکٹ کی قیمت یا فیس بازار میں مرقبی قیمت سے زیادہ نہیں ہاس کے تنظر احتیاط نیادہ نہیں ہاس کے تنظر احتیاط مناسب سمجھا کہ اس واقعے کے بیان کی ذمہ داری خود لینے کے بجائے متعلقہ افراد کو پابند کیا جائے کہ وہ خود بھی اس کی تحقیق کرلیں۔

تیسری بات آپ نے جونتو ہیں لکھی ہے کہ: ''دلال کو اپنی محنت پر دلالی ملتی ہے، لیکن پر ناس کے گورکھ دھندے میں اپنی محنت پر الالاً تو کوئی اُجرت ملتی نہیں، اور اگر اُجرت ملتی ہے تو دُوسرے کی محنت کی شرط پر۔'' یہ بڑی اہم بات ہے، اور فتو کی لکھنے سے پہلے بندے نے اس پر خصوصی اہمیت کے ساتھ فتو کی گھنے والے صاحب کو متنبہ کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے متعلقہ افراد سے تحقیق کی اور صراحة بتا کہ ہر شخص ابتدا میں جو دو گا بکہ یا ممبر بنا تا ہے، اس پر بھی اس کو ساٹھ روپ فی ممبر ملتے ہیں، جیسا کہ ان کہ ہر شخص ابتدا میں جو دو گا بکہ یا ممبر بنا تا ہے، اس پر بھی اس کو ساٹھ روپ فی ممبر ملتے ہیں، جیسا کہ ان کے بیان کردہ پلان اور اِستفتاء میں صفحہ: ۱۴ اور ۵ پر یونی لیول پلان کے زیر عنوان بیان کیا گیا ہے۔ بندے نے اسی فنم کی بنیاد پر فدکورہ فتو کی تو ثیق کی ہے، آنجناب کے ارشاد کے بعد بندے نے ان سے مرز اس پہلو کی تصدیق کے لئے کہا، اور انہوں نے تصدیق کی، لیکن اگر واقعۂ صورت حال وہی ہے، جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اپنی محنت پر پچھ نہیں ماتا، بلکہ کمیشن دُوسروں کی محنت پر موقوف رہتا ہے، اور سے بات ثابت ہوجائے تو بندہ اس فتو سے بھینا رُجوع کرلے گا، اگر اس بارے میں بھنی ہے، اور سے بات ثابت ہوجائے تو بندہ اس فتو سے بھینا رُجوع کرلے گا، اگر اس بارے میں بھنی بہت تا ہے دوبر شوت معلوم ہوتو ضرور مطلع فرمائیں۔

اور اگریہ ثابت نہ بھی ہوسکے تب بھی چونکہ اس فتم کی اسکیمیں کیے بعد دیگرے آرہی ہے،
اس لئے ان کے بارے میں اجتماعی غور وفکر مناسب معلوم ہوتا ہے، اور بندے نے اپنے دار الافقاء کے
حضرات سے کہا ہے کہ وہ اہلِ فتو کی کی ایک مجلس میں اس مسئلے کور کھ کر اِجتماعی غور کا اہتمام کریں۔
حضرات سے کہا ہے کہ وہ اہلِ فتو کی کی ایک مجلس میں اس مسئلے کور کھ کر اِجتماعی غور کا اہتمام کریں۔
داسلام
(فتو کی غیر ۱۸/۱۸۸)

حضرتِ والا دامت برکاتہم کی کتاب''فقہی مقالات'' (جلداوّل) میں فشطوں پرخرید وفروخت، مرابحہ مؤجلہ،حقوقِ مجردہ کی خرید وفروخت وغیرہ ہے متعلق چندشبہات اوران کے جوابات

#### (وضاحت)

(دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے مفتی غلام قادر نعمانی صاحب نے تئے بالقسیط، مرابحہ مؤجلہ اور بینکول میں اس کے اجرا، قرض، حقوقی مجردہ کی خرید و فروخت اور مرتجہ گیڑی ہے متعلق حضرت والا دامت برکاتہم کے مقالول پر کچھ اِشکالات تحریفر مائے، اور حضرت والا دامت برکاتهم کو خطاکھا جس کے ساتھ ان شبہات پر مشتمل اپنی مطبوعہ تحریب مجل مجیجی۔ پہلے وہ خط، اس کے بعد ان کی تحریب پھر حضرت والا دامت برکاتهم کا جوالی خط اور اِشکالات کے جوابات پر مشتمل فتوئی ذیل میں پیش خدمت جیں) (مرتب عفی عنہ)

#### (خط ازمفتی غلام قادرنعمانی صاحب)

گرامی قدرمحترم المقام جناب شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمدتقی صاحب عثمانی مدظله العالی سلام مسنون کے بعد، اُمید ہے مزاج گرامی خیریت سے ہوں گے، گزارش بیہ ہے کہ بندے نے ''فقہی مقالات'' جلداوّل کا کچھ سرسری مطالعہ کیا، اس میں کچھ اِشکالات سامنے آئے، وہ اِرسالِ خدمت ہیں، اُمید ہے کہ ہمیں جواب سے نوازا جائے گا۔ والسلام

اخوكم في الله

غلام قا درعفی عنه دارالعلوم حقانیه، اکوژه خنگ

#### (شبهات پرمشتل تحریه)

دور حاضر کے محقق اور جدید معاشیات کے ماہر شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثانی کی فقہی خدمت قابل تعریف ہے۔ مولانا عثانی صاحب نے اس دور کے نو وارد جدید مسائل کے حل کا راستہ تلاش کیا ہے، اور علائے اُمت کے لئے اکثر مسائل میں راہنمائی فرما کر تحقیق کی راہ ہموار کی۔ اور علاء خصوصاً اور عوام عموماً ان کی تحقیق کے فائدے سے مستفید ہوئے۔ لیکن سے بھی ظاہر بات ہے کہ قدیم زمانے سے اکثر مسائل میں علاء کا اختلاف رائے کی جہ تحدیم زمانے سے اکثر مسائل میں اور اُس اختلاف رائے کی وجہ سے اسلام میں نداہب اربعہ مرتب ہوئے ہیں، اور اُستہ مسلمہ نے تسلیم کئے ہیں۔ تاہم بندے نے جناب والا کی گراں قدر تصنیف میں بعض مسائل میں مصنف صاحب نے اپنی رائے قائم کی ہے، اور اس رائے میں پھھ اِشکالات ہیں، البندا مصنف صاحب

کی آراء پر نظر ثانی کی ضرورت ہے تا کہ یہ اِشکالات زائل ہوکر کتاب کی تنقیع کی جاسکے۔ اور چونکہ یہ کتاب عام ہوچکی ہے البذا مناسب یہ ہے کہ یہ تحریر نشر کی جائے تا کہ قارئین حضرات کے شکوک وشبہات رفع ہوجا کیں۔ تر تیب یہ ہے کہ ہم پہلے وہ مسئلہ لکھتے ہیں جس مسئلے میں مصنف صاحب نے اپنی رائے قائم کی ہے، اور پھر مصنف صاحب کی رائے ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اِشکال لکھتے ہیں۔

إشكال! - مسئله بير ب كه اگر كوئي هخص تجه سامان وغيره اشياء نفع كے ساتھ قرض فروخت کردیتا ہے تو اس کی دوصور تیں ہو علی ہیں، ایک صورت سے ہے کہ بائع نفع کی مقدار بیان نہ کرے اور سامان فروخت کردے۔ دُوسری صورت میہ ہے کہ بائع نفع کی مقدار بیان کرے، مثلاً بول کیے کہ دس مبینے تک مدت قرض ہوگی اور اصل قیت کے علاوہ ایک ہزار نفع ہوگا۔ فقہ میں پہلی صورت کو مسادمہ کہتے ہیں اور دُوسری صورت کو مرابحہ مؤجلہ کہتے ہیں۔اب دونوں صورتوں میں ﷺ تام ہونے کے بعد اگر بائع، مشتری سے بیر کیے کہ اگر آپ قرض کی مدت بوری ہونے سے پہلے قرض ادا کریں تو میں اس مرت کے عوض میں آپ کو اتنی رقم معاف کرؤوں گا۔ تو سے مدت کے مقابلے نفع میں معافی اور کی تھے مساومہ میں جائز نہیں ہے، اور مرابحہ مؤجلہ کی صورت میں اس تنجیل کی دجہ سے نفع میں کمی کرنا جائز ہے۔ بلکہ فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ جب دائن مدیون سے تبخیل وَین کا مطالبہ کرے تو اس تبخیل کی صورت میں بفدر بھیل مدت دائن مدیون سے نفع میں کمی کرے گا۔مثلاً بائع نے وس مہینوں تک ایک ہزار نفع پر مرابحہ مؤجلہ کا معاملہ کیا ہے، اب بائع پانچ مہینے پہلے دَین کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس مطالبے کی صورت میں مدیون سے یانچ مہینوں کے حساب سے نفع کم لیا جائے گا، تو ایک ہزار کے نفع میں یا پچ سونفع چھوڑ دے گا، اور یا نچ سونفع وصول کرے گا۔مصنف صاحب نے اس مسلے کی توثیق کے لئے اپنی كتاب "فقهي مقالات" ج: اص: ١١٦ ير متعدّد كتابول كي حوالي پيش كئ بين، چنانچه وه لكھتے بين (رقد السمحتار لابن عابدين ٢:٥ ص: ٥٥ اخر الحظر والاباحة ) يهي مسّله كتاب البيوع مين قصل في القرض ہے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ وہاں بیجھی ککھا ہے کہ علامہ حانوتی ، علامہ جم الدین اور علامہ ابوالسعو و نے بھی اسی پرفتوی دیا ہے۔ دیکھئے: شامی ج:۵ ص:۱۷- ادریہی مسئلہ حیاشیہ البطیعہ طیاوی علمی المعلو يين بھي ذكور ہے، و يكھتے: ج:٣٠ ص:١٣٠ وج:٣٠ ص:٣٦٣ يعيشه يهي مسئله تستقيع المفتاوى المحامدیه میں بھی ندکور ہے۔ان حوالہ جات کے علاوہ جناب مصنف صاحب کی عبارت میں ص: الاہر اس مسئلے پر فتاوی الانقروی، التنویر اور شرح المجلة للاتاسی کے حوالے بھی مذکور ہیں۔مصنف صاحب کے حوالوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان مذکورہ کتابوں میں اسی برفتو کی ہے کہ تجیل وین کی صورت میں مرابحهمؤجله میں بائع نفع میں کی کرے گا۔

مصنف صاحب کی رائے: - ندکورہ بحث کے بعد مصنف صاحب ص:۱۱۸ پر اپنی رائے قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں تیج مساومہ اور تیج مرابحہ کا کوئی فرق نہیں ہے ( بعنی فقہائے کرام نے جوفرق بیان کیا ہے وہ میجے نہیں ہے ) اس کے بعد فرماتے ہیں: لہذا میری رائے میں تیج بالتقسیط اور تیج مرابحہ کے وہ معاملات جو اسلامی بینکوں میں رائج ہیں ان میں مندرجہ بالافتوی پرعمل کرنا مناسب نہیں ہے۔

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال: - اِشکال یہ ہے کہ استے بوے بوے فقہائے کرام نے (جو مذکورہ بالا حوالہ جات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے) تیج مساومہ اور بیج مرابحہ کے تھم میں فرق کیا ہے اور مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ بیج مساومہ اور زیج مرابحہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فقہائے کرام کے فرق سے انکار کل تائل ہے۔ اور فرق یقیناً موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ چ مساومہ میں مرت کے مقابلے میں قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہے، جبکہ مرابحہ مؤجلہ میں مدت کے مقابلے میں قیمت میں اضافہ ہے۔ وُوسرا فرق ریہ ہے کہ جہال فقہائے کرام نے نفع میں کی بیشی کو ناجائز قرار دیا ہے وہ مشروط ہے، اور جہاں فقبائے کرام نے نفع میں کی کا قول کیا ہے تو اس صورت میں ہے کہ پہلے سے کی بیثی مشروط نه هو۔ اورمصنف صاحب فرماتے ہیں کہ وہ معاملات جو اِسلامی بینکوں میں رائج ہیں ان میں مندرجد ذیل فتوی برعمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو جہاں تک بینک کے معاملات کا تعلق ہے تو عدم جواز اس صورت میں ہے کہ بینک کے معاملات میں سامان کی اصل قیمت میں تر دّوہو یا تعین اجل میں تر دّو ہواور اگر مرابحہ مؤجلہ بیں سامان کی قیمت بھی متعین ہواور اَجل بھی متعین ہوتو اس صورت میں جوا**ز** ہے اور مصنف صاحب نے اس صورت کے جواز پرص:۸۳ پر قول کیا ہے، اور اس کے جواز پر اُمّه أربعه اورجهبور فقنهاء كالمسلك نقل كيابء الهذا فقنهائ كرام كافتوى مطلقاً غيرمناسب مجحنا وُرست نبين ہے، بلکہ مناسب مسئلے کی تفصیل ہے، تا کہ مسئلے کی نوعیت بھی واضح ہواور فقہائے کرام کا فتوی بھی مجروح نہ ہو۔مصنف صاحب نے اپنی رائے کی توثیق کے لئے بید جدیمان کی ہے کدا گرمندرجہ بالا فتویٰ پرعمل کیا گیا تو اس صورت میں بی مرابحہ اور فتطول پر بینے کی ان سودی معاملات سے زیادہ مشابہت موجائے گی جن میں مختلف مرتوں کے ساتھ ارتباط کی وجہ سے اصل واجب مونے والی رقم میں شک رہتا ہے کہ وہ کم ہوگی یا زیادہ۔مصنف صاحب نے اپنی رائے کی تویش کے لئے جو وجہ بیان کی ہے، یہ انتہائی کمزور ہے، اس وجہ سے کہ فقہائے کرام کے فتوی پر عمل کرنے سے اگر چہ سودی معاملات سے مشابہت ہوجائے گی لیکن نیرمشابہت نقصان وہ نہیں ہے، اس لئے کدفقہاء نے مرابحدمو جلد میں قلت نفع برقول کیا ہے، اور سودی معاملات میں زیادت نفع پر إصرار کیا جاتا ہے، لہذا قلت نفع برقول كرنے

ے سودی معاملات سے مشابہت کم ہوجائے گی، اور زیادت نفع پر قول کرنے سے سودی معاملات سے مشابہت زیادہ ہوجائے گی، حسنف صاحب کی رائے ہانچ سے اللہ افقہائے کرام کی رائے رائج ہے، اور مصنف صاحب کی رائے مرجوح ہے۔

اِشکال ۲:- مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرض کی ادائیگی کی مدّت پوری ہونے سے پہلے مدیون کا انتقال ہوجائے تو کیا وہ وَین فی الفور واجب الاداء ہوگا، اور دائن کو مدیون کے ورثاء سے اس وَین کی ادائیگی کا فوری مطالبے کاحق حاصل ہوجائے گا یانہیں؟ اس مسئلے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔ حفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ مدیون کی موت کی وجہ سے وَین موَجل فوری واجب الاوا ہوجاتا ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت اسی طرح منقول ہے، لیکن حنابلہ کے زدیک مختار قول یہ ہے کہ اگر مدیون کے ورثاء اس وَین کی واجب الاوا ہوجاتا ہے کہ اگر مدیون کی موت سے فوری واجب الاوانہیں ہوگا، بلکہ وہ یہلے کی طرح مؤجل ہی رہے گا۔

مصنف صاحب کی رائے: مصنف صاحب نکر رائے: مصنف صاحب نکورہ مسئے ہیں اپنی رائے قائم کرتے ہور ہوئے ''خ:ا ص: 17 پر لکھتے ہیں: میرے زود یک اس مسئے کاحل ہیہ ہے کہ اگر چہ جہور فقہاء کا مسلک ہیہ ہے کہ مدیون کی موت سے وہ وَین فی الفور واجب الا دا ہوجائے گالیکن بج ہالقسط ادر مرابحہ مؤجلہ جن ہیں بنی موت ہے دو وَین فی الفور واجب الا دا ہوجائے گالیکن بج ہالقسط ادر مرابحہ مؤجلہ جن ہیں بنی کی حد مقابلے ہیں بھی ہوتا ہے اگر ان میں ہم فوری واجب الا دا کے قول لے لیس تو اس صورت میں مدیون کے ورثاء کا نقصان ہے، البذا مناسب ہیہ ہے کہ دو قولوں میں سے ایک قول کے لیا جائے کہ ادائے وَین کی جو میں سے ایک قول کو اختیار کرلیا جائے، یا تو متاخرینِ حفیہ کا قول لے لیا جائے کہ ادائے وَین کی جو میت شخص علیہ تھی اس کے آنے میں بھتا وقت ہاتی ہے اس وقت کے مقابلے میں جتنا جن آتا ہے، وہ ساقط کردیا جائے، البذا مدیون کے ترک میں سے صرف آیام گرشتہ کے مقابل جو تمن ہو وہ وصول کرلیا جائے ۔ یا پھر حنابلہ کا قول اختیار کرتے ہوئے جس طرح وہ ورثاء کسی قابل اعتاد وربیع سے اس وَین کی وجہ سے کہ مدیون کے ورثاء کسی قابل اعتاد وربیع سے اس وَین کی وجہ سے میں ہو ترین مؤجل تھا اب بھی اس وربی میں جو ترین میں جو تذیذ ہوں کی صورت ہوتی اورجس کی وجہ سے صورہ شودی معاملات سے مشابہت ہوجاتی ہو۔ شمن میں جو تذیذ ہوں اس صورت ہیں نہیں۔

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال: - اس رائے میں دونتم کے اِشکال ہیں: -۱ - اپنا ندہب چھوڑ کرکسی دُوسرے ندہب کو اِختیار کرنا اس ونت جائز ہے جب کوئی ضرورت شديده پيش آجائ اور جب كوئى ضرورت شديده نه بوتو دُوسر عدب كو إختيار كرنا يا ترجي وينا اُصول إفحاء كخلاف باورتقليد كرمنافى ب-مولانا مفتى محمشيع صاحبٌ فرمات بين: "ان اختيار مذهب الغير في بعض المسائل والافتاء به يجوز للمجتهد فلا يجوز الا بشرائط" اس بحث ك آخر من فرمات بين: "فيلا يجوز الا بشروط البضرورة الشديدة وعموم البلوى والاضطرار" (جواهر الفقه ج: اس ٢٢٠١)-

۲- حنابلہ کے فدہب کوتر جے وسینے میں یہ اِشکال ہے کہ اگر ترک تقسیم نہ کیا جائے، اور مدت قرض تک موقوف کیا جائے تو پھر تیہوں اور بیواؤں کے ان حقوق میں تا خیر آجائے گی جوتر کہ میت سے متعلق ہیں، اور اگر ترک تقسیم کیا جائے یعنی و بن اوا کرنے سے پہلے تو اس ترکے سے و بن متعلق ہے، اور و بن کی اوائیگی سے پہلے ترک تقسیم کرنا إرشاد خداوندی کے خلاف ہے، إرشاد خداوندی ہے: "مِنُ اَ بَعْدِ وَصِیّةٍ بُوصِی بِهَا اَوْ دَمْنِيْ "۔

۳-مصنف صاحب نے اس سے پہلے تھ بالقبط کے جواز کا قول کیا ہے، اس قول کے بعد مرابحہ مو جلہ میں تاویلات کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ تھ بالقبط اور مرابحہ مو جلہ کا تھم ایک ہی ہے۔
اِشکال ۳۰: - مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب کا حق شرب یعنی کسی نہریا چشے سے پانی لینے کا حق ہو، تو اس حق شرب کی تھ جائز ہے یا نہیں؟ اس حق شرب کی تھ کے بارے میں فقہائے اُحناف کے اقوال مختلف ہیں، چنا نچ حفی مسلک کی ظاہر روایت یہ ہے کہ حق شرب کی تھ جائز نہیں ہے، اور بعض فقہائے کرام نے عرف کی بنیاو پرحق شرب کی تھ جائز قرار دی ہے، لیکن جہور کا مسلک یہ ہے کہ حق شرب کی تھ جائز قرار دی ہے، لیکن جہور کا مسلک یہ ہے کہ حق شرب کی تھ جائز قرار دی ہے، لیکن جہور کا مسلک یہ ہے کہ حق شرب کی تھ جائز نہیں ہے، چنا نچہ ر ذ المحتاد، مبسوط السر حسی، فتح القدیر، عنایة، ان کتابوں میں عدم جواز پرفتوئی ہے۔

مصنف صاحب کی رائے: - جناب مصنف نے ''فقہی مقالات' ج: اس نے اس اللہ مصنف ہے۔ مصنف ہے۔ اور اپنی رائے صراحۃ قائم نہیں کی ہے۔ لیکن ان کی تحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف صاحب کی رائے حق شرب کی تیچ کے جواز کی ہے۔ مصنف صاحب کی عبارت طاحظہ فرما کیں، مصنف صاحب کی وائے حق شرب کی تیچ کے جواز کی ہے۔ مصنف صاحب کی عبارت طاحظہ فرما کیں، مصنف صاحب لکھتے ہیں: حفی مسلک کی ظاہر روایت سے ہے کہ حق شرب کی تیج جائز تراد وی ہے۔ (اس کے بعد لکھتے ہیں) کی رہت سے مشائے نے عرف کی بنیاد پر حق شرب کی تیج جائز قراد وی ہے۔ (اس کے بعد لکھتے ہیں) لیکن نظرِ عائز سے سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ جن فقہاء نے حق شرب کی تیج کا عرف قائم ہونے کے باوجود اس کے جواز سے منع کیا ہے، اس وجہ سے باوجود اس کے جواز سے منع کیا ہے، اس وجہ سے باوجود اس کے جواز سے منع کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کرتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حسی تے دوبارہ سے مسئلہ کتاب المزارعۃ میں نہیں کہتے شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حسی تے دوبارہ سے مسئلہ کتاب المزارعۃ میں

زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اور اُخیر میں بیج شرب کو عرف کی وجہ سے جائز کہنے والے مشاکُ متاخرین کا قول ذکر کیا اور ان کے قول پر کوئی تقید نہیں کی ہے۔ اور ای صفح کے اُخیر میں لکھتے ہیں:

بعض متاخرین اُحناف نے لکھا ہے جن حقوق کی بیج جائز نہیں ہے، مثلاً حق تعلی ، حق مسل ، حق شرب،

ان کا عوض لینا بطریق بیج تو جائز نہیں ہے، لیکن صلح کے طریقے پر ان کا عوض لینا جائز ہے۔ علامہ خالد اتاک مال کے بدلے میں وظائف سے دستبرداری کا مسئلہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "اقول و علیٰ ما ذکر وہ من جواز الاعتباض عن حق ذکر وہ من جواز الاعتباض عن المحقوق المجردة بمال ینبغی ان یجوز الاعتباض عن حق الشعلی وعن حق الشرب وعن حق المسیل بمال ...الخ" جناب مصنف صاحب کی ص:۱۹۲ پر عارت اس بات کی نشاندہ کی کرتی ہے کہ جناب مصنف صاحب حق شرب کی نیج کے جواز کی طرف عبارت اس بات کی نشاندہ کی کرتی ہے کہ جناب مصنف صاحب حق شرب کی نیج کے جواز کی طرف

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال:-مصنف صاحب،۱۸۷ پر فرماتے ہیں کہ ظاہر روایت یہ ہے کہ حق شرب کی بھے جائز نہیں ہے، پھر بہت سے مشائخ نے عرف کی بنیاد پر حق شرب کی بیج جائز قرار دی ہے۔مصنف صاحب کا بیوعویٰ وُرست نہیں ہے کہ بہت سے مشائخ نے حقِ شرب کی و جائز قرار دی ہے، کیونکہ مصنف صاحب نے حقِ شرب کی تع کے جواز پر دوحوالے پیش کے میں، جبكه خودمصنف صاحب نے عدم جواز پر چار حوالے پیش كئے ہیں، اور عدم جواز ظاہر روايت ہے، اور جواز بعض متاخرین کی رائے ہے۔ پھر کیسے بیکہا جاسکتا ہے کہ بہت سے مشائخ نے حق شرب کی بی جائز قرار دی ہے۔ وُوسری بات یہ ہے کہ مصنف صاحب نے اپنی رائے کے اِثبات کے لئے مبسوط سرھی كاحواله ديا ہے اور بيحوالمحلِ تأمل ہے كيونكه صاحبِ مبسوط في حق شرب كى بي كاعدم جواز صراحة نقل کیا ہے، اور جواز کا قول ضمناً نقل کیا ہے۔ اور پھراس جواز کے قول پر رود بھی کیا ہے۔ نیز مصنف ص:١٨٩ پر لکھتے ہیں: إمام سرحتی نے دوبارہ بیمسئلہ کتاب المز ارعة میں زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اُخیر میں تیج شرب کوعرف کی وجہ سے جائز کہنے والے مشائخ متاخرین کا قول نقل کیا ہے اور ان کے قول بركوئى تقيرنيس كى ہے۔ "وبعض المتاخرين من مشائخنا ... الخ"مصنف صاحب نے اجتمام کے ساتھ مبسوط کا حوالہ نقل کیا ہے اور اس کی نسبت مشائخ متا خرین کی طرف کی ہے۔ حالانکہ اس جگہ سے تصریح ہے کہ جمہور متاخرین نہیں بلکہ بعض متاخرین مراد ہیں اور اس بعض متاخرین کا مصداق صاحب مبسوط كزديك ايك بى شيخ ب، صاحب مبسوط لكھتے ہيں: "وكان شينحنا الاسلام يسحكى عن استاذہ اند کان یفتی بجواز بیع الشرب ...الخ" پھرایک بی شخ سے بہت سے مشاک سے تعبیر کرنا بے جاہے۔ نیز مصنف صاحب نے ص:۱۸۹ پر اپنی دائے کے اِثبات کے لئے بعض متاخرین کا قول

نقل کیا ہے اور جمہور کے قول سے چٹم پوٹی کی ہے۔ جب کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں اقوال نقل کیا ہے اور جمہور کے مقابلے میں بعض متاخرین سے قول کو ترجیح دینا اُصولِ إِفَاء کے خلاف ہے۔ مصنف صاحب ص:۱۸۹ پر لکھتے ہیں کہ بعض متاخرینِ اَحناف نے لکھا ہے کہ دِیِّ شرب کی رکتے جائز نہیں ہے۔ لیکن صلح کے طریقے پران کا عوض لینا جائز ہے۔

مصنف صاحب نے اس تحریر کے بعد علامہ فالد اتائ کا قول نقل کیا ہے، یہاں بھی یہ وہم ہوتا ہے کہ متافرین اَحناف کوئی جماعت ہے، حالاتائ کا قول نقل کیا ہے، اور خالد اتائ کے فالد اتائ کے قول نقل کیا ہے، اور خالد اتائ نے نے فتو کی نہیں دیا ہے، انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے، وہ لکھتے ہیں: "اقعول و عملیٰ ما ذکروہ من جواز الاعتیاض عن المحقوق المجردة بمال ینبغی ان یجوز الاعتیاض عن حق المسلل ممال ... الخ" اور مصنف الاعتیاض عن حق المسلل وعن حق المسل وعن حق المسلل مطلقاً متا خرین صاحب نے علامہ خالد اتائ کی تجویز کو جواز پرحمل کر کے متا خرین اَحناف کو منسوب کیا، مطلقاً متا خرین اَحناف کو جواز کی نبست و رست نہیں ہے۔

اِشكال ٢٠: - مسئلہ بیہ ہے كہ حقوق مجردہ لیعنی آل حقوق كہ اعیان نہ ہوں، ان میں ایک، حق اسبقیت ہے، حق اسبقیت سے مراد بیہ ہے كہ مباح الاصل چیز پرسب سے پہلے قابض ہونے كی وجہ سے انسان كو مالك بننے كا جوحق يا اس مال كے ساتھ جوخصوصیت حاصل ہوتی ہے، اس كوحق اسبقیت كہا جا تا ہے، مثلاً افتادہ پنجرز مین كو قابل استعال بنانے سے مالك بننے كاحق حاصل ہوجا تا ہے۔

مصنف صاحب کی رائے:-مصنف صاحب بی رائے: اور مصنف صاحب بس: ١٩٤ پر لکھتے ہیں: فقہائے اُحناف اور مالکیہ کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا کہ کسی فقیہ نے حق اسبقیت کی بھے کا مسلہ چھیڑا ہوا، فقہائے اُحناف اور مالکیہ نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ افغادہ بنجر زمین پر نشان لگانے سے وہ شخص زمین کے استعال کرنے اور زمین کا مالک بنے کا زیادہ حق دار ہوجاتا ہے، لیکن مجھے اس حق کی بھے کی بحث ان فقہاء کے یہاں نہیں ملی، قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی حق اسبقیت کی بھے جائز نہ ہو، اِللَّ یہ کہ دست برداری کے طور برہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر چہ بعض فقہاء اس تھ کو جائز کہتے ہیں، لیکن فقہاء کی بری جاعت کی رائے اس کے عدم جواز کی ہے، البتہ حقِ اسبقیت سے مال لے کر بطور صلح کے دست بردار ہوجانا فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔

مصنف صاحب کی رائے پر اشکال:-مصنف صاحب پہلے بیفرماتے ہیں کرفتہائے اُحناف اور مالکیہ کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا کہ کسی فتیہ نے حقِ اسبقیت کی بھے کا مسلہ چھیڑا ہو، اور بعد میں فرماتے ہیں البنہ حق اسبقیت سے مال لے کر بطور صلح کے دست بردار ہوجانا فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔

ا- مصنف صاحب کے کلام میں تعارض ہے، کیونکہ پہلے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے فقہائے اُحناف اور مالکیہ کی کتابوں میں نہیں ملا، اور بعد میں یوں کہتے ہیں کہ فقی اسبقیت سے مال لے کر بطور صلح کے دست بردار ہوجانا فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔ جب مصنف صاحب کو پہلے یہ مسئلہ کتابوں میں ملانہیں پھر فقہاء سے جواز کہاں سے ثابت ہوا؟ لہذا فقہائے اُحناف کی طرف یہ نسبت جواز درست نہیں ہے۔

۲- مصنف صاحب نے حقِ اسبقیت کے مسلے میں اُحناف کی کوئی ولیل وَکرنہیں کی ہے، محض قیاس آ رائی پر مسئلہ ممل کیا ہے۔ آخراس قیاس آ رائی کی کیا ضرورت ہے؟ رائے یہ ہے کہ حقِ اسبقیت کی بچے بھی جائز نہیں ہے جیسا کہ فقہائے کرائم نے تصریح کی ہے، اور حقِ اسبقیت سے وشتبرواری کے طور پر بھی مال لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر جواز کا فق کی دیا جائے تو بہت سے لوگ سرکاری زمینوں میں نشانات لگا کراس کی بھے اور دستبرداری کے طور پر مال لینے میں مصروف ہوجا کیں گے۔

اِشکال۵:-مصنف صاحب ص: ۲۱۷ پر لکھتے ہیں: ہمارے زمانے کی موجودہ پگڑی جو مالک کرابیددار سے لیتا ہے جائز نہیں ہے۔اور پگڑی کے نام پر لی جانے والی بیر قم شریعت کے سمی قاعدے پر منطبق نہیں ہوتی البند ایر قم رشوت اور حرام ہے، البند پگڑی کے مرقبہ نظام میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں ممکن ہیں۔

ا – ما لک مکان و دُکان کے لئے جائز ہے کہ وہ کرایہ دار سے خاص مقدار میں بیمشت رقم لے ۔ بیمشت رقم الے ، جے متعینہ مدّت کا پیشگی کرایہ قرار دیا جائے ، یہ بیمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی۔ اس کیمشت کی ہوئی رقم پر اِجارہ کے سارے اَحکام جاری ہوں گے۔ یہاں مصنف صاحب مردّجہ پگڑی کی متبادل صورت بتارہ ہیں ، اور اس متبادل صورت میں اس مردّجہ پگڑی کوفروغ ملتا ہے ، کیونکہ مصنف متا حب فرماتے ہیں کہ یہ کیمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی ، جب یہ کیمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہو پھر تو یہ وہی پگڑی ہوگی جو پہلے اس کی حرمت پر بحث کی گئی ہے ، الہذا عبارت طذا کی وضاحت جا ہے۔

اشکال ۲:-مصنف صاحب مکان و دُکان کے اِجارے کے مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے ص: ۲۱۸، ۲۱۸ پر لکھتے ہیں: اگر اِجارہ متعین مدّت کے لئے ہوتو مالک مکان و دُکان کے لئے جائز نہیں کہ شرکی عذر کے بغیر اِجارہ فنخ کروے، اگر مالک عذیہ شرکی کے بغیر دورانِ مدّت اِجارہ فنخ کرنا جا ہے تو کرایددار کے لئے جائز ہے کہ اس سے عوض کا مطالبہ کرے اور اس کا بیہ إقدام بالعوض اپنے حق سے وستمرداری ہوگی، بیعوض اس کے علاوہ ہوگا جس کا کرابیددارا پئی میسست دی ہوئی رقم میں سے اجارہ کی باقی مرت کے حساب سے حق دار ہوگا۔ مسجم مع الفقه الاسلامی جدہ نے اپنے چوشے اجلاس منعقدہ الاسلامی خدہ نے اپنے چوشے اجلاس منعقدہ الاسلامی خدہ میں یہی فیصلہ کیا ہے۔

مصنف صاحب کی رائے: - مصنف صاحب آگے چل کرص: ۲۱۹ پر لکھتے ہیں: اُحناف کے پہال رائے یہ کہ دو ہیں: اُحناف کے پہال رائے یہ ہے کہ حقِ وظیفہ کی تھے جائز نہیں ہے، لیکن مال کے بدلے میں اس سے وستبرداری جائز ہے، اسی طرح مکان یا دُکان کے حقِ کرایہ داری کی تھے جائز نہیں ہے، لیکن مالی معاوضہ لے کراس سے وستبردار ہونا جائز ہے۔

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال: - مصنف صاحب نے جق وظیفہ سے وستبرواری کی صورت میں مالی معاوضے کو جائز صورت میں مالی معاوضہ اور اسی طرح حق کر اید واری سے وستبرواری کی صورت میں مالی معاوضے کو جائز قر اردیا ہے، اور اس جواز کی نسبت فقہائے آخناف کی طرف کی ہے۔ یہ جواز کی نسبت فقہائے آخناف کی طرف وُرست نہیں ہے (یعنی حق کرایہ داری کے معاوضے کی نسبت)، کیونکہ مکان یا دُکان سے وستبرداری کی صورت میں مالی معاوضہ لیٹا یہ آخناف کا مسلک نہیں ہے، اور نہ مصنف صاحب نے اس پر اُحناف کی کوئی دلیل پیش کی ہے، بلکہ یہ صنف صاحب کا قیاس ہے جوانہوں نے ص: ۱۲۵ پر قائم کیا ہے۔ البتہ آگر اس کوعلائے جدہ کا فیصلہ کہا جائے تو دُرست ہے، جیسا کہ مصنف صاحب نے ص: ۲۱۸ پر اس کی تصریح کی ہے۔

(جواني خط أز حضرتِ والا دامت بركاتهم)

كرامئ قدرمكرتم جناب مفتى غلام قادر صاحب مظلهم العالى

السلام عليم ورحمة الله وبركانة!

آپ کا گرامی نامہ مؤرخہ اور مبرون کے آپ کے اس مضمون کے ساتھ ملاجس میں آپ نے احظر کے دفقیی مقالات ' کے بارے میں کچھ اشکالات ذکر فرمائے تھے۔ میں نے اس کا جواب ای زمانے میں لکھنا شروع کردیا تھا، لیکن بعض مسائل میں مراجعت کی ضرورت تھی، اس لئے دُوسری مصروفیات حائل ہوگئیں، اور میں جواب کمل نہ کرسکا۔ اتفاق سے مولانا محمد زاہد صاحب کچھ عرصہ پہلے تشریف لائے اور اُحقر نے آپ کی تحریر انہیں وکھائی، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی اس پر خور فرمالیں، انہوں نے باقی مائدہ جھے کے بارے میں اپنی رائے خود ہی لکھ دی، میں نے اسے دیکھا تو جھے وہ انہوں نے باقی مائدہ جھے کے بارے میں اپنی رائے خود ہی لکھ دی، میں نے اسے دیکھا تو جھے وہ

دُرست معلوم ہوئی، اب بیتحریب کا تقریباً نصف حصہ میرا لکھا ہوا ہے اور باقی نصف مولانا محمد زاہد صاحب کا (اور اَحقر کو اس سے اتفاق ہے) آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پرشرمندہ و معذرت خواہ ہوں۔

محمر تقی عثانی ۲ربه ۱۳۲۲ء

(اشکالات کے جوابات از حضرت والا دامت برکاتهم العالیہ)
گرامی قدر ومکرتم جناب مفتی غلام قادر صاحب مظلهم العالی

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

آپ کا گرامی نامہ اور اس کے ساتھ مسلک تحریر موصول ہوئی، آپ نے جس وقت نظر کے ساتھ اُحقر کے دفقہی مقالات ' کا مطالعہ کیا، اور اس سلسلے ہیں اپنی آراء سے نوازا، اس کے لئے میں آپ کا تنہ ول سے شکر گزار ہوں۔ اُحقر کی جب کوئی فقتہی تحریر اہلی علم کی نظر سے گزرتی ہے تو اُحقر کوخوشی ہوتی ہے، اور اس بات کی تو قع قائم ہوتی ہے کہ اس سے تحریر پر نظر ثانی کا موقع ملے گا، جس سے غلطیوں کی اِصلاح ہوسکتی ہے۔ چونکہ آپ نے تبصرہ اِرسال فرماکر اُحقر سے بھی رَدِعمل معلوم کیا ہے، اس لئے چندگزارشات پیش خدمت ہیں:۔

ا- " مراہحہ مو جلنہ کے سلسلے میں اَحقر نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی متعلقہ عبارتیل نقل کرنے کے باوجود جو خیال ظاہر کیا ہے کہ مصارف اسلامیہ کو اس پر عمل نہیں کرنا چاہئے ، اس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں: -

(الف) مرابحہ کے سلسلے میں بیفتوی جوعلامدابنِ عابدین اورعلامہ جم الدین وغیرہ نے دیا ہے، بیاصحاب ندہب سے منقول نہیں، اصحاب ندہب کا قول "ضع و تعجل" کے سلسلے میں معروف ہے، جوا حقر نے بھی نقل کیا ہے، اس میں اصحاب ندہب نے مرابحہ اور غیر مرابحہ میں کوئی تفریق نہیں فرمائی، لہذا بیعلائے متاخرین کا فتوی ہے، جسے نداصحاب ندہب کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے، اور نداسی اس درج کی توت حاصل ہے جوا صحاب ندہب کے اقوال کو ہوتی ہے۔

 <sup>(1)</sup> وكيمت ردّ السحمار ج: ٢ ص: ٥٥٤، قبيل كتاب الفرائض، وج: ٥ ص: ٢٠ ١، وحاشية الطحطاوى على اللرّ المختار ج: ٣ ص: ١٠ و ج: ٣ ص: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣ وس) وفي شرح السيسر المكبيسر للسسرخسسيّ وقم: ٢٧٣٨ ج: ٣ ص: ٢ ١ ١ ١ منعوا وتعجّلوا ومعلوم ان مثل هذه السماملة لا يجوز بين المسلمين فان من كان لهُ على غيره دّين الى أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجّل بعضه لم يجز كره ذلك عمر و زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم.

نیز دیگر حوالہ جات کے لئے " فقتی مقالات " ج: اص: ۱۰ تا ۱۱۳ ملاحظ فرمائیں۔

(ب) یہ دُرست ہے کہ'' مرابحہ مو جا'' میں قبت کا کچھ حصد'' اجل'' کے مقابلے میں ہوتا ہے، لیکن'' اجل'' کے مقابلے میں ''عوض'' کا کچھ حصہ ہوتا اس وقت جائز ہے جب یہ معاوضہ کی بیچ کے ختمن میں ہو، چنانچہ جہاں ''اعتیاض عن الأجل'' کو جائز کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اصل بیج کی اور چیز کی ہے، اور ختمن میں'' اجل'' کی وجہ سے اس مجیج کی قبت میں اضافہ کردیا ہے۔ اس کو ''ھدایا یہ میں ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے: ''الا تو ی أن المنصن بزاد الأجل الأجل'' لیکن'' اجل'' بی کو مقصود بنا کراس کا معاوضہ لینا جائز نہیں، جس کو صاحب بدایہ نے فرمایا: ''الاعتیاض عن الأجل حوام'' البذا اگر اصل مرابحہ میں اجل کی وجہ سے مبیع کی قبت میں اضافہ کیا گیا تو یہ ''اعتیاض عن الأجل ''من مجیع بی کا ہے، المبداس کے تعین کے وقت'' اجل'' کو کوظ رکھا گیا ہے۔ البداس کے تعین کے وقت'' اجل'' کو کوظ رکھا گیا ہے۔

لیکن اگر متاخرین کے ندکورہ بالافتوی پرعمل کرتے ہوئے بید کہا جائے کہ اگر مشتری ''اجل'' سے پہلے ادائیگی کردے تو وہ قیمت میں کمی کاحق دار ہے تو اس صورت میں بید ''اعتباض عن الأجل'' ضمنی نہیں، بلکہ مقصود ہوگا، کیونکہ قیمت میں کی کے وقت سوائے اجل کے اور کوئی چیز موجود نہیں۔

(ج) یہ کہنا کہ چونکہ شن بیں اضافہ ''اجل'' کی وجہ سے کیا گیا ہے، لہذا تجیل کے وقت وہ اضافہ ساقط ہونا چاہئے ، اس لئے بھی محلِ نظر ہے کہ یہ استدلال اس وقت دُرست ہوسکتا ہے جب بائع نے اپنے طور پر مشتری کو تجیل پر مجبور کیا ہو، لیکن جہاں مشتری خود اپنی طرف سے شن جلدی لے آیا، جبکہ بائع نے ایسا کوئی مطالبہ مشتری سے نہیں کیا تو یہ اِستدلال دُرست نہیں بنتا، کیونکہ اجل مشتری کا حق ہے، اور یہ حق بائع نے اس کو دیا ہوا ہے، پھر مشتری اس کو اِستعال کرے یا نہ کرے، اس سے عقد کے موجل ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لینی بائع اب بھی اس بات کے لئے تیار ہے کہ وہ اجل کو استعال کرے، لہٰذا اپنی طرف سے تجیل کی صورت بیں شن میں کی کا لازمی مطالبہ دُرست نہیں۔

( د ) مصارف اسلامیہ کے حالات کے پیش نظر میرا ذاتی تجربہ سیہ ہے کہ اگر وہاں اس فتو کی پر عمل کیا گیا تو مآل کارسود کا وہی میٹر چلنا شروع ہوجائے گا۔ اِشکال نمبر ۲: –

مرابحه مؤجله اوربیع بالقسط میں حنابله کا بیقول اختیار کرنے کی تجویز دی گئی ہے کہ مدیون

<sup>(</sup> ا و ۲) وفي الهداية كتاب البيوع ج:٣ ص: ٨٦ (طبع مكتبة رحمانيه) الا يرى انه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (٣) وفي الهـداية كتـابُ الـصلح بابُ الصلح في الدُّين ج:٣ ص:٣٥٧ (طبع مكتبه رحمانيه) .... وذلك احتياض عن الأجل وهو حوام.

<sup>(</sup>٣) ويكين: المعنى لابن قدامة كتاب المفلس ج: ٣ ص: ٣٨٦

کی موت کی صورت میں اگر ورشہ وَ بِن کی رہمن یا گفیل وغیرہ کے ذریعے تو یُق کردیں تو وَ بِن برستور موجل رہے گا، اورموت کی دہہ ہے حال نہیں ہوگا۔ اس پر ہد اِشکال کیا گیا ہے کہ ید اِفْماء بہذہب الفیر ہے جو بلاضرورتِ شدیدہ جائز نہیں۔ تو اس کے بارے میں عرض ہد ہے کہ عام مسائل میں بالعوم اور معاطلتِ مالیہ کے مسائل میں بالخسوص ضرورتِ شدیدہ کی بجائے محض حاجت عام کی اجائے مسائل میں بالخسوص ضرورتِ شدیدہ کی بجائے محض حاجت عام کی وجہ ہے بھی حکیم الأمت حضرت تھانوی کو یہ سے بھی اکابر سے اِفْماء بہذہب الفیر منقول ہے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی حکیم الأمت حضرت تھانوی کو یہ شعبت فرمائی تھی، اور ایداد الفتاوی جلدسوم میں بھی اس کی متعدد مثالیں ملی ہیں، ان کی مراد بھی ضرورت سے حاجت ہی البذا جن بزرگوں نے ضرورتِ شدیدہ کا لفظ استعال فرمایا ہے، ان کی مراد بھی ضرورت سے حاجت ہی جب، اور فقیبا نے کرائم کے کلام میں حاجت پر لفظ ضرورت کے اطلاق کی مثالیں بہت می ہیں۔ یہاں جس حاجت کی وجہ سے یا جس مشقت اور ضرد سے بیخے کے لئے یہ تجویز دی گئی ہے اس کا ذکر فیکورہ مقالہ ''خوسی تو اس کا تعلق آمرِ واقعہ سے ہے جس میں ووق یا تجرب یا مشاہدے کے اختلاف کی وجہ سے یا مشاہدے کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف می وجہ سے یا میں موجود ہے۔ باقی یہ بات کہ ایسی کوئی حاجت یا مشقت خقق ہے یا اختلاف ہوجانا کوئی بعید بات نہیں۔ نہیں کا اندازہ ان اداروں کے ساتھ تعائل رکھنے والوں کو بخوبی ہے، تاہم کی مطالت پیدا ہو کئی ہیں، جس کا اندازہ ان اداروں کے ساتھ تعائل رکھنے والوں کو بخوبی ہے، تاہم کی مطالت پیدا ہو کئی ہیں، جس کا اندازہ ان اداروں کے ساتھ تعائل رکھنے والوں کو بخوبی ہے، تاہم کی مطالت بیدا ہو کئی ہیں، جس کا اندازہ ان اداروں کے ساتھ تعائل رکھنے والوں کو بخوبی ہے، تاہم کی مطال سے بیدا ہو کئی ہیں۔ جس کا اندازہ ان اداروں کے ساتھ تعائل رکھنے والوں کو بخوبی ہے، تاہم کی مطال کو بھورات ارداروں کے ساتھ تعائل رکھنے والوں کو بخوبی ہے، تاہم کی اگر میا کہ بات کی ان کی ان کی خوا

ربی یہ بات کہ اس صورت میں وین اگر مؤجل رکھا جائے اور ترکه حلول اجل سے پہلے تقسیم

<sup>(</sup>١) وكيض: المغنى لابن قدامة كتاب المفلس ج: ٣ ص: ٣٨٦\_

<sup>(</sup>۳) نیز حصرت اکتکوی رحمة الله علیه نے ایک فتو کا بیس بھی تحریفر مایا کہ: ضرورت کے دفت روایت غیر مفتی بہا پر اور فد بہب غیر پر مگل کرنا دُرست ہے، اگر چدا فال نہیں خصوصاً إضطراری وعموم بلوی بیں۔ سے خدا فھی رقد المعتداد، دیکھتے فقاوی رشیدید ص: ۱۹۸ (طبع قدیم ایج ایم سعید)۔

<sup>(</sup>۲و) جیما کہ تھیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمداللہ نے اعداد الفتادی بے ۳۰ س:۲۰۱ میں سلم کے ایک مسئلے (وقت معاد تک میں میں شرکت کے ایک مسئلے کے برابر پائے جانے جس خرورت کی بناء پر إمام شافتی رحمداللہ کے مسلک پر، اور ج:۳۰ س:۹۵م میں شرکت کے ایک مسئلے (حروض میں شرکت) میں اقلام عام کی بناء پر امام مالک رحمداللہ کے مسلک پرفتوئی دیا ہے۔ای طرح اور بھی کئی شالیں موجود ہیں۔

<sup>(</sup>٥) منها ما جماء في تبيين الحقائق للزيلعي كتاب الكواهية ج: ٤ ص: ٢٥ (طبع سعيد) ولا يقبل قول الكافر في المقاملات ولا المقاملات خاصة للضرورة .... والحاجة ماسة التي قبول قوله لكثرة وقوع المعاملات ولا يقبل في الذيانات تعدم الحاجة ... الخ.

وفي الاشباه والنظائر لابن نجيم ج: ١ ص: ٢٦! الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

کرلیا جائے تو آیت: ''مِنُ ' بَعُدِ وَحِیدَّةِ یُّوُصِی بِهَا اَوْ دَینِ '' (الساء: ۱۲) کے خلاف ہوگا تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ آیت کا مقصود یہ ہے کہ انفاذِ وصیت اور ادائے دَین کے بعد جو پچھ بیچے ورشہ کا حق صرف اس میں ہے، یہ مقصد نہیں کہ عملاً بھی جب تک دَین اداء ند ہوجائے اس وقت تک ورشہ کے لئے ترکے میں سے اپنا حصہ لین بھی ناجا بڑہے، آخر دَین کو حال قرار دے کر بھی تو یہ ممکن ہے کہ دائن از خود ورشہ کو مہلت کے دوران ورشر کر تقسیم کر لیت خود ورشہ کو مہلت کے دوران ورشر کر تقسیم کر لیت ہیں تو فقر حنی کی رُوسے بھی یہ ناجا ہر نہیں ہوگا۔

#### إشكال نمبرسا:-

ال افکال کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے بطور تہید یہ عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ ' حقوق مجردہ کی خرید و فروخت' کا اصل مقصود (جیسا کہ اس رسالے کی تمہید میں بھی ذکر کیا گیا ہے) حق مرور جق تعلّی ، حق تسییل اور حق شرب وغیرہ ان حقوق کے حکم کی تحقیق نہیں ہے جو فقہاء کے کلام میں صراحة فدکور ہیں، بلکہ اصل مقصود اس دور میں نئے پیدا ہونے والے حقوق جن کی خرید و فروخت آج کل بکٹرت ہور ہی ہے کا حکم جانے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لئے ظاہر ہے کہ حقوق کی فروخت آج کل بکٹرت ہورہی ہے کا حکم جانے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لئے ظاہر ہے کہ حقوق کی فدیم اقسام کی بیا ور دلائل میں خور کر کے ان اُصول کا اِستنباط کرنا ہوگا جن کی بنیاد پر فقہاء نے یہ اُحکام ذکر کئے ہیں، اور ان اُصول کی روشی میں حقوق کی جدید اقسام کی تیج یا کی بنیاد پر فقہاء نے یہ اُحکام ذکر کئے ہیں، اور ان اُصول کی روشی میں حقوق کی جدید اقسام کی تیج یا کی بنیاد پر فقہاء نے یہ اُحکام دکر کئے ہیں، اور ان اُصول کی روشی میں حقوق کی جدید اقسام کی تیج یا کہ بیون کا حکم معلوم ہوسکے گا۔

حق شرب کے بارے میں بھی رسالہ فدکورہ میں جو کھ کھا گیا ہے اس کا مقصود بھی بذات خود حق شرب کی بڑج کے جوازیا عدم جواز کے بارے میں فیصلہ کن بات کہنا نہیں ہے، بیرایک مستقل مسئلہ ہے، اصل مقصود اس مسئلے میں بھی فقہاء کی عبارات سے عمومی ضا بطے کا اِستنباط ہے، اور لب لباب پوری بحث کا یہ ہے کہ پعض فقہاء نے تو عرف کی وجہ سے حق شرب کی بھے کو جائز قرار دیا ہے، اور جن حضرات نے عرف کے باوجود قابل بھے اوجود قابل بھے نے عرف کے باوجود قابل بھی میڈیس ہے کہ بیرعرف و تعامل کے باوجود قابل بھی نہیں بنا، بلکہ ناجائز ہونے کی اصل وجہ ان فقہاء کے نزدیک غرراور جہالت ہے، اور یہ بات فابت کرنے کے لئے متعدد عبارات کا حوالہ دیا گیا ہے اور آخر میں ان سے جو نتیجہ نکالا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:۔

فقہائے آخناف نے بھی شرب کے بارے میں جو بھی کھا کھا ہے اس سے حقوق کے مسئلے میں بھینہ وہی با تیں معلوم ہو تیں جو حق مرور اور حق تسیمل کی تھے کے مسئلے میں ان کی بحق س سے معلوم ہو تیں ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دحق آگر کسی میں مال

ے متعلق ہوتو اس کی تھے جائز ہوگی، بشرطیکہ وہاں کوئی مانع مثلاً غرر اور جہالت وغیرہ نہ پایا جائے۔

جناب کے اِشکال کا بغور مطالعہ کرنے کے باوجود اس میں کوئی الیی بات نہیں مل سکی جو رسالے میں ذکر غداجب اور عبارات سے اس قاعدے کے اِستنباط میں مانع ہو۔

باتی رہی جناب کی یہ بات کہ ذکورہ رسالے میں نیج شرب کے بارے میں صراحة رائے قائم نہیں کی گئی لیکن مصنف کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جواز کے قائل ہیں۔ تو صرت رائے ذکر نہ کرنے کی وجہ وہی ہے جو اُوپر تمہید میں ذکر کی گئی کہ بذات خوداس مسئلے کی تحقیق مقصود نہیں بلکہ مقصود اُصول کا اِستباط ہے، مصنف کی رائے جو پوری بحث سے جھے میں آتی ہے وہ مطلقاً جواز کی نہیں ہے بلکہ پوری بات جو جھے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شرب کی بیج فرر اور جہالت کی وجہ سے ناجائز ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ عرف اور تعامل کے باوجود قابلِ بیج بننے کی بذات خود صلاحیت نہیں رکھتا، البذا اگر کہیں اس کی بیج کا عرف ہواور خرر اور جہالت بھی نہ پائی جائے (مثلاً جدید آلات سے پائی کی بیائش ممکن اس کی بیج کا عرف ہواور خرر اور جہالت بھی نہ پائی جائے (مثلاً جدید آلات سے پائی کی بیائش ممکن ہو) تو ان فتہاء کی عبارات کی رُوسے یہ بیج جائز ہوگی، اور بیمض ایک آ دھ فقیہ کی رائے نہیں ہے بلکہ رسالے میں ذکر کردہ تمام عبارات سے یہی بات نگاتی ہے۔

#### إشكال نمبره:-

جناب نے یہ اِشکال فرمایا ہے کہ پہلے تو لکھا گیا ہے کہ فقہائے مالکیہ و حنفیہ کے ہاں تق اسیقیت کی بڑے کا تھم ان کی کتابوں میں نہیں ملا، اور پھر آ کے چل کر تھم لکیے بھی دیا ہے، ان دونوں با توں میں تعارض ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ تھم لکھتے وقت یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ بیتھم ان کتابوں میں مصرت ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بیتھم ان کے قواعد سے بہچھ میں آتا ہے اور یہ قواعد رسالے میں پہلے تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ جناب نے تخریر فرمایا ہے: " آخر اس قیاس آرائی کی کیا ضرورت ہے؟ رائے یہ ہے کہ حق اسبقیت کی بچے بھی جائز نہیں' ندکورہ رسالے میں بھی عدم جواز ہی کو قیاس کا تقاضا قرار دیا گیا ہے، البتہ اگر سے بات قیاس آرائی کے بغیر کسی صریح جزئیہ سے فابت ہورہی ہے قو آمید ہے کہ جناب اس سے مطلع فرما کراحسان فرما تیں گی

یاتی رہی حتی استقیم سے نزول بعوض کی بات تو یہ بات پہلے ص:۱۹۹ پر بیری، شامی اور

<sup>(</sup>١) "وقفي عقالاستا" ج: اص: ١٨٩ (طبع ميمن اسلامك ببلشرز)-

ص: ۱۹۰ پراتای کے حوالے سے کلمی جاچی ہے کہ جوئی اِصالۃ ثابت ہو دفع ضرر کے طور پر نہ ہوان سے صلح کرنا اور عوض لینا جائز ہے، یاد رہے کہ یہ قاعدہ اتای نے اپنی دائے کے طور پر نہیں لکھا بلکہ دوسرے فقہاء سے نقل کیا ہے، چنانچہان کی عبارت ان لفظول سے شروع ہوتی ہے: "اَقول: وعلیٰ ما ذکروہ من جواز الاعتیاض عن الحقوق المجردة بمال ...الخ." (۱)

#### إشكال نمبر۵ و۲:-

اس اشکال کا حاصل بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ پگڑی کی مروّجہ شکل کا جو متبادل پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بھی اس پگڑی کی اجازت دے دک گئی ہے۔ میہ اشتباہ بظاہر درج ذیل اُمور کی طرف دھیان نہ جانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے:-

ا- مرقب بگڑی میں لی گئی رقم شرعاً کسی بھی قابل اعتیاض چیز کاعوض نہیں ہے، جبکہ یہاں پیشکی لی گئی رقم اُجرت کا حصہ ہے، یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ بیکمشت رقم ماہانہ یا سالانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہ کرایہ کو دو حصوں میں تقسیم کرلیا گیا ہے، یہ مطلب نہیں کہ یہ کہ کرایہ کو دو حصوں میں تقسیم کرلیا گیا ہے، ایک حصہ یکمشت پیشکی وصول کرلیا گیا ہے اور دُوسرا ماہانہ یا سالانہ وصول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے اِجارہ فنخ ہوجائے تو کیمشت رقم میں سے باقی ماندہ مدّت کے مقابل جو رقم آئے گی وہ موجر مستاجر کو واپس کرے گا، ای طرح اگر مالک مکان یا دُکان مستاجر کو مقرّرہ مدّت سے پہلے زکالنا اور بغیر عذر شرق کے اِجارہ فنخ کرنا چا ہتا ہے اور مستاجر نے عوض کا مطالبہ کے بغیر رضا مندی سے اِجارہ فنخ کردیا تو بعد میں کسی عوض کا مطالبہ کے بغیر رضا مندی سے اِجارہ فنخ کردیا تو بعد میں کسی عوض کا مطالبہ کے رقم وصول کرسکتا ہے۔

۲- مکان یا دُکان مقرّرہ مدّت سے پہلے خالی کرنے کی صورت میں متأجر پگڑی کی جو رقم
واپس لیتا ہے وہ مرقبہ پگڑی میں کسی ثابت شدہ حق کا عوض نہیں ہوتا، جبکہ یہاں مدّت مقرّرہ تک إجاره
کرنے سے اسے قرار کا حق حاصل ہوگیا ہے جو ایک عین کے ساتھ متعلق ہے، اور شفعہ کی طرح صرف
دفع ضرر کے لئے مشروع نہیں ہے، اس لئے اس کی تاج جائز نہ بھی ہوتب بھی پہلے ثابت شدہ قاعد سے
کے مطابق نزول بعوض جائز ہے، یہاں متأجر کو اصل حق رقم وصول کرنے کا نہیں مل رہا، بلکہ قرار کا حق
مل رہا ہے، لہذا اس کے پاس پہلا اختیار یہی ہے کہ وہ اُڑجائے کہ میں مقرّرہ مدّت سے پہلے نہیں تکلول
کا، معاوضہ لے کر دشتہرواری توصلے کی ایک شکل ہے۔

<sup>(</sup>١) ويكيئة: "وفقتهي مقالات" ع: اص: ١٩٠ (طبع مين اسلامك پايشرز) \_

جناب نے یہ جو کہا ہے کہ حقِ کرایہ داری کا عوض لینے کے جواز کی نبیت فقہائے حفیہ کی طرف دُرست نبیں، بلکہ یہ مصنف کا قیاس اور علائے جدہ کی رائے ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کتب فقہ میں صراحة تو فہ کورنبیں، جس طرح جواز مصرح نبیں، اس طرح عدم جواز بھی مصرح نبیں، اس طرح عدم جواز بھی مصرح نبیں، اس صورت میں دُوس فقہی نظائر اور قواعد سے بی تھم لگانا پڑتا ہے، یہاں بھی بیتم پہلے تفصیل سے ذکر کردہ قواعد اور نظائر بی کی روشی میں لگایا گیا ہے۔ (۱)

### حکومت کی طرف سے ملنے والی چیز اگرضرورت سے زائد ہو تو اسے فروخت کرنا جائز ہے

سوال: - میں جو دھندا کرتا ہوں اُس کے لئے چینی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے حکومت کی طرف سے ڈیڑھ من چینی ملتی ہے، دھندا کم ہونے سے بھی وہ چینی نی جاتی ہے، کیا یہ چینی مناسب نفع پر چھ سکتا ہوں؟

واللداعلم ۱۲/۱۲/۱۵

جواب: - چي سکته بيں۔

# مکان بناکر کراہ پر دینے یا این آئی ٹی یونٹ میں شرکت کرنے میں سے کنی صورت بہتر ہے؟

سوال: - زید کے پاس کچھ رقم ہے، اس کے ذہن میں آمدنی حاصل کرنے کی چندصور تیں ہیں، آپ ہی اس کا فیصلہ کریں۔ ایک تو میہ کہ مکان بنا کر کرایہ پر دیں۔ ثانیا گورنمنٹ کے جاری کردہ این آئی فی بیٹ میں شرکت ہے۔ بعض لوگ تجارتی مکان بنانے کو دُرست نہیں جانتے۔

جواب: - مكان بناكركرابير پر دينا بلاشبه جائز ہے، اور اس كام ميں رقم لگائى جائتى ہے۔
البتداين آئى . ٹى كے طريقة كار كى ہميں تحقيق نہيں ہے، اس كامفصل طريقة كار معلوم كرے آپ جيج ديں
توجواب ديا جاسكے گا، خاص طور سے مندرجہ ذيل باتيں معلوم كى جائيں: ا-اس ميں نفع كسى معين شرح
سے تقسيم ہوتا ہے يا متناسب طريقے ہے؟ ٢- يونٹ خريد نے والا نقصان كى صورت ميں نقصان برواشت
كرتا ہے يانہيں؟ ٣- عوام كى رقم كس كام ميں لگائى جاتى ہے؟
داللہ اعلم

۱۳۸۸/۵/۲۲ هـ (فتوی نمبر ۲۱۸/۱۹ الف)

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے "فقہی مقالات" ج: اص: ۲۱۸ و ۲۱۸ (طبع مین اسلامک پبلشرز) طاحظ فرمائیں۔ (محدز بیر)

# حکومت کے لئے اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا حکم

سوال: - جن چیزوں پر ممپنی کی طرف سے قیمت نوٹ ہوتی ہے ان سے زائد رقم پر ڈیلر فروخت کرسکتا ہے؟ اور جن چیزوں پر گورنمنٹ نے کنٹرول کردیا ہے ان کومقررہ قیمت سے زائد پر فروخت کرنا کیما ہے؟

جواب: - جب عوام كو ضرر تيني كا انديشه بوتو كومت كو اشياء ك فرق پر كنثرول كرنا جائز بيس ب- ايى صورت على متعين قبت سے زائد عيل مال فروخت كرنا تاجروں ك لئے جائز نبيس ب- در مخار بيس بے: "اذا تعدى أرباب غير القوتين و ظلموا على العامة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال ابو يوسف ينبغى أن يجوز" وارعلام شائل تحرير فراتے بيں: "ان الامام يرى الحجر اذا عم الضرر كما في المفتى الماجن والمكارى المفلس والطبيب الجاهل وهذه قضية عامة فتدخل مسئلتنا فيها لأنّ التسعير الحجر معنى لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة و عليه فلا يكون مبنيًا على قول ابى يوسف "فظر (شامى جن ۵: ۵ ص ۳۵۳) والله الم بالصواب الجواب على قول ابى يوسف "فظر (شامى جن ۵: ۵ ص ۳۵۳) ماراد محريفي عثم في عنه بنده محمد شفيع عني عن البيع بزيادة الم المحريفي عنه المحريفي المحريفي عنه المحريفي عنه المحريفي عنه المحريفي عنه المحريفي المحريفي عنه المحريفي عنه المحريفي المحريفي المحريفي عنه المحريفي المحريف

## دُ کان دار کے بیٹے کا اپنے والد کی دُ کان سے مال کسی کے ہاتھ کم قیمت پر فروخت کرنا

سوال: - ایک شخص وُ کان دار ہے، اس کے تین بیٹے ہیں، دو وُ کان پر دالد کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس شخص کا بڑا لڑکا جو ہے وہ بندہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی چھوٹی می وُ کان ہے، غریب آ دمی ہیں، آپ میرے سے سامان قیمت خرید پر کم دبیش خریدلیا کریں، ہیں رعایت پردے دیا کروں گا بشرطیکہ میرے والداور میرے چھوٹے بھائی کو

<sup>(</sup>١) الدر المختارج: ٢ ص: ٣٠٠ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع (طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) رة المحتار على اللهر المختار ج: ٣ ص: ١٠٥١، وكذا في البحر الرائق ج: ٨ ص: ٣٤٠، كتاب الكراهية (طبع
رشيديه)، كذا في المحيط البرهاني ج: ٨ ص: ٢٩٨ (طبع مكتبه غفاريه).

علم نہ ہو، اگر ان کوعلم ہوگیا تو وہ ناراض ہوں گے۔آپ فتوئی دیں کہ بندہ لےسکتا ہے یا نہیں؟

جواب: - وہ بڑا لڑکا اگر بحثیت ملازم کے دُکان پرکام کرتا ہے تو اس کے لئے ما لک لیعنی والد کی مرضی کے بغیر رعاییة سامان فروخت کرنا جائز نہیں، ایسی صورت میں اس سے رعایت پرسامان خریدنا بھی جائز نہ ہوگا، اور اگر وہ دُکان میں حصہ دار ہے تب بھی یہی تھم ہے کہ باتی شرکاء کی مرضی کے بغیر ایسی رعایت سے سامان فروخت کرنا اس کے لئے جائز نہیں جو عام طور سے تاجر نہ کرتے ہوں، اس اگر دُکان کا مالک وہی ہو اور باپ اور بھائی اس میں بطورِ ملازم یا تیرتا کام کرتے ہوں تو اس مورت میں اس کے لئے رعایت پرسامان خریدنا ہی جائز ہے، اور آپ کے لئے اس سے رعایت پرسامان خریدنا ہیں۔

وانڈ سبحان اعلم وائن کے ایک رعایت کرنا بھی جائز ہے، اور آپ کے لئے اس سے رعایت پرسامان خریدنا ہیں۔

وانڈ سبحان اعلم وائن کی مارہ اس میں اس کے لئے کہ کے اس سے رعایت پرسامان خریدنا ہیں۔

 <sup>(1)</sup> في مشكوة المصابيح ج: 1 ص: ٢٢١ (طبع رحمانيه) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه."

في اللهر ج: y ص: ٢٠٠ لا يجوز التصرف في مال غيره بلا اذنه ولا ولابته .... اهـ.

<sup>(</sup>٢) في اللَّدِ المختارج: ٥ ص: ٩٨ (طبع سعيد) الحرمة تتعدد مع العلم بها. وقال الشاميُّ تحته: امَّا لو رأى المكاس مشكر ياخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم ياخذ من ذلك الآخر فهو حرامٌ.

وقيمه أينضًا قبل ذلك وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال: هو محمول على ما اذا لم يعلم بذلك.

وفي الاشباه الحظر والاباحة ص: ٨٨ الحرمة تتعدى مع الأموال مع العلم الا في حق الوارث ....الخ.

 <sup>(</sup>٣) وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز ص: ١٥٣ رقم الماذة: ١٩٢ (طبع حنفيه كوئنه) كل يتصرّف في ملكه كيف يشاء.
 وكذا في شرح المجلّة للإناسيّ ج: ٢ ص: ١٣٢ (طبع مكتبه حبيبه كوئنه).

وفي بدائع الصنائع كتاب الشرب ج: ١ ص: ٩٠ (طبع سعيد) وحق الكل متعلق بالماء ولا سبيل الى التصرف في الملك المشترك العرب الا برضاء الشركاء.

وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدّقائق كتاب الشركة ج: ٢ ص: ٢٣٥ (طبع سعيد) وكل اجنبي في قسط صاحبه أي وكل واحد منهما أجنبي في نصيب صاحبه حتى لا يجوز لهُ أن يتصرّف فيه الاً باذنه كما لغيره من الأجانب ... الخ.

وقى مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر أوائل كتاب الشركة (الشركة ضربان) (وكل منهما) أى كل واحدٍ من المشريكين أو المشركاء شركة مسلك أجنبى فى نصيب الآخر حتى لا يجوز له التصوف فيه ألا باذن الآخر كغير المشريك لعدم تضمنها الوكالة ... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الهداية باب الكراهية فصل في البيع ج: ٣ ص: ٣٤٣ (طبع رحمانيه) ولأنّ الثمن حق العاقد فاليه تقديرة ... الخ. وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٤٣ حطّ بعض الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزيادة ... الخ.

وفي الهداية ج:٣ ص: • ٨ (طبع رحمانيه) ويجوز للمشترى ان يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع ان يزيد للمشترى في المبيع ويجوز ان يحط عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك ... النع.

وكذا في الدّر المختار فصل في التصوف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيها ج:٥ ص:١٥٣.

#### کی ویب سائٹ خرید نا اوراس کمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا

سوال: -محرّم و مرم عالی جناب قبله حضرت مفتی محر تقی صاحب، زاد کم الله علاً وشر فا بعد سلام مسنون، امریکا میں تلسااوکلا میں دیمبر ۱۹۹۸ء میں ایک سمپنی کی ابتداء ہوئی ہے، اس سمپنی کا نام ''اسکائے بیز ۴۰۰۰'' (Sky Biz 2000) ہے، اس سمپنی کا کام ملٹی لیول مارکیٹنگ (Multy Level Marketing) کا ہے۔

ا- سوال یہ ہے کہ میں نے اس کمپنی کی ویب سائٹ (Web-Site) خریدی ہے جس کے ذریعے میں اشتہار اگر ویا فریعے میں اشتہار اگر ویا جس نے کاروبار کو پوری دُنیا میں پھیلا سکتا ہوں، جبکہ اخبارات کے ذریعے میں اشتہار اگر ویا جاتا تو جہاں تک وہ اخبار جاتا ہے وہاں تک اپنے کاروبار کی پہلٹی (Publicity) ہوتی ہے، کیکن ویب سائٹ کے ذریعے عالمی پیانے پر پہلٹی ہوسکتی ہے۔ اس کمپنی کے ممبر بغنے سے دُوسرا فائدہ یہ ہے کہ کمپنی سائٹ کے ذریعے مختلف قتم کی تعلیمات دیتی ہے، مثلاً یہ کمپنی حسب ذیل تعلیم اپنے ممبران کو دیتی ہے: اس کمپنی حسب ذیل تعلیم اپنے ممبران کو دیتی ہے: اور شرور کاروبار کی سائٹ کے دریعے میں کہ اس کاروبار کی سائٹ کاروبار کی سے دیل کوریتی ہے: اس کمپنی حسب ذیل تعلیم اپنے ممبران کو دیتی ہے: اس کمپنی حسب ذیل تعلیم اپنے میں کہ اس کوریتی ہے: اس کی سائٹ کاروبار کی سے کہ کیشن، ۲ و یب بلڈر (Windows 98)، کے لئک سرچنگ، میں وغیرہ۔

اگر فدکورہ تغلیمات مجھے اور میرے گھر کے افراد کوکسی کلاس میں جاکر حاصل کرنا ہوتو اس سب بی افراد کی مجھے الگ الگ فیس دین پڑے گی۔ دوم مید کہ جمیں اس کلاس کے اوقات کی پابندی کرنی ہوگی، جبکنداس کمپنی سے ویب سائٹ خرید کر اور ممبرین کر ایک بی فیس سے میں اور میرے گھر کے سارے افراد اپنی فرصت کے وقت فدکورہ تغلیمات حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ پیدوں کی بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔

۲- اس کمپنی سے جو بھی چھ ہزار ایک سوروپے دے کر ویب سائٹ خریدتا ہے یا اس کمپنی کا ممبر بن کرتعلیم حاصل کرتا ہے تو کمپنی اپنی ویب سائٹ کے خریدار کو ایک کاروبار بھی دیتی ہے، اپنی کمپنی کے ممبر کو ایک ایجنسی دیتی ہے، اپنی کمپنی کی طرف سے یہ شرط ہے کہ بننے والاممبر کمپنی کے نو ویب سائٹ کے خریدار کو تیار کرے جس میں ایک وایاں اور ایک بایاں (Left, Right) ہوتا ہے، ایک ہی طرف نوممبر نہ ہوں، بلکہ ایک طرف چار ہوں تو دُوسری طرف پانچ، ایک طرف چھ تو دُوسری طرف تین، اس طریقے سے ویب سائٹ کے خریدار کو تیار کرنے پر کمپنی ستر دُالر کا چیک ایجٹ پر جھیجتی ہے، اس

طرح بيسلسله چاتا رہتا ہے مثلاً نوخريدار تيار كرنے پرستر ۋالر، پھراتھارہ پر۳۵ ۋالر، پھر ٣٤ پر ٣٥ ۋالر، پھر ۳۱ پر • ۷ ڈالرعلیٰ ہٰذاالقیاس ،اس طرح سے کمپنی اینے ایجنٹ کوکمیشن دیتی رہتی ہے۔

٣- سيكميني كمپيوٹر سوفث ويئر، مارۋويئر، اور يہننے كے كيڑے وغيرہ بناتى ہے، تواس طريق سے ویب سائٹ خرید کر ایجنٹ بن کر کاروبار کرنے میں جس کی تفصیل اُوپر بتائی گئی ہے، نیز ویب سائٹ کے خریدار کو تیار کرنے میں ہمیں اپنا وقت نگانا پڑتا ہے، اپنی گاڑی، اپنا فون استعمال کرنا ہوتا ہے، لینی کہ اچھی خاص محنت کے بعد خریدار تیار ہوتے ہیں، جس کے نتیج میں کمپنی کمیشن کے طور پر اینے نفع میں سے ایجنٹ کونفع دیتی ہے،جس کی تفصیل اُوپر ذکر کی گئے۔

اب دریافت طلب اُمر بدہے کہ میں اس کمپنی سے ویب سائٹ خرید کر انٹرنیٹ کے ذریعے ا بینے کاروبار کو عالمی پیانے کا بنانا جاہتا ہوں، نیز کمپنی کاممبر بن کر مذکورہ بالا تعلیمات حاصل کرنا جاہتا ہوں، نیز ایجنٹ اس طریقے برمحنت کرے کمپنی کے ویب سائٹ کے خریدار تیار کرے اپنی محنت کے عوض کمپنی ہے کمیشن لینا حاجتا ہوں، تو میرا بیر کمیشن لینا کیسا ہے؟ کیا شرعی اعتبار سے مجھے اجازت حاصل ہے پانہیں؟ اُمید ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیں گے۔ والسلام

محمعلی سرگر

محمینهٔ کل ، را ندیر ، سورت

محرکلیم لوباروی

خادم دارالافآءاشر فيه

محمدا كرام الدين غفرلهٔ

عارف حسن عثاني

خادم وارالا فمآء وارالعلوم اشر فيه را ندبر 💎 خادم وارالا فمآء اشر فيه، را ندبر

جواب: - صورت مسئوله میں ویب سائٹ خربدنا اور اس ممپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا، نیز اس کمپنی کا ایجنٹ بن کر کمیشن حاصل کرنا جائز ہے، البتہ بیتمام معاملات الگ الگ ہونے جاہئیں، یعنی نمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا ایجنٹ بننے سے مشروط نہ ہوء ' بلکہ تمام معاملات ایک وُوسرے ے الگ ہوں۔ سے الگ ہوں۔ والثدسيحان داعلم

(فتوى نمبر ۳۸/۰۷۷)

مختلف کمپیوٹر سوفٹ ویئر زخرید نے کا حکم (جبکہ بعض سونٹ دیئرز چوری کے ہوتے ہیں)

سوال: - میں ایک کمپیوٹر سائنس کالج کا طالب علم ہوں، ہمیں سونٹ ویئر کی اکثر ضرورت

رئتی ہے، اور نے سے نے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم کمپیوٹر اور انفار ٹیشن ٹیکنالو بی میں پوری وُنیا کے برابر چل سکیں، اس ضرورت کے پیشِ نظر ہم چند طلباء نے اس کر ایک سوسائی کے تحت یہ کام شروع کیا کہ ہم کالج کے بیبیوں سے بیا طلباء کے بیبیوں سے مختلف اور نے سوفٹ ویئر زخر بد کر طلباء کو مفت گھر میں استعمال کے لئے ویں، کیونکہ تمام طلباء یہ سوفٹ ویئر زخییں خرید سکتے اس کے لئے کالج نے اجازت اور سرمایہ بھی ہمیں دے دیا تھا، گر چند لوگوں نے کہا کہ پاکتان میں استعمال ہونے والے سوفٹ ویئر زچوری کے (Pirated) ہوتے ہیں، پھرلوگ اس کی کا بیاں کرے تقسیم کرتے ہیں، کیا تعلیم اور فلاح و بہود کے لئے ایبا سوفٹ ویئر استعمال کرنا جائز ہے؟

جواب: - محرم بنده، السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

کلی طور پر یہ کہنا تو ممکن نہیں کہ پاکتان میں استعال ہونے والے تمام سوفٹ ویئرز چوری کے ہوتے ہیں، البذا اس مفروضے پرخر بداری کو بالکلیہ ناجا تر نہیں کہہ سکتے۔ جو شخص سوفٹ ویئر نیج رہا ہے، اس بات کا ذمہ دار وہ خود ہے کہ وہ کہاں سے کس طرح لایا؟ جب تک ہمیں متعین طور پر یقین سے معلوم نہ ہو کہ یہ چوری کا ہے، ہم خرید سکتے ہیں۔ (۱) والسلام معلوم نہ ہو کہ یہ چوری کا ہے، ہم خرید سکتے ہیں۔ (۱)

 <sup>(1)</sup> وقي فيض القدير رقم الحديث: ٨٣٣٣ ج: ١١ ص: ٥٩٥٣ (طبع مكتبه مصطفى الباز، الرياض) من اشترئ سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها واقمها.

وفى الشامية ج: ۵ ص: ۹۸ نقل الحموى عن سيدى عبدالوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المنن، وما نقل عن بعض المحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال هو محمول على ما اذا لم يعلم بذلك، اما لو راى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر فهو حرام.

وفي أحكام المال الحرام ص:٣٣٣ فمن علمت أنه سرقة أو خانه في أمانة .... لم يجز أن أخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة .... الخ.

وفي الدّر المختار ج:٥ ص:٩٨ الحرمة تتعدّد مع العلم بها ألّا في حقّ الوارث .... الخ.

وفي الهندية ج: ٥ ص:٣٦٣ كل عين قائمة يغلب على ظنّه أنّهم أخلوها من الغير بالطّلم وباعوها في السّوق فانّه لا ينبغي أن يشتري ذلك وان تداولتها الأيدي.

وقمي خلاصة الفتناويٰ ج:٣ ص:٣٥٣ وجمل علم بجارية أنّها لوجل فرأى يبيعها ويقول وكلبي صاحبها ببيعها وسعه أن يناعهامنه.

نیز" چوری کے مال کی تھ" ہے متعلق دیکھتے: فخاوی رشیدیہ ص: ۹۹۹ (طبع سعید)۔

# اخبار کابل ایروانس دینے کی صورت میں اخبار کے ادار ہے کی طرف سے ختلف رعایتوں اور گا کہا کی انشورنس کرانے کا حکم

سوال: - میں یہاں پر شائع کردہ انگریزی زبان کا اخبار روزانہ خریدتا ہوں، اس کی Payment کی صورت مندرجہ ذیل طریقے سے ہوئئی ہے: -

ہر ماہ کے اختتام پرمہینہ کابل دے دیا جائے۔ ہر ساماہ کا ایڈوانس دے دیا جائے۔ ہر ۲ ماہ کا ایڈوانس دے دیا جائے۔

پورے ایک سال کا ایڈوانس دے دیا جائے۔

ڈاکٹر ظہور احمد بمعر فٹ مولا ناخلیل احمد صاحب (ابوظمی متحدہ عرب امارات)

جواب: - اخبار کابل ایڈوانس دینے کی صورت میں جو رعایت فریدار کوملتی ہے، اس کی دو حیثتیں ہیں، ایک مقابلے میں رعایت دے رہا ہے، اس کا نقاضا یہ ہے کہ بیر رعایت جائز نہ ہو، اس کے دہ ایک نقع ہے جو قرض سے حاصل کیا گیا۔ کیکن دُوسری حیثیت یہ ہے کہ بیر رعایت قرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ خریدار کے مستقل گا کہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور چونکہ بیتا جروں کا طریقہ ہے کہ اپنے

<sup>(</sup>ا وم) حواله ك لئة ويكفية ص به ٢٨ كا حاشية نمريم

۲۲؍۱۱۸۳۱۱۱ھ

مستقل گا ہوں کورعایت دیا کرتے ہیں، اس لئے وہ بدرعایت دے رہے ہیں اور پینٹگی رقم کا مطالبہ بیہ اطمینان حاصل کرنے کے لئے ہے کہ بیشخص واقعۃ مقررہ مدّت تک اخبار خریدتا رہے گا۔ اس صورت میں بیرعایت شرعاً جائز ہے، اور ندکورہ معاملے میں احقر کو یہی صورت رائج معلوم ہوتی ہے، تا جروں کا عرف اور علائے عصر کا تعالی بھی اس کی تائید کرتا ہے، کہذا احقر کے نزدیک رائح یبی ہے کہ اس رعایت کو لینے کی شرعاً مخبائش ہے۔ رہا انشورنس کا معاملہ! سواگر انشورنس کی بیرقم اخبار کا ادارہ خود ادا كرتا ہے، اور بيكى بيمكينى سے وصول نہيں كرنى باقى، تو فدكورہ صورت ميں اس كے لينے كى بھى مخبائش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس انشورنس کے لئے اخبار کے خریدار نے کوئی پر بمیم ادانہیں کیا، بد کیے طرفہ اِنعام ہے، اور اس کی مثال الی ہے جیسے مختلف تاجرا پنی مصنوعات کو فروغ وینے کے لئے كي طرفه طور برمختلف إنعامات كا اعلان كرت رجع بين ،خريداركوا بي رقم كا بورا بورا معاوضه خريدي ہوئی چیز کی صورت میں مل جاتا ہے، اور ملنے والا إنعام تا جرکی طرف سے یک طرفہ اِنعام ہوتا ہے۔ البنة اگريدرهم انشورنس كميني سے وصول كرنى يردتى مو، تو وہ دو وجه سے ناجائز ہے، اوّل تواس لئے کہ اس صورت میں اخبار کا ادارہ ضرور انشورنس کمپنی کو کوئی پریمیم ادا کرے گا، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ وہ کمپنی کے ساتھ سود اور قمار کا معاملہ کرے گا، اور بیرقم اس حرام معاملے کے نتیج میں حاصل ہوگی، دُوسرے بیک انشورنس سمپنی کی بیشتر آ مدنی سود یا قمار پر مشمل ہوتی ہے، اس لئے اس سے رقم لینا بھی والسلام جائز نەجوگاپ

<sup>(1</sup> تا 3) وفي التسامية ج: 7 ص: 11 8 ولو أعطاه دراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الايتداء اشتريت مستكب يسجوز وهذا حلال وان كانت نيته وقت المدفع الشراء لأنه بمجرد النية لا يتعقد البيع وانما يتعقد البيع الآن بسالتعماطي والآن البيع معلومٌ فيتعقد البيع صحيحًا قلت ووجهه ان ثمن الخبز معلوم فاذا انعقد بيمًا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع المتمن قبله .. الخ. اورجب برقم اخبارات كاثمن بـياتو فمن شرعا جازب

وقي الهندية ج: ٣ ص: ١٤١ (طبع رشيديه) الزيادة في الثمن والمثمن جائزة حال قيامهما ...الخ (الباب السادس عشر في الزيادة في الثمن والمثمن والحط والابراء عن الثمن).

وفي الهداية ج: ٣ ص: ٩ ٨ (طبع رحمانيه) ويجوز للبائع أن يزيد للمشترى في المبيع ويجوز أن يحطُّ عن اللمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. وفي حاشيته لأن الزيادة لما التحقت بأصل العقد صارت كالموجودة عند العقد. نيرتفيل كے لئے ويکھئے ص: ١١٣ كافتوكل اور اس كا حاثية بمبرا تائم برا-

 <sup>(</sup>٣) وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٤٣ حط بعض الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزّيادة .... الخ.
 وفي شـرح الـمجلّة لخالد الأتاسي ج: ٢ ص: ١٨٢ وقم المادّة: ٢٥٦ حط البائع مقدارًا من الثمن المستّى بعد العقد

صحيحٌ ومعتبرٌ وكذا حطَّ جميعه ..... وبعد أسطر ..... وهذا اذا كان بلفظ المحطَّ ومثله. وكذا في المدَّر المسختار ج: ٥ ص:٣٤ أغصل في التصرّف في المبيع والثمن قبل القبض والزّيادة والمحطَّ فيها .... ..

وكَذَا في مجمع الأنهر شوح ملتقى الأبحر ج: ٣ ص: ١٦ أ.

# کیا نفع کی شرعاً کوئی حدمتعین ہے یانہیں؟

سوال: - کیا کار دہار میں نفع کی کوئی حد شرعاً مقرّر ہے؟ شرعی نقطۂ نظر سے اگر کوئی شخص زیادہ نفع لیے تو بیدؤرست ہے؟

جواب: - کار دبار میں شرعاً نفع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، البتہ دھوکا نہیں ہونا چاہئے، پھر اپنے حالات کے لحاظ سے جتنا نفع کوئی لینا چاہے اس پر شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام

# تجارتی إنعامی اسكیموں كا شرعی حكم

حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب نے تجارتی إنعامی اسلیموں سے متعلق ورج ذیل مضمون لکھ کر حضرت والا دامت برکاتهم سے دائے طلب کرنے کے لئے ارسال فرمایا، جس کا حضرت والا دامت برکاتهم نے جواب تحریفر مایا، مضمون اور اس پر حضرت والا دامت برکاتهم کی رائے درج ذیل ہے۔ (مرتب)

انعام وہ ہوتا ہے جو کسی مطلوب وصف پر حوصلہ افزائی کے لئے دیا جاتا ہے، مثلاً امتحان میں اوّل و دوم وغیرہ آنے پر إنعام دیا جاتا ہے تا کہ علم میں جس کا سیکھنا مطلوب وصف ہے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے یا گھڑ دوڑ میں جواوّل و دوم آئے اس کو إنعام دیا جاتا ہے کیونکہ گھڑ دوڑ میں جہاد کی تربیت کے تربیت ہے اور بیر بیت حاصل کرنا وصف مطلوب ہے، پیدل دوڑ اور تیراکی وغیرہ بھی جہاد کی تربیت کی نیت سے ہوں تو بیجی مطلوب ہیں۔

ولا بأس بالمسابقة في الرمى والفرس والبغل والحمار والابل وعلى الأقدام لأند من أسباب المجهاد فكان مندوبًا وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام أي بالجعل أما بدونه فيباح في كل الملاعب. (در مختار ج:٥ ص:٢٨٥).

<sup>(</sup> أ و سم، وفى سسنن ابن مساجة بساب من كره أن يستقر ص: ٥٩ ا (طبع قليبى كتب خانه) عن أنس بن مالك، وضى الله عنه قـال: غلا السّعر على عهـد رسـول الله صـلـى الله عـليـه وسلم فقائوا: يا رسول الله! قد غلا السعر فستمو لنا، فقال: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرّازق.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٣١ (طبع رشيديه) من اشترئ شيئًا وأغلى في لمنه جاز .... الخ. وفي الهـداية ج: ٣ ص: ٣٤٢ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه السلام: لا تستعروا فانّ الله هو المستعر القابض الباسط الرّازق. ولأنّ الثمن حقّ العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرّض لحقّه ألّا اذا تعلّق به دفع ضور العامّة.

وكذا في بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۱۲۹ والذر المختار ج: ۲ ص: ۳۹۹ (طبع سعيد) وهي البحوث في قبضايا فقهية معاصرة ص: ٨ وللبائع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن ولا يبعب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا وللتّجار ملاحظ مختلفة في تعيين الأثمان وتقديرها .... الخ.

<sup>(</sup>٢) حواله كے لئے و يكھے ص:١٠٢ تا ص:١٠٠ كروائى۔ (٣) ج١٩ بن ١٠٨ مع معيد

(قول فيباح في كل الملاعب) أى التي تعلم الفروسة وتعين على الجهاد لأن جواز الجعل فيما مر انما ثبت بالحديث على خلاف القياس فيجوز ما عداها بدون الجعل وفي القهستاني عن الملتقط من لعب بالصولجان يريد الفروسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فانه مكروه. (ردّ المحتار ج:٢ ص:٣٠٢).

حل الجعل وطاب .... ان شرط المال في المسابقة من جانب واحد وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارًا آلا اذا أدخلا ثلاثًا محلًلا بينهما بفرس كفء لفرسيهما يسوهم أن يسبقهما وآلا لم يجز .... وكذا الحكم في المتفقهة فاذا شرط لمن معه المسواب صح. (در منحار ج: ٢ ص: ٣٠٣) وان شرطاه لكل على صاحبه لا والمصارعة ليست ببدعة الا للتلهي فتكره .... وأما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيء (أي مما يعلم الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد التلهى .... (در منحار ورد المحارج: ٢ ص: ٣٠٠٣).

ندکورہ بالا ان عبارتوں کا حاصل ہے ہے کہ مسابقت یا توعلم میں مہارت حاصل کرنے میں جائز ہے یا صرف ان کا موں میں جائز ہے جن میں جہاد کی تربیت ہواور وہ بھی جبکہ جہاد کی نیت سے ہو، اگر محض کھیل کود کے طور پر ہوتو اس وقت مسابقت اگرچہ بغیر انعام کے ہوکروہ ہے، جہاد کی تربیت کو اتن اجہیت حاصل ہے کہ اس کے لئے دوطرفہ اِنعام تک کو جائز رکھا، گر تمار سے نکا لئے کے لئے اس میں محلل کو داخل کیا۔

اب ہم کاروباری اِنعام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

ا: - پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ خریداری خواہ وُکان دار کی ہو یا صارف کی، یہ کوئی وصف مطلوب نہیں ہے، اس میں نہ تو جہاد کی تربیت ہے، نہ علمی مہارت کی تحصیل ہے، اور نہ ہی کسی اور پہندیدہ خلق مثلاً خدمت خلق وغیرہ کی تحصیل ہے، الہذا اس میں مسابقت کی ترغیب دینا اُصولی طور پر غلط بات ہے۔

۲ - وُوسرى بات يہ ہے كہ بائع جس كسى صورت ميں بھى مبيع ميں اضافه كرتا ہے خواہ وہ إنعام كے نام سے ہو، وہ اصل مبيح كا حصه قرار پاتا ہے، اور مشترى قيت ميں جس نام سے بھى اضافه كرے وہ اصل قيت ميں اضافه شار ہوتا ہے۔

وصبح الزيادة في المبيع ولزم البالع دفعها أن في غير سلم زيلعي وقبل المشترى وتسلم أيضًا بالعقد، فلو هلكت الزيادة سقط حصتها من الثمن وكذا لو زاد في الثمن عرضًا فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره. (در مختارج: ٥ ص: ١٥٥ ا، ايج ايم سعيد).

جب بد بات واضح مونی کدمزعومد إنعام ی صورت در حقیقت می یاش می بیش می بیش موتی ہے ۔ تواس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:- ا: - إنعام اليي چيز هو جومبيع اورثمن بن سكفيه

۲:-اس کے وجود میں خطر داندیشہ نہ ہو کہ نہ جانے ہویا نہ ہو۔

۳:-اس کی مقدار میں جہالت یا تر ڈونہ ہو۔

اگرالیی صورت پائی جائے کہ جس میں بہتنیوں شرطیں پائی جاتی ہوں تو وہ اِنعام صحیح ہوگا، اور اگر کوئی الی صورت ہوجس میں پہلی یا دُوسری یا تیسری شرط یا تینوں ہی مفقود ہوں تو اِنعام صحیح نہ ہوگا۔ اِنعام صحیح ہونے کی مثال

لپٹن چائے کی پیکنگ کے اندر بسکٹ کی ایک چھوٹی پیکنگ ملتی رہی ہے، اسی طرح کسی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ دانتوں کا برش رکھ دیا جائے یا کسی فرنج کے ساتھ ٹوسٹر یا سینڈوچ میکر دیا جائے یا تھی کی مقدار میں ۲۰ فیصد اضافہ دیا جائے توضیح ہے کیونکہ یہ اشیاء مبھے بھی بن سکتی ہیں اور ان کے دجود اور ان کی مقدار میں کی قتم کی جہالت اور تر قدنہیں ہے۔

اِنعام سیجے نہ ہونے کی مثالیں بہایہ ہیں:

۱: - پېلى شرطەمفقو دېو

اس کی مثال میہ ہے کہ کمپنی والا یہ طے کرے کہ جو ہم سے اتنی مالیت کا سامان خرید ہے گا، ہم اس کوعمرہ کرائیس گے یا ہم اس کو ڈرائیورسمیت گاڑی فراہم کریں گے جس پر وہ مری کی سیر کے لئے جاسکتا ہے۔ ان صورتوں میں کمپنی منافع مہیا کر رہی ہے جن پر اِجارہ ہوتا ہے بھے نہیں ہوتی، لہذا وہ مہیج جننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ، اس لئے یہ اِنعام بھی وُرست نہیں ہے۔

۲: - دُ دسري شرط مفقو د بهو

اس کی مثال سیہ کہ کمپنی وُکان داروں سے یا کوئی بھی بائع اپنے خریداروں سے کہ کہ جو لوگ اتنا اتنا سامان خریدیں گے ہم ان کو کو پن دیں گے اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کریں گے جس کے ذریعے صرف ان خریداروں کو اِنعام ملے گا جن کے نام کا قرعہ نکلے گا۔ اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ زید کے نام کا قرعہ نکلے اور ہوسکتا ہے کہ نہ نکلے۔

سا: - تنيسري شرط مفقو د ہو

اس کی مثال میہ ہے کہ کمپنی دُکان داروں سے کیے کہ جو ہم سے اتنا سامان خریدیں سے ہم سب کو اِنعام دیں گے،لیکن قرعدا ندازی سے خریداروں کو کم دہیش مالیوں کے اِنعام دیں گے۔ ۲۲:- تینوں شرطیس مفقو د ہوں

اس کی مثال میہ ہے کہ کمپنی اپنے خریداروں سے کہے کہ جو کوئی ہم سے اتنی اتنی خریداری

کرے گا ہم اس کوکو پن دیں گے، اور پھر قرعہ اندازی کریں گے، جس کے نام کا قرعہ <u>نکلے گا</u> اس کو ہم عمرہ کرائیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سعودیہ آنے جانے کا اور وہاں رہائش کا بندویست کریں گے، لیکن اس کو کلٹ نہیں دیں گے۔

س:- تیسری بات بہ ہے کہ چونکہ إنعام مشروط ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں شرط فاسد ہوتی ہے تو اس سے سودا بھی فاسد ہوجاتا ہے۔

ا - جب کمپنی کے اعلان کے مطابق خریدارسامان خریدتے ہوئے یوں کیے کہ میں اس شرط پر
اتنا سامان خریدتا ہوں کہ آپ کو جھے عمرہ کرانا ہوگا یا مری کی سیر کے لئے گاڑی فراہم کرنا ہوگا، چونکہ سیہ
شرط سودے کے نقاضے کے خلاف ہے اور اس میں خریدار کا فائدہ ہے، لہذا بیشرط فاسد ہے، اور اس کی
وجہ سے سارا سودا ہی فاسد ہوجاتا ہے، اور بائع اور خریدار دونوں گنا ہگار ہوتے ہیں، اور دونوں پر لازم
ہے کہ وہ اس سودے کوختم کریں اور اگر چاہیں تو اس شرط کے بغیر سے سرے سودا کریں۔

۲- اِنعامی اسکیم بیہ ہوکہ جواتنا سوداخر پدے گا اس کوکار کی قرعداندازی میں شریک کیا جائے گا، اب جوشخص اس اِنعامی اسکیم کے مطابق سودا خریدتا ہے اور کو پن بھر کر دیتا ہے تو جیسا کہ ہم نے اُوپر ذکر کیا کار بھی ہیچ کا حصہ بے گی لیکن چونکہ بیمعلوم نہیں کہ وہ ملے گی یا نہیں ،اس لئے مبیح کی مقدار بھی مجہول ہے، اس لئے اس میں تمار کے ساتھ بچے بھی فاسد ہوئی۔

تنبيهات

ا - بعض اوقات تمپنی کے ملازم، خریدار کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس اِنعامی اسکیم میں پچھتر دّو ہے تو ہم تمہاری طرف سے کو بِن خود بھردیتے ہیں، اور اس کو قرعہ اندازی میں شامل کرویتے ہیں -

سمینی کے ملازم کے اس طرح کرنے سے قباحت میں پیچے کی نہیں آتی کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم کو بن خود بھردیتے ہیں تو وہ خریدار کے وکیل بن گئے اور وکیل کا تصرف مؤکل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ دُوسری بات سے کہ جب بدایک منگر ہے تو اس وقت ملازموں کے کہنے پر خاموثی دُرست نہیں بلکہ نہی کرنا واجب ہے۔

۲- کمپنیوں والے جواتے بیش قبت إنعامات وُکان داروں کو دیتے ہیں بیر مایہ دارانہ نظام کا طریقہ ہے، اصل ہدردی تو صارف سے ہونی چاہئے کہ اس کو رعایت ملے، درنہ وُکان داروں کو دیتے گئے اِنعامات کا بوجر بھی بالآخر صارفین پر پڑے گا، کیونکہ عام طور سے اِنعامات کو بھی اِخراجات میں شارکر کے اشیاء کی قبت مطے کی جاتی ہے۔

٣- بعض اوقات مميني والي التي مصنوعات كي سي ايك يا چندايك پيكنگ ميس إنعامي پرچي

ر کھ دیتے ہیں تا کہ لوگ اس اِنعام کے لا کچ میں زیادہ خریداری کریں، چونکہ وہ اِنعام کسی ایک کا یا چند ایک کا لکلنا ہے اس لئے ہر خریدار کے لئے اس اِنعام کے نگلنے کا وجود خطر و اندیشے کا شکار ہے، اور چونکہ جوئے کے معنی میں یہ بات شامل ہوتی ہے اس لئے جوخریدار اس موہوم اِنعام کے لا کچ میں وہ سامان خریدتا ہے وہ ایک درجے میں جوا کرتا ہے۔

حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله ای کی مثل ایک صورت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

د مختلف تتم کی نمائشوں کے اندر دافلے کا ٹکٹ ہوتا ہے، اور نمائش کے نشطین بیا علان کرتے ہیں کہ جو شخص مثلاً دس روپے کا ٹکٹ بیک مشت خریدے گا وہ اپنے اس ٹکٹ کے ذریعے عام لوگوں کی طرح نمائش میں بھی داخل ہو سکے گا اور ان ٹکٹوں پر بذر بعیہ قرعہ اندازی کچھے اِنعام مقرر ہوتے ہیں، جس کا نمبر نکل آئے اس کو دہ اِنعام بھی ماتا ہے۔

یہ صورت صریح قمار سے تو نکل جاتی ہے کیونکہ ٹکٹ خرید نے والے کو اس ٹکٹ کا معاوضہ بصورت واخلہ نمائش مل جاتا ہے، لیکن اب مدار نیت پر رہ جاتا ہے، جو شخص موہوم اِنعام کی غرض سے بیہ ککٹ خریدتا ہے وہ ایک گونہ قمار کا ارتکاب کر رہا ہے'' (جواہر الفقہ ج:۲ ص:۳۵۱)۔

ایک شخص نے ایسی کوئی شے خریدی اوراس میں اِنعامی پر چی نکل آئی جبکہ اس کو پر چی اسکیم کاعلم تھا اور اگر علم نہ تھا تو اس نے شے کو اپنی ضرورت سے خریدا تھا، اِنعام کے لالج میں نہیں خریدا تھا، اس مصورت میں بھی اس شخص کو اس پر چی پر اِنعام لینا جائز نہیں، کیونکہ ایک تو اس میں ناجائز اسکیم کے ساتھ تعاون اور شراکت ہے اور دُوسرے نیت تو ایک تفی چیز ہوتی ہے لہٰذا تھم اس پر نہیں لگتا بلکہ ظاہر پر لگتا ہے، اور فاہر یہ اِنعام وصول کر دہا ہے تو اس کے لئے اس نے شے خریدی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم عبدالواحد

#### (حضرت والا دامت بركاتهم كاجواب)

جواب: - گرامی قدر مرم جناب مولانامفتی عبدالواحد صاحب زیدمجد کم السامی

آپ کامضمون' تنجارتی إنعامی اسکیموں کا شرق کم' دارالانا اے کے توسط سے بندے کوموصول ہوا آ نجناب نے چونکہ فرمائش کی ہے کہ اس پراپی رائے کا اظہار کروں ، اس لئے عرض ہے کہ بندے کے خیال میں یہ إنعام زیبادہ فی المبیع نہیں ہے ، بلکہ ایک ہبد مبتداہ کا کیک طرفہ وعدہ ہے ۔ بائع اور مشتری میں سے کوئی بھی اسے زیادہ فی المبیع نہیں جمتا ، نہ عرف عام میں اسے زیادہ فی المبیع سمجما جاتا ہے ، اور شرعا بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ بیج تام ہونے کے بعد جب بھی بائع مشتری کوکوئی چیز بلاقیت ہے ، اور شرعا بھی المبیع قرار ویا جائے ، نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ إنعام ہیشہ مسابقت پر ہی دیا جائے ،

نہ بیضروری ہے کہ جو ہب اِنعام کے نام سے کیا جائے وہ مسابقت کی مشروعہ صورتوں سے مسلک ہو۔ آنجناب نے "جو اھو الفقه" کی عبارت پر جو اِشکال فرمایا ہے کہ: "نیت تو ایک مخفی چیز ہے لہندا تھم اس پرنہیں لگنا" اس سلسلے میں عرض میہ ہے کہ قضاء کا تھم تو واقعی اکثر نیت پرنہیں لگنا، لیکن ویانت کے بہت سے اُحکام نیت پرموقوف ہیں، کے مسا لا یہ بحد نعی علیہ کے مثلاً کوئی چیز جومعصیت اور غیر معصیت دونوں میں استعال ہو کئی ہوا سے بدنیت معصیت فریدنا ناجائز ہے، اور نیت معصیت کی نہ ہوتو جائز، اور "جو اھر الفقه" میں تھم دیانت ہی کا بیان فرمایا گیا ہے، قضاء کانہیں۔

الہذا آ نجناب کی تحریر بار بار پڑھنے اورغور کرنے کے باوجود سیح بات وہی معلوم ہوتی ہے جو حضرت والدصاحب قدس سرؤ نے "جو اهو الفقه" میں تحریر فرمائی ہے۔

عضرت والدصاحب قدس سرؤ نے "جو اهو الفقه" میں تحریر فرمائی ہے۔

بندہ محمد تق عثانی

امرہ مرہ اللہ عثانی

(فری) نم رے ۱۳۲۸ (۹۲۱/۳۵)

(۱) إنعام كاكسى مسايقت بإمسايقت بإمسايقت مشروع كساته يختص ونسلك بونا ضروري نبيل جبيها كه إنعام يصفحت ورن قريل عبارات سه واضح بهة في مجموعة قواعد الفقه ص: ۱۹۳ و الانعام بالكسر عرفا الارض التي أعطاها السلطان أو نائبه. في القاهوس الفقهي ص: ۷۳ البحائزة المعطية.

في تاج العروس ج: ٣ ص: 1 الجائزة العطية من اجازه يجيزه اذا أعطاه وأصلها ان أميرًا وافق عدوا بينهما نهر فقال: من جاز هذا النهر فله كذا، فكلما جاز منهم واحد أحمد جائزة. وقال أبوبكر في قولهم أجاز السلطان فلانا يجائزة. أصل السجائزة أن يعطى الرجل الرجل ماء ويحيره ليذهب لوجهه فيقول الرجل اذا ورد ماء لقيم الماء أجزني ماء اي أعطني ماء حتى اذهب لوجهي وأجرز عنك ثم كثر هذا حتى سمّوا المعلية جائزة فقال الجوهري اجازه بجائزة سنية أي بعطاء .... ومن المجازة العادة واللطف .... ومن المجاز الجائزة التحفة واللطف .... ومن المجاز الجائزة التحفة واللطف .... ومناله في جمهرة اللغة.

فى القياموس المحصط ج: ٢ ص: ٢٥٦ أنعهما الله تعالى عليه وأنعم بها ونعيم الله تعالى عطيته ونعم الله تعالى بك كسميع ونعمك وأنعم بك عينًا أقر بك عين من تحبه أو أقر عينك بمن تحبه. وفيه ج: ٢ ص: ٢٣٣ الجائزة العطية والتحفة واللطف ومقام الساقى من البئر.

في روح السمعالي ج: 1 ص: ٢٥٨ والانعام ايصال الاحسان الى الغير من العقلاء كما قاله الراغب فلا يقال أنعم على فرسه ولذا قيل ان النعمة نفع الانسان من دونه يغير عوض.

في البيخساوي ج: ا ص: ٣٠ (طبيع رحيمانية) والانتعام أيصال التعمة وهي في الأصل الحالة التي يستلله الانسان فأطلقت لما يستلدها من التعمة وهي اللين.

لمى البحوث لشيخت العثماني حفظه افة ورعاه ج: ٢ ص: ٢٢٩ وان مثل هذه الجوائز اللّمي تمنح على أساس عمل عسمله أحد لا تخرج عن كونها تبرعا وهية لأنها ليس لها مقابل وان العمل الله عمله الموهوب له لم يكن على أساس الإجارة أو السجعالة حتى يقال ان الجائزة أجرة لعمله وانما كان على أساس الهبة للعشجيع وجاء في الموسوعة الفقهية (الكويتية) الأصل اباحة الجائزة على عمل مشروع سواء كان دينيًّا أو قليويًّا لأنه من باب الحث على فعل خير والاعانة على عالم المدوع سواء كان دينيًّا أو قليويًّا لأنه من باب الحث على فعل خير والاعانة

البرا العام المصفق هريد تفيادت كري تعرب والادامت بركاتهم كاكتاب بحوث في قضايا فقهية معاصرة ش رساله "أحكام المجوافل" حدد من قضايا فقهية معاصرة ش رساله "أحكام المجوافل" ح: م ص المجوافل" ح: م ص المجوافل المجاوزة المجاوزة

(٢) وفي قاضي خان ج: ٢ ص: ١ ٨٩ ويكره أن يبيع المكعب المفطّعن من الرّجل اذا علم أنه يشعرى ليليس ... الخ.
 يروكيك ص: ٨٢٠ تا ص: ٨٩ كـعوافي\_

# فروختگی کے لئے وکیل کو دیا ہوا سامان چوری ہوجائے تو نقصان وکیل کا ہوگا یا مالک کا؟

سوال: - زید نے بلغ دس ہزار کی شکر بازار سے خرید کر بکر آڑھتی کی دُکان کرایہ پراس کے اندر جمع کردی، اور بکر سے کہدویا کہ بازار جب مہنگا ہوتو اس کو فروخت کردینا، بیس آپ کو کمیشن دے دُوں گا۔ دُکان کی چائی بھی زید نے بکر کے سپرد کردی تو اب اس آ ڑھت سے شکر تقریباً آٹھ بوری چوری ہوگئ، تو اس کا تاوان زید پر ہوگا یا بکر پر؟ جبکہ بیتمام شکر بکر کے قبضے میں ہوادر بازار کا قانون یہ ہے کہ جو چیز آ ڑھتی کے قبضے سے چوری ہواس کا ذمہ دار آ ڑھتی ہوگا ما لک نہیں ہوگا، شرعاً کیا تھم ہے؟ جواب: - صورت مسئولہ میں اگر چوری بکری با احتیاطی کی وجہ سے نہیں ہوئی تو نقصان کا جواب: - صورت مسئولہ میں اگر چوری بکری با احتیاطی کی وجہ سے نہیں ہوئی تو وہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ کیل بالبیج ہے، اور اگر بکر کی با احتیاطی کی وجہ سے اور اگر بازار میں شکر کی قلت ہوتو اس طرح کی فرخیرہ اندوزی کرنا سخت گناہ ہے۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم الجواب صحیح احتیاطی عثانی عنی عنہ بندہ مجمد شفتے عفی عنہ بندہ مجمد شفتے عفی عنہ بندہ مجمد شفتے عفی عنہ

(فتوى نبسر ١٨/١٣٥٤ الف)

کاروبار بیچنے کے بعدمشنری کی طرف سے مقررہ مرت تک میں اوا نہ کرنے کی صورت میں بیچ کو فتح کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

سوال: - اگر ایک مخص دُوسرے کو کاردبار بیچ نیکن مشتری نے مقرّرہ مدّت تک کمل مثن یا اس کا پھر حصہ اوا نہیں کیا، جبکہ وہ دیوالیہ بھی نہیں ہوا ہے، تو چونکہ مشتری نے معاہدہ تو دیا ہے تو کیا باتع کو بیچن ماصل ہے کہ وہ بیچ کوفنخ کرے اور اس کے نتیج میں اپنا کاروبار واپس لے لے، اور ثمن کا

<sup>(</sup>او۲) حمالے کے لئے دیکھتے شسرے المجلة لسليم رستم باز ص:۵۸٪ رقم المادة:۳۳ وص:۳۳۲ رقم المادة:۵۸۵ رقم المادة:۵۸۵ ر

<sup>(</sup>٣) وفي شعب الايمان للبيهائي ج: ١٣ ص: ١١٥ رقم الحديث:٢٠-١٠ عن معاذين جبل رضي الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ينس العبد المحتكر الحارضص الله الأسعار حزن والحا غلى فرح. وفي المسعد كي على المحتجب للحاكم ح: ٣ ص: ١٥ كمات البدع والمعادث: ٢١ كان الدول المعادث: ٢١ كان وسوار الله صلى

وفي السمسعتوك على الصنعيمين للحاكم ج:٣ عن: ١٨ كتاب البيوع وقم الحديث: ٣٢ قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: المحتكر ملعون. وكذا في مصنف عبدالرزاق، باب الحكرة ج: ٨ ص: ٣٠ ٢ وقم الحديث: ١٣٨٩٣ . وفي الدر المعتدر ج: ٢ ص: ٣٩٨ وكره احتكار قوت البشر كتين وعنب ولوز والبهائم في بلد يعتر باهله.

وَكُمْ الْهِدَايَةَ حِ:٣ٌ صَّ:٣٩٨ ويكره الاَحْتكارَ في أقوات الآدميين والْبَهالُم اذًا كَانَ ذَلَكُ في بلد يطبر الاحتكار بأهله. وكذا في البدائع للكاساني ج: ٥ ص: ١٣٩ ، وخلاصة المعاوى ج: ٢ ص: ٣٥٣ ، والمبحر الرائق ج: ٨ ص: ٣٠٢ .

جتنا حصہ وصول کرچکا ہے وہ مشتری کو واپس لوٹادے؟ مثال کے طور پر بائع نے ایک کروڑ روپے کا کاروبار بیچا اور مشتری نے اس پر قبضہ بھی کرلیا لیکن مقررہ مدت تک مکمل ٹمن یا اس کا پچھ حصہ ادائمیں کیا جبکہ وہ دیوالیہ بھی نہیں ہوا ہے، تو چونکہ مشتری نے اس معاہدے کے مطابق ٹمن اوائمیں کیا تو کیا یہ جائز ہے وہ ہے کہ بائع بھے کو فنح کرکے اپنی میچ (کاروبار) واپس لے لے اور جتنا شن اس نے وصول کیا ہے وہ مشتری کو واپس لوٹادے؟ جھے اس کے جوازی کوئی عبارت فقہاء کے کلام میں نہیں ملی ہے، کیونکہ جب بھے کھل ہوگی تو بائع کا حق صرف ٹمن میں باتی ہے اور وہ کاروبار بائع کی ملیت سے نکل کر مشتری کی ملیت میں شقل ہوگیا ہے، لہذا بائع کے لئے اسے واپس لینا جائز نہیں۔ برائے مہر بانی یہ وضاحت سے بھے کہ کیا ایسا کرنا بائع کے لئے جائز ہے؟

ایم الیسعمرایڈووکیٹ ڈرین،جنوبی افریقہ

جواب: - اگر کسی چیز کے بیچے وقت عقد میں بیشرط لگائی جائے کہ: "اگر خرید نے والے نے مقررہ مدت تک کل رقم یا اس کا کچھ حصہ اوا نہیں کیا تو بی ختم ہوجائے گی، تو بیصورت "خیساد المنقد" کی ہاور بچ میں بیشرط لگانا جائز ہے، اور بیشرط اپنے وقت پرمؤثر بھی ہوگی، چنا نچہ فقہائے کرام رحم ہم اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر خرید نے والے نے مقرّرہ مدت تک کل رقم یا اس کا کچھ حصہ اوا نہیں کیا تو بیر بچ فاسد ہوجائے گی اور خرید نے والے اور بیچنے والے دونوں پر واجب ہوگا کہ اس بچ کو فتخ کریں، لبذا ایس صورت حال میں اگر وہ مبج اس حالت پر باقی ہوجس حالت میں اسے بیچا گیا تھا تو کریں، لبذا ایس صورت میں بائع کو بیر حق حاصل ہے کہ وہ مبج خرید نے والے سے واپس لے لے اور شمن کا جتنا حصہ اس نے وصول کیا ہے وہ خرید نے والے کو واپس لوٹا وے۔

تا ہم اگر بیج میں "خیاد المنقد" کی شرط ندلگائی جائے تو الی صورت میں بیچنے والے کے لئے کی طرفہ طور پر بیج کو فتح کرنا اور مجیج کو خرید نے والے سے واپس لینا جائز نہیں کیونکہ جب ایک بار طرفین کی رضامندی کے ساتھ ایجاب و قبول ہو کر بی کمل ہوجائے تو فریقین میں سے کسی کے لئے بھی کی طرفہ طور پر بیج کو فتح کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا بلکہ الی صورت میں بیجی ہوئی چیز خرید نے والے کی ملکیت میں نتقل ہوجاتی ہے اور بیچنے والے کا حق صرف شمن میں باتی رہتا ہے، جس کی اوا لیگی وہ وہ خرید نے والے کی ملکیت میں نتقل ہوجاتی ہے اور بیچنے والے کا حق صرف شمن ادا نہ کرے تو الی صورت میں بیچنے والے کو وہ افتیار حاصل ہیں:۔

<sup>(</sup>اد۲) حوالہ جات ای لتو کی میں آگے آرہے ہیں۔

ا:-خریدنے والے کوراضی کرے اصل مثن برا قالہ کرے۔

r: - ثمن کی وصول مانی کے لئے اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے۔

البيته حضرت مولانا مفتى رشيد احمد صاحب رحمة الله عليه ني "أحسن الفتاويٰ" ج:٢ ص: ۵۳۳ میں تحریر فرمایا ہے کہ: "بلکہ بدون شرط بھی جب مشتری سے شن کا وصول کرنا مععدر موجائے تو ہائع کو فتنح بچ کاحق حاصل ہے' ان کے اس فتویٰ کی بنیاد صاحب ہدا ہے علامہ مرغینا فی رحمہ اللہ کی مذکورہ

441

ولأنه لممّا تعذر استيفاء الشمن من المشتري فات رضا البائع، فيستبد رهدایة ج:۳ ص:۱۱۵)

ترجمه:- جب مشترى سيمن كا وصول كرنا معدر موجائة تواس بيع ميس بالع كى رضامندی فوت ہوگئ ہے، لبذا بائع کوئے کے فنح کرنے کاحق حاصل ہے۔

لیکن در حقیقت صاحب ہداید کی فرکورہ عبارت سے ذکر کردہ مسئلے پر استدلال کرنے میں تسامح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ صاحب ہداری بیعبارت خاص اس صورت حال سے متعلق ہے جس میں خریدنے والے نے اس بات سے اٹکار کردیا ہو کہ وہ بائع سے پیچ خرید چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بع بہلے ہی خریدنے والے کوشلیم نہیں ہے، البذا اگر بیچنے والا بھی شمن وصول نہ ہونے کی وجہ سے اس تھ کوختم کردے تو یہ فنٹح فریقین کی طرف سے ہوجائے گا جو کہ معتبر ہے۔لیکن یک طرفہ طور پر بھی کو فنٹح کرنا صاحب ہدا بیعلامہ مرغینانی رحمہ اللہ کے نز دیک بھی جائز نہیں، چنانچہ صاحب مدابیہ نے اسی صفحے پر آ کے جاکر یہ بیان فرمایا ہے کہ جب نے ایک بار کمل ہوجائے تو بائع اور مشتری دونوں میں سے سی کو بھی یک طرفه طور بریج کوفنخ کرنے کاحق حاصل نہیں ہے،عبارت درج ذیل ہے:-

لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد.

ترجمہ:- متعاقدین میں ہے کوئی ایک یک طرفہ طور پر بھے کو فنج نہیں کرسکتا جس طرح ان دونوں میں ہے کوئی ایک یک طرفہ طور پر عقد نہیں کرسکتا۔

اس کے برخلاف آپ نے سوال میں جس صورت حال کو ذکر کیا ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، اس میں نہ تو مشتری نے کاروبار کے بائع سے خریدنے سے اٹکار کیا ہے اور نہ اس نے بائع کو بھے کے فتح كرنے كى پيكش كى ہے، بلكه وه صرف وقت مقرره پر شن ادانہيں كرسكا ہے، اليي صورت حال ميں بائع

 <sup>(</sup>۱) كتاب ادب القاضى ج:٣ ص:١٥٣ (طبع مكتبه رحمانيه).
 (۲) كتاب ادب القاضى ج:٢ ص:١٥٣ (طبع مكتبه رحمانيه).

کے لئے کیک طرفہ طور پر بھے کو فنخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اِلَّا یہ کہ بھے کرتے وقت خیار العقد کی مشرط لگائی جائے، جس کی تفصیل اُوہر ذکر کی جا چکی ہے۔

في شرح المجلة ج:٢ ص:٢٥٧

المادة: ٣١٣ اذا تبايعا على ان يؤدى المشترى الثمن في وقت كذا وان لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد (الى قوله) وان بين المدة أكثر من ثلاثه أيام، قال أبو حنيفة رحمه الله: البيع فاسد، وقال محمد رحمه الله: البيع جائز. وفي البحر عن غاية البيان ان أبا يوسف مع الامام في قوله الأوّل والذي رجع البه انه مع محمد، وقد اختارت جمعية المملة قول محمد رحمه الله مراعاة لمصلحة الناس في هذا الزمان، كما صرحت بذلك في تقريرها المتقدم للمرحوم عالى باشا الصدر

في شرح المجلة لسليم رستم باز ص: ٢٢ ا

المادّة: ٣ ا ٣ اذا لم يؤد المشترى الثمن في المدّة المعيّنة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدًا ولكل من العاقدين فسخه اذا بقي المبيع على حاله.

وفي الكفاية بهامش فتح القدير ج: ٢ ص: ١ ٣٢

والعالامة النسفى ذكر فى الكافى اشكالا فى هذا الموضع فقال ذكر فى الهداية لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد لأنه حقهما فبقى العقد فعمل التصديق و ذكر قبله ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشترى فات رضا البائع فيستبد بفسخه، والتوفيق بين كلاميه صعب، قلت لا تناقض بين كلاميه فيحتاج الى التوفيق لأن مراده بقوله لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ فيما اذا كان الآخر على العقد معترفًا به كما اذا قال أحدهما اشتريت وأنكر الآخر لا يكون انكاره فسخًا للعقد، اذ لا يتم به الفسخ وفيما اذا قال اشتريت منى هذه الجارية وأنكر فالمعتدى للعقده و البائع والمشترى ينكر العقد والبائع بانفراده على العقد فيستبد بفسخه أيضًا. (٣)

<sup>(</sup>١) رقم المادّة:٣١٣ ج:٢ ص:٢٥٧ (طبع مكتبه حبيبيه كوتله).

<sup>(</sup>٢) شرح المجلة للأناسيّ رقم المادة:٣١٣ ج: ٢ ص:٢٥٨ (طبع مكتبه حبيبيه كولته).

<sup>(</sup>m) طبع رشیدیه کوئٹه.

وفي بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٣٠٦

وأما بيان ما يرفع حكم البيع فنقول وبالله التوفيق حكم البيع نوعان، نوع يرتضع بالفسخ وهو الذي يقوم برفعه أحد العاقدين وهو حكم كل بيع غير لازم كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربع والبيع الفاسد ونوع لا يرتفع الا بالاقالة وهو حكم كل بيع لازم وهو البيع الصحيح الخالي عن الخيار. (١)

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۲۷/۵/۳ (فتوی نمبر ۲۹/۸۷۳)

# ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن سے جائیدادخریدنے کا تھم

سوال: - مولانا مفتی عبدالواحد صاحب نے حضرتِ والا دامت برکاتهم کی خدمت میں ایک سوال بھیجا جس میں اُنہوں نے ہائی بلڈنگ فنائس کارپوریش کے تفصیلی طریقہ کار کا ذکر فرما کر حضرت سے رائے دریافت کی ، بیسوال ریکارڈ میں موجود نہیں ، گر جواب سے سوال کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ H.B.F.C کے تفصیلی طریقہ کار کی روشنی میں اس سے جائیداد خریدنا یا بنوانا جائز ہے یانہیں؟ حضرت والا دامت برکاتهم کا جواب درج ذیل ہے۔ (مرتب)

(۲) جواب: - ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن جس طریق کار پرعمل کررہی ہے، اس کا جائزہ لینے کے بعد دارالعلوم اور احقر کی طرف سے جوفق کی دیا جارہا ہے، وہ یہی ہے کہ بید معاملہ بحثیت مجموعی جائز نہیں۔

آپ نے جومسائل اُٹھائے ہیں، ان میں سے دومسکے تو ایسے ہیں جن کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے، ایک شرعاً کوئی جواز نہیں ہے، ایک شریک سے ابتدائے معاملہ میں فیس وصول کرنا، اور دُوس سے عدم ادائیگی کے نوٹس کی قیت رقم کے تناسب سے مقرر کرنا

البت جہال تک معدوم کے اِجارے یا معدوم کی بھے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں جوصورت تھی وہ یہ تھی کہ یہ''شرکت ملک'' (نہ کہ شرکت عقد) قرار دے کر شرکت، اِجارہ اور بھی، تینوں عقود الگ الگ اپنے اپنے وقت پر کئے جائیں۔البتہ شروع میں فریقین کے درمیان ایک

<sup>(</sup>۱) طبع سعید.

<sup>(</sup>۲) H.B.F.C کے ذریعے جائیداد خریدنے اور بنوانے کے بارے میں ۱۳ رجادی الاولی ۱۳۰۳ اوکو جامعہ دارالعلوم کرا جی میں مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کا اجلاس ہوا، جس میں طویل غور وگر کے بعد عدم جواز کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل حضرت والا دامت برکا تہم کے جواب میں فہ کور ہے۔

معاہدہ طے پاجائے کہ فلاں تاریخ سے ''شرکتِ ملک'' منعقد ہوگی، اس کے بعد فلاں تاریخ یا فلاں مرحلے پر 'آجارہ'' ہوگا، اور فلاں تاریخ یا فلاں مرحلے پر بھی بالاقساط ہوگی۔ پھران میں سے ہرعقدا پنے وقت پر آنجام پائے۔ معاہدے کی حیثیت میں فریقین پر لازم ہو کہ وہ معینہ اوقات پر ان عقود کا ایشاء کریں۔ اس صورت کے جواز پر بہت سے علاء اور مفتی حضرات سے مشورہ بھی کرلیا گیا تھا۔ لیکن جب عملاً یہ اسکیم نافذکی گئی ہے تو یہ شرائط بھی ملحوظ نہرہ سکیں۔ چنانچہ اس اسکیم کے اجراء کے بعد احقر نے مالیاتی اواروں کے ایک اجتماع میں جس میں ایکے بی ایف سی کے سربراہ بھی موجود سے یہ مسائل فی مالیاتی اواروں کے مالیاتی اواروں کے ایک ایک اور کو کار چل لکلا تھا، وہ بدل نہیں سکا۔ احتر کئی سال سے مالیاتی اواروں کے طریق کارے دُرست کرنے کے لئے کوشاں ہے، لیکن ابھی تک کامیا بی نہیں ہوئی۔ (۱)

جوصورت احقرنے أو پر کسی ہے، اس پرانی رائے سے بھی مطلّع فرما ئیں، اور اگر ان ایف بی سی کوکسی اور بہتر طریق پر چلانا آپ کی رائے میں ممکن ہوتو اس سے بھی احقر کو آگاہ فرما ئیں۔ احقر چونکہ ان مسائل پر کام کرتا رہتا ہے اس لئے آپ کی رائے اور تجاویز احقر کی رہنمائی کریں گ۔ جزاکم اللّٰد تعالیٰ۔ والسلام جزاکم اللّٰد تعالیٰ۔

\*\*

# ﴿ كتاب الرّبوا والقمارَ والتّأمين ﴾

(سود، جوے اور انشورنس وغیرہ سے متعلق مسائل)

# فصل فى الرّبوا وأحكام ربوا البنوك والمؤسسات المالية الحديثة الموسسات (سودك أحكام اور مختلف بيئول اور جديد مالياتى ادارول محتعلق مسائل كابيان)

ا: - حربی یا ذمی کا فروں سے سود لینے کا تھم ۲: - حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا تھم اور اس کی صورت ۳: - بینک کے سود کا تھم سوال ا: - کیا حربی یا ذمی کا فروں سے سود لینا جائز ہے یانہیں؟

۲:- بینک میں رقم جمع کرنا حفاظت کی غرض سے جبکہ اُس پر سود نہ لیا جائے جائز ہے یا نہیں؟ ۳:- بعض عالم کہتے ہیں کہ بینک سے سود حاصل کرلو، پھر اس کوغریبوں میں تقسیم کردو، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟

جواب ا: - سود قرآن وسنت کے صریح ارشادات کے مطابق حرام قطعی ہے، اس کا لینا دینا سب ناجائز ہے، مسلمان اور ذمی سے سود کے لین دین کی حرمت پر تو اِجماع ہے، البتہ دار الحرب کے

<sup>(</sup>١) قالِ الله تعالَىٰ: [ وَأَحَلَّ اللهُ اللَّهِ عَرْضُومُ الرِّيوا" (البقرة: ٢٧٥).

<sup>&</sup>quot;يَنْأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا التَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ الْرِّبُوا" (البقرة: ٣٤٨)

<sup>&</sup>quot;يْنَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبْوا اصْعَالَّا مُّضَاعَّفَةً" (آل عموان: ١٣٠)

وفي صحيح المسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءً. ج: ٢ ص: ٢٤ (طبع قديمي كتب خانه) وجامع الترمذي كتاب البيوع ج: ١ ص: ٢٢٩ (طبع سعيد) وسنن أبي داؤد ج: ٣ ص: ١١٤ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

 <sup>(</sup>۲) وفي المكر السنختار ج: ۵ ص:۱۸۲ (طبع سعيد) ولا ربوا بين حربي ومسلم. وفي ردّ المحتار احترز بالحربي عن المسلم الأصلي و الملمي و کذاعن المسلم الحربي. ثير د كهي: امداد الفتاوي ج: ۳ ص:۵۵ ا.

گناہ نہ کرے۔

کا فرول سے سود کا لین دین بعض فقہاء جائز کہتے ہیں،وُوسرے فقہاء اسے بھی ناجائز قرار دیتے ہیں اور فتو کی اسی پر ہے۔ <sup>(۳)</sup>

۲:- بینک میں حفاظت کی غرض سے رقم رکھوائی ہے تو سب سے بہتر اور بے غبار صورت میہ ہے کہ لاکر میں رکھوائے، البتہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانے کی بھی گنجائش ہے جس پر سودنہیں لگایا جاتا، اور جن مدآت پر سودلگنا ہے مثلاً سیونگ اکاؤنٹ میں اکھوائے ڈپازٹ، ان میں رقم رکھوانا دُرست نہیں۔ اور جن مدآت پر سودلگنا ہے مثلاً سیونگ اکاؤنٹ یا فکسڈ ڈپازٹ، ان میں رقم رکھوانا دُرست نہیں۔ سن ۔ سود بینک سے وصول نہ کرنا چاہئے، اگر فلطی سے وصول کرلیا ہوتو صدقہ کردے، کیونکہ وصول کر کیا ہوتو صدقہ کردے، کیونکہ وصول کر کے صدقہ کرنا ایسا ہے جیسے گناہ کرکے کفارہ کیا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ شروع ہی سے

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۸/۲/۱۸ها (فتوی نمبر ۲۹/۱۹۳ الف)

اس فنوی کے جواب نمبر ۳ سے متعلق اس مقام پر حضرتِ والا دامت بر کاتھم العالیہ نے ایک اہم وضاحت تحریر فرمائی ہے جو درج ذیل ہے:

#### (اهم وضاحت ازحضرت والا دامت بركاتهم العاليه)

بداور آ کے بھی اس قتم کے متعدد فقاوی میں یہی موقف اِختیار کیا گیا ہے کہ بیکوں سے سود لیا ہی نہ جائے ، اور عام حالات میں یہی موقف اِحتیاط کا نقاضا بھی ہے، لیکن بعد میں بعض علائے کرام،

<sup>( /</sup> تـا ٣) وفي الماتر المختار كتاب البيوع باب الرّبا ج: ٥ ص: ١٨٦ (طبع سعيد) ولا ريا بين حربي ومسلم ثمه لأنّ ماله ثمه مباح فيحلّ برضاه مطلقًا بلا عذر .... الغ.

وفي البحر الرّائق باب الرّباح: ٢ ص: ١٣٥٠ (طبع سعيد) لا ربا بينهما في دار الحرب عندهما خلافًا لأبي يوسف .... الخ.

وراجع أيضًا هنداية بـاب الرّبلوا ج:٣ ص:٨٥ (طبع رشيديه كولته) و تبيين الحقائق ج:٣ ص:٣٤٣ وفتح القدير ج:٢ ص:٨٦ ا واعلاء السنن ج:١٣ ص:٣٣٥ و أحكام القرآن للتهانويُّ ج: ١ ص:٣٤٣.

وراصل جہور فتباء حضرت إمام مالک، إمام احمد بن طنبل، إمام شافعی رحم الله اور علمائے أحناف بیس سے إمام ابو يوسف رحمه الله كنزويك دار الحرب ميں كفار سے سود لينا تاجائز ہے، جبكہ إمام ابوطنيفه اور إمام فحد رحم الله كنزويك اس كى مخبائك ہے، تاہم احتياط كا تفاضا يہى ہے كداس سے مطلقاً احرّ ازكيا جائے، جبيما كمفتى أعظم پاكستان حضرت مولانا مفتى محد شخت صاحب رحمہ الله نے فناوى دار العلوم ديويم من تحرير فرمايا ہے، تفصيل كے لئے احداد المفتين ص: ٨٥١ تا ٨٥١ اور احداد المفتاوى في ٣٥٠ ص: ١٥٨ مل حقد فرما كيس نيز و كيسئ حضرت والا دامت بركاتهم العاليدكى تمام بعوث فى قضايا فقهية معاصوة في: اس ٢٥٠ اور احداد دار القلم)۔

<sup>(4)</sup> او پرحضرت والا کی اہم وضاحت کے ساتھ ساتھ صفح نمبر: ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۸ کے حواثی اور مزید اہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فقو کی ملاحظہ فرما کیں۔

> غیر مسلم مما لک میں بینک کے سود کا حکم (عربی فتویل) سوال: - فضیلة الشیخ حضرة مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته، وبعد:

فانى اعرض الى سماحتكم أن يفتينى بما أشكل على، أوّلًا أعرفكم بما أشكل على، تنحن نسكن في سنكيانغ كاشغر فيض آباد (الصين الشعبيّة) كما تعرف أحوالنا والناس يضع الفلوس في البنك والبنك للدولة والدولة كافرة وسياستهم وقانونهم الشيوعية. اذا يضع المفلوس يرجع مع الربح هل يجوز ربح البنك أم لا؟ الفلوس يرجع مع الربح هل يجوز ربح البنك أم لا؟ والمستلة في الهداية: "لا ربا بين المسلم والكافر" افتونى بما نزل والحديث والاجماع والقياس والواضح لأنكم عندى أفقه الأمة في هذا العصر.

چواب: - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

تسلمت رسالتكم واليكم جواب الأسئلة التي قد ارسلتموها الي:

ا – ان الربح أو الضائدة التى تعطيها البنوك اليوم داخلة في الرّبا قطعًا، وقد أفتى معظم الحنفية بأن الرّبا حرام في دار الحرب أيضًا، وما ذكرتم من المسئلة المذكورة في الهداية من أنه لا ربا بين المسلم والحربي، فان ذلك قول مرجوح لم يأخذ به الفقهاء السمحققون، وان أدلة ذلك مبسوطة في المجلد الثالث من امداد الفتاوى للشيخ أشرف على التهانوى رحمه الله تعالىٰ.

۱۳۱۲/۲۹ هـ (فتوی نمبر ۱۲۳/۲۸)

بینک سے سود لینا، اس میں اکاؤنٹ کھولنا اور بینک میں ملازمت کرنا۔ سوال: - بینک سے سود لینا اور بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یانہیں؟ اور بینک ک

<sup>(1)</sup> هدایه باب الرّبول ج:٣ ص:٨٤ (طبع رشیدیه).

<sup>(</sup>٢) وراجع للطميل الي ص:٤٥١.

ملازمت کا کیاتھم ہے؟

جواب: - بینکوں کا سود لینا اور دینا حرام ہے، شدید ضرورت ہوتو روپیہ کرنٹ اکا ؤنٹ میں رکھوایا جائے، اور تضریح کردی جائے کہ اس روپیہ پر سود نہ لگا کیں، بینکوں میں چونکہ زیادہ تر سود کا کاروبار ہوتا ہے اس لئے اس میں ملازمت دُرست نہیں۔ (۲)

۳۸۷/۱۳۸۵ ه (نوی نمبر ۱۸۰/۱۳۰۰ الف)

# بینک کی طرف سے ملنے والے منافع کی مختلف صورتیں اور اس کے استعال کا تھم

<sup>(</sup>١) ديكي من ١٨٨٠ كا حاشير فبراه يزمريد ديك من ٢٦٤ كا حاشيد فبرا

<sup>(</sup>۲) یہ بینک کی اُس ملازمت کا تھم ہے جس میں ہماہ راست سودی معاملات افہام دیے جاتے ہوں۔ اور جس ملازمت کا سودی معاملات معاصل ند ہوائس کا بینکم نیس، بینک ملازمت کی بدووسیس اور ان کی تعلق تفصیل کے لئے اس جلد کی مثاب الاجارہ میں سوس ص: ۱۹۹۲ ملاحد فرمائنی۔

دے وُوں گا۔۲: - وُوسری صورت میہ ہے کہ کسی سے بلاسودی قرض لے لوں، جب منافع کا پیمہ طے اس کو اوا کردوں؟ ۲: - یا جب اصل رقم واپس ہواس وقت میسب حساب کرے اس میں سے نکال دوں، اگر فذکورہ بالا تینوں شکلیں جائز نہ ہوں تو پھر کیا صورت جائز ہوسکتی ہے؟

جواب: - بینک، منافع کے عنوان سے جو کچھ دیتا ہے شرعاً وہ سود ہے جو قطعاً حرام ہے،

اس کا لینا دینا، کھانا اور کھلانا سب حرام ہے، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت سخت وعیدیں آئی

ہیں، ایک حدیث کی رُو سے سودخوری کا اوئی درجہ ایبا ہے جیسے اپنی مال کے ساتھ زنا کرنا، اس لئے

مذکورہ حالات میں بھی سود لینا حلال نہیں بلکہ سود لینے کی نیت سے بیبہ جمع کرنا بھی وُرست نہیں، اگر

بینک میں روپیر رکھنا ہی ہوتو ایسے اکا وَنث میں رکھنا لازم ہے جس میں سود نہ ملتا ہو، جیسے کرنٹ اکا وَنٹ

اور لاکرز وغیرہ، اور موجودہ جمع شدہ رقم پر اگر بینک نے سود دے دیا ہے تو اس کا وصول کرنا جائز نہیں

من صرف اصل جمع شدہ رقم واپس لے سکتے ہیں، غرباء کو دینے کی نیت سے بھی سود نہیں لے سکتے،

البتہ اگر فلطی سے وصول کر ہی لیا ہے تو اس حرام سے جان چھڑا نے کی نیت سے بھی سود نہیں کو دے

البتہ اگر فلطی سے وصول کر ہی لیا ہے تو اس حرام سے جان چھڑا نے کی نیت سے بھی سود نیں ناجائز ہیں۔

دریں، فرکورہ صورتیں ناجائز ہیں۔

اگرآپ کی بیوی اورکوئی نابالغ اولا دنہیں ہے اورکوئی ایبا عزیز رشتہ دارہمی نہیں ہے جس کا نفقہ آپ پر واجب ہوتو آپ پر فذکورہ بالغ لڑ کے اور اس کی بہوکا کوئی نان نفقہ کی طرح کا واجب نہیں، صرف آپ پر اپنا خرج واجب ہے جے آپ اپنی موجودہ رقم سے کرتے رہیں، بالفرض اگر بیر قم ختم ہوگئ اور آپ کمانے کے لائن نہ ہوئے تو شرعاً آپ کا نفقہ آپ کے بالغ لڑکے کے ذمے ہوگا، وہ برداشت کرے گا۔ بہرحال حرام کے استعال کا کوئی راستہ نہیں، البتہ جوصورت آپ نے کمسی ہے کہ بینک فی الحال جو رقم سود کے نام سے دے رہا ہے اُس کو وصول کر کے خرج کر کیس پھر پانچ سال بعد جو اصل رقم طلح اُس میں سے سود کی رقم کی مقدار صدقہ کردیں، شرعاً اس کی مخبائش معلوم ہوتی ہے، جب اکو بر میں بینک پھر قم مونی ہے، جب اکو بر میں بینک پھر قم منافع کے نام سے دے ، اُس کوآپ اس نیت سے وصول کریں کہ یہ آپ کے اصل قرض بینک پھر قم منافع کے نام سے دے ، اُس کوآپ اس نیت سے وصول کریں کہ یہ آپ کے اصل قرض

<sup>(</sup>۱) حالد کے لئے دیکھنے ص:۲۸ کا حاشد نبرار

<sup>(</sup>٢ و٣) حواله ك لئ و كي ص ٢١٤ كا حاشة تبرا

<sup>(</sup>٣) وفي مشكوة المصابيح باب الرَّبُوا الفصل الثالث ج: ١ ص: ٢٣٦ (طبع قديمي كتب خاله)

حن أبي هريرة رحني الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرّيزا سبعون جُزاً أيسرها أن ينكح الرّجل أمّه. وفي السسرقاة ج: ٧ ص: ٧٥ أن ينكح الرّجل أمّه أي يطاها، وفي رواية الرّبا فلانة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّه.... وفي رواية الرّبا الثان وسبعون بابًا أدلاها مثل اتيان الرّجل أمّه .... النع.

<sup>(8</sup> و ٢) و يكي من ٢٦٨ م حضرمه والاك الهم وضاحت ليز د يكي من ١٢٠ وص:١٢١ ك حرافي أور مو يداهم تفصيل ك لئ ص:١٢٩ كا فوى ــ

کی رقم ہے، اور پھر جب پوری رقم اس طرح واپس مل جائے تو اُس کے بعد حاصل ہونے والی رقم کو صدقہ کردیں، کیونکہ بینک میں روپیہر کھوانے کا معاملہ شرعاً قرض ہے اور قرض دینے والے کو اِنتیار ہے کہ وہ اپنی رقم جب جاہے واپس کرنے کا مطالبہ کردے، خواہ قرض مؤجل کہہ کر دیا گیا ہو۔

والله سبحانه ونعالی اعلم ۱۳۹۲/۹/۲۹هه فتوی نمبر ۲۲/۲۳۹۱)

بینکوں کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے؟

سوال: - بینک میں جمع شدہ رقم ہے اگر ہم سود حاصل نہ کریں تو بینک اس کو خلاف شرع کاموں میں خرچ کریں گے، خلاف شرع کاموں ہے اس رقم کو بچانے کے لئے اگر ہم سود لے کرکسی غریب طالب علم، ہیوہ یا پیتم بیچ کی مدد کردیں تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: - پہلے میسمجھ لیجئے کہ بینک آپ کے جنع شدہ روپے پر جورقم سود کے طور پر لگاتے بیں وہ شرعی اعتبار سے آپ کی ملک نہیں ہوتی، اور جورقم آپ کی ملکیت نہ ہو، آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو صدقہ یا بہہ کریں، یہ دُرست ہے کہ بینک عام طور سے بیرقم ناجائز کاروبار سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص حرام مال کمائے تو یہ اس کا اپنافغل ہے، آپ اسے تھیعت تو کر سکتے ہیں گراس سے وہ مال ناجائز طریقے سے لے کر کسی غریب کوئییں دے سکتے۔

رہا بیمعاملہ کہ سود کی رقم اگر مینکوں میں چھوڑ دی جائے تو اس سے ان کے ناجائز کاموں میں اعانت ہوگی، سواس فتم کی اعانت تو محض بینک میں روپیہ جمع کرانے سے بھی ہوتی ہے، اس لئے علاء کا کہنا سے ہے کہ بینک میں روپیہ جمع کرانا ضروری ہوتو اُسے چالو کھا تہ (Current Account) میں جمع کرایا جائے، جس میں گروش کا احتمال چونکہ کم ہوتا ہے اس لئے اس پر عام طور سے سود لگایا ہی نہیں جاتا۔

خلاصہ یہ کہ سود کی رقم ازخود لینا تو جائز نہیں، ہاں اگر اتفا قائسی دجہ سے سود آپ کے پاس پہنچ جائے تو مجبور اُس کا راستہ یہ ہے کہ اُسے کسی غریب پرصد قد کر دیا جائے۔ (۱) حالے تو مجبور اُس کا راستہ یہ ہے کہ اُسے کسی غریب پرصد قد کر دیا جائے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ملاحظہ ہو ص:۲۹۸ پر حضرت والا وامت برکاجم کی اہم وضاحت نیز دیکھتے ص: ۱۲۰ الا کے حواثی اورص:۲۸ کا حاشیہ نمبر ۴ اور حزید اہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فتو کی ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) يوتوى" البلاغ" شاره رقع الثاني ١٣٨٤ هد الراكيا ب-

# بینک کے کرنٹ اکا ؤنٹ کا حکم اور غلطی سے سودی اکا ؤنٹ میں رقم رکھوانے کی صورت میں ملنے والے سود کا حکم

سوال: - بینک میں رقم جمع کرنے پر کچھ سود بھی ملتا ہے، اگر سود بینک سے نہ لیا جائے تو بینک کاعملہ سود کی رقم اینے مصارف میں لاتا ہے، اگر لیا جائے تو اس کا کیا مصرف ہے؟

جواب: – بینک میں اکاؤنٹ رکھنا ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ یا لاکرز میں رکھنا جاہئے،جس پرسود نہیں لگایا جاتا، اور غلطی ہے اگر سود والے اکاؤنٹ میں رکھ دیا اور اس پر سودلگ گیا تو سود کی رقم کسی غیر صاحب نصاب آ دمی کوصدقہ کردی جائے، لیکن ابتداء ہے ہی اپنے اختیار کے ذریعے سودی اکاؤنٹ میں روپیےرکھوانا اور سود وصول کرنا جائز نہیں۔

۲۸ار۱۳۹۷ه (فتوکانمبر ۱۳/ ۲۸ الف)

# حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا حکم

سوال: - کیا بینک میں حفاظت کی غرض ہے رقم رکھوانے کی اجازت ہے؟

جواب: - بینک میں اگر حفاظت کی غرض سے رقم جمع کرائی جائے اور اس پر سود نہ لیا جائے

تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔

واللداعكم

۱۳۹۷/۹۸۳ هـ (فتوکی نمبر ۲۸/۹۵۰ ج)

# بینک سے سود وصول کرے غرباء میں تقسیم کرنے کا حکم

سوال: - سود لے كرغرباء بين تقسيم كرديا جائے، بعض لوگ كہتے ہيں كديد عكومتى قانون كے خلاف ب، شريعت ميں كياتكم ب؟

جواب: - بینکوں سے سودی رقم کے بارے میں شخفین یہی ہے کہ اس کو وصول ہی نہ کیا

<sup>(</sup>۱) ملاحظہ ہو ص:۲۶۸ پر معفرت والا دامت برکاجم کی اہم وضاحت نیز دیکھنے ص:۱۲۰، ۱۳۱ کے حواثی اورص:۲۸۳ کا حاشیہ نمبر م اور مزید اہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فتو کی ملاحظہ فرما نمیں۔

جائے ، البتہ اگر کسی وجہ سے وصول ہوجائے تو اس کوغرباء میں صدقہ کر دیا جائے۔ الجواب صحیح الجواب صحیح محمد عاشق الٰہی عفی عنہ محمد عاشق الٰہی عفی عنہ

(فتوى تمبر ١٨/١٣٣٨ الف)

ا: - ڈاک خانے میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے اضافے کا تھم ۲: - پراویڈنٹ فنڈ پر''سود'' کے نام سے ملنے والے اضافے کا تھم

سوال ا: - ہم چند افراد ایک ادارے کے ملازم ہیں، ہم لوگوں کا کچھر وپیہ بطور ضانت کافی عرصہ ہوا محکے نے ہماری تخوا ہوں سے وضع کرکے پوسٹ آفس میں جمع کرادیا ہے، اب کافی عرصے کے بعد ہم نے وہ روپیہ ڈاک خانے سے مع سود وصول کیا جو دقتی طور پر ہم لوگوں کو اصل رقم کے ساتھ مل گیا، باقی احتیاطاً ہم نے بیضرور کیا کہ اصل رقم ہم نے صرف کردی، مگر سود کو صرف نہ کیا، اب اگر بیر قم کسی مستحق کو بغیر نیت ثو اب دے دیں تو جائز ہے؟

جواب ا: - آپ کو ڈاک خانے سے جوسود کی رقم ملی ہے، اسے کسی غیر صاحب نصاب آ دمی پر بغیر نیت پژاب کے صدقہ کر دیں، کیونکہ اس کا معاملہ پراویڈنٹ فنڈ سے مختلف ہے۔

سوال ۲: - جی پی فنڈ کی رقم مع سود وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (بیعنی گورنمنٹ جو رقم تنخواہ سے وضع کرکے ریٹائر ہونے کے بعد مع سود دیتی ہے)۔

جواب ۱: - پراویڈنٹ فنڈ پر جو زیادتی ''سود' کے نام سے دی جاتی ہے، وہ در حقیقت سود نہیں ہے، للبندا اس کو حاصل کرکے استعال کرنا جائز ہے۔ (\*) الجواب صحیح الجواب صحیح محمد عاشق اللبی عفی عنہ محمد عاشق اللبی عفی عنہ

(فتوی نمبر ۱۹/۲۳۳ الف)

<sup>(</sup>۱ تا ۳) و کیکے ص: ۲۲۸ پر حظریت والا دامت برکاتیم کی اہم وضاحت، نیز مال حرام کے صدقہ کے بارے میں حظریت والا دامت برکاتیم کی ایک اہم تحقیق کتاب البیوع کی "فصل فی احکام المالِ المحوام و المعخلوط" میں ص:۱۲۹ تا ص:۱۳۹ پر ملاحظہ فرما کیں۔ (عم) تفصیل کے لئے و کیکھے رسالہ" پراویڈنٹ فنڈ پر زکو قا اور سود کا مسئلہ" از مفتی اعظم پاکستان حظرت مولانا مفتی محد شفیع رحمة الله علیه اور المدالة اور کا مدالة الله علیه اور المدالة اور کا مسئلہ" از المدالة الله کا مسئلہ" المدالة الله علیہ الله کا مدالة الله علیہ الله کا مدالة الله کا مدالة کا مدالة کا مدالة کی الله کا مدالة کا مدالة کی کا مدالة کی الله کا مدالة کا مدالة کی کا مدالة کا مدالة کی کا مدالة کا مدالة کی کا مدالة کی کا مدالة کا مدالة کی کا مدالة کی کا مدالة کا مدا

# بینک میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے منافع کا تھم

سوال! - جورقم بینک میں جمع کرائی جاتی ہے اس پر جو منافع ملتا ہے کیا وہ سود ہے؟ ۲: - اگر بینک سے ملنے والا نفع سود ہے تو اس رقم پر اگر سود لگ چکا ہوتو اس سود کا مصرف

کیا ہے؟

۳:- اگر بینک میں اس شرط پر رقم جمع کرائی جائے کہ سودنہیں لیا جائے گا کیا ہی جائز ہے؟ اور اس طرح سودی کاروبار میں معاون تو شارنہیں ہوگا؟ جبکہ رقم کی حفاظت کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو۔ جواب! - جی ہاں سود ہے۔

(°) ۲: – اسے وصول نہ کریں اور اگر وصول کرلیا ہوتو کسی غریب کو بلانیت ِ ثواب صدقہ کر دیں، اس ہے سود وصول کرنے کا کفارہ ہوجائے گا۔

۳: - جب رقم کی حفاظت کا اور کوئی ذریعه نه ہوتو اس شرط کے ساتھ بینک میں روپیہ رکھوانے کی گنج اکش ہے۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
۱۳۹۷/۸۷۲۹ هـ
(فتوی نبر ۸۹۲ ۸۲۲ ح)

#### بینک کے سود کا تھم

سوال - بینک سے حاصل کئے ہوئے سود کا کیا تھم ہے؟

جواب: - بینک ہے سود نہ لینا جاہئے ، بلکہ روپیہ کرنٹ اکا وَنٹ میں رکھوائیں جس پر سود نہ گئے، البتہ اگر غلطی ہے وصول کرلیا ہوتو کسی فقیر کو بغیر نہیت و اللہ اسمار میں۔ (۳) واللہ اعلم ۱۸مر ۱۳۹۷ھ (نتوکی نمبر ۲۸/۹۷۰)

# سودی رقم مستحقِ ز کو ۃ کو دینے کا حکم

سوال: – میزے پاس کچھ سودی رقم تھی ، چونکہ میں خود سودنہیں لیتا اس واسطے میں نے اپنی ایک عزیز ہ کو وہ سودی رقم دے دی ، کیا میں بری الذمہ ہوگیا؟

جواب: - اپنی جس عزیزہ کو آپ نے سود کی وہ رقم دی، اگر وہ ستحقِ زکوۃ تھیں ( یعنی ان کے بیاس ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کے مساوی نقلہ یا سونا موجود نہیں تھا) (۵) تو آپ کا بیفعل

<sup>(</sup>ا تا ۵) ص:۲۷۸ پر حفرت والا دامت برکاتیم کی اہم وضاحت ملاحظہ فرما کیں، نیز دیکھتے ص:۱۳۰ وص:۱۲۱ کے حواثی، ص:۲۸۴ کا حاشیہ نمبریم اور مزید اہم تفصیل کے لئے ص:۲۹۱ کا فوئی ملاحظہ فرما کیں۔

وُرست تھا، اس کے بعد آپ پراس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انہیں یہ بتادینا بھی ضروری نہیں ہے۔ واللہ اعلم عقا کہ بیر قم سود کی ہے۔ الجواب صحیح عثانی عفی عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتوى تمبر ١٩/٤٤١ الف)

# بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ ا کا ؤنٹ کا حکم

سوال: - مری محتری عالی جناب مفتی صاحب، کیا فرماتے ہیں مفتیان دِین شرع متین درمیان اس مسئلے کے کہ: - زید کو انفاق سے امسال پہلی مرتبہ بینک سے ۱۵۰ روپے بینک سے سود کے طور پر ملے، اس سے پہلے بھی ایسانہیں ہوا، اب زیداس رقم کو لینانہیں چاہتا، گریہ سود والی رقم بینک میں چھوڑ دی جاوے تو وہ لوگ خرد برد کرلیں گے۔ یا یہ رقم کسی غریب بیتیم ، مسکین، بختاج، اپانچ مجبور میں چھوڑ دی جاوے تو وہ لوگ خرد برد کرلیں گے۔ یا یہ رقم کسی غریب بیتیم، مسکین، بختاج، اپانچ مجبور لوگوں میں تقسیم کی جاسمی ہے؟ تا کہ وہ اپنی مشکورت کوسلائی مشین خرید کر دی جاسمی ہے؟ تا کہ وہ اپنی گر ربسر کرسکے یا نفذی کی صورت ہیں ضرورت مند کو دی جائے تا کہ وہ صاحب اپنے کام میں لاسکے، جواب سے مطلع فرماویں۔ انظار ہوگا۔

جواب: - اگر بینک میں رقم رکھوانی ہوتو یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانی چاہئے جس پرسود نہیں دیا جاتا، یا اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ بینک کولکھ کر دینا چاہئے کہ میری رقم پرسود نہ لگایا جائے، آئندہ آپ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کرلیں، البتہ اب جوسود کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگئی ہے اسے کسی غریب کوصدقہ کرسکتے ہیں، نیت اس میں حرام مال سے جان چھڑانے کی ہونی چاہئے۔

۱۳۹۶/۹۶۷ه (فتویلی نمبر ۱۵۸۹/۳۰ ج)

فکسٹ فر پازٹ میں رقم رکھوانے اور اس پر ملنے والے اضافے کا حکم سوال: - فکسڈ اکاؤنٹ کے انٹرسٹ کی رقم اگر مسلم بینک کے ذمہ داران اُصول تملیک پر عمل کرکے وہ رقم بشکل چندہ کسی دینی ادارے کو دے دیں تو آیا اس رقم کا دینی اداروں میں استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) حواله جات كے لئے و كيمية ص: ١٢٥، وص: ١٢١ كے حواثى اور مزيدا بم تفصيل كے لئے ص: ١٢٩ كا فتوى ـ

جواب: - فِسكڈ ڈپازٹ پر چونکہ سود ویا جاتا ہے اس لئے اس میں رقم رکھوانا جائز نہیں، رقم کی حفاظت کے لئے بینک میں رکھوانا ضروری ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائی جائے، جس پر سود نہیں دیا جاتا، لیکن اگر غلطی سے رقم فلسڈ ڈپازٹ میں رکھ دی اور اُس پر سود مل گیا تو اسے بغیر نہیت تو اب کے صدقہ کردینا چاہئے، البتہ جے صدقہ کیا گیا، وہ مالک و مختار ہونے کے بعد کسی وباؤ کے بغیر اپنی مرضی سے کسی دینی ادارے میں چندہ دیدے تو اس دینی ادارے کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔

واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم دینی ادارے کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔

واللہ سبحانہ اعلم دینی دینی ادارے کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔

واللہ سبحانہ اعلم دینی دینی ادارے کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔

#### بینکوں کے سود اور پراویڈنٹ فنڈ کا حکم

سوال: - ا - بینک کا سود، ۲ - پراویڈنٹ فنڈ کی رقم کا سود، کیا قابلِ قبول اور قابلِ استعال ہے؟ یا ان کو ندکورہ اداروں کے یاس ہی چھوڑ دیا جائے؟

جواب ا: - بيكوں ميں جس سود كالين دين ہوتا ہے وہ بلاشبر "سود" اور "دربا" كى تعريف ميں داخل ہے، اوراس كالين دين حرام اور گناو كبيرہ ہے، لمما فى المجامع المصغير من المحديث ميں داخل ہے، اوراس كالين دين حرام اور گناو كبيرہ ہے، لمما فى المجامع المصغير من المحديث الممر فوع أو المموقوف: كل قرض جو منفعة فهو ربّا لهذا اگر بينك ميں رقم ركھوائى موتو كرنث اكاؤنث ميں ركھوائى جائے تاكداس پرسود نہ كے، اور اگر لاعلى كى حالت ميں رقم پرسود لگ جائے تو است وصول نہ كرنا جا ہے يا دصول كركے صدقة كردينا جائے۔

۲:- پراویڈنٹ فنڈ اگر جبری ہوتو اس پر جو زیادتی محکموں کی طرف سے ملتی ہے وہ شرعاً

دموذ کی تعریف میں داخل نہیں، لبذا اس کا لینا جائز ہے، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ اس زیادہ رقم کو
صدقہ کر دیا جائے۔

الجواب شیح عثمانی عثمی عنہ

بندہ محمد شفع عثما اللہ عنہ

بندہ محمد شفع عثما اللہ عنہ

(فتو کی نمبر ۱۳۲۱/۱۸۲۱ھ)

<sup>(</sup>ا وا وس) تفصیلی حوالہ جات کے لئے و کھنے ص ۲۸۴۰ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محد شفیج صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ '' پراویڈنٹ فنڈ پر زکو ہ اور سود کا مسکہ' طاحظہ فرمائیں۔

# پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی زائدرقم کا تھم

سوال: - پراویڈنٹ فنڈ پر جوسود دیا جاتا ہے وہ لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - احتیاط تو ای میں ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کے طور پر جو رقم ملازم نے اپنے اختیار سے کوائی ہے اس پر ملنے والی زیادہ رقم کوصدقہ کردیا جائے۔لیکن شرعی نقطۂ نظر سے بیزیادہ کی رقم سود کے کھم میں نہیں ہے، اس لئے اسے اپنے استعمال میں لانے کی گنجائش ہے۔ واللہ اعلم میں نہیں ہے۔ اس کے اسے اپنے استعمال میں لانے کی گنجائش ہے۔

(فتوی نمبر ۱۱۹/۱۱۸ الف)

# بینک کے سود اور جبری پراویڈنٹ فنڈ کا حکم

سوال: - میں محکمہ زراعت میں ملازم ہوں، میری تنخواہ سے جی پی فنڈ مبلغ پانچ روپے ماہانہ کاٹے جاتے ہیں، اس رقم پر حکومت ایک مقررہ فیصد سالانہ سود اَدا کرتی ہے، میں نے ان کولکھ دیا ہے کہ میں اس رقم پر سودنہیں لول گا، اور اصل زر کاحق دار ہوں گا، اس طرح بینک اور ڈاک خانے میں بھی رقم بحثیت اصل جمع ہے تو کیا میں حکومت سے سود کی رقم لے کرکسی غریب کو دے سکتا ہوں؟

جواب: - جہاں تک بینک کے سود کا تعلق ہے وہ تو ناجائز اور حرام ہے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ اسے لیا ہی نہ جائے، ہاں اگر بھی میہ کہ کرنٹ اکا ؤنٹ میں رقم رکھوائی جائے، ہاں اگر بھی فلطی سے سودلگ کرمل گیا تو اسے بغیر نہیت تو اب صدقہ کر دینا چاہئے۔ البتہ جبری پراویڈنٹ فنڈ پر جو زیادہ رقم محکے کی طرف سے ملتی ہے وہ شرعاً سود کے تھم میں نہیں ہے، اسے وصول کرکے اپنے استعال میں لانا بھی شرعاً جائز ہے، ہاں اگر کوئی شخص تقوی اور احتیاط پرعمل کرے تو اسے رقم لے کرصدقہ کردینا چاہئے، اور بیصدقہ ایسا ہے کہ اپنے بیوی، بچوں اور دُوسرے اعزہ اور رشتہ داروں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسکتا ہے۔

احقر محمرتقى عثانى عفاالله عنه

۵۱۳۹۱/۵/۲۳

ا بواب ت بنده محمرشفیع عفا الله عنه

(فتؤى نمبر ٢٢/٦٨٢ ب)

<sup>(</sup>ا وسم و ۵) تفصیل کے لئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ" پرادیڈنٹ فنڈ پر زکو قا اور سود کا مسئلہ" ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>۲ و۳) ص: ۲۷۸ پر حضرت والا دامت برکاتیم کی اہم وضاحت کے ساتھ ساتھ دیکھنے ص:۲۸ کا حاشی نمبر اور مزیر تفصیل کے لئے ص:۱۲۰ وس:۱۲۱ کے عواثی اور ص:۱۲۱ کا فتو کی طاحظہ فرما کیں۔

#### بینک کا سود صدقه کرنے کی صورت

سوال: - میں کی سالوں ہے موجودہ پاکتانی بینکوں میں پیہ جمع کر رہا ہوں، اس دوران بینک کی طرف ہے میری جمع شدہ رقبول میں بہت سود بھی شامل ہوگیا ہے، سود جس قدر ہے اس کا اندازہ بینک والوں کو ہے، اب میں دریافت کرنا جا ہتا ہوں کہ بیسود کی رقم کسی فقیریا بیوہ، نادار شخص کو دی جاسکتی ہے؟ یا اس رقم کوکسی اور جگہ لگایا جاسکتا ہے؟

#### بینک کے سود کا تھم

سوال: - ہم بینک سے سود نے کر صدقہ یا کی رفائی کام میں لگادیں تو اچھا ہے یا سود ہی نہلیں؟

جواب: - اوّل تو بینک میں روپیہ کرنٹ اکا وَنٹ میں رکھوانا چاہئے، جس پرعموماً سوونہیں لگایا جاتا، اور اگر بینک کی طرف ہے اس پر سود لگادیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے سود لیا ہی نہ جائے،

لے کر صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہ کر کے کفارہ کیا جائے ، اور نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے گناہ کیا ہی نہ جائے ۔ فلا ہر ہے کہ دُوسری صورت افضل ہے۔ موجودہ بینک عام طور سے ایسی رقبوں کورفاہی کاموں میں خرج کرتے ہیں، اس لئے اسے چھوڑنے میں کوئی قومی نقصان بھی نہیں ہے۔

واللہ سجانہ وقعالی اعلم واللہ سجانہ وقعالی اعلم

والد بن موسل الماني على عنه احتر محمر تقى عثاني عفى عنه

DIMAA/9/Y

الجواب صحيح بنده محم<sup>ش</sup>فيع

(فتوى تمبر ١٩/١٤٨ الف)

<sup>(1)</sup> و میکھیے ص: ۲۷۸ پر حضرت والا وامت برکاتهم کی اہم وضاحت نیز من:۲۸ کا حاشیہ نمبر،۴ ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>۲ و۳) و کھیے ص:۱۲۰ وص:۱۲۱ کے حواثی اور تملیک کی شرط کے بارے میں ڈوسری تحقیق کے لئے ص:۱۲۹ کا فتو ٹی۔

<sup>(</sup>٣) ويكين ص: ٢٦٨ پراتهم وضاحت نيز ص: ٢٨٣ كا حاشيه تمبر٧-

# ایک اکاؤنٹ سے سود لے کر دُوسرے اکاؤنٹ میں سود ادا کرنے کا حکم

سوال: – گزارش یہ ہے کہ ایک بینک اکا ؤنٹ میں سود ملتا ہے اور دُوسرے بینک اکا ؤنٹ میں سود و بنا پڑتا ہے، لینی سود لینا و بنا دونوں بینک ہی میں ہے، کوئی اوراس میں Involve نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں سود سے سود اُواکر سکتے ہیں؟

جواب: - بینک میں سودی اکاؤنٹ کھولنا بھی جائز نہیں، رقم رکھوانا ضروری ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائی جائے، اور بینک سے سودی قرض لینا بھی جائز نہیں (\*) لہذا فدکورہ طریقے پر بینک کے سود کو بینک ہی کے سود کو بینک ہی کے سود کو بینک ہی ہے سودی اکاؤنٹ کھولنا یا سودی قرض لینا جائز نہیں ہے۔البتہ اگر ماضی میں فلطی سے سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھوادیئے گئے ہیں اور سودی قرض لے لیا گیا تو اس طرح تصفیہ کرسکتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ سے لے کر دُوسرے میں دے دیں، بشرطیکہ لیا ہوا سود دیۓ ہوئے سود سے زائد نہ ہو، برابر ہوجائے،لین آئندہ کے لئے بیسلسلہ بالکل بند کردیں۔ واللہ اعلم

۹/۹/۹۵۹ه (فتوکی نمبر ۱۵۵۷/۴۰۰ و)

# بینک سے وصول شدہ سود کا تھم

سوال: - اگرزید بینک میں رقم رکھتا ہے اور اُسے سود بھی دیا جاتا ہے، سود لینا حرام ہے اور چھوڑ دینا ؟ کیا کسی عمومی چھوڑ دینا گویا متعلقہ افراد کوحرام کھانے کا موقع دینا ہے، اب لینا بہتر ہے یا چھوڑ دینا ؟ کیا کسی عمومی فائدے میں بیرقم خرچ کی جاسکتی ہے؟

جواب: - بینک میں رقم رکھوانی ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانی چاہئے جس پر سودنہیں لگتا، اگر غلطی سے وُ دسرے اکاؤنٹ میں رکھوادی ہواور اس پر سودلگ گیا ہوتب بھی سود وصول کرنا وُرست نہیں، اور اگر غلطی سے وصول کرلیا تو اُسے کسی غیرصاحب نصاب کو بغیر نیت ِ ثواب صدقہ کردیا جائے۔ (۳)

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۲۰۲۸ ۱۳۹۷ه ۱فتری نمبر ۲۸/۱۷ الف)

<sup>(</sup>اوم) حوالدے لئے ص: ۲۸ کا حاشید تمبر اور ص: ۲۷۷ کا حاشیہ تمبرا ملاحظ قرمائیں۔

<sup>(</sup>٣) و يكين ص:٢٦٨ رحصرت والا دامت بركاتهم كى ابهم وضاحت نيز د يكين ص:٢٦٤ كا حاشية تبرا، وص:١٢٠ وص:١٢١ يحواثى اور حزيد ابه تفصيل ك ليرص:١٢٩ كافتوى-

# ڈاک خانے کے ڈیازٹ سرٹیفلیٹ پر ملنے والے منافع کا تھم

سوال: - میرے پاس ڈاک خانے کے خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ ہیں، اُن پر ہرسال ساڑھے گیارہ فیصد منافع ملتا ہے، کیا بیحلال ہے؟

۲:- اگر منافع جائز ہے اور سود حرام ہے تو پھر فرق کیسے ہوا؟ کیا بدر قم سود کے زُمرے میں آتی ہے؟

جواب: - ڈاک خانے کے ڈپازٹ سرٹیفکیٹ پر جورتم زیادہ دی جاتی ہے دہ خواہ منافع کہہ کر دی جائے یا سود کہہ کر دی جائے ،شرعی طور پر وہ سود ہی ہے، اور اس کا وصول کرنا جائز نہیں، اور اگر غلطی سے وصول کرلی گئی تو اسے نیت ثواب کے بغیر صدقہ کردینا ضروری ہے۔ (۲)

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ه (فؤی نمبر ۱۳۲۲/۲۴۴)

#### بینک کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے؟

سوال: - بینک میں بغرضِ حفاظت روپیر رکھا جاتا ہے، بینک با قاعدہ حساب کرے رقم سود
والے حساب میں جمع کردیتا ہے، میرے حساب میں جورقم سود کی جمع ہوتی ہے بغیر نیت آجر فوراً غریبوں ،
کو دے ویتا ہوں، بدی رقم سود کی، ویٹی مدارس کے بیٹیم نادار بچوں کے خریجے کے لئے بھیج دیتا ہوں،
مفتی اعظم صاحب کو بھی ایک مرتبہ ذکو ہ اور سود کی رقم بھیجی تھی، رسید آگئ، اس معاطے میں جناب کی
رہبری کی ضرورت ہے۔

جواب: - اصل مسئلہ بہی ہے کہ بینک سے سود وصول ہی ندکرنا چاہئے بلکہ ایسے اکاؤنٹ میں رقم رکھوانی چاہئے جس پر سود لگایا ہی نہ جاتا ہو، کیونکہ سود کا معاملہ کرنا اور اُسے وصول کرنا بذات خود گناہ ہے، غریبوں کو بغیر تواب کی نیت کے دے دینا اس گناہ کا کفارہ ہے، اور گناہ کرکے کفارہ کرنے سے بہتر ہیہ ہے کہ گناہ کیا ہی نہ جائے۔لہذا آئندہ آپ سود وصول ہی نہ کیا کریں۔حضرت مفتی اعظم رحمة اللہ علیہ کافتو کی بہی تھا۔

واللہ سجانہ اعلم واللہ علیہ کافتو کی بہی تھا۔

۲۱/۱۷۹۱ه (فتوی نمبر ۱۵۱/ ۲۸ الف)

<sup>(</sup>اوم وس) دیکھیئے ص:۲۷۸ پر حضرت والا دامت برکاتیم کی اہم وضاحت نیز دیکھئے ص:۲۷۷ کا حاشیہ نمبرا، وص:۱۴ وص:۱۴۱ کے حواثی اور مزیدا ہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فتر کی۔

# بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ اور سیونگ اکا ؤنٹ کا حکم

سوال :- بینک میں بیبہ رکھا جاسکتا ہے یانہیں؟

۲:- اس کے علاوہ سیونگ کھانہ میں سود ملتا ہے، وہ سود لیا جائے یا بینک والوں کے پاس ہی چھوڑ دیا جائے یا لیے کر خیرات کردیا جائے؟

جواب: - بہتر تو بہ ہے کہ روپیہ کی حفاظت کا خود کوئی انتظام کیا جائے یا بینک میں لا کر کراہیہ پر لے کراس میں روپیہ رکھوایا جائے ،لیکن اگران دونوں صورتوں میں شدید دُشواری ہوتو بینک کی اس مد میں روپیہ رکھوایا جائے جس میں سوزنہیں لگتا، مثلاً کرنٹ ا کا وَنٹ۔

1:- سیونگ اکاؤنٹ میں چونکہ سود لگتا ہے، اس لئے اس میں روپیدر کھوانا وُرست نہیں، اُکُر مُلطی سے رکھوادیا تو سود کی رقم وصول نہ کی جائے، اور اگر غلطی سے وصول بھی کرلی تو صدقہ کردی جائے۔

۸۵/۵/۸۱۱۱ه (فتوی نمبر ۲۸/۴۵ پ)

# مسلم مما لک کے لئے غیرمسلم مما لک کے بینکوں میں رقم جمع کرا کرسود وصول کرنے کا حکم

سوال: - اکثر سنے میں آیا ہے کہ امیر مسلمان ممالک اپنا فالتو سرمایہ امریکا یا یورپ کے بینکول یا سودی کاروبار میں لگاتے ہیں، کوئکہ فی الحال ان کے اپنے وسائل اسے نہیں کہ اپنے ملک کے اندر تمام سرمایہ لگا سکیں، عام معلومات یہ ہیں کہ یہ امیر مسلمان ممالک حاصل شدہ سودی رقم غریب برادر ممالک کو اسلحہ اور اس قتم کی دیگر ضروریات کے لئے صرف کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>ا تا ۱۳) دیکھنے ص:۳۷۸ پر اہم وضاحت اور ص:۱۲ وص:۱۲۱ کے حواثی اور ص:۲۸۴ کا حاشیہ نمبر، مزید اہم تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو ص:۱۲۹ کا فقرئی۔

<sup>(</sup> ١٠ و ٥ ) و يكف ص: ٢٦٨ يرحفرت والا دامت بركاتهم كا فق أور ص: ٢٦٨ وص: ٢٦٨ كواشي\_

# سیونگ اکاؤنٹ کے سودی منافع سے متعلق جامعہ از ہر کے شنخ طنطا ویؓ کے فتو کی کی حیثیت

سوال: - عرض ہے کہ میرے پاس پھی نقد رقم ہے، میرا ذہن کاروباری نہیں کہ میں اس رقم سے کوئی کاروبار شروع کرلوں اور نہ ہی مجھے زمینوں کے جھڑے نبٹانے آتے ہیں کہ میں اس رقم سے فروخت کرنے کی غرض سے پچھ زمین خریدلوں۔ لہذا میں اپنی اس نقد رقم کو حکومت پاکتان کے قومی پچت (نیشنل سیونگ) میں رکھنا (اِنوسٹ کرنا) چاہتا ہوں، تاکہ اس رقم سے میں منافع (پرافٹ) ماصل کرسکوں۔ اس لئے کہ پچھ عرصہ پہلے ایک اُردوا خبار میں جامعہ از ہر قاہرہ، مصر کا ایک فتو کی شائع ہوا تھا جس میں روپے پیسے کو تو می بچت کے بینکوں میں رکھنا اور اس رقم پرمنافع (پرافٹ) لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے شریعت کی رُوسے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں فتو کی دیں، جوابی لفافہ موجود ہے، جواب فتو کی جلد از جلد ارسال سیجے، شکریہ والسلام۔

جواب: - ندکورہ سیونگ اسلیم پر ملنے والا منافع شرعاً سود ہے، اس کا لینا اور اپنے استعال میں لانا شرعاً حرام ہے۔ جامعہ از ہر کے شخ طنطاوی کا جوفتو کی شائع ہوا ہے، اس کو عالم اسلام کے تقریباً تمام علاء نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور وہ فتو کی قرآن وسنت کے دلائل کی رُو سے صحیح نہیں ہے۔ داللہ سجانہ اعلم

۵/۹/۸۱ماه (فتوکی نمبر ۳۹۶/۳)

#### سیونگ اکا ؤنٹ پر ملنے والے سود کا تھکم، نیز حکومت کا بینک سے زکو ۃ وصول کرنا

سوال: - زید بینک کا کیشر ہے، اس نے ۲۷رجون کوسٹی بکر کے سودی کھاند کی اصل رقم مبلغ ایک ہزار روپے کے ساتھ سالانہ سود مبلغ ۵۵ روپے بحساب ساڑھے سات روپے فی صد ملادی، پھر ۵؍جولائی کوکل رقم ایک ہزار پچھٹر روپے سے زکوۃ کائی جو کہ ۲۵روپے بنتی ہے، کین بید وضاحت نہ کی گئی کہ اصل رقم سے زکوۃ کائی گئی ہے۔ مندرجہ بالاصورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے زکوۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ نیز اگرکل سے کوتی سرکاری طور پر ہوئی ہے بحثیت ممبر مشاورتی کوسل جناب کے نوٹس میں بید بات ہوگ کے ذہن کے مطابق سودکی

<sup>(</sup>۱) و یکھنے حوالہ ص:۸۸ کا حاشیہ نمبر، ۱

آميزش ہوگئ جو كه شرعى طور پر قابلِ مؤاخذہ ہے۔

جواب: - سيونگ اکاؤنٹ چونکه سودي اکاؤنٹ ہے، اس لئے اس ميں رقم رکھوانا جائز
نہيں، بلکه اگر بينک ميں رقم رکھوانی ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ ميں رکھوانی چاہئے جس پرسودنييں لگتا، تاہم
آپ نے سيونگ اکاؤنٹ ميں جورقم رکھوائی تھی اُس پر حکومت کی طرف سے جوز کو ہ کائی گئی شرعاً وہ اوا
ہوگئ، اصل ميں زکو ہ تو آپ کی رکھوائی ہوئی رقم پر واجب تھی اور اس سے زکوہ وضع کی جاتی ہے، اور
چھیتر روپے جو بطور سود آپ کی رقم پر اضافہ ہوا تھا آپ کے ذمے واجب تھا کہ وہ بينک سے نہ ليں، يا
اگر ليس تو اس کا صدقہ کرديں، اس ميں سے پچھر تم اگر زکو ہ فنڈ ميں چگی ٹی تو اس سے آپ کی زکو ہ کی
اگر ليس تو اس کا صدقہ کرديں، اس ميں سے پچھر تم اگر زکو ہ فنڈ ميں چگی ٹی تو اس سے آپ کی زکو ہ کی
اگر ایس تو اس کا صدقہ کردیں، اس ميں سے پچھر تم کی زکو ہ اوا ہو چکی ہے، آئندہ اپنی رقم کرنٹ
اکاؤنٹ ميں رکھوا کي تا کہ سود نہ گئے، يا پھر سيونگ اکاؤنٹ ہی ميں ہے لکھ ديں کہ ہماری اس رقم پر سود
واللہ اعلم بالصواب
دنگايا جائے۔

۵اراارا۱۴۰۱۵ (نوی نمبر ۳۲/۱۷۰۹ ج)

# سیونگ اور ڈپازٹ سرٹیفکیٹ پراصل رقم سے زائد ملنے والی رقم ''سود'' ہے

سوال: - حکومت پاکتان کی جانب سے سرمایہ لگانے کی بہت ساری اسکیمیں ہیں، اور یفنس سیونگ سرٹیفکیٹس، انیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ، ۳-خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹس وغیرہ، کیا ان کو خریدنے کے بعد حکومت سے مقرّرہ نفع وصول کرنا جائز ہے؟

جواب: -سیونگ سرٹیقلیٹ اور ڈپازٹ سرٹیقلیٹ پر جورقم اصل رقم سے زائد'' اِنٹرسٹ'' کے نام سے دی جاتی ہے، وہ شرعاً سود ہے'' اور اُس کا وصول کرنا حلال نہیں، اگر غلطی سے وصول کرلی

<sup>(</sup>۱) و بھینے اس صفحے کا حاشیہ نمبر ۲۰

<sup>(</sup>۲ و س) بیکوں سے زکوہ کی کوئی سے متعلق تفصیل کے لئے معرب والا دامت برکاتھ کا مقالہ میکوں اور مالیاتی اداروں سے متعلق ' اور اس کر عضرت والا دامت برکاتھ کا جازہ اہم نوٹ فی آوئ عثمانی جا من ،۸۰ حاص ،۱۲۵ ملاحظ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٣) كيونكه وه قرض پراضا فه ب جو "سود" ب\_

وفى كنــز الـعــمّــالُ رقــم الْحابيث: ٢ أ ١٥٥ ج: ٢ ص:٣٣٨ كل قرض جرّ منفعة فهو ريا. وكذا فى الجامع الصغير ج: ٢ ص:٩٣.

وَفَى اعلاء السنين ج: ١٨ ص . ٢٩٨ (باب كل قرض جرّ منفعة) عن عليّ أمير المؤمنين رضى الله عنه مرفوعًا: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا. وأخرجه البيهقي ج: ٥ ص: ٣٥٠ وكذا في المرقاة ج: ٧ ص: ١٤ و ٢٨ وارواء العليل ج: ٥ ص: ٢٣٣ و درّ منثور للسيوطي ج: ٥ ص: ٣٥٠ والمطالب العالية لابن حجر ص: ١٣٧٢.

وفي الذر المختار ج:٥ ص:١٣٦ وفي الأشباه كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام...............(إنَّ اكْمُ سُغيٍ)

والله سبحانه اعلم ۱۳۹۷ به ۱۳۹۷ (فتوی نمبر ۲۸/۵۱) جائے تو کسی غریب کوصدقہ کردی جائے۔

ضرورت کی بناء پر بینک سے سودی قرض لینے کا تھم

سوال: - کیا بینک ہے سودی قرض بضر ورت لیٹا جائز ہے؟

جواب: - بینک سے سود پر قرض لینا جائز نہیں ہے۔ الجواب صحیح احتر محمر تقی عثانی عفی

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۲۸۸/۸۸ه

(فتؤى نمبر ١٩/٢٤٤ الف)

بنده محمر شفيع عفى عنه

بینک میں رقم رکھوانے کا تھم

سوال: - بینک میں رقم جمع کرانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - بینک میں رقم رکھوانا ضروری ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے جس پرسود

نبيس ويا جاتاب والله سبحانه اعلم

@159A/1/A

(فتوی نمبر ۲۹/۱۲۳ الف)

مستحق کے لئے سود کی رقم کسی بھی ضرورت میں استعمال کرنا جائز ہے سوال: - ایک شخص نے سود کی رقم ایک فقیر کودی، اور وہ اس موصوفہ رقم کوسود کی معلوم ہونے پر کھانے پینے کے علاوہ کرایہ وغیرہ میں استعمال کرے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کھانے میں اس لئے استعمال نہیں کرتا کہ وہ خود اگر چہ فقیریا ضرورت مند ہے لیکن صاحب تقویٰ ہے، مجبوری کی وجہ ہے ان

دیگر مدات رقم استعال کرلیتا ہے، کیا یہ جائز ہے یانہیں؟ نیز اگر ایک شخص کے اکاؤنٹ میں سود کی رقم لگ جائے، وہ اس کورفائی کاموں میں استعال کرے، کیسا ہے؟ یا معجد یا مدرسے کے عسل خانے اور

(بقيدها ثيد منويم كزشته)

وفي المبسوط للسرخسيّ ج: 1 س: 1 س ص: 1 س المنفعة اذا كانت مشروطة في الاقراض فهو قرض جرّ منفعة. وفي البحر الرائق ج: 1 ص: 1 ١ ولا يجوز قرض جرّ نفعًا. وكذا في الهندية ج: ٣ ص: ٢٠٢ وشرح المجلّة ج: ٢ ص: ٣٥٣ اشارة اللي هذا وقال شمس الأقصة الحلواني انه حرام لانه قوض جر منفعة \_ يَيْرَيْيُكُول كـ سور مُحَاتِّ تفسيل كـ لئة المادالتّاوكل ج: ٣ ص: ١٥٥ ش حضرت كيم الامت رحمالله كارساله "رافع الصنك عن منافع البنك" اور المدادالمفتين شي ص ١٣٠٤ مادالتّاوكل جيريّ والادامت بركاتم كارساله في الي الس اكاؤنث الماركة قرا كيل \_ ( مُحَدَّ يَيْرِيْنَ لواز)

או/ו/אויאום

بیت الخلاء بنوادے تو کیسا ہے؟ کیا سودی کاروبار کرنے دالے کا ہدید کسی فقیر صاحب تقوی عالم کے لئے کراید وغیرہ میں لگانا جائز ہے؟

جواب: - سود کی رقم اگر اصل مالک کو واپس پہنچانا ممکن نہ ہوتو بغیر نیت تواب کے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس کے لئے اُسے اپنے ہر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس کے لئے اُسے اپنے ہر استعال میں لانا جائز ہے، خواہ کھانا پینا ہو، یا کرائے میں دینا ہو، تاہم اگر کوئی فقیر تقوی کے لحاظ سے اُسے کھانے پینے میں استعال کرنے سے پر ہیز کرے تو اس میں بھی پھھ حرج نہیں۔ اور اس مسئلے میں استعال کرنے سے پر ہیز کرے تو اس میں بھی پھھ حرج نہیں۔ اور اس مسئلے میں عالم غیر عالم کا کوئی فرق نہیں ہے، ہاں اگر کسی عالم کے سود کی رقم لینے سے اندیشہ ہو کہ لوگوں کے دِل سے سود کی حرمت کی سنگینی میں کی آئے گی تو ایس صورت میں عالم کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ سود کی رقم معلوم ہونے کے بعد نہ لے۔

قرض برمنافع حاصل کرنے کی دوصورتوں کا حکم

سوال ا: - برادرانِ اسلام، السلام علیکم، کے بعد عرض یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسئلے ہیں کہ محمد حسین نامی شخص کو پیپوں کی سخت ضرورت بڑی، اس نے تمام شہر سے سوال کیا کہ مجمع پندرہ سورو پے دے دیں، مگر کسی نے نہ دیا، کیکن ایک شخص بنام سردار نے کہا کہ میں تجھے پندرہ سورو پے دیا ہوں مگراس شرط پر کہ تیرا فلاں رقبہ جو پانچ ایکڑ ہے اس کا نصف فصل جو تجھے ملے وہ بھی جھے دے دیں اور یہ پندرہ سورو پیر بھی واپس کردیں یا روپے فہکورہ اور پانچ ایکڑ۔ رقبہ فہکورہ محمد حسین نے پہلے کسی و دسرے شخص کو بنائی پر دیا ہوا تھا اس کا نصف فصل فہکورہ محمد حسین نے لیا تھا اس وقت محمد حسین نے بیا نے بیشرط قبول کرلی۔ اور پندرہ سورو پے لیا، اب بیرقم شرعاً طلال ہے یا نہیں؟ اگر حرام ہے تو سود بنا ہے یا نہیں؟ اگر حرام ہے تو سود بنا ہے یا نہیں؟ اگر حرام ہے تو سود بنا ہے یا نہیں؟ اگر حرام ہے تو سود بنا ہے یا نہیں؟ اگر حرام ہے تو سود بنا ہے یا نہیں؟ کتاب وسنت کی روشنی میں جواب سے مطلع فرماویں۔ شکریہ۔

۲:- ایک شخص پندرہ ایک رقبہ اس شرط پر دیتا ہے کہ رقبہ پندرہ ایکڑ کے بدلہ دو ہزار روپے بھے دیدے اور رقبہ تو کاشت کرلے، اس سے حاصل فصل جتنا بھی ہونصف تیرا، نصف میرا، جب تک بیل دو ہزار روپیدوالی ندوُوں بیر قبہ تم کاشت کرتے رہو، جب رقم ادا کردوں گا رقبہ والی لے لول گا، بیرجائز ہے یا نہیں؟ ہمارے علاقے میں بید بیماری بڑی ہوگئ ہے برائے مہر بانی جلدی جواب دے کرمنون فرما کیں۔

<sup>(</sup>١) و يكيم ص: ١٢٠ وص: ١٢١ كرواشي اور ص: ١٢٩ كافتوالي

جواب ا: - مذكوره معامله بلاشبه سود ب، اوراس طرح كا معامله فريفين كے لئے حرام ہے، اس معالے کوفوراً ختم کرنا واجب ہے۔ (۲)

۲: - بیدمعامله بھی ناجائز ہے، کیونکہ دو ہزار رویبے جب واپس کرنے کی غرض ہے لئے گئے تو وہ شرعاً قرض ہوئے ، اور اس کے ساتھ زبین بٹائی پر لینے کی شرط لگانا "کل قسوض جسر منفعة" بیں واخل ہے، اور وُوسری طرف اگر اس معاملے کی توجیہ یوں کی جائے کہ زمین بٹائی پر دینے کے لئے دو ہزار روپے قرض دینے کی شرط لگائی گئی ہے تو بٹائی میں اس طرح کی شرطِ فاسد لگانا بھی جائز نہیں، لہذا ہیہ (۴) معامله شرعاً ناجائز ہے۔ والتدسجانه وتغالى اعلم 21499/10/0

(فتؤكی تمبر ١٣٤٤/١٩٠٠)

مسجد کا چندہ سودی ا کا ؤنٹ میں جمع کرا کرسود وضول کرنے کا حکم

سوال: - مسجد كميني ضياء المساجد نواب شاه سكمر في مسجد كى اعانت كي سلسل مين وصول ہونے والی عطیات کی رقم ایک بینک میں جمع کرے حساب و کتاب تھلوایا ہے، بینک والول نے اب اس رقم پر پھے سود کی رقم جمع کی ہے، مسجد کمیٹی اس سلسلے میں شرعی تھم معلوم کرنے کی خواہش مند ہے۔ جواب: - ندکورہ سود کی رقم بینک سے وصول نہ کی جائے، اور اگر غلطی سے وصول کر لی جائے تو غریبوں میں صدقہ کردی جائے، مسجد برخرج ندی جائے، اور آئندہ اگر مسجد کا رویب بینک میں ر کھوانا ضروری ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوایا جائے جس پر سودنہیں لگتا۔ والتدسيجانيه وتعالى اعلم (نتوی نمبر ۱۵/۱۱/ ۴۸ رج)

ایل ہی کھولتے وقت پوری رقم جمع نہ کرانے کی صورت میں دوخرابیوں کی وجہ سے معاملہ ناجائز ہے

سوال: - امپورث اليسپورث كاكاروبار جواورلحاظ سے جائز ہومگر L/C كى وجرسے ان

<sup>(</sup>ا و ۲ و ۳) حواله کے لئے دیکھتے ص ۲۸۴ کا حاشیہ نمبر۸۔

<sup>(</sup>٣) ويكي هداية، كتاب المزارعة ج: ٣ ص:٣٢١ (طبع شركت علميه ملتان)

الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤٦ (طبع سعيد)

البحر الرائق ج: ٨ ص: ٣٩٣ (طبع رشيديه كوثله)

وشرح المجلة رقم المادّة:١٣٣٥ ج: ٢ ص: ٤٦١ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(9</sup> و ٢) و كيفية ص ٢٧٨ ير حصرت والا دامت بركاتهم كي انهم وضاحت نيز ص: ١٢٠ وص: ١٢١ كي حواثي اورانهم تفصيل ك لئ ص: ١٢٩ كا فنوى ملاحظه فرمائيس۔

کے اخراجات آمدنی میں ایک قلیل عضر سود کا شامل ہوجاتا ہے، مثال کے طور پرجس دن بینک Retire کے اخراجات آمدنی میں ایک Advice دیتا ہے، اس دن بھی کا غذات Documents کرنے پر ایک دن کا Interest ادا کرنا پڑتا ہے، کیا یہ مجبوری اِضطراری شار ہوگی؟ اور اس طرح یہ آمدنی جا کز قرار دی جائے گی؟

جواب: - اگر اہل ہی کھولتے وقت پوری رقم جمع نہ کرائی جائے تو اس میں صرف یہی خرابی البیں ہے جو آپ نے ذکر کی، بلکہ اس میں ایک اور خرابی بھی ہے، اور وہ یہ کہ بینک گارٹی کی فیس دینی خہیں ہے، اور وہ یہ کہ بینک گارٹی کی فیس دینی پوری پڑتی ہے، شرعاً وہ بھی ناجائز ہے، لہذا شرعی اعتبار سے جائز طریقہ سے کہ اہل ہی کھولتے وقت پوری رقم جمع کرادی جائے، یاکسی ایسے بینک سے معاملہ کیا جائے جو اِسلامی اُصولوں کے مطابق کام کرتا ہو۔ واللہ اعظم واللہ اعظم

۱۳۰۹/۱۲/۲۹ ه.) (فتویل نمبر ۲۳۷۵/۴۰۰ و)

# بینک کا کسی تمپنی کو ڈالر کے ڈسکا ؤنٹ پر ایل ہی کھول کر بعد میں اداشدہ ڈالر کی قیمت سے زیادہ وصول کرنا

سوال: - مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک پارٹی کو پاکستان سے باہر مال بیچتے ہیں تو اس کے لئے بینک میں اہل ہی کھولتے ہیں، فرض کریں کہ ہم نے ایک ڈالر کے حساب سے کوئی چیز تین ماہ کی ادائیگی پر تیجی ہے، تو بینک یہ ہم بینک سے فوراً ادائیگی لے لیس، اور بینک ہماری پارٹی سے تین ماہ کے بعد ہمارے بجائے خود ادائیگی وصول کرے گا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب بینک ہمیں ادا کرے گا تو وہ ادائیگی کے وقت ڈالر کا جو رہٹ ہوگا اس سے کرے گا، اور اس میں زیادہ گمان ڈالر ماہ بعد ادائیگی وصول کرے گا کا ریٹ لگائے گا، اور اس میں زیادہ گمان ڈالر کے ریٹ بوسے کا ہوتا ہے، اس طرح ایل ہی کھول کر کام سود کے ڈمرے میں تو نہیں آتا؟

مزید وضاحت اسلیلے میں یہ ہے کہ جب خریدار DA90 دونوں کی ایل بی کھواتا ہے تو بینک ہمیں ڈسکاؤنٹ نرخ کے اُور فورا ادا کر دیتا ہے، بشرطیکہ ہماری سا کھاچھی ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بینک ہمیں ڈالر ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اُور ادا کرتا ہے، اگر حاضر میں 19.75 ڈالر کا نرخ ہے تو بینک ہم سے ڈسکاؤنٹ خرید لیتی ہے، اور اس نے ہم کو 19.25 روپے کے صاب سے ادا کیا، جب مقررہ

<sup>(</sup>اوا) تفصیل کے لئے مصرت والا دامت برکاتهم العالیہ کی کتاب" إسلام اور جديد معيشت و تجارت" ص: ١١٩ تا ١٢ الماحظ فرما كيل- (محد زير)

وقت پر بینک کو اوائیگی وصول ہوتی ہے تو اس وقت کے حالات کے مطابق جو بھی بینک ریٹ ہوتا ہے وہ ملتا ہے، چاہے وہ 20.50 روپے ہوجائے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نبیس۔اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔

جواب: -محترى وكرى! السلام عليم ورحمة الله وبركانة

آپ کا خط ملاء آپ نے جو صورتِ حال آکھی ہے وہ ایک طرح جائز ہوسکتی ہے اور وہ سے کہ خریدار کے ذھے آپ کی جو قیمت واجب ہوئی خریدار اس کا حوالہ بینک کو ڈالروں کی شکل میں دے، اور بینک اس حوالے کو قبول کرے، پھر اگر بینک آپ کو قانونی مجبوری کی وجہ سے ڈالر دینے کے بجائے ڈالر کی اس روز کی قیمت کے لحاظ سے پاکستانی روپیہ دے اور بعد میں اصل خریدار سے ڈالر وصول کرے یا ڈالر کی اس روز کی قیمت کی کوئی اور کرنی وصول کرے تو جائز ہے، لیکن واضح رہے کہ حوالے کے معاطے میں ڈالرکی اس روز کی قیمت کی کوئی اور کرنی وصول کرے تو جائز ہے، لیکن واضح رہے کہ حوالے کے معاطے میں ڈالرکی اور گئی کا طے ہونا معاطے کی صحت کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ (۱)

مزید به واضح رہے کہ جننے ڈالر کا حوالہ کیا گیا، بینک کو استے ہی ڈالر آپ کو دیے ضروری
ہول گے، ان میں کی بیشی جائز نہیں ہوگی، لہذا بلوں کو ڈرکا وَنٹ کرنے کا جوطر ایقہ رائج ہے، وہ سود
ہول گے، ان میں کی بیشی جائز نہیں ہوگی، لہذا بلوں کو ڈرکا وَنٹ کرنے کا جوطر ایقہ رائج ہے، وہ سود
ہول ہے۔ نیز آپ کو جو پاکستانی روپیہ اوا کیا جارہا ہے وہ ڈالر کے مارکیٹ ریٹ پر یا بینک ریٹ پر ہوتا
ضروری ہے (لقولہ علیہ السلام لا ہاس اُن تا حلما بسعر یومہا، رواہ ابو داؤد)، مارکیٹ اور
بینک ریٹ سے اتن کی بیشی جس میں بینک اپنے سود کی مقدار پوری کرلے جائز نہیں۔ ہاں! ڈالر کی
بازاری قیت میں تین ماہ کے اندر جوفرق آئے گا وہ فرق بینک کا منافع ہوسکتا ہے۔ واللہ اعلم
ہازاری قیت میں تین ماہ کے اندر جوفرق آئے گا وہ فرق بینک کا منافع ہوسکتا ہے۔ واللہ اعلم
ہزاری قیت میں تین ماہ کے اندر جوفرق آئے گا وہ فرق بینک کا منافع ہوسکتا ہے۔

# يراويدُنث فند پر ملنے والے نفع كا حكم

سوال: - ایک ملازم کی تخواہ سے ماہوار ایک خاص رقم بطور''جی. پی فنڈ'' کاف دی جاتی ہے اور جس وقت ملازم کی جمع معادِ ملازمت ختم ہوجاتی ہے تو ریٹائر ہونے کے بعد جتنی رقم اس ملازم کی جمع ہوئی ہے اس کی دُگئی رقم اِمداد کی شکل میں مل جاتی ہے، کیا اس رقم کا لینا جائز ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) في الهداية كتاب العوالة ج:٣ ص: ١٣٦ (طبع رحمانيه) وتصبح المحوالة برضاء المعيل والمحتال والمحتال عليه. (٢ و٣) تنصيل كے لئے مخرت والا وامت يركاتهم كى كماپ بسعوث في قبضايا فقهية معاصرة ش:٢ ص: ٩٨ تا ص: ١٢١ لانظه قرماكين\_

<sup>(</sup>٣) ج: ٢ ص: ١٠٠ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

جواب: - جری پراویڈنٹ فنڈ پر جوزیادتی محکمہ دیتا ہے وہ بھکم سودنہیں ہے، اس لئے اس کا واللہ سبحانہ اعلم لینا جائز ہے۔ (۱)

(فتوى ثمبرا۳۳ ۱۹/۱۱ الف)

بینک کے سود کا حکم ، بینک میں کونسا اکا و نٹ کھلوانا وُرست ہے؟ سوال ۱: - بینک کے سود کا کیا حکم ہے؟ وہ لینا چاہئے یانہیں؟ اگر لے لیا تو کیا حکم ہے؟ ۲: - دارالعلوم یا دیگر رفاہی ادارے جو بینک میں پیے رکھتے ہیں وہ کو نسے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں؟ اور سودی رقم کا کیا مصرف لیتے ہیں؟

جواب ا: - بینک کا سود لینا نہ جائے، غلطی سے لیا تو بغیر نیت تواب صدقہ کردے، اور ملازموں وغیرہ کو بھی دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ أجرت میں نہ لگائیں۔

۲:- روپید کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں، جس پر سودنہیں لگتا، اور ابیا ہی سب کو کرنا چاہئے۔ چاہئے۔ ۵روارے۱۳۹۵

پراویڈنٹ فنڈ پرسود کے نام سے ملنے والی رقم کا حکم

سوال: - میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، جہاں ہر ماہ میری تخواہ سے کچھ پیسے کٹتے ہیں، ان پیسول کے برابر کمپنی اپنی طرف سے اتنا ہی پیسہ ہمارے نام جمع کرتی ہے، اس کے علاوہ ان پیسوں پر سود بھی دیا جاتا ہے، کیا یہ سود شار ہوگا یانہیں؟

جواب: - بیصورت پراویڈنٹ فنڈ کی ہے، اس کالینا جائز ہے، اور سود کے نام سے اس میں جو رقم دی جاتی ہیں جو رقم دی جاتی ہیں اس کو وصول کرنا اور استعال میں لانا دُرست ہے، اس مسئلے کی مفصل تحقیق مع دلائل مطلوب ہوتو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ پراویڈنٹ فنڈ مسئلے کی مفصل تحقیق مع دلائل مطلوب ہوتو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ پراویڈنٹ فنڈ مسئلے کی مفصل تحقیق مع دلائل مطلوب ہوتو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ پراویڈنٹ فنڈ ملاحظہ فرمائیں۔ (م

۱۳۹۷/۱۳۵۱ (فتوکی نمبر ۲۸/۳۷۱ ب)

<sup>(</sup>١) تفعيل ك لئ رساله" يراويدنك فنذيرزكوة اورمودكا مسئلة طاحظه بو

<sup>(</sup>٢ و ٣) في الشامية ج: ٥ ص: ٩٩ (طبع سعيد) لا يحل اذا علم عين الغصب مشلا وان لم يعلم مالكه لما في البزازية أخد مورشه رشوة أو ظلماء ان علم ذلك بعينه لا يحل لله احداه وإلا فيله أحدة حكمًا أما في الديانة فيتصدق به بنية اوضاء المعصماء اه تيز وكين ص: ٢٦٨ برحضرت والا وامت بركاتم كي ايم وضاحت اورمز بيرتفيل اورموالهات كي لمن من ١٢٥ وا١٢ كي حواله وادم المنافق في المنافق

<sup>(</sup>٣) مزيد ديكي اماد الغتاوي ج:٣ ص:١٥١ ( مكتبد دار العلوم كراجي)\_

#### ہاؤسنگ سوسائٹی ہے مکان خریدنے کا تھم

سوال: - ایک شخص کے پاس مکان ہوانے کے لئے رقم نہیں ہے، کرایہ کے مکان میں رہتا ہے، کیا وہ شخص ہاؤسٹگ سوسائٹی سے قرض لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: -- سود پر قرض لینا تو حرام ہے، البنۃ جوسوسائی مکان فروخت کر رہی ہے اُس سے جس قیمت پر بھی معاملہ ہوجائے وہ کیا جاسکتا ہے، بالا قساط رقم ادا کرنے کی صورت میں اگر وہ مکان کی قیمت، نفلہ قیمت کے مقابلے میں بڑھا کر وصول کرے تو اس طرح خریدنے کی بھی گنجائش ہے۔ (۲) قیمت، نفلہ قیمت کے مقابلے میں بڑھا کر وصول کرے تو اس طرح خریدنے کی بھی گنجائش ہے۔ (۲) واللہ سجانہ وتعالی اعلم واللہ سجانہ وتعالی اعلم ااردارہ ۱۳۹۷ھ

# ''این آئی ٹی'' یونٹ کی جدید صورتِ حال اوراس کا شرعی جائزہ

سوال: - N.1.T یون جس کا شارسرکاری شسکات میں ہوتا ہے، اس کا شرعی تھم جانا چاہتا ہوں، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد کساد بازاری پیدا ہوئی تو حکومت پاکستان نے نمرکورہ یونٹ کی شجارتی سا کھ کو برقرارر کھنے کے لئے قیت اور نفع مقرّر کردیا ہے، ایسی صورت میں نفع سود کی تعریف میں آئے گا یانہیں؟ اور اس کورشتہ داروں، حاجت مندول پرخرج کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب: - اس نئ صورت حال کی بناء پر''این آئی گئ' یونٹ کا مسئلہ مشتبہ اور قابل غور ہوگیا ہے، اس کے لئے ہمیں''این آئی گئ' یونٹ کی پوری اسکیم کے مطالعے کی ضرورت ہے، للغدا اسمبلی کے جس ایکٹ یا حکومت کے جس گزش کے ذریعے بیاسکیم جاری ہوئی ہے، براہ کرم اس کی ایک کا پی کہیں سے فراہم کر کے ہمیں بھواد بچئے ، کیونکہ اس پرخور کر کے ہی کوئی جواب دیا جاسکتا ہے، واضح رہے کہ''این آئی گئ' یونٹ کے پراسکٹس جومطبوعہ طبتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، مگر ان سے بات واضح نہیں ہوتی، للغذا اصل اسکیم جس ایکٹ یا گزش کی بنیاد پر جاری ہوئی، وہ کہیں سے فراہم کر کے بھیج دیجئے ۔

۲۸ راار ۱۳۹۷ه (نتوی نمبر ۲۵/۴۷۳۰ و)

<sup>(</sup>١) ديكي ص:٣٨٣ كا حاشية نبر٣٠

<sup>(</sup>٢) حوالہ جات کے لئے و کیکئے ص:١١٥ اور ص: ١١٠ كا حاشيد

# ''این آئی ٹی'' کے کاروبار اور اس کے پینٹ خریدنے کا تفصیلی تکم

سوال: - آپ کا خط موّر خد کار۱۳۹۸ او آج موصول ہوا، آپ کا خط پڑھ کر مجھے بڑی جیرت ہوئی، غالبًا پیچھلے خط میں اپنا مانی الضمیر میں آپ کو واضح طور پر بتلانہیں سکا۔

آپ کی مایہ نازتھنیف میں مجھے یہ بات محلِ نظر معلوم ہوئی کہ آپ نے N.I.T کاروبارکو جائز کہا ہے، اس ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی گورنمنٹ کنٹرول میں ایک ادارہ ہے، جس کا کاروباری میں لگاتے ہیں اور گورنمنٹ کے سودی کاروبار میں کاروبار میں اس طرح جو منافع اور سود حاصل ہوتا ہے اس کو ایک خاص طریقے سے تقیم کردیتے ہیں، اصل سرمایہ محفوظ اور سرمایہ پرمنافع کی گارٹی ہوتی ہے۔

آپ کی طرف سے وضاحت یہ ہوتی کہ بہرحال بیرسودنییں ہے اور جائز ہے، تو میں مان لیتا یا آپ بیہ کہتے کہ بینا جائز ہے۔

آپ نے جو خط لکھا اس سے جوصورت حال بنتی ہے وہ یہ ہے:-

بقول آپ کے اُس وقت N.I.T میں نقع کی کوئی ضائت ندھی، بلکہ بیاصول تھا کہ یونٹ اللہ علامی اسلامی کے اُس وقت بید اسلامی اللہ بیائی ہوگا، اُس وقت بید کاروبار بلاشبہ جائز تھا۔ نقع و نقصان میں شرکت محض بہکانے کے لئے تھی، اُس وقت بھی احکومت کا اس میں حصہ تھا، ۲-اس رقم سے جواس اِدارے میں جمع ہوتی تھی سود وغیرہ کا غیرشرع کاروبار کیا جاتا تھا۔

ان دونوں شقول کے ہوتے ہوئے اُب اس کاروبار کو''بلاشبہ جائز'' قرار دے رہے ہیں، دوبارہ خور فرمالیں۔

جب گورنمنٹ پیلک کو بیداطمینان ولانے کے لئے کہ ان کو ڈھائی فیصد سود کم سے کم ضرور ملے گا تا کہ لوگ اس میں روپیدلگا ئیں، آپ کو بید معلوم ہوگا کہ بینٹ خریدنے پر اِنکم ٹیکس میں چھوٹ مل جاتی ہے۔

أس وقت كا ذكركرك آپ لكھتے ہيں:-

"اس کے شرقی جواز میں تر دّد پیدا ہوگیا، لیکن بعد میں علاء کی ایک مجلس میں بید سکارزیر خور آیا تو اس اوارے کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیا گیا، معلوم ہوا کہ بیر ادارہ خالص نجی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، حکومت نے اس کے کچھ جھے ضرور لئے ہیں مگر ان کا تناسب مجموعے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لئے علاء اور اہل فتویٰ نے بیر فیصلہ فرمایا کہ بیکاروبار چند شرائط کے ساتھ جائز ہوسکتا ہے: احکومت

کا اس میں حصد نہ ہو،۲-اس رقم سے جو إدارے میں جمع ہوتی ہے سود وغیرہ کا کوئی غیرشر کی کاروبار نہ کیا جائے، بلکہ تجارت کی جائے۔ ان دوشرطوں کی موجودگی میں اگر حکومت فریقِ خالث کی حیثیت سے وُھائی فیصد منافع کی ضانت دیدے تو بیسونہیں ہوگا۔''

آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا حکومت نے بید دوشرائط مان کی ہیں، اور بیکار دہارشری ہوگیا یا حکومت نے بیدشرائط نہیں مانیں تو پھراس کو مختل یا حکومت نے بیدشرائط نہیں مانیں تو پھراس کو غیرشری ماننے میں آپ کو کیا تکلف ہے؟

یہ بھی جوبہ ہے کہ ایک طرف تو آپ حکومت کو اس میں حصد نہ لینے کو کہتے ہیں اور دُوسری طرف اس کوفریق ٹالٹ بناتے ہیں۔

اس کو بجائے "Private Sector" کے گورنمنٹ کنٹرول میں کہنے کی کیا آپ کوئی مثال وے سکیس کے "Private Sector" میں کاروبار کرنے والے إدارے کا سربراہ گورنمنٹ مقرد کرتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ چندسال پیشتر اس کے سربراہ قرنی C.SP آفیسر تھے۔

زیدادر عمر کے مشتر کہ کاروبار کی جو مثال آپ نے دی وہ N.I.T پر منطبق نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں شراکت کا سوال ہی نہیں ہے، N.I.T اپنے یونٹ بیچتی ہے، اس کی قیمت خریداور فروخت مقرر کرتا ہے۔ اس میں شراکت کا کوئی مفہوم ہے ہی نہیں، قرض لیتا اور سود اُوا کرتا ہے۔

آپ عالم ہیں، ہیں آپ کی بات مانے لیتا ہوں، کہ ایک آدمی دُوسرے کا روپیہ لے کر اپنی تجارت ہیں نگائے اور اس کو یقین دلائے کہ تنہارا سرمایہ حفوظ رہے گا، نقصان میں تشریک ہو۔
منافع میں البنہ شریک ہو۔ ہیں نے سود کے متعلق جو پڑھا ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر نفع ونقصان میں شریک ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر صرف نفع میں شریک ہے، اس کی شکل کھے بھی ہوتو سود ہے۔

اگر زحمت نہ ہوتو میرے سوال کا جواب دیں، جو یہ ہے کہ کیا N.I.T کاروبار میں روپیہ لگاتا جائز ہے؟ میرے خیال میں بیسود ہے اور ناجائز ہے۔

جواب:-

این آئی أی یون میں جب تک حکومت نے ڈھائی فیصد نفع کی ضانت نہیں وی تھی، اس وقت تک تو اس کاروبار کی اصل نوعیت شریعت کے مطابق تھی ، لیکن جب سے حکومت نے ڈھائی فیصد نفع کی ضانت وی ہے، اُس وقت سے بیشہ پیدا ہوگیا ہے کہ اوّل تو شرکت ومضار بت میں ہونے والا نفع حاصل نہ ہوجائے وہ کوئی حق واجب نہیں ہوتا، اور ضانت یا کفالت کی صحت کے لئے شرط بیہ کہ حق مضمون حق واجب ہو، اسما فی العالم گیریة: "و لا تجوز الکفالة بالأمانات کالودائع واموال

المضاربات والشركات لأن هذه الأشياء غير مضمونة لا عينها ولا تسليمها." ( $\gamma x_{L}$   $\sigma$ : $\gamma x_{L}$ )  $\sigma$ : $\gamma x_{L}$ 

وفى الفتاوي الانقروية: "وفيما كان أمانة فان كان غير واجب التسليم كالوديعة ومال المضاربة والشركة لا تجوز الكفالة بتسليمه" (الفتاوي الانقروية ج:ا ص:٣١٨)\_ (٢)

وفى فتح القدير: "وضمان الخسران باطل، لأن الضمان لا يكون إلَّا بمضمون، والمخسران غير مضمون على أحد، حتى لو قال: بايع فى السوق على أنّ كل خسران يلحقك فعلَى، أو قال لمشترى العبد ان أبق عبدك هذا فعلَى، لا يصح" (أُلَّ القديري، ۵ س: ۳۲۳) وهذا الأصل مسلّم عند الفقهاء الأربعة راجع المجموع شرح المهذب ج: ۱۳ س: ۱۳۹ه والمقنع لابن قدامة ج: ۲ ص: ۱۵ الشرح الصغير على أقرب المسالك ج: ۳ ص: ۳۳۲ س

لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کی کفالت اگر فریقِ ڈالٹ کی طرف سے ہوتو اُس کے صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قضاءً نافذ نہیں ہوگی، لیکن اگر دوآ دمی عقد کر رہے ہوں اور تیسرا شخص ان میں سے کسی سے یہ وعدہ کرلے کہ اگر تہمیں کوئی نقصان ہوا یا نفع نہ ہوا تو میں اس کی تیسرا شخص ان میں سے کسی سے یہ وعدہ کرلے کہ اگر تہمیں کوئی نقصان ہوا یا نفع نہ ہوا تو میں اس کی حلافی کر دی نہیں، اور اَخلاقا و دیائے اس پر اس وعدے کا دیاء وعدے کا ایفاء وعدے کا ایفاء کرے لینے والے کے لئے اس کا لینا جائز ہوگا۔

لہذا حکومت اگر فریقِ ٹالٹ کی حیثیت میں ڈھائی فیصد نفع کی صانت دے رہی ہے تو یہ قانونِ صانت کے طور پر تو دُرست نہیں ہے، لیکن وعدے کے طور پر دُرست ہے، جس کے ایفاء پر

<sup>(</sup>۱) (طبع رشيديه كولشه)، وفي فتح القدير ج:٢ ص:٢١٣ (طبع رشيديه) .... ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة ...الخ.

وفيه تحته: الكفالة بأمانة غير واجب التسليم كالوديعة ومال المضاربة والشركة لا تصحّ أصلًا .... الخ.

<sup>(</sup>۲) طبع قديم.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير كتاب الكفالة ج: ٢ ص:٣٢٣ (طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>م) وفي كتاب المعجموع شرح المهذب للشيرازى كتاب الصّمان ج: ١٣ ص: ١٢٢ (طبع دار احياء التراث المحربي، بيروت، لبنان) ويشترط في المال المكفول به أن يكون دينًا فلا تصحّ الكفالة في الأمانات كالعني المستعارة والعين المودعة وكذا مال المضاربة والشركة فاذا استعار أحد سلعة من آخر واللي له بضامن يضمنه في ردّ تلك السلعة فاتةً لا تصحّ، وكذا اذا أودع عند آخر و ديعة أو مالا يعمل به مضاربة ... الخ.

وفيه أيضًا ج: ١٣ ص: ١٣٢ (طبع مذكور) القسم الرّابع يرجع الى المضمون به سواء كان دينًا أو عينًا أو نفسًا فيشترط في الدّين أن يكون لازمًا في الحال أو المال ومثال الدّين الكّازم في الحال القرض، وثمن السلعة المبيعة ونحو ذلك ....الخ.

 <sup>(</sup>۵) طبع المطبعة السلفية.

<sup>(</sup>٢) طبع دار المعارف مصر.

عكومت كوقضاءً مجبورتو نه كيا جاسكے گاليكن اگر وہ ايفاء كرے تو يونث ہولڈركواس كالينا جائز ہونا چاہئے۔ البعثہ اس پریہ اشكال ہوسكتا ہے كه صورت مسئولہ میں حكومت فریقِ ثالث نہیں ہوتی بلكہ

کاروبار میں شریک ہے، کیونکہ این آئی بن کے کاروبار میں حکومت کا بھی حصہ ہے، لبذا وہ مضمون کہم سے خود ہی عقد مضاربت کر رہی ہے اور خود ہی نفع کی صانت دے رہی ہے، تو بیعقد ربا ہوجائے گا۔

رون کا میں ماری کے اس شید کا بھی جواب مل جاتا ہے، اور دہ سے کہ این آئی بی کا پورا إداره

ین ورس کے لئے مضارب ہوتا ہے اوراس إدارے بیں بہت سے اركان شریک ہیں، جن میں ایدنٹ ہولڈروں کے لئے مضارب ہوتا ہے اوراس إدارے بیں بہت سے اركان شریک ہیں، جن میں سے ایک رُکن حکومت بھی ہے، البندا مضارب کوئی ایک رُکن نہیں بلکہ اركانِ إدارہ کی پوری جماعت ہے، اور صانت دینے والی صرف حکومت ہے جو اس إدارے کی محض ایک رُکن ہے، البندا اس کو يوں نہیں کہا جاسکتا کہ مضارب نے نقع کی صانت دی ہے، بلکہ واقعہ ہے کہ مضاربین کی جماعت میں سے صرف ایک رُکن نے این شخصی حیثیت میں صانت دی ہے، اس کا حکم فریق ثالث ہی کی صانت کا ہوگا۔

اس پر بیشہ ہوسکتا ہے کہ مضاربین کی اس جماعت کے تمام ارکان اس کاروبار ہیں ایک ورس کے لئے شریک کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہرشریک دُوسرے کا وکیل ہوتا ہے، اس لئے ایک شریک کافعل تمام شرکاء کی طرف منسوب ہوگا، اس کا جواب بیہ ہے کہ شریک کا وہ فعل تمام شرکاء کی طرف منسوب ہوتا ہے جو دہ بحیثیت شریک کرے، اور یہاں حکومت بحیثیت شریک حفائت نہیں دے رہی ہے بلکہ وہ اپنی شخصی حیثیت میں بیضائت دے رہی ہے، اس لئے اس کا یہ فعل تمام شرکاء کی طرف منسوب بلکہ وہ اور اس کو بیدنہ کہیں گے کہ بیضائت مضارب نے دی ہے، کیونکہ مضارب تھا حکومت نہیں، بلکہ ارکانِ إدارہ کی جماعت من حیث المجموع ہے۔

ندکورہ بالاتفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ حکومت نے ڈھائی فیصد کی صفائت دی ہے، وہ شرعاً کفالت کی شرائط پر پوری نہیں اُترتی، لبذا قضاءً اس کا ایفاء حکومت پر لازم نہیں، البتہ یہ ایک وعدہ ہے، اورا گر حکومت اس کا ایفاء کرے تو بونٹ ہولڈروں کے لئے اس کا لینا جائز ہوگا۔

البتہ چونکہ ندکورہ مسکلے کی کوئی صراحت فقہاء کے کلام میں نہیں ہے، بلکہ ندکورہ بالاعظم تواعد کی بنیاد پر لکھا گیا ہے، اور اس میں صورۃ سود کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ جب این آئی ٹی کے کاروبار میں نفع نہ ہوا ہواور حکومت نے اپنے پاس سے اس کی تلافی کی ہوتو بہتلافی کی رقم یا تو وصول نہ کی جائے یا اُس کا صدقہ کردیا جائے، کیونکہ اگر بالفرض حکومت کی بیضانت بحثیت وعدہ بھی فاسد ہو اور اس کا لینا حلال نہ ہوتو زیادہ سے زیادہ بیرضانت ہی فاسد ہوگی، اس سے

اين. آئى. أنى كراته كيا بوا أصل عقد بإطل نه بوگار لدما في البدائع: "وكذلك لو شرط عليه ان الموضيعة على ربّ المال لأن شرط الموضيعة على ربّ المال لأن شرط الموضيعة على ربّ المال لأن شرط الموضيعة على المضارب شرط فاسد، فيبطل الشرط وتبقى المضاربة." (بدائع الصنائع ن:۲ مرده)\_()

البت بیتمام تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ این آئی فی کا ادارہ رقیس وصول کر کے انہیں کسی جائز کاروبار میں لگاتا ہو، لیکن معلوم ہوا ہے کہ اس ادارے کی بعض رُتوم سودی قرض دینے پر بھی لگائی جاتی ہیں، اور سودی کاروبار کا تناسب مجموعی کاروبار میں مختلف سالوں میں گفتا بڑھتا رہتا ہے، لہذا فدکورہ جواز اس صورت میں ہوگا جبکہ ادارے کا اکثر سر مایہ جائز کاروبار میں لگایا جاتا ہو، اور اگر کسی سال یہ معلوم ہوجائے کہ اکثر سر مایہ سودی قرضوں یا کسی اور حرام کاروبار میں لگا ہوا تھا تو اس صورت میں این خد کا نفع حاصل کرنا جائز نہ ہوگا، اور جس صورت میں اکثر سر مایہ جائز کاروبار میں لگا ہواور پجھ حصہ ناجائز کاروبار میں لگا ہوتو اس وقت بھی یونٹ ہولڈر کو چاہئے کہ یونٹ خریدتے وقت اوارے کو یہ لکھ دے کہ اس کی تم سودی کاروبار میں نہ لگائی جائے، پھراگر ادارہ لگائے گا تو اس لگانے کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، اس کی تم سودی کاروبار میں نہ لگائی جائے، پھراگر ادارہ لگائے گا تو اس لگانے کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، اس کی تم سودی کاروبار میں نہ لگائی جائے، پھراگر ادارہ لگائے گا تو اس لگانے کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، یونٹ خرید نے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چٹانچہ الماد الفتاوی میں کہنیوں کے شیئرز کے بارے میں بھی طریقہ لکھا ہے (الماد الفتادی جن ایک میں اس کی جن نے دارے الفتادی میں کہنیوں کے شیئرز کے بارے میں بھی طریقہ لکھا ہے (الماد الفتادی جن الی الفتادی میں کہنیوں کے شیئرز کے بارے میں بھی طریقہ لکھا ہے (الماد الفتادی جن الماد الفتادی میں کہنیوں کے شیئرز کے بارے میں کہی طریقہ لکھا ہے (الماد الفتادی جن الماد الفتادی میں کہنیوں کے شیئر کی جائے کا دو خود کی بارے میں کہنیا ہو کہنے کہ دو خود کی کاروبار میں دیا ہو کہنے کہ دو کا دور خود کی کی کی کروبار میں کروبار کی کی کروبار میں کروبار میں کروبار کی کروبار کی کروبار کی کروبار میں کروبار کروبار کی کروبار کی کروبار کروبار کروبار کی کروبار کروبار کی کروبار کروبار کی کروبار کی کروبار کروبار کروبار کی کروبار کی کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کی کروبار کروبار

رشیداحمد عفا الله عنه ۱۳۹۸/۴/۱۲

عبدالرزّاق اسکندر ۱۲رس۱۹۸۷ه

وى ن دارالافقاء مدرسه عربيداسلاميد كراجي

<sup>(</sup>۱) (طبع سعید).

# ''این آئی ٹی'' کا جدید حکم (تفصیلی نوی)

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک هخص نے ''این آئی ٹی'' بونٹ خرید کر کسی ویٹی ادارے کو دیئے ہیں اور اس کا منافع بھی اسی ویٹی ادارے کو دیئے ہیں اور اس کا منافع بھی اسی ویٹی ادارے کو دیتا ہے، اب بوچھنا ہے ہے کہ کیا ہے منافع جائز ہے یا ناجائز؟ براو کرم قرآن وحدیث کی روشی میں جوازیا عدم جواز ایت کرکے وضاحت فرمائیں۔

جُواب: - الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى، أمّا بعدا

میشنل انوسٹمنٹ ٹرسٹ (این آئی گی) کے نام سے سرمایہ کاری کا ایک ادارہ عرصۂ دراز سے ملک بین قائم ہے، ابتداء بین اس کا طریق کارسودی قتم کا تھا، لیکن ۱۹۷۹ء بین اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش کے مطابق حکومت کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ اس ادارے سے سود کا عضر ختم کرکے اُسے اسلامی اَحکام کے مطابق چلایا جائے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے لئے متبادل طریق کاربھی تجویز کردیا تھا۔

چنانچہ ۱۹۷۹ء کے بعد اس ادارے کے طریق کار ہیں تبدیلی لائی گئی، حکومت نے اس ہیں سے اپنے حصے واپس لے لئے، اور اس ادارے نے جن غیر شری کمپنیوں کے حصص خرید رکھے تھے، رفتہ دہاں سے رقیس نکال کر ایسی کمپنیوں کے حصص خرید ہے جن کا کاروبار بنیادی طور پر جائز ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلہ انیا آیا کہ ادارے کے ذمہ دار حضرات سے مکنہ تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہوگئی کہ اس ادارے کا بنیادی کام ایسی کمپنیوں کے حصص خریدنا اور ان سے منافع حاصل کرنا ہے، جن کا کاروبار بنیادی طور پر جائز ہے۔ چنانچہ اس تحقیق کے بعد جہ مے اور ان بی کمپنیوں کے تصویم نے بیفتوی دیا کہ اس ادارے کے یونٹ خریدنا بھی بنیادی طور پر جائز ہے۔ چنانچہ اس تحقیق کے بعد ہم نے بیفتوی دیا کہ اس ادارے کے یونٹ خریدنا بھی جہ دیا جائز ہے، ادر ان یونٹوں پر ملنے والا نفع بھی حلال ہے، البتہ ساتھ ہی مستفتی حصرات سے بیکھی کہدویا جاتا تھا کہ وہ ہر سال کی بیلنس شیٹ کے ذریعے اس بات کا اطمینان بھی کرلیا کریں کہ کئی غیرشری کاروبار کے صفی تو اس میں شامل نہیں ہوئے۔

لیکن کچھ عرصہ پہلے احظر کو معلوم ہوا کہ''این آئی . ٹی'' نے کمپنیوں کے حصص خرید نے کے علاوہ''مارک آپ'،''ٹی ٹی گ' اور''ٹی الف ک' کی بنیاد پر براہ راست بھی کاروباری افراد کو سرمایہ فراہم کرتا شروع کردیا ہے، چونکہ''مادک آپ'،''ٹی ٹی گ' ک' اور''ٹی ایف ک' کے تحت سرمائے کی

فراہمی کا شرع تھم ان کاتفصیلی طریق کارمعلوم ہونے پرموقوف تھا، اور ہمارے ملک میں ان نامول سے سراسر غیرشری کاروبار بھی ہوتا رہا ہے، اس لئے احقر نے اس اطلاع کے بعد ''این آئی ٹی'' کے بارے میں آئے ہوئے تمام سوالات روک لئے ، اور ستفتی حضرات کولکھ دیا گیا کہ اب اس ادارے کے طریق میں آئے ہوئے تمام سوالات روک لئے ، اور ستفتی حضرات کولکھ دیا گیا کہ اب اس ادارے کے طریق کار میں بعض تبدیلیوں کاعلم ہوا ہے، جن کی تحقیق کی جارہی ہے، للبذا تحقیق ہونے تک ہم جواز اور عدم جواز کے بارے میں کوئی حتی بات نہیں کہہ سکتے تحقیق کے بعد جو صورت حال واضح ہوگ ، اس کے بعد بوان شاء اللہ جواب دیا جائے گا۔

اس دوران احقر نے ''این آئی بیُ'' کے سربراہ سے ٹل کر مذکورہ طریقتہ ہائے تمویل کی پوری حقیقت اور تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی ،لیکن کی ہار وفت طے ہونے کے باوجود بھی احقر کے کسی سفر یا مصرو فیت کی بناء پر اور بھی ان کے کسی عذر کی بناء پر مید ملاقات نہ ہو تکی۔

اب ہے عرصہ پہلے احقر کو ''این آئی ۔ ٹی '' کے دفتر میں جاکران کا طریق کارد کیھنے اوران کے معالمات کی حقیقت جانے کا موقع ملا، اس تحقیق کے نتیج میں یہ بات واضح ہوئی کہ '' ہارک آپ'، '' پی ٹی سی' اور ''ٹی ایف سی' کے ناموں سے جو سر پایہ فراہم کیا جارہا ہے، وہ شری استبار سے بیٹنی طور پر ناجاز ہے اور اس کو کس تا ویل سے بھی طلال نہیں کہا جاسکا۔ '' ہارک آپ' کا اصل تصور یہ تھا (اور اسٹیٹ بینک کے ہدایت نامے میں بھی اس کا ذکر ہے) کہ ادارہ کوئی سامان خرید کر اُسے نفع پر فروخت کر سے بیٹ کے ہجائے پراہو کر سے گاہیکن عملاً دُوسر سے بیٹکول کی طرح ''این آئی ۔ ٹی' بھی کوئی سامان خرید کر بیٹے کے بجائے پراہو راست کاروباری افراد کو رقمیں مہیا کرتا ہے، اور وہ اس رقم سے جو چیزیں چاہیں خرید تے ہیں، اور حض کا غذی طور پر یہ فرض کرلیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں ''این آئی ۔ ٹی' نے ان کو نفع پر فروخت کی ہیں، حالانکہ کاغذی طور پر یہ فرض کرلیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں ''این آئی ۔ ٹی' نے ان کو نفع پر فروخت کی ہیں، حالانکہ کاغذی طور پر یہ فرض کرلیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں ''این آئی ۔ ٹی' سے جو چیزیں ہوتا، چہ جائیکہ وہ اشیاء ان کی مقدار وغیرہ کاعلم تک نہیں ہوتا، چہ جائیکہ وہ اشیاء ان کی ملک یا کارروائی سے معاملے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً یہی صورت '' ٹی ایف '' رکھ لینے یا اس کاغذی کارروائی سے معاملے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً یہی صورت '' ٹی ایف '' میں میں ' میں ہے۔

جہاں تک'' پی ٹی سی'' (پارٹی آئیشن ٹرم سرٹیفلیٹ) کا تعلق ہے، اصلاً یہ معاملہ شرکت یا مضار بت کی بنیاد پر ہونا عاہد تھا، اور اس کا اصل تصوّر یہی تھا، لیکن موجودہ طریق کار کے تحت ان میں بہت می شرائط خلاف شریعت مطابق نہیں رہا، اور اب بہت می شرائط خلاف شریعت کے مطابق نہیں رہا، اور اب ادارے نے رفتہ رفتہ '' بی ٹی سی'' کو بھی''ٹی ایف سی'' میں تبدیل کرنا شروع کردیا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ

ہے کہ 'مارک آپ''،'' پی ٹی ی' اور'' ٹی ایف ی' کے نام سے جو کاروبار بیادارہ کررہا ہے وہ شریعت کے بالکل خلاف ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نقع حرام ہے۔

اس کے بعد ادارے کی بیلنس شیٹ و کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ادارے کی سرمایہ کاری کا بہت بڑا حصہ انہی تین مدات میں صَرف کیا جارہا ہے، جس کی تفصیل جون ۱۹۸۱ء کی پوزیشن کے مطابق ہے:-

مارک آپ:- ١٦٥٢٢ پي ٽي سي:- ١٣٥٦ نيصد ڻي ايف سي:- ٩٥٤

اس کے علاوہ چینکول اور سودی مالیاتی اداروں کے حصص میں بھی ادارے کی ۲۷ءا فی صدرقم جمع ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ''این آئی ۔ ٹی'' اپنی رقبوں کا ۱۳۹ء اس فیصد حصدان ناجائز کاموں میں لگا رہا ہے۔ مزید ۲۸ء نفصد سرمایہ کاری '' آئی سی پی '' کے میوچول فنڈ میں ہورہی ہے، جس کی بیلنس شیٹ سے پتہ چلنا ہے کہ اس میں بیکول کے صفی میں بھی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اس طرح سرمایہ کاری کی ۲۳۶ فیصد مدات ناجائز یا مفکوک ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جون ۱۹۸۵ء تک ''مارک آپ' پر دیے گئے سرمائے کی شرح اور بھی بڑھ کر تقریباً اڑتیس فیصد ہوگئی۔ اور اس طرح جون ۱۹۸۷ء پہنے گئے سرمائے کی شرح اور بھی بڑھ کر تقریباً اڑتیس فیصد ہوگئی۔ اور اس طرح جون ۱۹۸۷ء پہنچ گیا۔

لہذا بیمعلوم ہونے کے بعد شرعی تھم یہ ہے کہ''این آئی . ٹی'' کے یونٹ خرید نا شرعاً جائز نہیں ہے۔

اب سوال بدرہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے سابق فتوے یا ادارے کے اعلانات کے مطابق "این آئی .ٹی" یونٹ جائز سمجھ کرخرید رکھے ہیں، ادر ان پر انہیں سالاند منافع (Divident) بھی تقسیم کیا گیا ہے، ان کے لئے اس منافع کا کیا تھم ہے؟

سواس کا جواب بیہ ہے کہ احتیاط کا نقاضا تو یہ ہے کہ ادارے سے یہ بات معلوم کرلی جائے کہ اس کے سالاندکل منافع میں سے کتنے فیصد منافع ان تین مدات میں سے حاصل ہوا ہے، پھراپنے منافع (Divident) کا اُتنا ہی فیصد حصر کی مستحق زکوۃ کوصدقہ کردیا جائے۔

واضح رہے کہ بیرقم باپ، بیٹے، یا شوہر یا بیوی کو دی جائتی ہے، بشرطیکہ بیسب ستی زکوۃ ہوں۔ مشل ادارے سے بیمعلوم ہوا کہ کل منافع کا ۳۰ فیصد حصدان ناجائز مدات سے حاصل ہوا تھا، اب بین ہولڈر اپنے منافع میں سے ۳۰ فیصد رقم صدقہ کردے۔ جون ۱۹۸۵ء میں ختم ہونے والے مالی سال میں احتر کا مختاط اندازہ بیہ ہے کہ ادارے کے منافع کا ۳۰ فیصد حصہ شرعی اعتبار سے ناجائز ذرائع سے حاصل ہوا ہے، لہذا ہر یونٹ ہولڈراپنے منافع کا ۳۰ فیصد حصہ صدقہ کردے۔

لیکن چونکہ ابھی تک ''این آئی ٹی'' کے منافع کا اکثر حصہ جائز حصص کے ذریعے حاصل ہورہا ہے اور جائز منافع کی مقدار ناجائز منافع کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لئے جن لوگوں نے ''این آئی ٹی'' کو جائز کاروبار سجھ کر اس میں روپیہ ''این آئی ٹی'' کو جائز کاروبار سجھ کر اس میں روپیہ لگادیا تقا، ان کی طرف سے اوارے کو ناجائز کاروبار میں سرمایہ کاری کی اجازت نہیں تھی، ان کے لئے اب تک جو منافع ملا ہے وہ پورا اپنے استعال میں لانے کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ فدکورہ صورت میں ناجائز کاروبار کے زمہ دار''این آئی گئی '' کے نشطین ہیں، البتہ آئندہ ان کو چاہئے کہ وہ اپنی لگائی ہوئی راہیں واپس لے لیں۔

فأوى عالىكىرىيە مى ب:-

اذا دفع المسلم الى المصرائي مألا مضاربة بالنصف فهو جائز (أى في القضاء كما صرّح به في امداد الفتاوي عن المبسوط ج: ٣ ص: ٢ ٣). الا انه مكروه فان اتّجر في الخمر والخنزير فربح جاز على المضاربة في قول أبي حنيفة وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح وعندهما .... لا يجوز على المضاربة .... وان أربى فاشترى درهمين بدرهم كان البيع فاسدًا. وللكن لا يصير ضامنًا لمال المضاربة والربح بينهما على الشرط. (عالمگيرية ج: ٣ ص: ٣٣٣ كتاب المضاربة باب: ٣٢)

حكيم الآمت حفرت مولانا اشرف على تقانوى رحمه الله السحيارت كے تحت فرماتے بين:قـلـنا: قوله ينبغى للمسلم أن يتصدق بحصته محمول على الورع كما هو
السظاهر وان حمل على الوجوب فهو اذا كان قد اتّجر فى المحمر والخنزير
ولم يتّجر فى غيرهما والا فحمله ما سيجئ فى المخلوط.

<sup>(</sup>۱) (طبع رشیدیة).

اس کے بعد حضرت تفانوی قدس سرۂ نے مال مخلوط کے اُحکام فناوی قاضی خان سے قال کئے ہیں،جس میں بہ جزئے کھی ہے کہ:-

> لو أن فقيرًا يأخذ جائزة السلطان مع علمه ان السلطان يأخذها غصبًا أيحل له ذلك؟ قال: أن كان السلطان خلط الدراهم بعضها ببعض فأنه لا بأس بسه، وان وضع عين الخصب من غير خلط لم يجز أخذه، قال الفقيه ابوالليث: هذا الجواب يستقيم على قول أبي حنيفة لأن عنده اذا غصب الدراهم من قوم وخلط بعضها ببعض يملكها الغاصب أمّا على أبي يوسف ومحمد رحمهما الله انه لا يملكها الغاصب ويكون على ملك صاحبها.

(۱) کفاضی خان ج: ۲ ص:۳۲۳ و ۳۲۳)

اس عبارت كونقل كرنے كے بعد كيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تفانوى قدس سر ہ تح ر فر ماتے ہیں:-

> فاذا خلط الوكيل دراهم الربا ببعض الدراهم التي أخذها من حلال يجوز أخذ الربح منهما لكون الخلط مستهلكًا عند الامام لا سيّما اذا كان الوكيل كافرًا، لا سيّما والتقسيم مطهر عندنا كما اذا بال البقر في الحنطة وقت اللدياسة فاقتسمها الملاك حلّ لكل واحد أكلها مع التيقن بكون الحنطة مختلطة بالطاهر والنجس، ولكن القسمة أورثت احتمالًا في حصة كل واحد من الشركاء فحكمنا بطهارة نصيب كل واحد منهم فكذا هينا اذا أربى الوكيل بالتّجارة وخلط الدراهم بعضها ببعض ثم قسمها على الشركاء يحكم بحل نصيب كل واحد منهم والله تعالى أعلم.

(٢) (امداد الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٢٣، رساله "القصص السنّي")

ان عبارات سے ندکورہ بالاحكم واضح بوجاتا ہے۔

يهال بدواضح رب كه بيتكم' اين آئي. أن " كي موجوده طريق كار ير بني ب، "اين آئي. أن " کے ذمد دار حضرات کے ساتھ ال کر بیکوشش کی جارہی ہے کہ ادارے سے تاجائز سر ماید کاری کا حصہ بالكل فتم كرديا جائے، أكريه كوشش كامياب ہوئى اور حالات تبديل ہوگئے تو تھم بھى بدل سكتا ہے، ايسى

 <sup>(1)</sup> المطبع العالى الواقع في لكنو.

<sup>(</sup>٢) ج: ٣ ص: ٣٨٧ (طبع جديد جمادي الاولى ٣٢٣ اهـ طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب

صورت میں إن شاء الله پھراعلان كرديا جائے گا۔

وإليه المعرجع والمهآب احقر محمد تقى عثمانى عفى عنه الر۲۸۸/۱۱ه (نوی نمبر ۲۹/۱۱۲۷) اله الجواب صحح رشيد احمد، دارالا تآء والارشاد، ناظم آ باد كرا جي الجواب صحح معدالة عفى عند

الجواب شيح سحبان محمود الجواب شيح محمد رفيع عثانى عفا الله عنه الجواب شيح بنده عبدالروف سكمروي

"این آئی ٹی" کی نئی صورتِ حال

(وضاحت ازمرتب)

حضرت والا دامت بركاتهم العاليه كے ندكورہ فتوئى ميں اين آئى فى ميں سرمايد كارى كے عدم جواز كے ساتھ ساتھ ان كے ذمد داروں سے بات چيت كرنے كا بھى إكركيا گيا تھا، چناني ندكورہ فتوئى كے بعد اكا برعلاء كى طرف سے مسلسل بات چيت جارى رہنے كے بعد صورت حال ميں تبديلى واقع ہوئى تو حضرت والا دامت بركاتهم العاليہ نے پھر مسلسل بات چيت جارى رہنے كے بعد صورت حال ميں تبديلى ان تابى مثانع ہوا، اين آئى في ميں چونكہ مسلسل تبديليال آئى رہيں اس لئے ترحيب زمانى كے اعتبار سے اس كے أحكام اور پورے تسلسل كو بھنے كے لئے ذيل ميں "البلاغ" كا وہ اوار يہ بيش كيا جارہا ہے جو حضرت والا وامت بركاتهم نے ندكورہ فتوئى كے بعد تحرير فرمايا اور "البلاغ" كے شارہ رمضان المبارك و مجاج ميں شائع ہوا۔

"البلاغ" کے رجب المرجب ۱۹۳۸ھ - مارچ ۱۹۸۸ء کے شارے میں نیشنل انوسٹنٹ فرسٹ (این آئی ٹی) کے کاروبار کے سلسلے میں ایک تحریر شائع ہوئی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس اوارے میں سرمائے کا ایک بڑا حصہ الیمی مدات میں لگا ہوا ہے جن کی آمدنی شرعی اعتبار سے دُرست نہیں ہے، لبندا اس کا شرعی تھم یہ بتایا گیا تھا کہ بحالات موجودہ این آئی ٹی یونٹ خریدنا جائز نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے پہلے یونٹ خریدر کھے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان پر حاصل ہونے والے منافع کا تمیں فی صدیفیرنیت وال کے صدقہ کردیں۔

اس فتوے کی اِشاعت کے ساتھ ساتھ آخر میں بیابھی عرض کردیا گیا تھا کہ این آئی ٹی کے ذمہ وار حضرات سے گفت وشنید کرکے کاروبار کی اِصلاح کی کوشش جاری ہے، اور اگر صورت حال میں کوئی تبدیلی ہوئی تو اِن شاء اللہ دوبارہ اِعلان کردیا جائے گا۔

چنانچداس کے بعداین آئی ٹی کے ذمد دار حضرات سے مفتگو اور باہمی مشورے کا سلسلہ جاری

رہا، بفضلہ تعالی ان حضرات نے إدار ہے وغیر شری سرمایہ کاری سے پاک کرنے کے لئے ہماری تجاویز کا خصرف خیر مقدم کیا، بلکہ اس سلسلے میں عملی تعادن کا شوت دیا، اس کا نتیجہ بیہ کہ تقریباً دس ماہ کی کوشش کے بعد بھراللہ إدارے کے طریق کارمیں مناسب تبدیلیاں کی ٹی ہیں، إدارے کی طرف سے کئے جانے والے تمام معاہدات پر نظر ثانی کرکے علاء کے مشورے سے ان کوشریعت کے مطابق بنایا گیا ہے، اور اس طرح ایک مرتبہ پھراین آئی ٹی کی بی صورت حال کا شری تھم بیان کرنے کی ضرورت بیش آگئ ہے۔

جیسا کہ ہم نے اپنی سابقہ تحریر میں عرض کیا تھا، این آئی ٹی کی سرمایہ کاری جن ناجا تزیدات میں ہورہی تھی، ان کا بیشتر حصہ مارک آپ، پی ٹی سی (Participation Term Certificate) میں اور ٹی ایف کی (Term Finance Certificate) پر مشتمل تھا۔

ان تین مدات میں سے اب این آئی ٹی نے ٹی ٹی سی کا طریقِ کارتو بالکل ختم ہی کردیا ہے اور مارک آپ اور ٹی ایف ی کے طریق کار کوختم کر کے ان دونوں کو'' مرابحی موّجلہ' میں تبدیل کردیا ہے۔ سابق طریق کار اور نے طریق کار میں فرق یہ ہے کہ پہلے جس کسی شخص یا إدارے کو پیداواری قرض دیا جاتا تھا، اس کو این آئی ٹی کی طرف سے مارک آپ پر روپیدفراہم کیا جاتا تھا،لیکن صرف تعبیر کی حد تک بیرکہا جاتا تھا کہ این آئی ٹی کی طرف سے وہ سامان نفع پر فروخت کیا جار ہا ہے جو قرض لینے والے کواس رقم سے خریدنا ہے۔ حالانکہ وہ سامان نہ این آئی ٹی کی ملکیت میں آتا تھا، نہ قبضے میں، البذابیم محض ایک فرضی کارروائی تقی، اور حقیقت یمی تقی که روپید دے کراس پر نفع وصول کیا جاتا تھا جو در حقیقت سود ہے۔ بیروہی طریقِ کار ہے جواس وقت ملک کے بیشتر رواجی بیکوں میں جاری ہے۔ لیکن اب ' ارک آپ' کی جگه' مرابح دموجانه' کا عقد کیا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس مخف کوکوئی مال خریدنے کے لئے قرض درکار ہوتا ہے، این آئی ٹی اس کوروپیرویے کے بجائے وہ مال خرید کرا ہے نفع پر فروخت کردیتا ہے، اور قیت بعد میں وصول کرتا ہے۔ اِس نئ صورت کے مطابق وہ مال پہلے این آئی ٹی کی ملکیت اور صان میں اس طرح داخل ہوجا تا ہے کہ اگر اس حالت میں وہ مال ہلاک ہوتو اس کا نقصان این آئی ٹی پر ہوگا۔ اس کے بعد وہ اس کواپنے گا مک کے ہاتھ نفع پر فروخت كرتا ہے۔اس ميں اس بات كى بھى كنجائش ركھى گئى ہے كدوہ مال كى خريدارى كے لئے گا كي ہى كواپنا وكيل بنادے، کیکن جس وقت تک گا مک بحثیت وکیل کام کرتا ہے، اس وقت تک سامان کی تمام تر ذمه داری این آئی ٹی پر ہی ہوتی ہے، وکیل کی حیثیت ہے خریداری ممل کرنے کے بعد پھروہ این آئی ٹی ہے اس مال کی خریداری کامستقل عقد کرتا ہے۔

''مارک آپ'' اور''ٹی ایف سی'' کے جملہ معاہدات کو مذکورہ بالا طریق کار کے مطابق تبدیل کردیا گیا ہے، اور اس طرح بیرمعاملات جواز شرعی کی حدود میں آگئے ہیں۔ ''مرابح یموّجلہ'' کے علاوہ این آئی ٹی نے''اِجارہ'' کے معاملات بھی شروع کئے ہیں، لینی وہ مشینری وغیرہ خرید کر اپنے گا بکوں کو طے شدہ کرایہ پر فراہم کرتا ہے، اور اس کا کرایہ وصول کرتا ہے۔ ''عقدِ اِجارہ'' کے لئے بھی مستقل معاہدات شری شرائط کے مطابق تیار کر لئے گئے ہیں، اور گا بکوں سے اس کے مطابق معاہدات کئے جارہے ہیں۔

اس طرح اب این آئی ٹی کا بیشتر سرمایہ جائز تجارتی کمپنیوں کے صف خرید نے ، مرابحی سوّ جلہ اور عقد ِ اِ جارہ میں لگا ہوا ہے ، اور چونکہ بیہ تیوں صور تیں فقہی طور پر جواز کی حدود میں آتی ہیں ، اس لئے اب بیشتر سرمایہ کاری جائز طریقے سے ہونے گئی ہے۔

البت ایک مدالی ہے جسے تبدیل کرنے پر ادارہ قادر نہیں ہوا، اور وہ بیر کہ وہ بعض اوقات اپنی رقیس عام تجارتی بینکوں کے پی ایل ایس اکا وَنف میں رکھواتا ہے، اور بیہ بات ''البلاغ'' کے صفحات میں بار بارکھی جا پی ہے کہ پی ایل ایس (یا نفع ونقصان کی شراکت) کے نام سے جو کاروبار مرقبہ بینکوں میں ہور ہاہے، وہ شرعاً ورست نہیں ہے، البندا اس کی آمدنی شرعاً حلال نہیں ہے، این آئی ٹی اس مدسے ماسل میں تکانے پر قادر نہیں ہوسکا، لبندا ہے مداہمی تک شرعاً ورست نہیں ہے، اور اس مدسے حاصل ہونے والا منافع ہمی طلل نہیں۔

لیکن اب این آئی ٹی نے اپ یون بولڈروں کے لئے جو نئے فارم طبع کرائے ہیں اس میں ایک خانے کا اِضافہ کردیا گیا ہے جس میں یونٹ بولڈرکو یہ کہنے کا اِضافہ کردیا گیا ہے جس میں یونٹ بولڈرکو یہ کہنے کا اِضافہ دیا گیا ہے کہ میں این آئی ٹی کی سرمایہ کاری کی مدات میں سے فلاں فلاں مدکی آمدنی وصول نہیں کرنا چاہتا ۔ اس خانے میں اگر یہ لکھ دیا جائے کہ میں پی ایل ایس کی آمدنی وصول نہیں کرنا چاہتا تو اس صورت میں یونٹ بولڈرکو پی ایل ایس کی آمدنی والی آمدنی میں کی آمدنی نفع میں نہیں دی جائے گا، اور صرف فدکورہ بالا تین مدات سے حاصل ہونے والی آمدنی میں سے نفع دیا جائے گا۔

این آئی ٹی کے ذمہ دار حضرات نے اس بات کا اہتمام کرنے کا دعدہ کیا ہے کہ آگر چہ ہر مخض کی رقم کو علیحدہ رکھ کراس کی الگ سر مایہ کاری عملاً عمکن ٹیبل ہے، لیکن جتنے لوگ فارم بیس پی ایل ایس کی آمد نی نہ لینے کا إعلان کریں گے ان کی مجموعی رقوم کے برابر رقم ضرور دُوسرے مدات ہی بیس لگائی جائے گی، لیکن کسی بھی وقت ایسا نہیں کیا جائے گا کہ جائز مدات بیس تگی ہوئی رقوم اس مجموعی رقم کی مقدار سے کم رہ جائیں جس کے بونٹ ہولڈروں نے پی ایل ایس کی آمد نی نہ لینے کا إظهار وإقرار کیا ہو۔ چونکہ پی ایل ایس سے حاصل ہونے والی آمد نی کا تناسب إدارے کی مجموعی آمد نی کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور خدکورہ فارم کے ذریعے اس آمد نی سے نیجنے کا ایک راستہ بھی إدارے کی

طرف سے فراہم کردیا گیا ہے، اس لئے اب این آئی ٹی بینٹ کی خریداری کا شرع تھم یہ ہے کہ:این آئی ٹی بینٹ میں رقم لگانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ إدارے کی طرف سے شائع شدہ
فارم میں پہلکھ دیا جائے کہ میں پی ایل ایس سے حاصل ہونے والی آمدنی لینانہیں چاہتا۔ اس تحریر کے
بعد جومنافع إدارے کی طرف سے طے، اُس کوذاتی اِستعال میں لانا بھی جائز ہے۔

لیکن یہ وضاحت ایک مرتبہ پھر کی جاتی ہے کہ بیتھم این آئی ٹی کے موجودہ طریقِ کار کا ہے،
چونکہ اس إدارے کا طریقِ سرمایہ کاری مختف اوقات میں بدلتا رہا ہے، اور اِنتظامیہ اوراس کی پالیسی
میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لئے آئدہ پھر طریقِ کار میں تبدیلی کا إمکان موجود ہے۔ لبذا یونٹ
ہولڈروں کو چاہئے کہ وہ ہرسال اِدارے کی سرمایہ کاری کی مدات کا یا تو خود جائزہ لیس، یا پھر اِدارے کی
سالانہ بیلنس شیٹ بھیج کر ہرسال تازہ ترین صورت حال کے بارے میں اِستفتاء کرلیا کریں۔

محمر تقی عثانی عُفی عنه ۳۸۸۷ ۴۰۰ ه

# ''این آئی ٹی'' کے کاروبار اور اس کے یونٹ خریدنے کا تھم

سوال: - ایسے إدارے میں سرمایدلگانا جونفع كا يقين تو نه كرتے ہوں، گرايك Minimum كى گارنى دينة بين، بيشك مفروضه يہ ہے كه إدارے كا كاروبار جائز ہے اور Financing اور كاروبار سودكى لعنت سے بھى بچا ہوا ہے۔ ميرے ذہن ميں اين آئى . ثى كا إداره ہے، گوكه اب تو آپ كے فقے سے مطابق اين آئى . ثى كاروباركا كھے حصد سودى لين دين پر مشتل ہے، بہر حال اگر بيصورت نه ہوتى تو كيا N.I.T يؤش خريدنا جائز ہوتا؟

جواب: - جو إدار \_ خود کم ہے کم نفع کی گارٹی دیتے ہوں ان میں سرمایہ لگانا جائز نہیں،
لیکن اگر کوئی إدارہ الیا ہوجس میں حکومت شریک نہ ہو، اور پھر حکومت نقصان کی تلافی یا کم ہے کم شرح
منافع اپنے پاس سے بطور إمداد دینے کا وعدہ کرلے تو اس کی گنجائش ہے۔ این آئی ٹی میں یہی صورت
ہے، اور اس کو جوسابق فتو کی میں ناجائز کہا گیا تھا اس کی وجہ اس کے سودی کاروبار میں ملقت ہونا تھا،
لیکن اب پھر اس نے اپنے طریق کار میں علاء کے مشورے سے ترمیمات کی ہیں، جس کے بعد تھم ہمی
ہدل گیا ہے، جس کی تفصیل ماہنامہ ' البلاغ' (رمضان المبارک و میلاء می و ۱۹۱۹ء) میں شائع ہو چکی
ہدل گیا ہے، جس کی تفصیل ماہنامہ ' البلاغ' (رمضان المبارک و میلاء می و ۱۹۱۹ء) میں شائع ہو چکی

۲۹ ریماره ۱۳۰۹ه (فتوی نمبر ۲۳۳۵ (۲۰۰۰ و)

# ''این آئی .ٹی'' میں سرمایہ کاری کا حکم

سوال: - محترم جناب تقی عثانی صاحب، السلام علیم - N.I.T کے سرٹیفکیٹ میں المعالیہ - N.I.T کے سرٹیفکیٹ میں Investment جائز ہے یا نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ Mudarba ، N.I.T کمپنی ہے، جو صرف Investment کرتی ہے، اور Debt میں نہیں کرتی ۔ اس کے علاوہ اور کون کون می صورتیں ہیں کہ جس میں Investment شرعاً جائز ہے؟

جواب: -محترى! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

''این آئی . ٹی'' نے بہت سے شیئر زمینکوں اور انشورنس کمپنیوں کے لے رکھے ہیں، اس کئے اس میں سرمایہ کاری وُرست نہیں ہے۔ <sup>(1)</sup>

۱۷۱۱/۱۲۳۱ه (فتوی تمبر ۳۲۰/۴۳)

#### ببنک کے کرنٹ اکاؤنٹ اور اِنعامی بانڈز کا حکم

سوال: - میری زمین ہے جے فروخت کر کے میں روپیہ بینک میں جمع کروانا چاہتی ہوں،
چونکہ جھے کچھ عرصے کے لئے باہر جانا ہے، واپسی تک اُس رقم پر یقیناً سود ملے گا، کیا وہ سود کی رقم کس
یتم خانے کو دے سکتی ہوں؟ کیونکہ میں سود لینا نہیں چاہتی بلکہ گناہ بھتی ہوں۔ یا پھر میں نے مکان
کے لئے لون لیا ہے، اُس کا سود ادا کر رہی ہوں، تو وہ سود جو میری اپنی رقم پر بینک جھے دے گا، لے کر
اُدھر لون والا سود ادا کر سکتی ہوں؟ ایسا کرنے سے جھے سود لینے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ اِنعامی بانڈز خریدنا
ادر اِنعام لینا کیسا ہے؟

جواب: - آپ اپنا روپیے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائیں، اس پرسودنہیں گئے گا، اور اگر غلطی ہے گئی اور اگر غلطی ہے گئی دوسرے اکاؤنٹ میں رکھوادیا اور اُس پرسودلگ گیا تو وہ کسی مستحقی زکو ہ کوصدقہ کردیں۔ اور بینک سے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے، ایسے قرض سے جلد از جلد سبکدوش ہونے کی فکر کریں۔ اور

<sup>(</sup>۱) این آئی ٹی کی صورت حال بلتی رہی ہے، اس لئے مختلف زیانوں میں اس کے بارے میں مختلف فتوے جاری ہوئے ہیں جن میں سے بعض پیچھے گزر چکے ہیں، آخری فتو کی بھی ہے کہ چونکہ اس میں ناجائز سرمایہ کاری کا تناسب بہت زیادہ ہوچکا ہے، اس لئے اب اس میں سرمایہ کاری جائز قبیل ہے۔ بھی صورت حال بدلے تو تھم بھی بدل سکتا ہے۔ (تقی)

<sup>(</sup>٢) و يكي ص: ١٢٠ و ١٢١ كي واثى اور مريد الم تفسيل ك لئر و يكي من ١٢٩ كا فتوى .

<sup>(</sup>٣) و كيفيض ٢٨٣ كا حاشيه نمبر٧\_

اِنعامی بانڈز پر جورقم بطور اِنعام ملتی ہے وہ سود اور قمار پرمشمل ہونے کی بناء پر ناجائز ہے اور اس کا وصول کرنا حرام ہے، اگر بانڈ خرید لیا ہوتو صرف اپنی دی ہوئی اصل رقم وصول کرسکتے ہیں۔

والتُدسجانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۸/۲۹ه (فتوئی تمبر۸۹۵/۲۸ج)

## جبری براویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی اصل رقم پر زیادتی ''سود''نہیں

سوال: - پراویڈنٹ فنڈی رقم جو کہ ملازمین کی ہر ماہ تخواہ میں سے کاٹ کر بینک میں جمع کی جاتی ہے، اس رقم پر بینک والے سود بھی یا قاعدہ لگاتے ہیں، اب بعض لوگ ہی کہتے ہیں کہ پراویڈنٹ فنڈ تو ہر حال جمع کروانا ہے، اور اگر بینک والے سود لگاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے مجبوری کا باعث ہے، بینک والے سود لگاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے مجبوری کا باعث ہے، بینک والے سود لگاتے رہیں، ہم جب کل رقم بمع سود داپس لیس گے تو اس رقم میں سے اپنی اصلی رقم این رکھ لیس کے تو اس رقم میں سے اپنی اصلی رقم این رکھ لیس کے اور باقی سود کی رقم کسی کنگال اور بھوکے شخص کو دے دیں گے، کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

جواب: - جبری پراویڈنٹ فنڈ کی اصل رقم پر جو زیادتی محکموں کی طرف سے دی جاتی ہے،

وہ شرعاً سودنہیں ہے، اس لئے اس کا وصول کرنا جائز ہے۔ (۱)

الجواب صحیح

الجواب صحیح

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فقی نمبر ۱۳۳۷/۱۸۸ الف)

## جبری اور اختیاری پراویدنث فنڈ پراصل رقم پر زیادتی کا تھم

سوال: - سرکاری ملازمین کی تخواہ کا پچھ حصہ ماہانہ کا ٹا جاتا ہے، جس کو جی پی فنڈ (جزل پراویڈنٹ فنڈ) کہا جاتا ہے، اس رقم پر حکومت اپنے ملازم کو منافع بھی دیتی ہے، کیا بیرمنافع بھی سود کہلائے گا؟ اس کی دوصورتیں ہیں، حکومت ہر ملازم سے تخواہ کا پچھ حصہ جرا کا ٹتی ہے، دُوسری صورت بیہ ہے کہ ملازم اپنی مرضی سے حکومت کی مقرر کردہ رقم سے زیادہ کڑا تا ہے، ان دونوں کا حکم تحریفرمائیں۔

<sup>(</sup>١) تفعيل ك لئ حفرت مولا نامقتى محرشفيج صاحب رحمدالله كارساله "براو يدنث فند برزكوة اورسود كاسكه" ملاحظه فرماكس

جواب: - پراویلنث فنڈ پر جو زیادہ رقم محکے کی طرف سے دی جاتی ہے وہ شرعاً سودنہیں () لہٰذا اس کا لینا اور استعال میں لا نا جائز ہے۔ جبری اور اختیاری فنڈ دونوں کا حکم یہی ہے۔ البتہ جو رقم اینے اختیار سے کٹوائی گئ ہواس پر ملنے والی زیادتی کواختیاطاً صدقہ کردیں تو بہتر ہے۔ (r) والتدسيحانه ونغياني اعلم 11142110 (فتوي نمبر ۱۰/ ۲۸ الف)

#### پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے کے بعد واپسی کے وقت اصل رقم سے زیادہ واپس کرنے کا تھم

سوال: - اگر کوئی ملازم دفتر میں نوکری کرتا ہے تو اس کی تخواہ سے پچھ حصہ براویڈنٹ فنڈ ك طور يركاث ليا جاتا ہے، جس كو جمع كركے ريثائرمنٹ يا اس سے قبل نوكرى چھوڑتے ہوئے وُگنا ملازم کو دیا جاتا ہے، کیا بیساری زیادتی شرعاً سوزئیں ہے؟ لیکن جب بید ملازم اس سے قرض لے کر فتطول میں ادا کرتا ہے تو اس سے سودلیا جاتا ہے، تو کیا بیسودنہیں ہے؟ اور بیمسکلہ حضرت مفتی صاحب كرسالي بيل ياكبيس ب

جواب: - پراویدن ننڈ کی رقم سے قرض لینے پر واپس کے وقت جو زائدرقم سود کے نام ے فنڈیں دی جاتی ہے شرعاً وہ سودنہیں۔ بیمسلد بھی حضرت مفتی اعظم قدس سرۂ کے رسالہ ' پراویڈنٹ والثدسجان اعلم فند" بي ميس موجود ہے۔ (٣) ۲۲۰۱۱/۱۲۳ ه

(فتوکی نمبر ۲۹/۱۲۴۶)

#### مغربی مما لک میں سودی قرضوں کے ذریعے گھر خریدنے کا طریقتہ اور اُس کا تھم

سوال: - آئر لینڈ وغیرہ ملکوں میں گھرخرید نامشکل نہیں مجمن %5 قیت کا حصہ دے کر ہاتی قرضہ حاصل کیا جاسکتا ہے، جس کو اگر انٹرسٹ کے ساتھ ماہاندادا کیا جائے تو وہ عموماً اس گھر کے کراپ وفيره سے كم موتا ب، اور جب يائح جمال بعدلوك يهال سے جاتے بين تو كر الله دية بين اس

<sup>(</sup>ا و ۲) تفصیل کے لیے معزمے مولانا مفتی محره فی صاحب رحمداللہ کا رسال "براو فی نب فنٹر بر ز کو 8 اور سود کا سنلہ استار شرا ما معظر فرما کیں۔ (m) مزید تفصیل کے لئے دیکھتے امداد الفتادي ج:۳ ص:۱۵۲ ( مكتبد دار العادم كرا ي )\_

طرح جو ماہانہ کرابیضائع ہوتا تھا وہ اُن کی اپنی پراپرٹی بنانے کے کام آتا ہے اور جو قیت میں اضافہ ہوا وہ الگ فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی طرف بکثرت مائل ہوتے جارہے ہیں، مگرسب سے اہم مسکلہ سود کا ہے، اس سلسلے میں مجھے درج ذیل سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔

کیا اُوپر تحریر کیا گیالین دین جائز ہے؟

کیا ہدلین دین کچھ خاص حالات میں جائز ہے مثلاً ایسا ملک جہاں خرید و فروخت ہوتی ہی اس طرح ہو؟

آپ کی کتاب بڑھنے کے بعد اور دیگرمعلومات کرنے کے بعدمعلوم ہوا کہ ان کے موجودہ عمل میں پچھترامیم کے بعداس کو جائز بنایا جاسکتا ہے،مثلاً گھری اصل قیت خریدایک لاکھ مگر پچتیں سال میں Interest کے ساتھ ڈیٹھ لاکھ اوا کرنے ہوں تو Deal اس طرح کی جائے کہ گھر کی اصل قیت ڈیڑھ لاکھ تصور کی جائے اور اس کو پچیں سال میں برابر فشطوں میں تفسیم کرلیا جائے۔ کیا اس طرح سے Deal کرناصیح ہے؟ میری ناقص معلومات کے مطابق اس طرح کی Deal شکوک سے خالی ہے اور یہاں پر چندسوالات جنم لیتے ہیں جن کا اب تک کوئی عل سامنے نہیں آیا، اس لئے آپ کی جانب سے ان کے جوابات کا خاص کر انتظار رہے گا۔ اس طرح کی پیچتیں سال کی Deal کے بعد اگر محریا نج سال کے بعد بیجنا ہوتو کیا ہمیں بینک یا قرض دینے والے ادارے کو پورے ڈیڑھ لا کھ ہی ادا كرنے ہول كے كوكه حقيقتا مم نے قرض ايك لاكھ كاليا تھا؟ فرض يجيجة آپ سوال نمبر اك جواب ميں لکھتے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ ادا کرنے ضروری ہیں، جا ہے گھر کتنے ہی عرصے کے بعد فروخت کیا جائے تو پھر آخری سوال یہ ہے کہ اگر بینک اپنی خوش سے Deal کرے توضیح ہے، مثلاً گھر کی اصل قیمت ایک لا کھ، پچتیں سال کی Deal کے مطابق ڈیڑھ لا کھ، یعنی ہر ہیں ہزار کے عوض تمیں ہزار، اس حساب سے ہر پانچ سال پرادا کرنے ہیں تیں ہزار۔ اب اس موقع پر گھر یعنے کی صورت میں اگر بیک اپنی خوثی سے یہ کہ کمیں اپنی خوثی ہے اس گھر کی قیت مثال کے طور پر ڈیڑھ سے کم کرکے ایک لا کھ دس بزار کرتا ہوں، جو کہ حقیقتا اس نے Interest کر کے کیا ہے، گر جب تک آپ نے اس چھوٹ کی Deal نه کررکھی ہوتو کیا بہ خرید وفر دخت سمجے ہوگی؟

جواب: - محتری و مری جناب عدیل صدیق صاحب، السلام علیم ورحمة الله و بر کاته آپ کا خط ملا، مغربی ملکول میں سودی قرض کے ذریعے گھر خریدنے کا جو طریقة رائج ہے، وہ سود پر مشتل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، البتہ اگر گھر کے ما لک سے معاملہ اس طرح مطے ہوجائے کہ گھر کی پوری قیمت بازاری قیمت سے زیادہ مقرّر کر لی جائے، اور پھر اس کی ادائیگی قسطوں میں ہوتو میں صورت جائز ہے۔ اگر میہ معاملہ کسی بینک یا مالیاتی ادارے کے ذریعے ہوتو میضروری ہے کہ وہ بینک یا مالیاتی ادارہ پہلے وہ گھر خود اپنے لئے خرید لے، اور بنا ہوا گھر ہوتو اس پر قبضہ بھی کر لے، پھر آپ کو اُدھار فروخت کرے، اس اُدھار قیمت کا تعین کرتے وقت وہ بازاری قیمت سے جتنا اضافہ مناسب اُدھار فروخت کرے، اس اُدھار قیمت کا تعین معاطلے کے وقت یہ طے ہونا ضروری ہے کہ کُل قیمت کیا ہوگی؟ اور یہ بھی کہ کتنی فسطوں میں ادائیگی کی جائے گی، جب قیمت اس طرح متعین ہوگئ تو اُب کوئی ایک فریق دُوس ہے کواس قیمت میں کی بیشی کرنے پر مجبور نہیں کرسکنا، البذا اگر خریدار آخری ادائیگی کوئی ایک فریق دُوس ہے کوئی ادائیگی کرنے پر مجبور نہیں کرسکنا، البذا اگر خریدار آخری ادائیگی کرنے پر قادر ہوجائے کی تاریخ آنے سے پہلے گھر کسی اور کوفر وخت کرنا چاہ اور رقم کی پیشگی ادائیگی کرنے پر قادر ہوجائے کی تاریخ آنے سے پہلے گھر کسی اور کوفر وخت کرنا چاہ اور رقم کی پیشگی ادائیگی کرنے پر قادر ہوجائے کی تاریخ آنے سے پہلے گھر کسی اور کوفر وخت کرنا چاہ اور رقم کی پیشگی ادائیگی کرنے پر قادر ہوجائے کی تاریخ آنے سے پہلے گھر کسی اور کوفر وخت کرنا چاہ اور رقم کی پیشگی ادائیگی کرنے پر قادر ہوجائے کی تاریخ آنے سے پہلے گھر کسی اور کوفر وخت کرنا چاہ اور رقم کی پیشگی ادائیگی کرنے پر قادر ہوجائے

<sup>(</sup>ا تا٣) لذكوره معافع سي متعلق حواله جات وعبارات ورج ذيل مين:

وفي اعلاء السنن جـ: ١٦ صـ: ٢٥٠ (طبع ادارة القرآن كراچي) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

وفيه أيضًا ج: ٣ ص: ١٤٥ و ١٤٦ (طبع مـلاكـور) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع اهـ.

وفي النسرح الكبيسر لابن قدامة ج: ٣ ص: ٥٣ قال ابن مسعود رضى الله عنه: صفقتان في صفقة ربًا وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء .... الخ.

وفي المبسوط بج: ١٣ ص: ٨ ومن اشتري شيئًا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه .... لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطّعام قبل أن يقبض وكذّلك ما سوى الطّعام من المنقولات لا يجوز بيعه قبل القبض.

وفى الذر المختار ج: ۵ ص: ۱۳۷ صخ بيع عقار .... فلا يصح .... بيع منقول قبل قبضه ولو من بائعه .... الخ. رفى الهداية ج: ۳ ص: ۸۷ (طبيع مكتب رحسمانيه) ومن اشترى شيئًا ممّا ينقل ويحوّل لم يجز له بيعه حتّى يقبضه لأنه عليه السلام نهى عن بيع مالم يقبض ولأنّ فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك .... المخ.

وكذا في تكملة فتح الملهم ج: 1 ص: ٣٥٠ والمجلّة للأتاسيُّ ج: ٢ ص: ٢٥ وقتح القدير ج: ٥ ص: ٢٧٦. وفي المبسوط للسوخسيُّ ج: ٣٢ ص: ٤ و ٨ واذا عقد العقد على أنّه الي اجل كذا بكذا وبالنقد بكذا .... فهو فاسدٌ .... وهذا اذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرّقا حتَّى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائزٌ.

وفى الهداية ج:٣ ص: ٢١ (طبع رحمانيه) ويجوز البيع بثمن حال ومؤجّل اذا كان الأجل معلومًا لاطلاق قوله تعالى: "وَأَحَلُ اللهُ الْبَيْعَ" الآية.

وفي الشامية ويزاد في الثمن لأجله اذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا. (طبع بيروت ج: ٧ ص:٣٢٣). وفي البحوث ص:١٣ الجزم بأحد الثمنين شرط للجواز .... الخ.

وكذا في البزّازية ج: ٣ ص: ٣٣١ والهندية ج: ٣ ص: ٣٣١ والشامية ج: ۵ ص: ١٣٢ والهداية ج: ٣ ص: ٨٣٠. وفي المجلّة رقم المادّة: ٢٣٥ البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح .... الخ.

وفى الهداية ج:٣ ص: ٨٨ (طبع مكتبه رحمانيه) ..... لأنّ للآجل شبهًا بالمبيع، ألا يرئ أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل الموكذا في الشامية ج:٥ ص: ١٣٢ و ٣٢٣.

وفي بتحوث في قضايا فقهية معاصرة ص: 2 امّا الألمّة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع المؤجّل بأكثر من سعر التعقد بشرط أن يبتّ العاقدان بأنه ببع مؤجّل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند العقد .... الخ.

تب بھی وہ اپنے بیچنے والے ادارے سے سید مطالبہ نہیں کرسکتا کہ وہ قیت میں کی کردے، ہاں اگر وہ ادارہ اپنی خوشی ادارہ اپنی خوشی ادارہ اپنی خوشی سے قیمت میں کی کردے جبکہ اس پر کوئی جرنہ ہو، نہ ایسا کوئی پیشگی معاہدہ ہوتو اپنی خوشی سے کی کرسکتا ہے۔

والسلام

(حضرت مولانا) محمد تقی عثانی (مدخلهم) بقلم محمد عبدالله میمن

۵۱/۲۰/۱۲/۲۸ ۱۳۲۰/۱۲/۲۸

بینک یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے ذریعے گھر خریدنے کا حکم

سوال: - إمارات ميں يا پاكستان ميں يا دُنيا كے كسى بھى ملک ميں ميرا كوئى گھر نہيں ہے، ميں ايک چھوٹے سے گاؤں كا رہنے والا ہوں، جہاں پر ميرے والد بن كا بنايا ہوا ڈھائى كمروں كا مكان ہے، وار بيتى ميرے چھوٹى بھائى اور ميرى بهن كى مكيت ہے۔ ميرے اپنے چار بيخ ہيں، جن كى عمرين تين مال سے نوسال تك ہيں، ہر خص كى طرح ايك گھر كا ہونا ميرى بھى بنيادى ضرورت ہے، آج آگر ميرى من بهاں سے اچا تك فتم ہوجائے تو مجھے لازما والى پاكستان بى آئا پڑے گا، اور وہاں اپنى ضرورتوں كى وجہ سے گاؤں ميں بہن بہت ہوا اور وہاں اپنى ضرورتوں كى وجہ سے گاؤں ميں بہت ہوا سہارا ہوتا ہے، موجودہ حالات ہيں ميں اپنى تنخواہ سے اسے چھے نہيں کہ مكان بنوانے كا سوچوں، اس كام كے لئے مجھے كہيں نہ كہيں سے قرض بى لينا پڑے گا، چھے نہيں وہ كوئى فرد ہو (جوكہ ناممكن ہے) يا كوئى ادارہ جيسے بينك يا ہاؤس بلائك فائنانس كار پوريش اگر ميل ابن اداروں سے قرض لے لوں اور گھر بنوالوں تو ہيں بي قرض آ ہتہ آ ہتہ دُوسر لوگوں كى طرح اُتار ميں مكتا ہوں، جيسے ديسے دير ہورہى ہے زمين اور مكان بنوانے كى قيمتيں بہت تيزى سے بڑھ رہى ہيں اور مكتا ہوں، جيسے جيسے دير ہورہى ہے زمين اور مكان بنوانے كى قيمتيں بہت تيزى سے بڑھ رہى بيں اور مكتا ہوں، جيسے جيسے دير ہورہى ہے زمين اور مكان بنوانے كى قيمتيں بہت تيزى سے بڑھ رہى بيں اور ادارے سے قرض لے کر گھر بنواسکا ہوں؟ جيسا كہ آپ کوغام ہوگا كہ ايسے قرضوں پر واپسى كے وقت ميں دن بدن بدن اور زيادہ مصيبت ميں گھر بنواسکوں، جيسا كہ آپ کوغام ہوگا كہ ايسے قرضوں پر واپسى كے وقت ميں خورس كے اگر شريعت اس كى اجازت نہيں دين تو برائے مہر بانى ميرے اس مسلے كاحل ضرور لكھے گا تا كہ ميں گھر بنواسكوں۔

جواب: - پاکتان میں ہاؤس بلڈنگ فائنان کارپوریش نے جوطریقۂ کارپچھلے چندسالوں سے اختیار کیا ہوا ہے، اس میں اگرچہ صراحۂ سود کا نام تو نہیں رہا، لیکن اب بھی اس کا طریقِ کار متعدد غیرشری اُمور پرشمنل ہے۔ اس لئے مکان بنوانے کے لئے اس سے رقم لینے کا مشورہ نہیں دیا جاسکتا۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ص:۲۲۳ کافتوی اور اُس کے حواثی طاحظہ فرمائیں۔

کوئی محض ایسا بے گھر ہوکہ اگر اس سے معاملہ نہ کرے اسے سر چھپانے کی جگہ میسر نہ آئے تو اس کے لئے گئے ایش ہوسکتی ہے، لیکن جس محض کے پاس رہنے کی کوئی جگہ۔خواہ کرایہ کی ہو۔ یا اسے لینے کی استطاعت ہو، اس کے لئے اس طریق کار کے تحت رقم لین وُرست نہیں۔ البتہ اس بات کی کوشش کی جارہی ہے کہ اس کا طریق کار وُرست ہوجائے، بعض وُوسرے اوارے بھی الیمی اسکی سیسیں تکالنا چاہیے ہیں لیکن اس بارے میں کوئی حتی بات نہیں کہی جاسکتی، فی الحال ایسا کوئی اوارہ موجود نہیں جس سے اس سلسلے میں رُجوع کیا جاسکے۔

والسلام

(حضرت مولا نامفتی) محمد تقی عثمانی (صاحب مظلهم) بقلم محمد عبدالله میمن ۲۲ مالارساس

"بینک آف خیبر" کی طرف سے فوڈ ڈیارٹمنٹ سے مرابحہ کی منسوخی کی
صورت میں بینک کو گفٹ کے طور پر ملنے والی رقم کا حکم
سوال: - جناب حضرت مولانا مفتی محرتق عثانی صاحب
السلام علیم! اُمید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے!
درج ذیل مسئلے میں آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے:-

بینک آف خیبر نے دیمبر ۲۰۰۹ء میں فوڈ ڈپارٹمنٹ صوبہ سرحد کے ساتھ گندم کی خریداری کے سلسلے میں مرابحہ کیا تھا، جس کے تحت بینک آف خیبر نے ان کے لئے گندم پاسکو سے خریدنی تھی، اس سلسلے میں بینک نے ان کو گندم کی خریداری کے لئے اپنا ایجنٹ مقرّر کرکے رقم ان کو دے دی تھی، لیکن سلسلے میں بینک نے ان کو گندم کی خریداری کے لئے اپنا ایجنٹ مقرّر کرکے رقم ان کو دے دی تھی، لیکن بعد میں بیا بات چیت کرکے معاملہ بعد میں بیا بات چیت کرکے معاملہ طے کرچکا تھا، (اس سلسلے میں ہونے والے معاہدے لف جیں)۔

اس وجہ سے شریعہ ایڈوائزر نے اس معاملے میں مرابحہ ناممکن قرار دیا، اس لئے بینک آف خیبر نے خط کے ذریعے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے اصل رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا (خط کی کا پی منسلک ہے)۔

فوڈ ڈپارٹمنٹ نے وہ رقم تین ماہ بعد واپس کردی، اور اَب مزید پچھرقم بھی دے دی ہے، جو
بینک نے اپنے ریزرو میں رکھی ہوئی ہے اور ابھی تک اس کو اِستعال نہیں کیا۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران
سے بات ہوئی ہے، انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ وہ بیرقم بطور گفٹ ہمیں دے رہے ہیں، اور انہوں نے
یہ بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں ل کرایک ایسے خط کا مضمون اکھا جائے جو بینک کے لئے قابل قبول ہو۔
یہ بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں ل کرایک ایسے خط کا مضمون اکھا جائے جو بینک کے لئے قابل قبول ہو۔

اس معالمے میں External Auditor نے بھی اعتراض کیا ہے کہ ہم نے وہمبر میں آگم Accure کی ہے، جبحہ مرابحہ نہیں ہوا تھا، (اعتراض نسلک ہے) اگر چہ اس اعتراض میں کوئی وزن Accure کی ہے، جبکہ مرابحہ کی بنیاد پر آگم FAS.I Murabaha میں اس بات کی گنجائش ہے اور وعدہ مرابحہ کی بنیاد پر آگم ریکارڈ کی گئی، لیکن اس کو ڈپازٹرز میں بالکل تقسیم نہیں کیا گیا ہے، اور وہ Reserve میں رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل تجاویز پیش خدمت ہیں:-

الف: - بینک بیرتم ذیار شن کو چیف ششر کے ذریعے واپس کردے۔

ب: - بینک اس رقم کو گفٹ کے طور پر فوڈ ڈپارٹمنٹ کی رضامندی سے قبول کرکے اپنے منافع میں شامل کرے اور ڈپازٹرز کو دیدے۔

اُمید ہے کہ آپ درج بالامتلے کے بارے میں رہنمائی فرماکر مشکور فرمائیں گے۔ نیز اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائیں کہ مشتقبل میں یہ کام کیے سرانجام دے سکتے ہیں؟ (محمد اسد) جواب: - کرمی جناب محمد اسد صاحب ہیڈ اسلا کم بینکنگ ڈویژن، بینک آف خیبر السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکانہ

فوڈ ڈپارٹمنٹ سے منسوخ شدہ مرابحہ کے بعد جو ۵ ملین کی رقم بطور گفٹ موصول ہوئی ہے،
اس کے بارے میں آپ کا سوال موصول ہوا۔اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر بینک کی طرف سے اس
زائدر قم کا کوئی صراحة ، اشارة یا کنایة مطالبہ ہوا تھا، خواہ گفٹ کے نام سے ہو، تب تو اس رقم کا رکھنا ،
بالکل جا تزنہیں، یہ سود کے تکم میں ہے، اور اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔

اور اگر بینک کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، تب بھی اگر بیدگفٹ کی فروکی طرف سے ہوتا تو بات اور تھی، لیکن فوڈ ڈیارٹمنٹ ایک سرکاری محکمہ ہے جسے عام طور سے بیا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی فرو یا اوارے کو ۵ ملین روپے گفٹ کے طور پر دیدے، البذا ظاہر یہی ہے کہ وہ 200 ملین قرض سے نفع انواز دی گئ ہے، اور غالبًا فوڈ ڈیارٹمنٹ کے حسابات میں اسی طرح درج کی جائے گی ۔ اس التے بھی اس کو بینک کی آمدنی میں شامل کرنا دُرست نہیں ہوگا۔

واللہ سبحانہ اعلم واللہ ہیں شامل کرنا دُرست نہیں ہوگا۔

# ﴿ فصل في القمار والتّأمين ﴾ (جوااور انثورنس كابيان)

زندگی، گھر اور مال وغیرہ کے انشورنس کا حکم سوال: - کیا انشورنس جائز ہے؟ مثلاً زندگی، گھر، مال وغیرہ کا۔

جواب: - انشورنس سود اور قمار پرمشمل ہونے کی بناء پر بالکل حرام ہے، البتہ جو انشورنس عکومت کی طرف سے لازمی ہو، مثلاً موٹر وغیرہ کا بیمہ اس کو مجبوراً کراسکتے ہیں، مگر جب رقم ملے تو صرف اتنی رقم خود استعال کرسکتے ہیں جتنی خود داخل کی تھی، اس سے زائد نہیں۔ واللہ اعلم سرف اتنی رقم خود استعال کرسکتے ہیں جتنی خود داخل کی تھی، اس سے زائد نہیں۔

(فتوى نمبر ۱۹/۲۰۰۷ ب)

#### مرقحبهانشورنس کا متبادل'' تکافل'' (وضاحت از مرتب)

سرس کے ملے میں مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کا ایک اہم اِجلاس جامعہ دارالعلوم کراچی میں مرقبہ انشورنس کے متبادل پرغور وقکر کے لئے منعقد ہوا تھا، جس میں پاکستان کے اکابر مفتیان کرام کے علاوہ بنگلہ دلیں اور شام کے علاء بھی شریک ہوئے تھے۔ اِجلاس سے قبل حضرت والا دامت برکاتیم نے ''شرکات الحکافل پر چند اِشکالات'' کے عنوان سے ایک تحریشرکاءِ اجلاس کو اِرسال فر مائی تھی، بعد میں دو دِن تک جاری رہنے والے اس اِجلاس میں تجرع یا وقت کی بنیاد پر اِنشورنس کے متبادل پر طویل خور وفکر کیا گیا اور تبری کے بجائے مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کے ابتدائی اکابر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی میں محضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹوکل پاکستان حضرت مولانا مفتی میں میں ہیں ہوئی ساخب، حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹوکل کیا تھا، چنانچ انہی اکابر حمیم اللہ کے پہلے سے تجویز کئے گئے متبادل پر تفصیلی خور وفکر کیا گیا جو وقف اور مضار بت کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، چنانچ انہی اکابر حمیم اللہ کے اس متبادل کو آ کے برجاتے ہوئے ایک منطقہ قرار دادمنظور کی گئی۔ ذیل میں پہلے معارب والا دامت برکاتیم العالیہ کے اِشکالات پر مضمل وہ تحریر اور اس کے بعد مجلس کی طرف سے ان اِشکالات کے حضرت والا دامت برکاتیم العالیہ کے اِشکالات پر مشمل وہ تحریر اور اس کے بعد مجلس کی طرف سے ان اِشکالات کے حضرت والا دامت برکاتیم العالیہ کے اِشکالات بر مشمل وہ تحریر اور اس کے بعد مجلس کی طرف سے ان اِشکالات کے حضرت والا دامت برکاتیم العالیہ کے اِشکالات برکاتی کی جارہ کی ایک سے دھرت والا دامت برکاتیم العالیہ کے اِشکالات برکاتی کی جارہ کی دیں ایک کے ساتھ اکابرعلاء کی قرار دادہ چیش کی جارہ ہور خیر

شركات التكافل پر چند إشكالات (از حفرت مولانا مفتى محمرتقى عثانى صاحب دامت بركاتهم العاليه) بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي

# الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم ياحسان إلى يوم الأمين، وعلى الدين، أما بعد:

آج کل مختلف اشیاء کے بیے کا کاروبار وُنیا کے ہر خطے میں انشورنس کمپنیاں انجام دے رہی ہیں، معاصر علائے اسلام کی اکثریت نے اس کاروبار کو'' غرر'' یا'' قمار'' پر شتم ہونے کی بناء پر ناجائز قرار دیا ہے، اس لئے شرق اُوسط کے مسلمانوں نے اپنے علاقے کے علائے کرام کے مشورے سے الی کمپنیاں ''شسر سے ان النگافل'' کے نام سے قائم کی ہیں، جو بیمہ کے مقاصد شرعی اُصولوں کے ماتحت حاصل کرنے کی مدعی ہیں۔

دونوں قسم کی کمپنیوں کے طریقہ کار میں فرق ہے ہے کہ وہ انشورنس کمپنیاں جوشری قواعد کی پابند نہیں (جہنیں آئدہ مرقبہ انشورنس کمپنیاں کہا جائے گا) لوگوں سے با قاعدہ تجارتی معاہدہ کرتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ عیمہ دار سے مابانہ یا سالانہ ایک رقم ''پریمیم' کے نام سے وصول کرتی ہیں اور اس کے مقابلے ہیں ہے التزام کرتی ہیں کہ جس چیز کا بیمہ کرایا گیا ہے اگر وہ ہلاک ہوجائے یا اس کو نقصان پینی جائے تو انشورنس کمپنی اس نقصان کی تلائی کرے گی۔ یہ کمپنیاں پریمیم کا تعین ایک خاص حماب کے ذریعے کرتی ہیں، جس کے لئے ایک متنقل فن''ایکچ ری' کے نام سے مشہور ہے، اس صاب کے ذریعے وہ یہ اندازہ لگاتی ہیں کہ انہیں سال بحر ہیں اوسطاً کتنے لوگوں کے نقصانات کی تلائی کرنی پڑے گی، اور اس پر کتنا خرچ آنے کی توقع ہوتی ہے اس پر وہ اپنے منافع کی گی، اور اس پر کتنا خرچ آنے کی توقع ہوتی ہے اس پر وہ اپنے منافع کی برطے گئے تو چونکہ انہیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ کسی اور انشورنس کمپنی سے معاملہ کرتی ہیں کہ برطے گئے تو چونکہ انہیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ کسی اور انشورنس کمپنی سے معاملہ کرتی ہیں کہ ایک نقصان کی صورت ہیں وہ کمپنیاں ان کے نقصان کی تلائی کریں، اس عمل کو انگریزی ہیں کہ انشورنس کمپنیاں ان کے نقصان کی تلائی کریں، اس عمل کو انگریزی ہیں دو انشورنس کمپنیاں ان کے نقصان کی تلائی کریں، اس عمل کو انگریزی ہیں دو انشورنس کمپنیاں ان کے نقصان کی تلائی کریں، اس عمل کو انگریزی ہیں دو انشورنس کمپنیاں ان کے نقصان کی تلائی ایا ہا تا ہے۔ مرقبہ انشورنس کمپنیاں ان کے نقصان کی تلائی ترین ہیں۔

دُوسری طرف "شسر سیات النیکافل" جوشرق اُوسط میں قائم کی گئی ہیں، وہ کسی تجارتی معاہدے کے بجائے "تبریح" کے اُصول پر قائم ہوتی ہیں، ان کمپنیوں میں مختلف افراد جو رقمیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ دینے والوں کی طرف سے" تبریح" ہے، اس طرح رقمیں وینے والوں کو خرف سے" تبریح" ہے، اس طرح رقمیں وینے والوں کو دوبار میں بھی لگایا جاتا ہے، اور اس طرح جو رقمیں جمع ہوتی ہیں وہ تمام چندہ وہندگان کے نقصانات کی تلافی میں خرج کی جاتی ہیں، اگر سال میں جو رقمیں جمع ہوتی ہیں وہ تمام چندہ وہندگان کے نقصانات کی تلافی میں خرج کی جاتی ہیں، اگر سال میں

جن نقصانات کی تلافی کی گئی، اس کے بعد کچھرقم نی رہی تو وہ کمپنی کا منافع نہیں ہوتا بلکہ انہیں ان حملة المو ثانق میں تقسیم کردیا جاتا ہے جنہوں نے اِبتداء میں تلافی نقصانات کے لئے رقمیں دی تھیں۔

منسر سکسات المستک افسل کا بنیادی تصورتو یہی ہے جو اُوپر ذِکر کیا گیالیکن عملاً اس تصوّر میں مندرجہ ذیل مسائل پیدا ہوتے ہیں:

ا - چونکہ تکافل کی کارروائی و نیا کے کسی بھی ملک کے قانون میں ایک کمپنی کے قائم کئے بغیر مکن نہیں ، اس لئے پچھولوگوں کو اپنا ابتدائی سرمایہ لگا کر ایک کمپنی قائم کرنی پڑتی ہے ، ان لوگوں کو ' شیئر ہولڈ'' یا ' حامل جمعی'' کہا جاتا ہے ، چونکہ مرقبہ انشورنس کمپنیوں کی طرح یہ لوگ نقصانات کی تلافی سے نیکی ہوئی رقم کے حق وار نہیں ہوتے ، اس لئے ان کی آ مدنی صرف ان کے لگائے ہوئے سرمایہ پر شہارتی نفع کی حد تک محدود ہے ، اور تکافل فنڈ ہے آئیں پچھ نہیں ماتا ، البتہ بعض "شر کات التحافل" ان کو تکافل فنڈ سے فنڈ کے اِنظام وانصرام کی اُجرت ادا کرتی ہیں ، اور ملیشیا کی تکافل کمپنیاں ان کو تکافل فنڈ کی نیکی ہوئی رقم سے رقم کا ایک مخصوص فیصد حصہ ادا کرتی ہیں ، غور طلب سوال میہ ہے کہ آ یا گھنٹی کے مؤسسین کو یہ ادا گیگی جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس نبیاد پر؟

۲- اگرچہ تکافل فنڈ تبرع کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے، کین اس فنڈ سے خود متبرع بھی نقصان کی صورت میں مستفید ہوتا ہے، بلکہ تکافل فنڈ میں لوگوں کے نقصانات کی تلافی ان کے دیئے ہوئے "تبرع" کی مقدار کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیعنی جس کا جتنا زیادہ تبرع ہوگا، وہ استے ہی بڑے نقصان کی تلافی اس فنڈ سے کراسکے گا، دُوسرے الفاظ میں تبرع کی رقم کا تعین اس چیز کی قیمت کے لحاظ سے ہوتا ہے جس کے نقصان کی وہ تلافی جا بتا ہو۔

ہیں، البذا اگریہ قاعدہ مقرر کرلیا گیا ہے کہ لوگوں کے نقصانات کی تلافی ان کے تیزعات کی مقدار کے حساب سے کی جائے گی تو اس سے فنڈ کے تیزع پر بنی ہونے پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، سوال یہ ہے کہ کیا شرعاً یہ نقطہ نظر دُرست ہے؟

"-جیسا کہ اُدرِعض کیا گیا مرقبہ انشورنس کمپنیاں نقصان کے خطرے کے پیشِ نظر"ری انشورنس"
کمپنیوں سے "اعدادة التأمین" کراتی ہیں، "شسر کسات التکافل" کو بھی بیخطرہ در پیش رہتا ہے کہ
تکافل فنڈکی رقم نقصانات کی تلافی کے لئے ناکافی ہوجائے۔

اگرچہ ایک دومقامات پرسلمانوں نے "اعادة التکافل" کی کمپنیاں بھی قائم کی ہیں، گران کی صلاحیت بہت محدود ہے، اس لئے عرب کے علاء نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب تک شرعی بنیادوں پر "اعدة التکافل" کا نظام مشحکم نہ ہو، اس وقت تک وہ بدرجہ مجبوری مرقبہ" ری انشورنس" کمپنیوں سے "اعادة المتنامین" کراستی ہیں، ان حضرات کا موقف بہ ہے کہ تأمین کی حرمت بیا اور قمار کی وجہ سے تہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ "عقدِ غرز" ہے چونکہ انشورنس کمپنی نقصان کی صورت میں نقصانات کی تلائی محض پیسے دینے کی شکل میں نہیں کرتی جس سے "مبادلة المنقود" بالزم آئے بلکہ وہ نقصان کی تلائی کی ذمہ داری لیتی ہے، مثلاً کار تباہ ہوئی تو اس کی جگہ دُوسرا مکان تیار کرتا وغیرہ، لبذا بیعقد رہا یا قمار نہیں بلکہ عقدِ غرر ہے، اور"غرز" کو حاجت عامہ کی بنا پر گوارا کیا جاسکتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا بیموقف دُرست ہے؟ اور اگر نہیں تو اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے کوئی دُوسرا طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟

مجلس کی طرف سے فدکورہ اِشکالات کا جواب اور دو تکالات کا جواب اور دو تکافل' سے متعلق اکابر علمائے کرام کی قرار داد نخمذهٔ وَنُصَلِّیْ عَلَی دَسُوْلِهِ الْکُونِمِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آجَمَعِیْنَ اَمُعَمَّدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلَی دَسُوْلِهِ الْکُونِمِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آجَمَعِیْنَ اللهِ الله

جامعہ دارالعلوم کراچی کے شعبۂ مرکز الاقتصاد الاسلامی کی دعوت پر پاکستان، بنگلہ دیش اور شام کے اہل علم اور اہل فتوی حضرات کا اہم اجتماع بتاری الاسلام الرسوال سروز جعرات، جعبہ مطابق ۲۱-۲۷ رومبر مودیء جامعہ دارالعلوم کراچی کے دارالاقاء کے بال بیس بیمہ کے متبادل نظام دورکونے کے لئے منعقد ہوا۔

مجلس کے علائے کرام نے مرقبہ انشورنس کے متبادل نظام'' شرکۃ التکافل' پرغور کیا، جس کی عملی صورت بگلہ دلیش، شرقِ اُوسط اور ملائشیا کی بعض کمپنیوں نے اِنفتیار کی ہے۔ اس متبادل طریقہ کار پر حضرت مولانا مفتی محرتفی عثانی صاحب مظلہم نے''شرکات التکافل پر چند اِشکالات' کے نام سے جوتحریر اللی علم کے مطابعے کے لئے اِرسال کی تھی، اے مجلس میں پڑھا گیا اور ان اِشکالات کا جائزہ لیا گیا۔

مجلس کے آغاز میں مہمان عرب عالم دین اور متعدد مالیاتی إداروں کے شرعی اُمور کے مگران جناب شخ عبدالتار ابوغدہ نے مغربی بیمہ کمپنیوں کی تاریخ کا اِجمالی جائزہ پیش کیا اور اَب اِسلامی ممالک میں جو تکافل کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے طریقِ کار پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ بعد میں شرکاءِ مجلس کے بعض سوالات وشہبات کے جوابات دیئے۔

اس کے بعد متعدد اہل مجلس نے اپنی آراء بیان فرمائیں اور طویل بحث کے بعد مجلس نے بید طے کیا کہ اس وفت اسلامی ممالک میں جو تکافل کمپنیاں اسلامی اُصولوں کے مطابق کام کررہی ہیں یا کام کرنا چاہتی ہیں ان سب کی بنیاد "حسلة الوثائق" (پالیسی ہولڈرزیا بالفاظ ویگر پر پمیم قسط ادا کنندگان) کی طرف سے "تربی" پر رکھی گئی ہے، ادر اس تبری کی بنیاد پر دوہ اپنے متوقع مالی خطرات کا إز اله کرتے ہیں، مجلس نے محسوس کیا کہ وقف کے بغیر تبری کی بنیاد پر تکافل کمپنیوں کے قیام میں متعدد إشكالات ہیں۔ شخ عبدالستار ابوغدہ اور دُوسرے عرب علماء نے اگر چہ ان اِشكالات کے اپنے اپنے طور پر جوابات دیئے ہیں کیکن مجلس کو خیال ہوا کہ اس مسئلے میں مزیر تحقیق کی ضرورت ہوگی، اگر فی الحال ترجیحاً ان کمپنیوں کی بنیاد تربی علمی میں مزیر تحقیق کی خرورت ہوگی، اگر فی الحال ترجیحاً ان کمپنیوں کی بنیاد تربی علمی علمی علمی علمی میں مزیر تحقیق کی خرورت ہوگی، اگر فی الحال ترجیحاً ان کمپنیوں کی بنیاد تربی علمی جائے وقف پر رکھی جائے تو اس قسم کے اِشکالات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔

اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ایس او میں مجلس تحقیق مسائلِ حاضرہ نے حضرت مولا نامفتی محمد شفع، حضرت مولا نامفتی محمد شفع، حضرت مولا ناموری، حضرت مولا نا ولی حسن رحمہم القد اور دیگر اکابر کی سر پرتی میں بیمہ زندگی کے متباول کے طور پر جو نظام تجویز کیا تھا، اس کی بنیاد بھی وقف اور مضاربت پر رکھی تھی (دیکھئے'' بیمۂ زندگی'' مؤلفہ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرۂ ص:۲۵)۔

ان جلیل القدر اکابرکی تجویز کردہ بنیاد''وقف'' پر اگر تکافل کمپنی قائم کی جائے تو نہۃ اشکالات کم پیش آئیں گے، لبذا مجلس نے تبر ع کے مقابلے میں وقف کی بنیادوں پر قائم شرکۃ التکافل کے قیام کی صورت کوتر جج دی جس میں اوّلاً مساہمین (شیئر ہولڈرزیعنی تکافل کمپنی حصہ داران) اپنے طور پر اُصولِ فابتہ (اموال غیر منقولہ) یا نقود یا دونوں کوشری اُصول وضوابط کے مطابق وقف کریں گے جنہیں محفوظ رکھا جائے گا اور ان کے لئے آخری جہت '' قربت' یعنی فقراء اور مساکین پر تصدق ہوگی، چم محملۃ الوثائق (یالیسی ہولڈرز) اس وقف میں جو رُقوم دیں گے یا وقف کے جتنے منافع یا زوائد ہوں

گے وہ سب وقف کے مملوک ہول گے اور وقف کو دقف کے طے شدہ اُصول وضوابط کے مطابق ان مملوکات ومنافع میں تصرف کا مکمل اِختیار ہوگا۔

اس اُصول کے طے ہونے کے بعد حضرت مولانا مفتی محمر تقی عثانی صاحب مظلم کے تین اِشکالات پرغور کیا گیا۔ نمبروار اِشکالات کے جوابات میہ طے کئے گئے: (1)

(الف) مساہمین تکافل فنڈ سے فنڈ کے اِنتظام واِنصرام کی اُجرت درج ذیل شرائط کے ساتھ وصول کرسکتے ہیں:

ا- بیا جرت فنڈ سے اوا کی جائے کیونکہ بیاوگ فنڈ کے اُجیر بین نہ کہ حملۃ الوثائق کے۔ ۲- اس اُجرت کا متعین ہونا ضروری ہے خواہ وہ تعیین رقم کی صورت میں ہویا حصہ متناسبہ کی صورت میں۔ صورت میں۔

۳- یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اُجرت اعمالِ مضاربت سے خارج کسی اور عمل پر ہو۔
(ب) اگر وتف کے متولین (لیعنی شرکۃ التکافیل) شرعی حدود میں وتف کے لئے مضاربت کی خدمات انجام دیں تو وہ مضاربت کے طور پر ہونے والے نفع کے متناسب متعین جھے کے بھی حق وار ہوسکتے ہیں، گراس کے لئے دوشرا لکا ہیں:

۱-مضاربت ادر إجارہ کی حدودعلیحدہ علیحدہ واضح طور پرمتعین ہوں تا کہ إجارہ کے طور پر وہ صرف متعین اُجرت کے حق دار ہوں، اور مضاربت کے طور پر ہونے والے نفع میں سے حصہ متناسبہ کا حق رکھیں۔

۲- صیئة الرقابة الشرعية سے مضاربت كى با قاعدہ إجازت لے لى جائے۔
(۲)

حملة الوٹائق جو کچھ تبڑع کی بنیاد پر وقف کو دیں اس میں کی یا زیادتی کی بنیاد پر کم یا زیادہ نقصان کی تلافی کا اگر حملة الوٹائق کو قانونی حق نہ ہو، بلکہ وقف کی طرف ہے محض وعدہ کی حیثیت ہوتو اس میں بظاہر شہر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تبڑع کی کمی اور زیادتی کی بنیاد پر تلافی نقصان کی کمی اور زیادتی حملة الوٹائق کا قانونی حق ہوتو اس میں مجلس کے بعض شرکاء کی رائے بیقی کہ بیصورت جائز نہیں زیادتی حملہ الوٹائق کے قانونی حقد معادضہ میں داخل ہوگی اور یہ بعینہ وہی صورت ہے جو بیمہ کمپنیوں میں فی الحال رائے ہے میکن مجلہ الوٹائق کے قانونی حق بینے کی دوصورتیں ہیں۔ رائے ہے، لیکن مجلس کے اکثر شرکاء کی رائے میقی کہ حملہ الوٹائق کے قانونی حق بینے کی دوصورتیں ہیں۔ کہالی صورت یہ ہے کہ حامل وثیقہ اس بنیاد پر اپنے قانونی حق کا دعوی کرے کہ اس نے فلاں

وفت میں وقف فنڈ کو اتنی رقم دے کر اس ہے نقصان کی تلافی کا معاہدہ کیا تھا، لہٰذا اب اس کے استے نقصان کی تلافی کرنا وقف کے ذمہ لازم ہے، بیصورت تو یقیناً ناجائز ہے کیونکہ بیہ بات اسے عقود معاوضہ میں داخل کر کے اس میں ربا اور غرر کی خرابیاں پیدا کروے گ۔

دُوسري صورت بير ہے كه حامل وثيقه اينے سابقه تبرع كى بنياد يراينے نقصان كى تلافى كا دعوىٰ نه کرے بلکہ وقف کے اپنے طے شدہ قواعد وضوابط کو بنیاد بنا کر اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں ان قواعد وضوابط کی بنیاد پر وقف کی طرف سے تلافی نقصان کاحق دار ہوں۔ مجلس کے اکثر شرکاء کی رائے ہیہ ہے كه حامل وثيقه شرعاً اپنايين إستعال كرسكا باوراس كابية قانوني حق اس صورت كوعقد معاوضه مين داخل نبیس کرتا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرۂ کی کتاب''اسلام کا نظام اراضی'' (ص:۱۳۷،۱۳۲) کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ عطاء متنقل کے لئے سابقہ ضرر کو بنیاد بنایا جاسکتا ہے۔ اس پربعض حضرات کو ایک إشکال ہے، پیر إشکال اور اس کا جواب جوحضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلہم نے تحریر فرمایا ہے، آگے آرہا ہے۔

رائج الوقت اعادة التأمين ميں جہال پورے پريميم كے ذُوبے كا خطرہ مو، وہال غرر كے علاوہ قمار کی خرایی بھی یائی جاتی ہے، اور جہال پر يميم وُوسخ كا ذرنہ ہو دہال غرر ہونا تو بہرحال طے ہے، اور غرر بهي فاحش بيء لبذامحض اعادة التأمين كي خاطر ال كو جائز قرار نبيس ديا جاسكتا ـ البته درج ذيل متبادل صورتون كو إختيار كيا جاسكتا ب:

ا- اعادة النكافل كي تمينيال بهي شرعي بنيادون برقائم مول \_

۲-تبرغ کرنے والوں سے مزید تبرّع کی درخواست کی جائے۔

٣- تبرع كرنے والوں سے قرض لے كرفى الحال اس سے ادائيگياں كى جائيں يا ان سے بطور مضاربت رقم لے کرسر مانیکاری کی جائے، اور حاصل ہونے والے نفع سے نقصانات کی تلافی کی جائے۔ ٧- احتياطيات ميس رقم زياده ركهي جائيـ

۵- وقف ير على في نقصان كي ذمدداري نسية كم ركى جائــــ

٧- اسلام تكافل كمينيان آپس مين إحادة التكافل كى خدمات انجام دين-

لمحوظد:

ا مجلس میں شریک ملائے کرام نے بیامی طے کیا کہ ہرتافل کینی کے اندرمتندملائے کرام اور اہلِ فتوی حضرات پر مشتل ایک هیئة الرقابة الشریعة (شریعه بورد) لازی ہے جو ممپنی کے تمام معامدات اور جملہ قابل ذکر اُمور کے شریعت کے مطابق ہونے کی محرانی کرے گا۔

۲- مجلس نے بیسفارش پیش کی کہ چونکہ مجلس کا طے شدہ تکافل کا نظام'' تیرع'' کے بجائے ''وقف'' پر قائم ہوا ہے، اس لئے بیمہ کمپنیوں کی قدیم اِصطلاحات میں تبدیلی کرکے انہیں بھی فقر اسلامی کے مطابق کرنا مناسب ہے۔

#### ایک إشكال اوراس كا جواب

جب کوئی شخص پریمیم جمع کراتا ہے تو اس نیت سے کراتا ہے کہ بوقتِ نقصان زیادہ ملے گا۔ اور اس زیادت کے لئے وہ کمپنی کو مجبور بھی کرسکتا ہے۔ اس کی توجیہ حضرت نے سیفر مائی کہ دینا محض تبرع ہے اور لینا صندوق کے قوانین کے تحت ہے۔

حضرت کی توجیہ سے یعقد صری قمار سے تو نکل گیالیکن اس میں شہریا ہے۔ وہ اس طرح کردیت وقت نیت یہ کرزیادہ ملے جا ہے کی قانون سے ہو، اور ارشاد ہے کہ: "وَلَا تَسمُسنُسنُ قَسُتَ کُفِير وقال ابن عباس لا تعط عطیة تلتمس بھا أفضل منھا" ای وجہ سے نیوتد کونا جا تزکہا گیا ہے، حالانکہ اس میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دینا ایک مستقل عطیہ ہے اور دُوسرا جب دیتا ہے تو وہ ایک مستقل عطیہ ہے، حالانکہ اس کوقرض میں واضل ایک مستقل عطیہ ہے، لیکن چونکہ نیت لینے کی ہے اس لئے علامہ ابنِ عابدین نے اس کوقرض میں واضل فرمایا ہے۔

فى التتارخانية: وفى الفتاوى الخيرية سئل فيما يرسله الشخص الى غيره فى الأعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: ان كان المعرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثليا فبمثله وان قيميا فبقيمته وان كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون فى ذلك الى اعطاء البدل فحكمه حكم الهبة على وجه الأصل فيه ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اهـ

قلت: والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القرى يعدونه قرضًا حتى انهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدى فاذا جعل المهدى وليمة يراجع المهدى الدفتر فيهدى الأول الى الثاني مثل ما أهدى اليه. (٢)

لبذا يبال بھى جب دينااس غرض سے ہے كه داليس ملے كا اور ده بھى زياده ملے كا، تو ايك تو

<sup>(</sup>۱) تفسير قرطبي ج: ۱۹ ص: ۲۷ (طبع دار احياء التراث العربي بيروت) و ج: ۱۹ ص: ۲۳ (طبع مكتبه حقانيه يشاور)

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتارج: ٥ ص: ٢٩٧ (طبع سعيد).

بیاس آیت کی وعید میں داخل ہے اور کم از کم مکروہ ضرور ہوگا۔ اور دُوسرا علامہ ابنِ عابدین کی توجید کے مطابق قرض میں داخل ہوجائے گا۔ اور زیادت سود سے مشابہ ہوگی۔ اور سود کے بارے میں بی تھم ہے: "فدعوا الموبا والموبية" توبيه بيرس ريبه ميں تو داخل نہيں؟

عن المحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد قال: سمعت المصدحاك يقول في قوله: وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِيَرْبُو فِي اَمُولِ النَّاسِ فهو ما يتعاطى الناس بينهم ويتهادون يعطى الرجل العطية ليصيب منه أفضل منها وهذا للناس عامة وأما قوله: وَلَا تَمُنُنُ تَسُتَكُثِرُ فَهاذا للنبي خاصة لم يكن له أن يعطى الله لله ولم يكن يعطى العطى أكثر منه. (قرطبي ج: ٢١ ص: ٢١)

لیکن حاضرین کی اکثریت نے اس اِشکال کا جواب بیددیا کداس بات پرتمام فقهائے کرام کا اِنقاق ہے کہ واقف کوئی چیز وقف کرتے وقت اس سے خود نفع اُٹھانے کی نیت کرے بلکہ وقف نامے میں اپنے اِنقاع کی با قاعدہ شرط لگائے، تو اس کی اِجازت ہے، جس کی دلیل حدیدہ معروف ہے:
"یکون دلوہ فیھا کدلاءِ المسلمین"۔ (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ وقف کے اُحکام اِنفرادی ہدایا سے مختلف ہیں، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ وقف کا موضوع لئد ہی موقوف علیہم کو فائدہ پہنچانا ہے، لہذا اگر واقف وقف سے فائدہ اُٹھا تا ہے تو وہ وقف کی صورت ہیں وقف کے موضوع لئد میں وافل ہونے کی بناء پر اس سے فائدہ اُٹھا تا ہے۔ چنانچہ وقف کی صورت ہیں چندہ دینے والا اگر وقف سے فائدہ اُٹھائے تو وقف کے قواعد وضوابط کے مطابق فائدہ اُٹھائے گا۔ اگر وقف کے تواعد وضوابط کے مطابق فائدہ اُٹھائے گا۔ اگر وقف کے تواعد وضوابط کے مطابق فائدہ اُٹھائے گا۔ اگر وقف کے تواعد وضوابط کے مطابق و مستحق قرار نہ یائے تو وہ فائدہ نہیں اُٹھاسکتا۔

نیوتہ میں کوئی وقف نہیں ہوتا اس میں دمہدی لؤ کا موضوع لؤ بھی پہنیں ہے کہ وہ وُ وسرول کو ہدید دے، وہ دو اُفراد کا باہمی معاملہ ہے جس میں ہدید کا لوٹانا مشروط یا معروف ہوتو اس میں عقدِ معاوضہ ہونے کے سواکوئی وُ وسرا اِحمَّل نہیں ہے۔ جبکہ وُ وسری طرف وقف کو چندہ وینا ایک مستقل معاملہ ہے اور وقف کے قواعد کے مطابق چندہ دینے والے کا اِستحقاقِ انتفاع بالکل وُ وسرا معاملہ۔ اس کے وقف کے فیوتہ پر قیاس نہیں کیا جاسکا۔

<sup>(</sup>١) تفسير طبري باب:٣٤ ج:٢٠ ص:١٠٥ (طبع مجمع الملك فهد).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب المساقات، باب في الشرب ج: ١ ص: ٢ ٣١ (طبع قديمي كتب خاله).
 أيضًا فيه كتاب الوصايا، باب اذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين.

وفي جامع الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان "فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين".

كذا في النسالي، كتاب الاحباس، باب وقف المساجد. وفي مسند أحمد بن حنبل (ج: 1 ص: 2۵) فيكون داوه فيها كدليء المسلمين.

| وستخط                                                                  | چامعه دارالعلوم کراچی         | <ul> <li>ا- حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | شام                           | ٢- الشيخ عبدالستارا يوغده حفظه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وستخط                                                                  | بنگليه دليش                   | <ul> <li>سا- حضرت مولا نامفتی عبیدالحق صاحب مرظلهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وستخط                                                                  | جامعه دارانعلوم کراچی         | ٣- حضرت مولا نامفتى محمر تقى عثاني صاحب مظلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وتشخط                                                                  | بنگليه وليش                   | <ul> <li>۵- حضرت مولا نامفتی اظهارالاسلام صاحب مظلیم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وتشخط                                                                  | بنظله دليش                    | ٧- حضرت مولانامفتي عبدالرحن صاحب برظلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وستخط                                                                  | علامه بنوري ٹاؤن کراچي        | 2- حضرت مولا نامفتى نظام الدين شامركي صاحب مظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                        | جامعه خيرالمدارس ملتان        | <ul> <li>حضرت مولا نامفتی عبدالستار صاحب مظلهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وا وستخط                                                               | بنده اس اجماع میں شریک ۽      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دستخط                                                                  | جامعه دارالعلوم کراچی         | <ul> <li>٩- حضرت مولا نامفتي محمود اشرف عثانی صاحب مظلهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وستخط                                                                  | جامعه دارالعلوم كراجي         | <ul> <li>۱۰ حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف شکھروی صاحب مظلم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                        | دارالا فآء والارشاد كراچي     | <ul> <li>ا۱- حضرت مولا نامفتی عبدالرحیم صاحب مظلیم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وستخط                                                                  | جامعه دارانعلوم کراچی         | ١٢- حضرت مولا نامفتي عبدالله صاحب برظلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وستخط                                                                  | ضرب مؤمن كراچي                | ۱۳ - حضرت مولا نامفتی ابولبا بیرصاحب مظلیم<br>معالم معالم مناسب مطلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وتشخط                                                                  | جامعه دارالعلوم کراچی         | ۱۴- حضرت مولانامفتی اصغرعکی ربانی صاحب مدظلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ا) وستخط                                                               | جامعه حقانيه ساهيوال (سر گوده | <ul> <li>۱۵ - حضرت مولا نامفتی عبدالقدوس ترندی صاحب مظلیم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ) وستخط                                                                | جامعهاشرف المدارس كرارج       | ١٦- حفرت مولا نامفتى عبدالحميد صاحب مظلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وستخط                                                                  | جامعه فاروقيه كرايي           | ےا- حضرت مولا نامفتی عبدالباری صاحب م <sup>ظاہ</sup> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                        | اداره غفران اسلام آباد        | ١٨- حضرت مولا نامفتي رضوان احدصاحب مظلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وستخط                                                                  | جامعه دارالعلوم كراچي         | <ul> <li>المواد عام المعتى عبدالنان صاحب مظلم المحاسب المسلم ال</li></ul> |
|                                                                        | دارالافتاء والارشاد كراجي     | ٢٠- حضرت مولانامفتي محمرصاحب مظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سودی بیمہ کے شرعی متبادل کے لئے بیتحریر ابتدائی خاکہ کا ورجہ رکھتی ہے  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| و تفاصیل اور عملی نفاذ میں مکنه فقهی مشکلات پر کام ہونا ہاتی ہے۔ و شخط |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ہے دیگر شرا نظ

وستخط وستخط وستخط جامعه دارالعلوم کراچی وستخط وستخط

وستخط

 ۲۱ حفرت مولا نامفتی مخلص الرحن صاحب منظلیم بگله دیش
 ۲۲ حضرت مولا نامفتی میزان الرحن صاحب مظلیم بگله دیش
 ۲۳ حضرت مولا نامفتی کمال الدین ظفری صاحب مظلیم بگله دیش ۳۴-حضرت مولا ناعزيز الرحمٰن صاحب مظلهم حضرت مولا نامفتی زبیر اشرف عثانی صاحب مظلهم ٢٦-حضرت مولانا و اكثر عمران اشرف عثاني صاحب مظلهم المجامعه دارالعلوم كرايي

# مرقحہ انشورنس کے متباول'' تکافل'' کے طریقۂ کار کا جائزہ

#### اوراس کی بعض شقوں کی وضاحت

سوال: - گرای قدر حضرت جناب مفتی محرتقی عثانی صاحب مظلهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه، مزاح بخير! جناب عالى!

یہاں ساؤتھ افریقہ میں مرقبہ انشورنس کے مقابلے میں کافل کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا ہے، اس کا مقصد جائز طریقے سے انشورنس کے مقصد کو صاصل کرنا ہے، بندے نے اس کی ماہیت و وضع سے متعلق پوری تفصیل کھی ہے جو کہ مرسل ہے۔ آنجناب سے گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ فرما کر اپنی عالی رائے سے سرفراز فرما کیں اور غلطی کی اصلاح فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔

#### '' تكافل ساؤتھ افريقه''

ونیا میں رائج انشورنس کے مقابلے میں یہاں ساؤتھ افریقہ میں چندمسلمانوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ شرق و جائز طریقے سے رائج انشورنس کے فوائد و مقاصد حاصل کئے جائیں، اس ادارے کو'' تکافل'' کا نام دیا ہے، بیلفظ بمعنی صانت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تعاون و تناصر ہے، وُنیا کے مختلف ممالک میں بھی ای غرض سے اس نام سے ادارے قائم ہیں۔ تکافل ساؤتھ افریقہ کا ڈھانچہ و ماڈل اس طرح ہے کہ:۔

ا - چند محدود افراد نے اس نیت سے محدود رقم وقف کر کے ایک فنڈ قائم کیا ہے کہ جولوگ اس وقف فنڈ کے ممبر ہوں گے، ان پر اگر کوئی حادثہ یا نقصان عارض ہوا تو طے شدہ قواعد و شرائط کے تحت اس ممبر کی اس وقف فنڈ کے منافع سے مدد کی جائے گی، اور اس میں سے محدود نسبت کے ساتھ پچھر قم فقراء میں بھی تقتیم کی جائے گی۔

۲- اس وقف فنڈ کو جائز اسلامی سرمایہ کاری کے ذریعے بڑھایا جائے گا، نیز جواس وقف فنڈ کاممبر بنے گا اس سے اس فنڈ کے لئے چندہ وصول کیا جائے گا، یہ چندہ وقف فنڈ کے منافع کے تھم میں ہوگا، یہ چندہ وقف ہوتی ہے اور اس کے لئے جو چندہ موگا، یہ چندہ وقف ہوتی ہے اور اس کے لئے جو چندہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کے منافع ہوتے ہیں اور یہ منافع مجد کے مصالح پر خرچ کئے جاتے ہیں دور التفصیل فی امداد الأحكام ج: ۳ ص: ۲۲۰)۔

٣- جو شخص وتف فنڈ کو چندہ دے گا تو وہ وقف فنڈ کے مقاصد کو بورا کرنے کی نیت سے

چندہ دےگا، اور وہ اس چندے کا مالک نہیں رہےگا، بلکہ یہ چندہ وقف فنڈ کی ملکیت موجائے گا۔

پر در سے باروروں میں وقف فنڈ کا ممبر حادثہ پیش آنے کی صورت میں اس بنیاد پر تلافی کا دعوکا کرے گا کہ وہ اس وقف فنڈ کے مقاصد کے مطابق مستحق ہے، اگر دقف فنڈ کے متوتی اس کے نقصان کی تلافی کرنے ہے انکار کریں تو وہ عدالت سے اس بنیاد پر زجوع کرسکتا ہے کہ وقف فنڈ کا اصل ما لک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے متوتی اس وقف فنڈ کو اس کے مقاصد کے مطابق چلانے کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ اس میں کوتا ہی کر رہے ہیں، البندا عدالت ان سے باز پُرس کرے۔ گویا یہ حقوق اللہ میں سے ہوگیا، جیسا کہ مالی غنیمت تقسیم سے پہلے کی ایک مجاہد کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا اور ہر مجاہد کی ذمہ داری ہے کہ جو پچھ کھی مال کا فروں سے حاصل ہووہ لاکر امام کے پاس جمع کرے، نہ خود چھپائے اور نہ ہی کسی دُوسرے کو چھپانے ور نہ ہی کسی دُوسرے کو جھپانے وے، اگر کسی مجاہد نے دُوسرے کے غلول کو چھپایا تو وہ بھی گنا ہگار ہے۔ حدیث شریف میں جھپانے وے، اگر کسی مجاہد نے دُوسرے کے غلول کو چھپایا تو وہ بھی گنا ہگار ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: "و من یکتم خالاً فانہ مثله" رواہ أبو داؤد (مشکوۃ ص: ۳۵۱)۔

نیز جس طرح جہاد میں ہر مجامد کی نیت ابتداء میں مال حاصل کرنے کی نہیں ہوتی ، حتی کہ بعض وفعداميرييجي اعلان كرويتا م كه: "من قتل قتيلا فله سلبه" تاكة قال يرأ بهارا جائ اورستى پيدانه ہو، اس کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو ہر مجاہد اپنے جھے کی غنیمت و إنعام خصوص كا جس كا اعلان کیا گیا ہو دعویٰ کرسکتا ہے، غزوہ حنین میں فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اعلان قرابا كه: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (مشكوة ص:٣٨٨) تو ايك صحافي حفرت ابوقاوه انصاری رضی الله عنه کھڑے ہوئے اور فرمایا: "من یشہد لی" کیکن کوئی گواہی دینے کے لئے کھڑ انہیں ہوا تو آپ بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھراعلان کیا، بیصحابی دوبارہ کھرے ہوئے لیکن انہیں کوئی گواہ نہیں ملا تو بیٹھ گئے، تبسری دفعہ بھی اس طرح ہوا، اس کے بعد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابوقادہ سے بوچھا کہ: کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک کافر کونٹل کیا ہے، اس کے بعدایک وُوسرے صحالی نے (جن کے پاس اس مقتول کا سامان تھا) حضرت ابو قادہ کی تصدیق کی اور پیخواہش ظاہر کی کہ اُس مفتول کا سامان مجھے دے دیا جائے اور ابوقادہ کو راضی كرديا جائے ،كيكن حضرت ابوقادة اس پر راضي نہيں ہوئے لہذا انہيں مقول كا سامان ديا گيا،متفق عليه۔ اس مدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ترع کی نیت سے پھر کرنے کے بعد (جہاد میں جانا اور اپنی جان و مال خرچ کرنا بھی تبرع ہے)، اگر کسی چیز کا استحقاق ثابت ہوجائے تو اس کے لئے وعویٰ کرنا جائز ہے، نیز بیموتوف علیہ بھی ہے، لہذامستی ہونے کی وجہ سے دعویٰ کرسکتا ہے (درمخار ج:٣ ص: ١٩٧٠ وا٢٧٩) \_

۵- یہ بھی طے ہوا ہے (متولیوں کی طرف سے) کہ اس ونف فنڈ کو شریعت کے مطابق چلانے اور اس کی مگرانی کرنے کے لئے ایک شریعہ بورڈ قائم ہوگا اور ان کی ہدایات کی روشن میں اس فنڈ کو چلایا جائے گا، اگر بہ ثابت ہوجائے کہ اس فنڈ کو جاری رکھنا شریعت کے مطابق نہیں ہے اور اَئمہ اَربعہ میں سے سے کی مطابق نہیں ہے اور اَئمہ اَربعہ میں سے سے کے بھی نزدیک صحیح نہیں ہے یا یہ فنڈ اپنے مقاصد کے مطابق چل نہ سکے تو اس فنڈ کی جتنی بھی رقم و جائداد وغیرہ ہوگی وہ سب فقراء وغیرہ میں تقسیم کرے اس فنڈ کوختم کردیا جائے گا۔

۲ - وقف ننڈ کے منافع کا سالانہ حساب کیا جائے گا اور اصل وقف رقم سے زائد جو رقم ہوگی وہ ممبران میں تقسیم کی جائے گی۔

ے- جو رقم وقف کی گئی ہے اس میں کی نہیں کی جائے گی تقتیم منافع وقف کی ہوگی اگر کسی وقت دوقت کی ہوگ اگر کسی وقت دعوے زیادہ ہوں اور منافع وقف سے اس کی پھیل نہ ہوسکے تو وقف فنڈ کو بلاسودی قرض دیا جائے گا اور بعد میں اس کے منافع سے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔

۸- چونکہ تکافل ساؤتھ افریقہ ایک نئی کمپنی یا ادارہ ہے اور ان کے پاس کافی رقم نہیں ہے جبکہ حکومتی قانون کے مطابق ایس کمپنی کو جاری کرنے کے لئے لائسنس کی ضرورت ہے اور تکافل کمپنی کے پاس اس لائسنس کو حاصل کرنے کے لئے رقم نہیں ہے، نیز اس میدان کی انہیں تکنیکی اور پیشہ ورانہ مہارت بھی حاصل نہیں ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے تکافل ساؤتھ افریقہ نے ایک مرقبہ انشورنس کمپنی سے معاہدہ کیا کہ تکافل کمپنی ان کے لائسنس کو اِستعال کرے گی اور ان سے پیشہ ورانہ مدد حاصل کرے گی، اس کے عوض تکافل کمپنی اس انشورنس کمپنی کو طے شدہ اُجرت ادا کرے گی۔

9 - جن حضرات نے اس فنڈ کے لئے رقم وقف کی ہے، وہ اس کے متو تی ہیں، وہ اس فنڈ کو چلانے اور اس کا انتظام کرنے کے لئے بحثیت وکیل کام کریں گے اور اس کے لئے انہیں متعین اُجرت دی جائے گی، اس اُجرت میں تمام ملازمین کی تخواہ اور انتظامی إخراجات شامل ہوں گے۔

• ا- تکافل ساؤتھ افریقہ نے ری انشورنس کا معاملہ نہیں کیا۔

تکافل ساؤتھ افریقہ کے ماڈل کے لئے مندرجہ بالا بنیادی اُمور ہیں، ان اُمور کی بنیاد پر اس تکافل کو چلایا جائے گا، اس سلسلے میں اگر کوئی مزید سوال ہوتو بلا جھبک پوچھ سکتے ہیں۔ برائے کرام اس کی شرعی حیثیت سے آگاہ فرمائیں۔

محمد اشرف اسپرنگز ساؤتھ افریقه ۲۵؍جمادی الاولی ۱۳۲۵ھ ۱۲۰۷م ولائی ۲۰۰۴ء جواب: - گرامی قدر کرم مولانا محراشرف خان صاحب، زیدمجد کم السلام علیم ورحمة الله و بر کانه

آپ کا گرامی نامہ اور تکافل کے بارے میں آپ کی تحریم کی، اس میں نمبرا سے نمبرے تک کی سجاویز تقریباً وہی ہیں جو دارالعلوم میں منعقدہ علاء کے اجتماع میں طے کی گئی تھیں، لہذا دہ شریعت کے مطابق ہیں۔ صرف نمبر ۲ کے بارے میں عرض یہ ہے کہ زائد رقم کا ممبران پر تقییم ہونا ضروری نہیں، چونکہ بیرقم وقف کی ملکیت ہوچکی ہے اس لئے وقف کے تواعد کے تحت اس کو وقف ہی میں محفوظ بھی رکھا جاسکتا ہے تا کہ سال آئندہ لوگوں کے نقصانات کی تلافی میں کام آئے، اور بیصورت بندے کو زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔

# مرقحبہ انشورنس کی مختلف اقسام کا حکم اور انشورنس کے جواز کے قائل علاء کی آراء کی شرعی حیثیت

سوال: - میرا مسله المعتاد المتا کے متعلق ہے۔ Life Insurance کے بارے میں ہتاتے رہتے ہیں،
منیجر میرے دوست ہیں، وہ مجھے پچھلے کی سالوں سے Insurance کے بارے میں ہتاتے رہتے ہیں،
لیکن آج دن تک میں نے اس ڈر سے Insurance نہیں کروائی کہ یہ غیراسلامی ہے۔ میرے دوست نے پورا ایک بنڈل پڑھے کے لئے دیا جس میں دُنیا کے مختلف علماء کی ادرے میں رائے تھی، اور ان کے مطابق Insurance غیراسلامی نہیں ہے۔ ان علماء میں مصر، ابوظی اور سعودی رائے تھی، اور ان کے مطابق Insurance غیراسلامی نہیں ہے۔ ان علماء میں مصر، ابوظی اور سعودی عرب کے علماء تھے۔ اور تقریباً تین ہفتے پہلے ابوظی کے صدر کے ذرجی مشیر نے بیان دیا ہے کہ جو یہاں کے اخباروں میں شائع ہوا ہے، انہوں نے بھی موجود The Insurance کو اسلام کے منافی قرار نہیں دیا، کیا میں ان کے فیلے کو معتبر سجھتے ہوئے اپنی Insurance کرواسکتا ہوں یا نہیں؟ آپ سے ایک درخواست ضرور ہے کہ جواب تفصیل سے دیجئے گا۔

جواب: - انشورنس کے جوطریقے اس وقت تک مرق جیں وہ سب سود اور قمار پر مشمل بیں، اور حرام ہیں۔ مخلف انشورنس کمپنیاں جن علاء کے بیانات شائع کرتی رہتی ہیں، ان میں دوشم کے بیانات ہوتے ہیں، بعض مرتبدان کمپنیوں نے بعض علاء کی طرف غلط بیانات منسوب کئے ہیں، اور بعض مرتبہ علاء کی طرف بیانات منسوب کئے ہیں، اور بعض مرتبہ علاء کی طرف بیانات کی نبست غلط نہیں ہوتی، لیکن جن علاء نے موجودہ انشورنس کو جائز کہا ہے، ان کی بات بحثیت جموعی عالم اسلام کے علاء نے قبول نہیں کی، المبذاوہ شاذ اقوال کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے دلائل بھی نہایت کمزور ہیں۔ "منہ جست عدافقہ الاسلامی جدہ" میں ساری دُنیائے اسلام کے علاء نے جمع ہوکر اس مسئلے پر مفصل بحث کی، اور بالآخر انشورنس کے مرقبہ طریقوں کی حرمت کا فتو کی علاء نے جمع ہوکر اس مسئلے پر مفصل بحث کی، اور بالآخر انشورنس کے مرقبہ طریقوں کی حرمت کا فتو کی شریک ہے، یہ شیطے مدار کے ساتھ میں مارے اسلامی ملکوں کے علاء کی تنظیم ہے۔ خاص طور پر بیمہ زندگ کی حرمت کے دلائل میرے والد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے" بیمہ زندگ کی میں تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔

althrollytt

ا:-انشورنس اوراس کی تمام اقسام کاتھم ۲:- بغیر سود والے انشورنس کے ناجائز ہونے کی وجہ سا:-انشورنس کی حرمت کے دلائل اور اس کے جواز سے متعلق مولا نا ابوالکلام آزاد مرحوم اور بعض دیگر علماء کی رائے کی حقیقت سوال ا:-انشورنس جائز ہے یانہیں؟

جواب ا: - انشورنس کی جتنی صورتیں فی زماننا رائج ہیں،سب ناجائز ہیں، کیونکہ وہ سب سود اور قمار پرمشتل ہیں۔<sup>(۱)</sup>

> سوال۲:- بغیرسود کے انشورنس کا فتو کی کیا ہے؟ •

جواب۲: - بغیر سود کا انشورنس بھی قمار کی وجہ سے ناجا تز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

سوال العا: - اپنے فتوی میں قرآنی آیات یا احادیث جس سے استنباط کیا گیا ہو؟

<sup>(</sup>او۲) تقصیل کے لئے احداد المفتاوی ج:۳ ص:۴۱، احداد المسعنین ص:۸۵۲ اورحفرت مولانامفتی محد شیع صاحب رحداللد کا رسالد' پیرزندگی' اورحفرت والا دامت برکاتم کی کتاب ' اسلام اور جدیدمعیشت و تجارت' ص:۱۵۹ تا ۱۹۳ ملاحظ فرما کیس۔

جواب س: - ربا اور قمار کی حرمت کی تمام آیات واحادیث، انشورنس کے حرام ہونے کی دلیل ہیں۔ (۱)

سوال؟: - مولانا ابوالكلام آزاديا دُوسرے علمائے كرام نے جواس كے حق ميں فيصلہ ديا ہے، اس كے بارے ميں اظہارِ خيال؟

جواب ٢٠: - متند علماء میں ہے کسی نے انشورنس کے جواز کا فتو کی نہیں دیا، بعض علماء کی طرف فقاوی غلط منسوب کئے گئے ہیں۔ مولانا آزاد کے بارے میں تحقیق نہیں ہے کہ اُنہوں نے کیا فتو کی علماء میں بھی نہیں ہیں۔ واللہ اعلم اللہ اللہ علم الجواب صحیح احقر محمد تقی عثانی بندہ محمد شفع

(فتؤى نمبر ١٩/٥٩٢ الف)

#### شدید مجبوری میں انشورنس کی رقم بطورِ قرض استعال کرنے کا حکم

سوال: -محرّم مرشدی حضرت مولانا محدّقی عثانی صاحب مدخلاء السلام علیم ورحمة الله و برکانه، أمید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔

بعد گزارش! انشورنس کی رقم کے بارے میں مسئلہ معلوم ہوا۔ مزید ایک بات دریافت کرنی ہے، دہ یہ بحصے انشورنس کمپنی سے ساٹھ ہزاریا ستر ہزار کی رقم بہتے پرافٹ وغیرہ کے ال جاتی ہے، اگر چہ میں اپنی اصل رقم بی کا مالک ہوں، اب میری ضرورت مجبوری ہے، آیا میں وقتی طور پر بطور قرض کے بیٹنام رقم اپنے استعال میں لاسکتا ہوں؟ جب میرے پاس اپنی رقم ہوجائے گی تو اپنی اصل رقم اپنے پاس رکھ کر بقایا رقم آپ کی ہرایات کی روشی میں تقسیم کردی جائے گی، اِن شاء اللہ تعالیٰ۔ آیا میں ایسا کرسکتا ہوں؟ امید ہے جواب سے نوازیں گے۔

طلعست محمود روالينثري

**جواب: -محترمی و کرمی ، السلام علیم و رحمة الله و بر کانه** 

انشورنس کمپنی سے جواصل رقم مل رہی ہے اس کوتو استعال میں لانا جائز ہے، البتداس پرسود کی جورقم مل رہی ہے، اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، البتہ شدید اور انتہائی مجبوری میں اس کو اس نیت سے ذاتی استعال میں لا سکتے ہیں کہ بعد میں اتنی ہی رقم صدقہ کریں گے، لیکن اس صورت میں اینے پاس اس

<sup>(</sup>۱) ربا كى حرمت سے متعلق ص: ۲۷۷ كا حاشي نمبرا، اور تماركى حرمت سيمتعلق تصيلى دلائل كے لئے "جودا الىفقد" ج: ٢ ص: ٣٣٩ كا سرالہ "أحكام القماد" الاحظار مائيں۔

كاحساب رهيس، جب ضرورت رفع بوجائ الله وقت الل رقم كوصدقد كروي - الاختيار مل ب: والملك المخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز، ثم ان كان غنيا تصدق بمثله، وان كان فقيرًا لا يتصدق.

(الاختيار لتعليل المختارج: ٣ ص: ٢١ أوائل كتاب الغصب)
والسلام
محمر عبد الله ميمن
محمرت مولانا محرت عثمانى صاحب مدظلة

"بیمهٔ زندگی" کا<sup>حکم</sup>

سوال: - بیمہ بونس جو کہ ہر سال مختلف ہوتا ہے، کیا اسے سود کہا جاتا ہے؟ اور زندگی ختم ہونے پر جومقرر رقم ملتی ہے کیا وہ ناجائز ہے؟ کیا ورمیان میں یعنی پالیسی کی میعادختم ہونے سے قبل اموات کی حالت میں جو رقم ورثاء کو کمپنی ادا کرتی ہے ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں دلائل بھی تفصیل سے بیان فرمادیں۔

جواب: - بیر برزندگی کی جوصورت آج کل رائج ہاس میں اصل رقم سے زائد جتنی بھی رقم ملتی ہے، اس سب کو لینا حرام ہے، اگر ناوا تفیت کی بناء پر پالیسی خرید کی گئی ہوتو اصل رقم واپس لے لی جائے، اور زائد رقم وصول نہ کی جائے، ولائل کی تفصیل یہاں درج نہیں کی جائے، مختصر میہ کہ بیے کی موجودہ صورت سوداور قمار سے مرکب ہے اور یہ دونوں چیزیں قطعی طور پرحرام ہیں۔

والله سبحانه اعلم احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۲۸۲/۱۲۸۳ه

الجواب سيحيح محمه عاشق البي بلند شهري

(فتوى تمبر ١٨/١٣٦٢ الف)

مروّجہ بیمے کی تمام اقسام کا تھم اور'' إمدادِ با ہمی'' کے اُصول پر جائز بیمے کا تصوّر

سوال: - ایک پارٹی کوانشورنس کی پالیسی بیچتے وقت اسے عرض کیا کہ بیرقم گورنمنٹ منصوبہ

<sup>(</sup>١) ولاكل كالتعبيل اور تحقيق ك لئ د كيمية حضرت مولانا مفتى مح شفيع صاحب رحمد الله كارساله" بيرزند كى"-

جات جیسے کھاد فیکٹری، بجلی کے کارخانے، بند و دیگر بڑے بڑے منصوبہ جات پر استعال ہوکر قوم کے کام آتی ہے، اور اِنسان کی رقم بھی جو کہ جمع ہوکر مثلاً اس کی بیٹی کا جہیز بنتی ہے، بچ کی تعلیم بن کر سائے آتی ہے، چونکہ اس دور میں کیک مشت رقم گھر سے نکالنا بہت مشکل ہے، یہ اِمدادِ باہمی بھی ہے، گورنمنٹ جو قرضہ جات لیتی ہے اسی بناء پر کہ اُسے کسی منصوبے کے لئے رقم درکار ہے، انسان بھی اسی بناء پر اُدھار تک پہنچتا ہے آگر لائف انشورنس خود شی کے لئے کی جائے تو بُرا ہے، لیکن مندرجہ بالا کو مرفظر رکھ کرتو شاید بُرانہیں۔لیکن میڈراتے ہیں کہ کسی عالم دِین سے اجازت لازی ہے تو کیا انشورنس پالیسی خریدنا جائز ہے؟

جواب: - بہ حالت موجودہ جتنی انشورٹس کمپنیاں قائم ہیں وہ سب سود اور قمار کے اُصولوں پر ہنی ہیں، لبذا ان کے ذریعہ زندگی وغیرہ کا بیمہ کرانا شرعاً ناجائز ہے، ہاں اگر کوئی کمپنی علاء کی ہدایات کے مطابق صرف إمداد باہمی کے اُصول پر چلائی جائے اور اس کوسود اور قمار سے پاک رکھا جائے تو دُرست ہے، لین انجی تک ایک کوئی کمپنی قائم نہیں ہے، لبذا اس وقت کسی بھی کمپنی کی پالیسی لینا جائز نہیں۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم جائز نہیں۔

الجواب شیح عفا اللہ عنہ الجواب شیح عفا اللہ عنہ عنا اللہ عنہ بندہ محمد شفیح عفا اللہ عنہ بندہ عمد شفیح عفا اللہ عنہ بندہ علیہ بندہ عمد شفیح عفا اللہ عنہ بندہ عمد شفیح عفا اللہ عنہ بندہ عمد سکھوں سے اسلیک کی انسان کے انسان کی محمد شفیح عفا اللہ عنہ بندہ عمد سکھوں کے انسان کے انسا

''بیمهٔ زندگی'' کی مختلف صورتوں کا تھم

سوال: - بیمہ یا انشورنس کرانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ کپنی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم سال بھر کے منافع بیمہ کرنے والے کے صف کے اعتبار سے انہیں بطورِ منافع دیتے ہیں۔

جواب: - زندگی کے بیمے کی جتنی صورتیں اس وقت رائج ہیں، وہ سب ناجائز ہیں۔

ففظ واللداعكم

(فتوی نمبر ۲۲/۲۲۲ پ)

احقر محمرتقى عثانى عفى عنه

۲۷۱۸۸۳۱۵

(فتوی تمبر ۱۹/۱۹۸ الف)

الجواب صحيح محمه عاشق البي عفي عنه

<sup>(</sup>او٢) تفعيل ك لي حفرت مولانامفتى محد فقع صاحب رحمة القد عليه كارساله "بيدزندك" واحظه فرما كير إ

# تجارتی مال بردار جہاز کے ڈو بنے کی صورت میں انشورنس ممپنی سے نقصان کی تلافی کرانے کا تھم

سوال: - قانون کے بموجب جب ہم مال باہر سے منگواتے ہیں تو لازمی طور پر ہم کو انشورنس کرانا پڑتا ہے، ہم قانون کو پورا کرنے کے لئے سب سے آخری درجے کی انشورنس کراتے ہیں، اس انشورنس کے تحت یہ بات ہوتی ہے کہ اگر سارا کا سارا مال ختم اور ضائع ہوگیا تو انشورنس والے ذمہ دار ہیں، ورنہ ہیں، اس صورت میں ( لیعن پورے کے پورے نقصان کی صورت میں ) انشورنس والیسی مال کی پوری کی پوری رقم اوا کرتی ہے، بلکہ اصل سے بھی کچھے زیادہ ۔ لہذا انشورنس والوں نے ہم کو مال کی پوری کی پوری مال کا پیہ اوا کردیا ہے، اس رقم کوہم کیا کریں؟ آیا ہے رقم لینا جا تر ہے یا ناجا تر؟

سوال ٢: - بھائی حمید صاحب جواس کام میں آ دھا شریک تھ، جب ان ہے آ دھے نقصان کا مطالبہ کیا گیا تو وہ ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور اُن کا فرمانا بہ ہے کہ آپ کو انشورنس کمپنی سے پورے نقصان کی رقم مل گئی ہے۔ اگر حمید صاحب اپنے جھے کا آ دھا نقصان ادا نہ کریں تو ہم ان کے جھے کی آ دھی رقم انشورنس کے پیے میں سے (جوہم کو وصول ہو چکا ہے) لے سکتے ہیں؟

سوال ٢: - حميد صاحب كا مطالبه ب كدانشورنس والول سے رقم اصل سے بھى زياده وصول موگئى ب، لبذا آدھے حصے سے جوزياده بأس ميں سے حصددو، كيا بداداكردين؟

جواب ا: - انشورنس کے مرقبہ طریقے میں سود بھی ہے اور تمار بھی، لہذا انشورنس کمپنی سے صرف اُتنی رقم وصول کرنا جائز ہے جنتنی رقم آپ نے اقساط کے طور پر اب تک جنع کی تھی، اس سے ذائد لینا جائز نہیں تھا، اب جو رقم زائد ہے اُسے صدقہ کر دینا ضروری ہے، اور اس کا صدقہ قریبی غیرصا حب نصاب رشتہ داروں کو بھی کیا جاسکتا ہے۔

جواب ۱: - جواب نمبرا کے مطابق انشورنس سے لی ہوئی زائدرقم سے نقصان کی تلافی نہیں ہوئی، لہذا آپ کے شریک پراپنے ھے کا نقصان برداشت کرنا واجب ہے، اگر وہ نہ دیں تو گنہگار ہوں گے، انشورنس کی زائدرقم پھر بھی آپ کے لئے جائز نہیں۔

جواب۳:- جب انشورنس کی اکثر رقم ہی ناجائز تظہری تو جونقصان سے زائد رقم ہے وہ تو بطریقِ اَوْلَی ناجائز ہے۔ ۱۱رام۱۳۹۲ھ (فتوی نمبر ۲۵۲۸)

# مشترک مالِ تجارت کا جہاز ڈو بنے کی صورت میں انشورنس ممپنی یا شریک سے نقصان کی تلافی کرانے کا حکم

سوال: - ہم نے ایک مال چائا سے مگوایا، اس مال میں ایک ووست الف سے ہماری شراکت تھی (کھست نہیں زبانی، زبانی) کہ نفع نقصان آ دھا آ دھا۔ مال منگوانے میں پورا پورا پیہ ہم نے منگوایا اور کبھی انہوں نے لگایا کیونکہ ہمارا اور اُن کا اس طرح کی شراکت کا مال آتا رہتا تھا، کبھی ہم نے منگوایا اور کبھی انہوں نے منگوایا ، بھی پیسہ بعد میں اُنہوں نے دے دیا، ہمارے دس بارہ سال سے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، ایک دُوسرے کو ہرایک پر پورا بھروسہ ہے۔ قانون کے بموجب ہم مال سے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، ایک دُوسرے کو ہرایک پر پورا بھروسہ ہے۔ قانون کے بموجب ہم مال باہر سے منگواتے ہیں تو لازمی طور پر انثورنس کرانا پڑتا ہے، انثورنس میں میہ ہوتا ہے کہ اگر سارا مال ختم یا ضائع ہوجائے تو انشورنس والے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ورنہ ہیں۔ پورے نقصان کی صورت میں انشورنس والے مال کی پوری پوری رقم بلکہ اُس سے بھی کچھ زائد ادا کرتے ہیں۔ یہ مال جس جہاز پر آ رہا تھا خداوند کریم کی مرضی سے پورا کا پورا دُوب گیا، انشورنس والوں نے ہم کورتم ادا کردی، جواصل لاگت سے زیادہ ہے، اب سوال سے بھی کے داشورنس والوں نے ہم کورتم ادا کردی، جواصل لاگت سے زیادہ ہے، اب سوال سے بھی۔

ا-انشورنس والول سے جو بیسہ ملاہے وہ لینا جائز ہے یانہیں؟

۲-اگر جائز نہیں تو کیا اصل لاگت سے جو زیادہ پیسے وصول ہوئے وہ بھی جائز ہیں یا نہیں؟ ۳-اگر ساری کی ساری رقم یا زیادہ رقم ناجائز ہے تو ہم اس رقم کو کیا کریں؟ صدقہ کر دیں؟ ۴-اگر ساری رقم معہ زیادہ اگر ناجائز ہے تو کیا اپنی لاگت کی رقم جو پوری کی پوری ہم نے لگائی ہے اُس کا نصف اپنے دوست سے لے سکتے ہیں یانہیں؟

۵- اگر ہم بیرقم (یعنی اپنی لاگت کا آدھا حصہ) اگر اپنے دوست الف سے لے سکتے ہیں تو
کیا ہم ایسا کرلیں؟ کہ جورقم انشورنس والوں کے پاس سے آئی ہے اُس کا آدھا حصہ تو اپنے دوست
(الف) کو روانہ کردیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کردیں اور باتی آدھا حصہ ہم اپنے پاس رکھ لیس اور
الیف) کو روانہ کردیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کردیں اور باقی آدھا حصہ ہم اپنے پاس رکھ لیس اور
اپنے ہاتھ سے صدقہ کردیں (آپ نے فرمایا کہ انشورنس کی رقم ناجائز ہے)۔ اور جو مال کی اصل لاگت
تھی تو اُس کا آدھا حصہ اُن سے منگائیں۔

جواب ا: - انشورنس کے مرقبہ طریقے میں شرعاً سود بھی ہے اور قمار بھی، لہذا انشورنس کمپنی سے صرف اتنی رقم وصول کرنا جائز ہے جتنی رقم آپ نے کمپنی کے پاس اقساط کے طور پر جمع کی تھی، اس سے زائد لینا جائز نہیں، اور جب بدر قم ہی جائز نہیں تو جور قم لاگت سے زیادہ ملی ہے وہ تو بطریقِ اَوْلی ناجائز ہے۔

۔ ۲:- اصل تھم تو یہ ہے کہ انشورنس کی بیر زائد رقم وصول ہی نہ کی جائے ، لیکن اگر خلطی سے وصول کر لی ہے اوصول کر دینا واجب ہے۔

۳: - اگر دوست سے بیرمعاہدہ زبانی یاتحریری ہو چکا تھا کہ جو مال آپ اب منگوارہے ہیں وہ مشترک طور پرمنگوایا جائے گا، رقم بھی دونوں لگائیں گے اور نفع ونقصان بھی دونوں پر آ دھا آ دھا ہوگا، تو آپ اینے دوست سے لاگت کی آ دھی رقم وصول کر سکتے ہیں، اور اُن پراس کی ادائیگی واجب ہے۔

كما يفهم من ردّ المحتار في قوله: "دفع الي رجل ألفًا وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا، فهلك المال قبل الشراء ويضمن وبعده ضمن المشترى المنصف بحر عن اللخيرة، قلت: ووجهه أنّه لما أمرة بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالدُّعن الآمر وللنصف اصالة عن نفسه وقد اوفي الثمن من مال الآمر فيضمن حصة نفسه. (ردّ المحتار ج: ٣ ص: ٣٣٠).

قلت: - والصورة المسئولة عكسه ولا فرق في العلَّة -

لیکن بیاس صورت میں ہے جبکہ بید معاہدہ زبانی یا تحریری ہو چکا ہو، اور اگر آپ کے دوست کو اس کا کے منگوانے کا علم نہیں تھا یا انہوں نے اس مال کے بارے میں آپ کوکوئی ہدایت نہیں دی تھی اور آپ نے نے محض ماضی کے تعلقات کے اعتماد پر منگوایا تھا تو پھر پورے نقصان کے ذمہ دار آپ ہیں، دوست پر نقصان کی ذمہ داری نہیں۔

ہ:- جیما کہ اُو پرعرض کیا گیا اصل تھم تو ہے کہ بدر قم لی ہی نہ جائے، نیکن اگر غلطی سے کے لی تو اسے صدقہ کریں اور کے لی تو اسے صدقہ کریں اور کی دوست صدقہ کریں اور آدھی خودصدقہ کریں اور آدھی دوست صدقہ کریں۔

والله سبحانه وتعالیٰ اعلم ۱۳۹۷ / ۱۳۹۷ هـ (فتوی نمبر ۲۸/۹۲ الف)

۵:- اس كامفصل جواب نمبرها مين آچكا-

# غیرملکی سفر کے لئے''بیمۂ زندگی'' کی قانونی پابندی اوراس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی صورت

سوال: - جن لوگوں کا سعودی عرب، متحدہ عرب إمارات يا کويت ميں کام کرنے کا ويزا لگ جاتا ہے اور وہ پہلی مرتبہ جاتے ہيں تو حکومت پاکتان اُس کا بيمہ کراتی ہے، جوايک لا کھ کا ہوتا ہے، يہ بيکوں ميں ١٥٠٠ رويے جن کرتا ہے، اگر بيايک سال کے اندر وہاں مرجائے تو بيمہ والے اس کوايک لا کھ روپ يا کم زيادہ دے ديتے ہيں۔ بعض اپنے جانے والے جوغريب ہوتے ہيں يا اپنے ہی نہيں ديتے تو ٹريول اسخبنی والے ايئر پورٹ ميں بات کرے اُس سے روپ لے ليتے ہيں اور اپنے لئے بھی اس ميں روپ لے ليتے ہيں، کيا اي کم کمائی ٹريول الجبنی کے لئے شريعت کی روسے طال ہے يا حرام ہے؟ جواب: - بيمہ شرعاً جائر نہيں، اگر کمی کوسٹر ميں جانا ضروری ہو اور قانو فاسٹر ميں اس کے بخير نہ جاسکتا ہوتو مجوراً بيمہ کراسکتا ہے، مگر ہلاک ہونے کی صورت ميں صرف اتنی رقم بيمہ کمپنی سے وصول کرسکتا ہے جتنی پر بيم ميں جنح کرائی تھی، لہذا اگر کمی سرکاری افسر سے بات کر کے کمی کو بغير بيمہ وصول کرسکتا ہے جتنی پر بيم ميں جنح کرائی تھی، لہذا اگر کمی سرکاری افسر سے بات کر کے کمی کو بغير بيمہ کے روانہ کیا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے بشرطيکہ اس کے لئے بيشوت نہ دينی پڑے، اس کی اُجرت لينے کی بھی گنجائش ہے۔

گروپ انشورنس اور پراویڈنٹ فنڈ کا شرعی حکم

تین سو ہوتو ایک سو، چارسو ہوتو ایک سو پھیتر۔بصورتِ دیگریعنی اگر دہ ملازم نہ نوکری کے دوران مراہے اور نہ ہی سائھ سال کی عمر تک وین نے پہلے مرتا ہے اس کو گورنمنٹ کچھٹیس دیتی اور نہ ہی اس کی ماہوار ایک فیصد کے حساب سے لازمی طور پر کاٹی ہوئی رقم جو اس کی پوری نوکری کے دوران ہر ماہ کٹتی رہی (لازمی طور پر) واپس کی جاتی ہے، یعنی اس کی اپنی کاٹی ہوئی رقم بھی واپس نہیں کی جاتی ،کیا ہے جائز با خائز؟

سوال ٢: - گورنمنٹ ہر ملازم سے جی ٹی فنڈ کے نام سے کم از کم ۱۰ روپے ماہوار یا مزید جس قدر ملازم کوانا چاہے لازمی طور پرکائتی ہے، اورنوکری کے فتم پراس ملازم کوتمام نوکری کے دوران کائی ہوئی رقم بہتے سوا چھ فیصد سالانہ کے حساب سے سود دیتی ہے۔ اب بیسود ہوگا یا نقع یا انحام؟ اور جائز ہوگا یا نہیں؟

۔ جواب : - گروپ انشورنس کی جوصورت آپ نے تحریر کی ہے، نیز اس کے جو قواعد وضوابط معلوم ہوسکتے ہیں ان کی رُو سے مندرجہ ذیل بائیں معلوم ہوئیں: -

ا:- ہر ملازم کی تنخواہ سے کچھ رقم جبری طور پر کائی جاتی ہے۔

۲:- اس طرح ملازموں کی تنخواہوں سے کوتی کر کے حکومت نے ایک فنڈ قائم کیا ہے جس کی رقوم نفع بخش کاموں میں صَرف کی جائیں گ-

س: - ملازم کی وفات کے بعد ہر ملازم کے مقرر کردہ وسی کو ایک معین رقم دی جائے گی جو کوئی کی مقدار سے زیادہ ہوگی۔ اس معاطے پر غور کرنے سے اس کی صورت شرعاً جری پراویڈنٹ فنڈ سے مختلف معلوم نہیں ہوتی ہے اور پراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں سے بات ثابت ہوچگ ہے کہ اس پر جو زیادہ رقم حکومت کی طرف سے دی جاتی ہو وہ سود نہیں ہے، اس کا لینا ملازم کے لئے جائز ہے، اسی طرح گروپ انشورنس کے لئے جو جری کوئی کی جائے گی وہ و ین ضعیف ہونے کے سبب ملازم کی مکیک مملوک تام نہیں ہے، ابدا کا موحت یا محکے نے جو تجری کوئی کی جائے گی وہ و ین ضعیف ہونے کے سبب ملازم کی مکیت مملوک تام نہیں ہوا، اور نہ ملازم کے ساتھ اس کا کوئی معالمہ ہوا، اب اگر حکومت ان حاصل شدہ منافع کا پچھ حصہ اپنے ملازم کو ویتی ہے تو وہ شرعاً ایک بانعام اور تبری ہے، سود کی تعریف میں داخل نہیں ہے، اور ملازم کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ البتہ چونکہ سے حاصل شدہ منافع بعض ایسے معاملات کے ذریعے بھی ملازم خودر کھ لئے، اور بیاتی اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ تنخواہ میں سے جتنی رقم کائی گئی ہے وہ تو اور بیوی بچوں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، یہ جواب شری قواعد کی رُو سے تکھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ کتب اور بیوی بچوں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، یہ جواب شری قواعد کی رُو سے تکھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ کتب اور بیوی بچوں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، یہ جواب شری قواعد کی رُو سے تکھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ کتب اور بیوی بچوں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، یہ جواب شری قواعد کی رُو سے تکھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ کتب

فقہ میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، اس لئے بہتر ہے کہ اس معاملے میں وُوسرے علماء سے بھی استصواب كرليا جائے۔

جواب :- پراویڈنٹ فنڈ کا عکم سوال نمبرا کے جواب میں آگیا ہے کہ اس پر جو زیادتی حکومت دیتی ہے وہ سودنہیں ہے، اسے لینا جائز ہے، اور کوئی شخص احتیاط کرے تو بہتر ہے۔ واللداعلم

احقر محمرتفي عثاني

۵۱/۵/۱۹ ۲۱<sub>۵</sub>

(نتوی نمبر ۲۲/۶۸۹ پ)

الجواب صجيح بنده ممشفيع

''گروپ انشورنس'' کا تھم

سوال: - سرکاری ملازمین کی جو''گروپ انشورنس' (اجماعی بیمه) ہوتی ہے اس کے لئے رقم کا ادا کرنا اور اس پر بصورت حادثه رقم کا حاصل کرنا کیسا ہے؟ مثلاً زید نے ساڑھے سترہ سورویے مالی سال کے شروع میں ادا کئے ، اگر اس کو اس سال میں حادثہ پیش آگیا تو اس کے وارثین کوسات ہزار روپیول جائے گا، اگر حادثہ پیش نہ آیا تو مالی سال کے اختتام پر بیساڑھے سترہ سورویے کی رقم ختم ہوجاتی ہے اور اگلے سال سے نیا معاہدہ کرنا ہوگا۔

جواب: - ''گروپ انشورنس'' کے قواعد وضوابط دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس اسکیم میں ہر ملازم کی تخواہ سے جبری طور پر کوتی وصول کی جاتی ہے، اگر چہ محکمہ والوں کے لئے ایسا کرنا ورست نہیں الیکن جن ملاز مین کی تنواہ سے جرأبدرقم وصول کی گئی اگر انہیں بدرقم واپس ندملی تو بیر محکمہ والوں کی طرف سے شرعاً ''غصب'' ہوگا، اور اگر کسی حادثے کی صورت میں کوئی بڑی رقم اصل رقم سے زائد دی گئی تو سے براویڈنٹ فنڈ کی زیادتی کی طرح سودشار نہ ہوگی، کیونکہ وین ضعیف بر زیادتی ہے، مرحوم کے وارثان کے لئے اسے وصول کرنے کی گنجائش ہے،لیکن احتیاط اس میں ہے کہ جورقم اصل کثو تی ہے زائد وصول ہوئی ہے اسے صرف غریبوں پر خرچ کیا جائے خواہ رشنہ دار ہوں یا غیررشنہ دار۔

والثدسبحانه وتعالى اعلم

احفر محمرتق عثاني عفي عنه

-1891/4/Y

الجواب منجح بنده محدشفيع عفااللدعنه

(فتوى تمبر ۲۲/۸۵۴ ب)

<sup>(</sup>١) تفصيل سے لئے حضرت مولانامفتی محرشفی صاحب رحمداللہ كارسالہ الماوينث فتد برزكوة اورسود كاستله المعظد فرمائي -

سمپنی ہی اس کا صَرف کرتی ہے۔

# گروپ انشورنس کی شخفیق اور اس کا شرعی تھم

سوال: - گروپ انشورنس کے بارے میں آپ کا فتو کی مؤرخہ ۱۳۹۱/۵/۱۳۱۱ھ قاری سعیدالرحمٰن صاحب جامعہ اسلامیہ راولپنڈی کی مہر پانی سے مجھے بھی دیکھنے کا فخر حاصل ہوا۔ میرا اندازہ سعیدالرحمٰن صاحب جامعہ اسلامیہ راولپنڈی کی مہر پانی سے محصوط کا است آپ کوئیس بتائے، چونکہ مسئلہ بہت اہم ہے اس لئے میں ضروری سجھتا ہوں کہ اس اسکیم کے متعلق کچھ مزید حالات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ممکن ہے کہ اس کے بعد اس اسکیم کے جواز کے متعلق آپ اپنی قیمتی رائے یا فتو کی دیتا جا ہیں۔

حکومت نے ایک انشورس کمپنی کا بندوبت کیا ہے کہ فوجیوں کی زندگی کا ایک خاص طریقے سے بیمہ کیا جائے ، اس کو ' گروپ انشورس' ' کہا جاتا ہے ، اس کے مطابق فوجیوں سے ان کے عہد ے کے مطابق ایک مقرّرہ رقم سال میں ایک دفعہ وصول کر کے بیمہ کمپنی کو دے دی جاتی ہے ، اس سال کے دوران اگر ان فوجیوں میں کوئی آ دمی فوت ہوجائے تو بیمہ کمپنی مرحوم کے وصی کو ایک مقرّر شدہ رقم ادا کرتی ہے ۔ اکثر فوجی جواس سال کے دوران زندہ کرتی ہے ۔ جواصل وصول شدہ رقم ہے گی گنا زیادہ ہوتی ہے ۔ اکثر فوجی جواس سال کے دوران زندہ رہتے ہیں ان کو اور ان کے وصی کو کچھ بھی نہیں ماتا۔ اگر بیمہ کمپنی کو اس کار وہار میں کافی نفع ہوتو بعض حالات میں بیمہ کمپنی اس نفع میں سے کچھ رقم حکومت کے فنڈ میں بھی دے دیتی ہے ، لیکن جن فوجیوں سے رقم وصول کی گئی تھی ان کو بالواسطہ پھوئیس دیا جاتا۔ اس اسکیم کے چندا ہم نکات یہ ہیں: ۔

۱- اس اسیم کے ماتحت ملازم کی تنخواہ میں سے رقم کائی نہیں جاتی بلکہ وقت مقررہ پرطلب کی جاتی ہے، اور فوجی تنخواہ وصول کر لینے کے بعد اس میں سے یا اپنی جیب سے مقررہ رقم حکومت کے ایک نمائند سے کوادا کر دیتا ہے۔ اس طرح مختلف افراد سے جمع کی ہوئی رقم انشورنس کمپنی کو پہنچادی جاتی ہے۔ ۲- اس کو جبری کثوتی کہنا ٹھیک نہیں، بعض فوجی بی عذر پیش کرتے ہیں کہ وہ ذہبی عقید سے کی بناء پر اس اسیم میں شامل نہیں ہونا چا ہے تہ تو ان کو ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ ہیں خود اس اسیم میں شامل نہیں ہوں، اور نہ بھے سے کوئی کثوتی ہوتی ہوتی ہے، اور نہ ہیں کی اور طریقے سے رقم ادا کرتا ہوں۔ سامون جیوں سے جمع کی ہوئی رقم حکومت کے پاس نہیں رہتی اور نہ ہی حکومت اس کے صرف سے پچھلے تھاں رکھی ہوتی ہے، اور نہ جمع کے جوئی کرکے انشورنس کمپنی کو دے دیتے ہیں، اور وہ سے پچھلے کہنے کومت کے باشورنس کمپنی کو دے دیتے ہیں، اور وہ

المرح ہے۔ بظاہر بیصورت پراویڈنٹ فنڈ سے بہت مختلف ہے، بلکہ چندفتم کے بیوں کی طرح ہے۔ مثلاً ہوائی سفر کا بیمہ بعض مسافر بیمہ کمپنی سے بندوبست کرتے ہیں اور کچھ رقم ادا کرکے بید فیصلہ ہوتا

ہے کہ اگر مسافر ہوائی حادثے میں فوت ہوجائے تو سمپنی اس کے وصی کو ایک مقرّرہ رقم اوا کرے گی جو اصل رقم سے کئی گنا زیادہ ہوگی ، اور اگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ حادثہ کوئی نہ ہوتو مسافر کو یا اس کے وصی کوکوئی رقم نہیں ملتی ، کیا بیشرعاً جائز ہے؟

جواب: - گروپ انشورنس کے بارے میں چونکہ سوالات مختلف اَطراف سے آ رہے تھے اس لئے ہم نے اس کے وہ مطبوعہ تواعد منگا کر دیکھے جو حکومت کی طرف سے طے کئے گئے تھے، ان ہے ہمیں مندرجہ ذیل اُمور ثابت ہوئے:-

ا:- بیکٹوتی جبری ہے، اگر کوئی شخص اپنا وصی نامزد نہ کر ہے تب بھی رقم کٹے گی اور اس کی موت کے بعد کسی مناسب رشتہ دار کو دی جائے گی۔

۲:- بیر قم تنخواہ میں سے تنخواہ کی ادائیگی سے قبل کاٹی جائے گی، تنخواہ دینے کے بعد ملازم ازخودنہیں دےگا۔

۳: - کائی ہوئی رقمیں کسی بیر کمپنی کو دینے کے بجائے ان سے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا، جس سے تجارت کی جائے گا، جس سے تجارت کی جائے گی، اور اس سے حاصل ہونے والا منافع متوفی ملاز مین کے رشتہ داروں میں تقتیم کیا جائے گا۔

گردپ انشورنس کے بارے میں ہمارا پہلا جواب انہی تین بنیادوں پر بنی تھا، لیکن آپ نے جو صورت لکھی ہے اس میں یہ تینوں با تیں مفقود ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ سول ملاز مین اور فوجی ملاز مین کے قواعد میں حکومت نے کوئی فرق رکھا ہو۔ بہر حال جو صورت آپ نے کھی ہے اگر واقعہ ایسا ہی ہے تو اس اسکیم میں حصہ دار بنتا بلاشک وشبہ ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص غلطی سے حصہ دار بن گیا ہوتو وہ یا اس کا وصی صرف اپنی اصل رقم وصول کر سکے گا، جو زیادتی دی جائے گی، اس کا لین ناجائز ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں اور بیر زندگی میں شرعی اَحکام کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں اور اس میں سود و قمار یا یا جاتا ہے۔

رہی ہیہ بات کہ اس اسلیم کے فوائد کو جائز طور پر کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟ سواس کا طریقتہ ہیہ ہے کہ تمام طاز مین اپنی مرضی سے بلا جبر و اِکراہ ایک رضا کارانہ ابدادِ باہمی فنڈ قائم کریں، اور اس میں اپنی خوشی سے تنخواہ کا کوئی حصہ ہر ماہ دیا کریں، جوشخص اس میں شریک نہ ہوتا چاہے اسے مجبور نہ کیا جائے۔ پھر فنڈ کی جمع شدہ رقم کوکسی جائز تجارت میں لگائیں، اس طرح فنڈ کی رقم میں اضافہ ہوتا رہے، اس کے بعداس فنڈ سے مرنے والے ملاز مین کے پیماندگان کی اِمداد کی جائے۔ اس میں بیشرط

رکھی جاسکتی ہے کہ یہ امداد صرف اُن لوگوں کے ورثاء کو دی جائے گی جو فنڈ کے ممبر ہوں گے۔ اگر مسلمان ملاز مین کوشش کر کے اسکیم کو بدلوا کرشریعت کے مطابق بنا کیں تو اَجْرِعظیم ہوگا۔لیکن بہتر ہیہ ہوگا کہ اسکیم بناتے وقت متندمفتیوں ہے زو برومشورہ کرلیا جائے تا کہ پھر کوئی شرعی قباحت پیدا نہ ہو۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
الجواب شیح
بندہ محمد شفیع

(فتوی نمبر ۳۲/۹۷۳)

# انشورنس کی رقم وصول کرنے کا مشورہ دینا اوراسے استعمال کرنے کا حکم

سوال: - آپ کا جواب ملا، عرض یہ تھی کہ فریقِ ٹائی ( پینی جس سے جاری شراکت تھی) کچھاس تتم کے آدمی ہیں کہ انشورنس کے کام کو غلط نہیں سجھتے ، البذا اس بات کا امکان ہے کہ اگر ان سے فتو کی کی بات کی جائے تو شاید وہ نداق اُڑا کیں ، البذا ہم ایسا کرلیں کہ جورقم انشورنس والوں کے پاس ہے آئے اس کا آدھا حصہ تو ان کوروانہ کردیں اور بقیہ آدھا حصہ صدفۃ کردیں؟

۲: - جو مال کی اصل لا گت تھی اس کا آ دھا حصہ اُن سے منگالیس؟

جواب: - انشورنس کی رقم لینے کا کسی بھی مسلمان کو مشورہ نہیں دیا جاسکتا، آپ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ بیکر سکتے ہیں کہ انشورنس کی آدھی رقم ان کو بھیج کر انہیں اپنی طرف سے اس بات پر ما مور کریں کہ وہ بیر قم صدقہ کردیں، کیونکہ اس کا رکھنا جا تزنبیں ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو اُن سے اپنی رقم کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے، اب وہ آپ کی رقم آپ کو جہاں سے چاہیں دیں، اپنے فعل کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے اور انہیں انشورنس کا مسلم ضرور ہتلادینا چاہئے، وہ اس پرعمل کریں یا نہ کریں۔

واللّٰدسیجا شداعکم ۱۸۲۸ / ۱۳۹۲ م (نوکل نبر ۲۵ / ۲۵ و)

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے حضرت والا دامت برکاتھم کی کتاب "اسلام اورجد پرمعیشت و تجارت "ص:۱۷۰ تا ۱۹۳ ملاحظد فرمائیس ، نیز تجارتی بیمه کا متماول " سکافل" کے نام سے بھی منظر پر آ چکا ہے جس کی قدر کے تفصیل کے لئے ص:۳۱۴ تا ۳۲۷ ملاحظ فرمائیس ۔

يىل.

# ا: - مختلف معمول کے ذریعے حاصل کئے گئے اِنعام کا تھم ۲: - لائف انشورنس کی مختلف مروّجہ صورتوں کا تھم

سوال: - کیامعموں کے ذریع اِنعام حاصل کیا ہوا روپیر حرام ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ جواب، : - معمے کے حل جیجے کے لئے اگر کوئی فیس مقرّد کی گئی ہوتو وہ قمار میں داخل ہونے کی وجہ ہے حرام ہے۔

سوال: - اينة آپ كوانثور فرانا جائز ہے؟ اگر ہے تو كيوں؟

جواب: - زندگی کے انشورنس کی جوصور تیں رائج ہیں وہ بھی اسی مذکورہ بالا وجہ سے ناجائز واللہ اعلم

احقر محمد تقی عثانی عنه ۲ را ۱۳۸۸ ه

الجواب صحيح محمه عاشق البي

(فؤى نمبر ١٩/١٩٣ الف)

انشورنس کی مروّجہ صورتوں اور مسجد کا انشورنس کرانے کا حکم

سوال: - حضرت مولا نامفتی تقی عثانی صاحب مدظله العالی، السلام علیکم ورحمة الله و بر کانه آکلیند (نیوزی لیند) سے خلیل احمد کا سلام عرض خدمت ہے

ایک سوال عرض خدمت ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں کے حالات عرض کرنا چاہتا ہوں۔

یہاں نیوزی لینڈ میں تقریباً ہیں ہزار مسلمان آباد ہیں جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں ، اور زیادہ تر مسلمان پچھے دس سالوں میں آئے ہیں جواکثر دُکان اور فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں ، اور پچھ رفیو بی آئے ہوئے ہیں جوصوہ الیہ اور عرب ممالک کے ہیں جو مالی اعتبار سے غرباء ہیں۔ یہاں پورے ملک میں پانچ مساجد اور آٹھ عبادت گاہ ہیں، جو ملک کے مختلف شہروں میں پائی جاتی ہیں، اور نی الحال آکلینڈ شہر میں دو مجد اور ایک مسلم اسکول کا کام چل رہا ہے، اور زیادہ تر چندہ مقامی مسلمانوں نے بحث کیا ہے، یہاں کی کرنی ڈالر ہے، ایک ڈالر کے پاکستانی بائیس روپے ملتے ہیں، اور یہاں کی حکومت کے قوانمین برطانیہ کے قوانمین جیسے ہیں۔ اب دریافت طلب امر بہ ہے کہ یہاں دو ایک مجد والوں نے مسجد کا انشورنس کردایا ہے، اور ایک مجد جو آٹھ ماہ پہلے بن کر تیار ہوئی ہے اس میں کس نے جعرات کوئی بحرم نہیں پکڑا گیا ہے، اور ایک مجد جو آگ گادی اور آگ لگانے سے پہلے قبتی سامان کی چوری کی، ابھی تک کوئی بحرم نہیں پکڑا گیا ہے، اب ایسے حالات میں کیا کرنا چا ہے؟ کیا مسجد کا انشورنس لے سکتے ہیں یا

<sup>(</sup>۱) تقعیل کے لئے اگلافتوی اوراس کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔

نہیں؟ اگر انشورنس وُرست نہ ہوتو ان صورتوں کا کیا تھم ہے؟ برائے کرم جواب مرحمت فرما کر مشکور فرمائیں اور عندالللہ ماجور ہوں۔

بنده خلیل احمه آکلیننژ، نیوزی لینزر بروز پیرواراگست ۱۹۹۸ء

جواب: - مرى ومحرمى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کافیکس ملا، انشورنس کی مرقبه تمام صورتیں سود یا قمار پرمشمل ہونے کی بناء پر ناجائز
ہیں، البذامسجدوں کا انشورنس نہیں کرانا چاہئے تھا، لیکن اب جبکہ کرالیا تو حادثے کی صورت میں کمپنی سے
رقم وصول کرلیں، پھر جتنی رقم اب تک مسجد کی طرف سے پر بمیم کے طور پرادا کی گئی ہے، اتنی رقم تو مسجد
ہی کی مرمت وغیرہ میں براہ راست استعال کر سکتے ہیں، باتی رقم کسی ستحقِ زکوۃ کوصد قد کردی جائے،
پھر اگر وہ شخص اپنی خوثی سے وہ رقم یا اس کا پھے حصد مسجد کو بطور چندہ دیدے تو اس کو بھی مسجد میں
استعال کر سکتے ہیں۔

واللہ سبحانہ اعلم
مستحال کر سکتے ہیں۔

واللہ سبحانہ اعلم
مستحال کر سکتے ہیں۔

واللہ سبحانہ اعلم
مستحال کر سکتے ہیں۔

تقسیم اِنعامات کے لئے قرعداندازی کرنے کا تھم

سوال: - عالگیرویلفیئر ٹرسٹ نے کھالیں جمع کرنے والے بچوں کوان کی حوصلہ افزائی کے لئے اِنعامات تقیم کئے، ہمارے پاس کچھ اِنعام اضافی ہوگئے تھے، ہم نے بیاعلان کیا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے یہ اِنعام انہی بچوں میں تقییم کرویئے جائیں گے،لین ایک صاحب نے توجہ دِلائی کہ بیمل ناجائز ہے اور جوئے کے ڈمرے میں آتا ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں۔

جواب: - اگر بچوں سے إنعام يا قرعه اندازي ميں شرکت کے لئے کوئی فيس وصول نہيں کی گئی تو يہ قمار نہيں کی سے اندازی تقسيم إنعامات کے لئے جائز ہے ۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم بالصواب ۵/۱۸۱۸ هـ (نتوی نمبر ۱۳۱۸) هـ (نتوی نمبر ۲۶۳/۲۲)

<sup>(</sup> ا و ۲) وفى ردّ المحتار كتاب الحظر والاباحة ج: ٢ ص: ٣٠٣ لأنّ القمار من القمر الّذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمّى القسمار قمارًا لأنّ كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله الى صاحبه ويجوز ان يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنّصّ .... الخ.

وفي المبسوط للامام السرخسيُّ ج: 10 ص: 2 استعمال القرعة في مثل هذا المرضع جائز عند العلماء أجمع رحمهم الله بهذذا المحديث قلنا اذا تزوج أربع نسوة فله أن يقرع بينهنّ لابدائه بالقسم لأن له أن يبدأ بهن بمن شاء منهن فيقرع بينهن تطيبًا لقلوبهن اهـ. هكذا في فتح القدير ج: ٣ ص: ٣٨٥ معارف القرآن ج: 2 ص: ٣٤٨.

نیز تفصیل کے لئے حضرت والا واست برکاتهم العالیہ کا فیصلہ: لاٹری حرام ب "البلاغ" ماه رقع الثانی سوام الديس ملاحظ فرمائيں -

# ﴿فصل فى أحكام البنوك ﴾ (مختلف بينكول كراح)

# حبیب بینک اور دُوسرے بینکوں کے نفع ، نقصان کے کھا تہ میں سرما بیرکاری کا تھم

سوال: - حبیب بینک نے P.L.S کھاتہ میں سود سے پاک نفع ونقصان کی بنیاد پرشراکت شروع کی تھی، اس میں میرے والد صاحب نے اکاؤنٹ کھولا ہے، آپ کی معلومات کے مطابق کیا بینک کی بیشراکت شری اُصولوں کے موافق ہے؟

# · · فيصل اسلامك بينك' كا طريقة كاراوراس كى مختلف شاخوں كاتھكم

سوال ا: - عرض میر ہے کہ حضرتِ والا سے معلوم ہوا کہ '' فیصل اسلامک بینک آف بحرین''
کا P.L.S اکا وَنت جواز کے درجے میں ہے، جبکہ عام بنکوں کے P.L.S اکا وَنت میں رقم رکھ کر منافع حاصل کرنا جائز نہیں۔ براو کرم مطلع فرمائیں کہ فیصل اسلامک بینک کے اکا وَنت P.L.S میں رقم رکھ کر منافع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟

 <sup>(</sup>۱) وفي المشكوة ج: 1 ص: ۲۳۳ (طبع قديمي كتب خانه) عن جابر رضى الله عنه قبال: تعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هُم سواء. (رواه مسلم). ثير ويكي ص: ۲۸۳ كا عاشير تبرس.

۲:- ہمارے دفتر میں ملاز مین نے ایک نجی ادارہ رضا کارانہ طور پر قائم کیا ہے، جس کا نام

KEBF ہے، یہادارہ شری وقف ہے، اس کا مقصد ملاز مین میں سے (جو کہ ادارے کے ممبر ہوں) کسی

کے انقال پر ان کے لواحقین کو فوری مالی ایماد پہنچانا ہے، جب کوئی انقال کرتا ہے تو اس کی مالی حالت کا
لیظ کے بغیر اس کے لواحقین کو ایک مقررہ رقم پہنچادی جاتی ہے، اس فنڈ کی کیٹر رقم این آئی ٹی میں رکھی
می ، گراب چونکہ این آئی ٹی جائز نہ ہونے کا فتو کی شائع ہو چکا ہے اس لئے وہاں سے رقم نکالی جارہی
ہے، دریافت طلب بات یہ ہے کہ پچھلے دوسال میں ہم جو این آئی ٹی کا منافع لے چکے ہیں، اس کا تمیں
فیصد تقریباً ۱۵ ہزار روپے بنآ ہے، جبکہ فنڈ کے پاس کل جمع شدہ رقم دو لاکھ ہے، مندرجہ بالا تمام حقائق کو
سامنے رکھتے ہوئے (فنڈ کا وقف ہونا فنڈ کا استعال ناجائز منافع ۱۵ ہزار جبکہ کل رقم دو لاکھ ہے) کیا ہم
پر لازم ہے کہ پچھلے دو سال کے منافع کا ۲۰ فیصد صدقہ کردیں، یا اس خاص صورت میں (جبکہ منافع
لیتے وقت اس کے ناجائز ہونے کا علم بھی نہ تھا) ہے رقم فنڈ میں ہی رہنے دی جاسمتی ہے؟

جواب ا: - فیصل اسلامک بینک کی جوشاخ کراچی بیس قائم ہوئی ہے، اُس کے طریق کار
اور معاملات کی جس قدر تحقیق احقر کرسکا ہے اس کی رُوسے اس کے معاملات جوازِ شرعی کی حدود میں
ہیں، لیکن دو وضاحتیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ بیتھم صرف کراچی شاخ کا ہے، بحرین اور سعودی عرب
میں یہ بینک جس طریق کار کے تحت کام کر رہا ہے اس میں بعض اُمور خلاف شرع بھی ہیں، جن کی
اصلاح کی کوشش کی جارہی ہے۔ دُوسری بات یہ ہے کہ بیتھم بینک کے موجودہ طریقِ کار کا ہے، اگر
بینک اپنے اس طریقِ کار میں کوئی تبدیلی کرلے تو اس تبدیلی کے مطابق تھم ہوگا، لہذا وقتا فو قتا اس کے
بینک اپنے اس طریقِ کار میں کوئی تبدیلی کرلے تو اس تبدیلی کے مطابق تھم ہوگا، لہذا وقتا فو قتا اس کے
بارے میں متندم علومات حاصل کرتے رہنا جائے۔

۲:- این آئی ٹی کے منافع میں ہے جو ۳۰ فیصد منافع ناجائز ذرائع سے حاصل ہوا اس کا اصل عظم تو یہ ہے کہ وہ ان لوگوں یا اداروں کو لوٹایا جائے جہاں سے حاصل ہوا تھا، کیکن اگر ان کا معلوم ہونا مشکل ہوجیہا کہ ظاہر یہی ہے، تو پھر بیرقم صدقہ کرنی ضروری ہے، اس کو فنڈ کا حصہ بنانا تو دُرست نہیں ہوگا، البتہ اس رقم کو علیحہ ہ کرکے اُسے صرف ایسے افراد پر صرف کیا جاسکتا ہے جو ستحق زکو ق ہوں، خواہ وہ اس ادارے کے ملازمین یا فنڈ کے مبران ہی کیوں نہ ہوں۔
واللہ سجانہ وتعالی اعلم مرادرے کے ملازمین یا فنڈ کے مبران ہی کیوں نہ ہوں۔

۱۱۹۹/۲۱۳۷ (نوی نمبر ۳۹/۲۱۳۷ ز)

<sup>(</sup>۱) چنانچہ بعد میں اس بینک کے حالات تبدیل ہو گئے، اور اس کے ساتھ معالمہ کرنا جائز ندر ہا۔ (حاشیداز حضرت والا واست برکاتهم العالیہ)

# ا مارت اسلامی کے قیام کے بعد افغانستان کے اسلامی بینکوں کے لئے لوگوں سے بچھلے قرضوں پر سود وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: - ماذا رأى علماء الأمّة في المسئلة التالية؟ وهي أن البنوك الاسلامية الأفغانية بعد قيام الامارة الاسلامية في أفغانستان واجهت مشكلة كبيرة، وهي أن البنوك الأفغانية قبل الامارة الاسلامية في النظام الربوى لها ديون على الآخرين وكذا عليها ديون للآخرين، ولكن قروض البنوك الأفغانية على الآخرين كثيرة ووفيرة جدًّا يمكن بها تجهيز المملكة بأسرها التي سقط اقتصادها كل السقوط، فهل يمكن حصول تلك القروض الربوية لاستحكام الامارة الاسلامية في ضوء القرآن والسُّنة أم لا؟ وهل يجوز إعطاء تلك الديون الربوية على البنوك للدّائنين أم لا؟

جواب: - لا يجوز للبنوك الأفغانية أخذ الفوائد على قروضها، ولها الحق فى استرداد أصل القرض، وكذلك يجوز لها أن تصالح مديونيها على أساس المضاربة الشرعية فتشاركهم فى أرباحهم التى حصلوا عليها من استخدام مبالغ هذه القروض، وذلك اقتداء بفعل سيّدنا عمر بن الخطّاب رضى الله عنه، حيث جعل قرض ابنه الذى اقترضه من بيت المال قراضًا، كما رواه مالك فى المؤطأ، أمّا قروضها التى اقترضتها من غيرها، فلا يجوز دفع الفائدة عليها، الا اذا اضطُرّت اليه لسبب من الأسباب.

والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم محمد تقى العثماني عفا الله عنه ٢٨/شعبان ١٣١٨ه (فترى نمبر ٢٩٣/٢٤)

 <sup>(1)</sup> وفي السوطًا للامام مالك رحمه الله كتابُ القِراض ص:١٢٩ (طبع نشر جمعية احياء التراث الأسدى) وفي طبع مكتبه قديمي كتب خانه ص: ٢١٧ و ١١٧.

عس زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبدالله وعبيدالله أبنا عمر بن الخطاب في جيش الى العراق، فلمّا فقلا مرّا على أبى موسى الأشعرى وهو أمير البصرة فرحّب بهما وسهل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لقعلت، ثم قال: بلى ههما ما أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتودّيان رأس المال الله أمير المؤمنين فيكون لكما الرّبح، فقالا: وَدِدْنا ففعل و كتب الى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلمّا قدما باعا فاربحا فلمّا دفعا ذلك الى عمر بن الخطاب أن يأخذ الله المال، فلمّا قدما باعا فاربحا فلمّا دفعا ذلك الى عمر بن الخطاب قالا: لا، فقال علم بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أدّيا المال وربحه فأمّا عبدالله فسكت وأمّا عبيدالله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال: أدّياه فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله، فقال ربحه الله وعبداله وعبدالله ونصف ربحه وأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبدالله وعبداله وعبدالله وعبدالله وعبدالله وعبداله والمال وعبداله والمال وعبداله وعبداله وعبدالله وعبدالله وعبداله وعبدالله وعبداله وعبدالله وعبدالله وعبداله وعبدالله وعبداله وعبدالله وعبدالله وعبداله وعبدالله وعبدالله وعبداله وعبدالله وعبدالله وعبداله وعبداله وعبدالله وعبدالله وعبدالله وعبداله وعبدالله وعبدالله وعبداله وعبدالله وعبدالله وعبداله والموال

## "البنك الأهلى التّجارى" مين سرماييكاري كاحكم

سوال: -سعودی عرب کے ایک بینک "البنک الأهلی التبجاری" میں والدصاحب نے اکا وَنٹ کھولا ہے، جس میں شیر زکا کاروبار ڈالرول کی شکل میں ہے، اس کی پراسکیٹس ہمراہ ہے، جس میں اُصول و تواعد درج ہیں، والدصاحب نے بھی اس کے شیر زخریدے ہیں، کیا اس بینک کا شیر زکا کاروبار جائز ہے؟

جواب: - "البنک الاهلی القبدای" کے فنڈ کے پراسپٹس میں جوطریقہ بیان کیا گیا ہو، وہ مرابحہ پر بنی ہے، اور شرعی اعتبار سے اُصولاً جائز اور دُرست ہے، لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ بہت سے بینک اس معاملے کی شرعاً (ساری) شرائط پوری نہیں کرتے، اور بعض اس کا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے معاملات کی براہِ راست چیکنگ کرنی پڑتی ہے، چونکہ ان کا دعویٰ شرعی اُصولوں کے مطابق تیج وشراء کا ہے، اس لئے ایک عام آ دمی کے لئے اس میں سرمایہ کاری کی گنجائش تو ہے کیونکہ پراسپٹس میں صحیح اُصولوں کا اعلان کرنے کے بعدا گر ادارے کے مشطمین کوئی غلطی کریں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن احتیاط کا نقاضا یہ ہے کہ جب تک کوئی عالم ان کے تیج وشراء کے ایگر یمنٹس کا تنقیدی جائزہ لے کرانہیں دُرست قرار نہ دے، اس وقت تک احتراز کیا جائے۔ والسلام میں اردون نے براہ ۱۹۱۹ھ (فقی نام میں کے ایک ویک بائزہ لے کرانہیں دُرست قرار نہ دے، اس وقت تک احتراز کیا جائے۔ والسلام شراہ ۱۳۵۲ کی سے میں میں میں کوئی نام کی ان کے کی جائزہ لے کرانہیں دُرست قرار نہ دے، اس وقت تک احتراز کیا جائے۔ والسلام شراہ ۱۳۵۱ھ (فقی نام میں کا تنقیدی جائزہ لے کرانہیں دُرست قرار نہ دے، اس وقت تک احتراز کیا جائے۔ والسلام شراہ ۱۳۵۱ھ کوئی غلم کی کرانہیں دُرست قرار نہ دے، اس وقت تک احتراز کیا جائے۔ والسلام شراہ ۱۳۵۱ھ کی میں کوئی نمبر کرانہیں دُرست قرار نہ دے، اس وقت تک احتراز کیا جائے کے دوئی نمبر کرانہیں دُرست قرار کے کرانہیں دُرست قرار نہ دے، اس وقت تک احتراز کیا جائے کہ دوئی نمبر کرانہیں دُرست قرار کے کرانہیں دُرست قرار کے کرانہیں دُرست قرار کے کرانہیں دُرست قرار کی کرانہیں دُرست قرار کے کرانہیں دُرست قرار کے کرانہیں کرانہیں کے کرانہیں دوئی نمبر کرانہیں دُرست قرار کرانہیں دُرست قرار کے کرانہیں دُرست قرار کے کرانہیں دُرست قرار کے کرانہیں دُرست قرار کے کرانہیں کرانہیں دُرست قرار کیا جائے کرانہیں دُرست قرار کرانہیں کرانہیں کرانہیں کیا ہو کرانہیں کی کرانہیں کرانہیں کرانہ کی کرانہیں کرانہیں کرانہیں کرانہ کرانہیں کرانہ کرانہیں ک

سعودى عرب كرو مالياتى ادارول "دار المال الإسلامى" اور "الشركة الإسلامية للإستثمار الخليجي" كاحكم

سوال: - آپ كامضمون غيرسودى كاؤنثر، ما مهامه "بينات" كے جمادى الاولى اسماھ ك شارے ميں پڑھا، ميں آپ كو "دار السمال الاسلامي" اور "الشسر كة الاسسلامية لملاست مار المنحسليجي" كے داعيانه كاغذات بھيج رہا ہول، ان دونوں كے حلال يا مشكوك ہونے كے بارے ميں آپ اين مخلص رائے ارسال فرمائيں، ميں آپ كے جواب كا شديد منتظر ہوں۔

جواب: - احقر نے آپ کے بھیج ہوئے کتا بچوں کا مطالعہ کیا، ان میں دو باتیں واضح نہیں ہیں، ایک مید کہ اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو وہ کس پر کس تناسب سے پڑے گا؟ دُوسرے میہ کہ مضارب

<sup>(</sup>۱) پیرکتا ہے ریکارڈ میں موجود نیس میں۔

سمپنی اس رقم کوئس متم کے کاروبار میں لگائے گی اور اس کوسود سے پاک رکھنے کا کیا انتظام کرے گی؟ جب تک ان دو بنیادی سوالات کا جواب معلوم نہ ہو، اس مسئلے کا جواب ممکن نہیں، للبذا آپ معلومات کرکے ان سوالوں کا جواب ارسال فرمائیں، اس کے بعد اس مسئلے کا جواب دیا جاسکے گا۔

والله تعالی اعلم ۲۲/۱/۱۰٬۹۱۱ه (نوی نمبر ۳۲/۱۷۹۱ ج)

# '' دبئ اسلامی بینک'' اور'' فیصل اسلامک بینک'' میں سر مایی کاری کا حکم

سوال: - محتر م مفتی صاحب، السلام علیم ۔ میں بید خط ابوظہبی میں مقیم مولا ناخلیل اجمد صاحب کی وساطت سے لکھ رہا ہوں، مجھے چندا لیے مسائل کا سامنا ہے جن کا تعلق موجودہ دور کی Economics سے ہے، بدشمتی سے جے، بدشمتی سے جے یہاں کوئی ایسا عالم وین نہیں مل سکا جسے Affairs پر دسترس ہو۔ مولا ناخلیل صاحب میرے دوست ہیں اور جب ان سے ان چیزوں کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے آپ سے رابطہ کرنے کو کہا۔ میں یہاں پر پچھلے پندرہ سال سے حکومت کے ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، میرا ذریعہ آمدنی صرف اور صرف میری شخواہ ہے، اس کے علاوہ نہ امارات میں اور نہ بی پاکستان میں کوئی اور ذریعہ آمدنی ہے، یہ میں اس لئے لکھ رہا ہوں تا کہ تب میرے مسائل کاحل میرے حالات کو بینظر رکھتے ہوئے دے تیس۔

U.A.E میں ایک بینک ہے جو کہ'' دبئ اسلامی بینک''کے نام سے مشہور ہے، مولا ناخلیل ساحب کے مطابق U.A.E کی شرعی عدالت کی نظر میں اس بینک میں سرمایہ رکھنا یا تجارت میں لگانا جا کڑ ہے۔ حال ہی میں پاکستان سے ایک متناز عالم دِین تشریف لائے، میری اُن سے اس معاطے پر بات ہوئی تو انہوں نے دوٹوک فیصلہ سنادیا کہ دبئ اسلامی بینک یا فیصل اسلامی بینک یا پاکستان میں قائم شدہ اسلامی بینک (جس کا میں نام بھول گیا) سب غلط ہیں اور اِن کا منافع کھمل طور پر سود ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ان جینکوں کی کارکردگی سے واقف ہیں تو جھے ان کی اصلیت سے ضرور آگاہ کریں۔

وُوسری بات میہ کہ اگر یہال کی عدالت ِشرعیہ نے اس بینک میں سر مایہ کاری کو جائز قرار دیا ہے، تو کیا اِن کے فیصلے کا احرّ ام کافی ہے اور غلط ہونے کی صورت میں بھی کیا میں بری الذمہ ہوں یا مجھے اس سلسلے میں وُوسرے علاء ہے بھی ہو چھنا ضروری ہے؟ اگر دو عالم دِین یا مفتی ایک ہی مسئلے پر مختلف رائے دیں توکس کی بات زیادہ معتبر بھی جائے؟

میں نے کچھ پیسے دبی اسلامک بینک میں رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس بینک میں Invest کے ہوئے ہیں، کیا اس کا منافع میرے لئے استعال میں لا نا جائز ہے یانہیں؟

جواب: -محترمی ومکرمی جناب ذاکشرظهور احمد صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة

آپ كسوالات ك جواب درج ذيل ين:-

احقر کو'' دبئ اسلامک بینک'' کے مفصل طریق کار کاعلم نہیں ہے، اس لئے احقر اس کے بارے میں کوئی حتی بات نہیں کہ سکتا، اس بینک میں ایک شرق مشاورتی بورڈ ہے، آپ اس بورڈ کے رُکن علاء سے رُجوع کریں، بشرطیکہ وہ علاء آپ کے خیال میں قابلِ اعتاد ہوں، پھر اگر وہ اس بینک کے نقع بخش کھا توں میں رقم رکھوانے کو جائز قرار دیں تو آپ کے لئے بظاہر گنجائش ہوگی، اور جو شخص بینک کے فصیلی طریقۂ کارسے باخر نہ ہو، اس کے جائز کہنے یا ناجائز کہنے پر مدار ندرکھنا چاہئے۔

جہاں تک ''فیمل اسلامک بینک'' کاتعلق ہے، بیں اس کے شریعہ بورڈ کا رکن ہوں، اس کے معاملات ملے جلے فتم کے ہیں، اور کیونکہ ابھی تک اس کو غیرشری معاملات سے بالکلیہ پاک نہیں کیا جارکا، اس لئے بیں دوستوں کو اس کے نفع بخش کھا توں میں رقم رکھوانے اور نفع وصول کرنے کا مشورہ نہیں ویتا۔

ر ہا بیسوال کہ ایک مسئلے پر دومفتی مختلف رائے دیں تو کس کی رائے معتبر مجھی جائے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جس مفتی کے علم اور تقویٰ پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو، اس پڑمل کرنا چاہئے۔ واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم

ٹیکس اتھار ٹیز کا تعامل اسلامی بینک کی تمویل سے فیکس اتھار ٹیز کا تعامل اسلامی بینک کی تمویل سے فیکس کے اِستثناء کے لئے کافی ہے سوال: - بخدمت جناب مفتی محمرتنی عثانی صاحب دامت برکاتهم کری! السلام علیم درجمۃ اللہ

أميد ہے كه آپ اور تمام متعلقين مع خير و عافيت مول ك- آپ كى شديد مصروفيت كاعلم

ہونے کے باوجود آپ کوزمت دے رہا ہول،جس کے لئے پیشکی معذرت خواہ ہول۔

ایک مسئلہ جو تقریباً چھ سال سے راقم الحروف ادر اکثر اِسلامی بیکوں کے ارباب حل وعقد، خصوصاً میزان بینک کے سرکردہ اُصحاب کے درمیان وجۂ نزاع بنا ہوا ہے، دہ مرابحہ کے معاطع پر محصولات کے لاگوہونے، ان کی ادائیگی یا حکومت کی اجازت سے ان کے عدم اطلاق کا ہے۔

''إصلاحی خطبات' جلد نمبراا میں آپ نے ان تمام حکومتی توانین، جوشر بعت کے کسی قانون سے متصادم نہ ہوں، کی پاسداری کے متعلق إظبار خیال کیا ہے، ان کی روشی میں راقم الحروف کی سوچ یہ ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات پر واجب الاوا تمام محصولات کا اطلاق بجنبہ مرابحہ کے ان معاملات پر بھی ہوتا ہے جو إسلامی بینکوں میں رائح بیں تاوقتیکہ حکومت یا اس کا مجاز اوارہ، بورڈ، اسلامی بینکوں میں رائح مرابحہ کوان سے مستقیٰ قرار دے ویں، میری بیرائے اس بنیاو پر ہے کہ:-

ا- مرابحہ فی الواقع خرید وفروخت کا معاملہ ہے اور قیت کی ادائیگی کومؤخر کرکے میکوں نے اے تاجر حضرات کواُدھارمہیا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

۴- خرید و فروخت کے تمام معاملات، چاہے دہ بیکوں ہی کی طرف سے روبعمل لائے جا کیں، محصولات کے ان قوانین کے مطابق ہونا چاہئیں جو حکومت پاکتان نے بنائے ہیں اور جو شریعت سے متصادم بھی نہیں ہیں۔

سا-ان قوانین میں ہے بعض کو 194ء اور بعض کو 194ء میں رائج کیا گیا جب پاکتان میں کوئی بھی بینک (ماسوائے فیصل بینک جو مرابحہ Documentation قو اِستعال کر رہا تھا، لیکن اس کے شرعی تقاضوں کونہیں پورا کر رہا تھا) اسلامی بینکاری نہیں کر رہا تھا۔ 1949ء میں بنائے گئے اکم فیکس قانون کو ۲۰۰۱ء میں نئی شکل دی گئی اور آب ۲۰۰۱ء کا آرڈینس مع تبدیلیوں کے مرقبہ قانون ہے۔ 100ء میں بھی شریعت میں مطلوب معیار کی کوئی پاکستانی بینک پاسداری نہیں کر رہا تھا۔

۳- ان قوانین کے زمانۂ اطلاق کے پیش نظر اور ان کے الفاظ اور عایت کی روشن میں یہ بات بلاخوف تروید کہی جاسکتی ہے کہ ان میں سے کسی بھی قانون کا مقصد اسلامی بینکوں کے لئے کوئی مشکلات یا چید گیاں پیدا کرنانہیں ہے، یا دیدہ و دانتہ بیقوانین اسلامی بینکاری کورائج ہونے سے روکنے کے لئے بنائے گئے ہیں۔

۵- ۲۰۰۰ و کے آخر سے اب تک بعض افراد، بینک دولت پاکستان اور Institute ICAP

of Chartered Accountants Pakistan) نے جو کوشٹیں کی ہیں، ان کے باعث اسلامی ہیںکوں میں رائج مرابحہ کے معاملات کو بعض محصولات سے جھوٹ دے دی گئی ہے، اگر تمام اسلامی بینک، خصوصاً وہ بینک جو اس وقت اس شعبے میں زیادہ مشہور اور آ گے ہیں، مل کر کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ بقیہ تو انہین میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت حکومت سے منوائی نہ جاسکے، جبکہ اس کے سبب حکومت کوکوئی مالی نقصان بھی نہیں ہے۔

۳- ICAP کے بیا ہے اندراج کے ایک اندراج کے ایک اندراج کے ایک اندراج کا اندراج کا اندراج کیا ہے کہ سامان کی خرید اور فروخت کا اندراج کتابوں میں کریں اور Invoice وصول اور جاری کریں تا کہ بعد میں آؤٹ کرنے والوں کو یہ اِطمینان میں کریں اور Invoice وصول اور جاری کریں تا کہ بعد میں آؤٹ کرنے والوں کو یہ اِطمینان موسکے کہ مرابحہ کا ہر معاملہ سامان کی واقعی (تیسرے فریق سے) خرید اور پھر بینک کی جانب سے فروخت پر بنی ہے۔ اگر IFAS-1 پر کماحقہ عمل کرلیا جائے تو اِن شاء اللہ مرابحہ کے معاملات میں تمام خرابیوں کا سد باب ہوسکتا ہے، خصوصاً Rollover کو جڑ و بنیاد سے اُ کھاڑ پھینکا جاسکتا ہے۔

IFAS-1 کے بیٹیت بیکر کے احقر کوخوب اندازہ ہے کہ بیکس قوانین میں تبدیلیوں کے بغیر IFAS-1 پر عمل کرنا نہ صرف دُشوار ہے بلکہ محصولات کی ادائیگی کے سبب یا تو اسلامی بیکوں کی شرحِ منافع نا قابل برداشت حد تک متاثر ہوگی یا پھر Customers کوسودی بیکوں کے مقابلے میں زیادہ اِخراجات دینا ہوں گے جو مسابقت کے موجودہ ماحول میں بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے۔

۸- اگر آپ کی رائے میں مرابحہ کے معاطے پر ٹیکس قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، چونکہ سودی بینکوں کے بیج عینہ (Buy-Back) کے معاطے بھی یوں ہی ہورہے ہیں، یا حکومت پاکستان کے ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی خلاف ورزی خلاف شرع نہیں ہے تو براو کرم اپٹی تحریری رائے سے مطلع فرما کیں تاکہ ہم لوگوں کو بیہ اطمینان ہوجائے کہ ان قوانین کی بظاہر خلاف ورزی کے باوجود ہم کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں اور عنداللہ ماخوذ نہ ہوں گے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ رہے ہیں اور عنداللہ ماخوذ نہ ہوں گے۔

طالب دُعائے خمر اللہ اوراراحم مینائی

جواب: - تحرم بندہ السلام علیم ورحمۃ الله و برکاتہ سی نیکس سے اِستثناء صریح عبارت سے بھی ہوسکتا ہے، اور متواتر عمل سے بھی۔ حکومت اور نیکس اتھار ٹیز سے میہ بات مخفی نہیں ہے کہ مرابحہ ایک تھ ہے، ساتھ ہی وہ جانتے ہیں کہ یہ تھے ایک آلہُ تمویل کے طور پر استعال ہورہی ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ سودی تمویل پر نیکس نہ ہو، اور شرعی تمویل پر نیکس عائد کیا جائے، اس لئے ان کا متواتر تعامل میہ ہے کہ کسی اسلامی بینک سے سیز نیکس کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اسے نیکس سے منتقیٰ سمجھنے ہیں کم از کم بندہ کوکوئی وُشواری نہیں ہے۔

والسلام بنده محمر تقی عثانی ۱۸رم ارس



# ﴿ فصل فى البطاقات وأحكامها ﴾ (كريد شكارة اوراس كى مختلف قسمول ك أحكام)

# كريثيث كارذ كاحكم

( بنورى ٹاؤن،'' جنگ'' اخبار اور حضرت والا دامت برکاتهم کافتوکی)

سوال: - کریڈٹ کارڈ (Credit Card) کے بارے میں معلوم کرنا تھا، اس کو استغال کرستے ہیں یا نہیں؟ میری معلومات یہ ہیں کہ Credit Card کی سالانہ فیس دو ہزار روپے ہے، کریڈٹ کارڈ کو ملک کے اندر یا ہیرون ملک استعال کریں تو ایک ماہ کے اندروہ رقم واپس کردیں تو کوئی سونہیں دینا پڑتا، اور ایک ماہ بعدا گر رقم دیں تو اس پرسود دینا پڑتا ہے، یہ بیرون ملک کام آتا ہے، رقم لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

نوٹ: - اس کے ساتھ دو جوابوں کی فوٹوکائی آپ کو روانہ کر رہا ہوں، دونوں کے جواب مختلف ہیں جناب مفتی جمیل صاحب (''جنگ'' اقر اُ والے ) نے آپ کا حوالہ دیا ہے، مہریانی فرما کر تفصیل کے ساتھ جواب تحریر فرما کرشکر یہ کا موقع دیں۔

#### "جنگ" اخبار کا جواب

جواب: - ایک مہینے کے اندر اگر رقم ادا کردی گئی تو جائز ہے، بعد میں ادا کرنے پر سود وینا پڑتا ہے، بیر جائز نہیں -

#### جامعة العلوم الاسلاميه، بنوري ٹاؤن كا جواب

صورت مسئولہ میں دو ہزاررو پے سے جوکر یدٹ کارڈ خریدا جاتا ہے، وہ ایک رسید کی حیثیت رکھتا ہے،
رکھتا ہے، فی نفسہ اس کی کوئی قبت نہیں بلکہ قرضہ حاصل کرنے کے اجازت نامے کی حیثیت رکھتا ہے،
جس کی رُوسے قرضہ لینے والا ایک ماہ تک بغیر مزید سوداوا کئے قرضے کی رقم سے استفادہ کرسکتا ہے، اور
یسہولت صرف ایک سال تک رہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ فذکورہ کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے والا
ایک ماہ کی مدت پرسال بحر جوقرضہ اس ادارے سے حاصل کرے گا اس کا پیٹی سود بلغ وہ ہزاررو پ
اوارے نے کریڈٹ کارڈ کی فیس کی شکل میں وصول کرایا، یہ سودی قرضے کی ایک ترتی یافتہ شکل ہے،

جس طرح لوگ نت نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ای طرح بیشکل سود کی جدید شکل ہے، اس لئے اس
سے اجتناب کرنا ضروری ہے، لوگوں کو دھو کے ہیں نہیں آنا چاہئے۔

الجواب ضیح
محم عبدالسلام عفا اللہ عنہ
محم عبدالقادر
الجواب ضیح
سعیداحم جلال پوری
دوار الافقاء) ختم نبزت کراچی

حضرت والا دامت بركاتهم كاجواب

سوال: محترم جناب حضرت مولا نامفتی محمرتنی عثانی صاحب مظلم العالی السلام علیکم ورحمة الله و برکانه

(چاري ہے)

جناب سے گزارش بیہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے بی تفصیل سے تھم بیان فرمادیں کہ آیا اس کو استعال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز کریڈٹ کارڈ کی اور اقسام جورائج میں ان کا تھم بھی بیان فرمادیں۔ جزائم اللہ تعالیٰ

جواب: - آج كل رائح كارڈ كى تين اقسام پائى جاتى جي: -

ا- ڈیبٹکارڈ Debit Card

۲- بارج کارڈ Charge Card

س- كريْد كارؤ Credit Card

ا-ۋىيىڭ كارۋ

اس کارڈ کے حال کا پہلے سے اکا ڈنٹ اس ادارے میں موجود ہوتا ہے جس ادارے کا اس نے کارڈ حاصل کیا ہے، حال پولڈ دیا اس نے کارڈ حاصل کیا ہے، حال بطاقہ لینی کارڈ بولڈ راس کارڈ کو جب بھی استعال کرتا ہے، ادارہ اس کے اکا دُنٹ میں موجود رقم سے اس کی ادائی کردیتا ہے۔ اس میں حال بطاقہ کو اُدھار کی سمولت حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ صرف اس وقت تک کارڈ کو استعال کرسکتا ہے جب تک اس کے اکا دُنٹ میں قم موجود ہے۔

اوارہ اس کارڈ کو جاری کرنے کی فیس وصول کرتا ہے۔

اس کارڈ کو استعال کرنا بلاشبہ جائز ہے اور اس کے ذریعے خرید و فروخت کرنا ؤرست ہے، کیونکہ اس میں نہ قرض کی صورت ہے، نہ سود کی۔البت حالی بطاقہ کی بید خہداری ہوگی کہ وہ اس کارڈ کو غیرشرگی اُمور میں استعال نہ کرے۔

٢- جارج كارد

اس کارڈ کے حال کا ادارے میں پہلے سے اکاؤٹٹ ٹیس ہوتا بلکہ ادارہ حالی بطاقہ کو اُدھار کی سہولت فراہم کرتا ہے، حال ہے، حالی بطاقہ کو ایک متعین ایام کی اُدھار کی سہولت میسر ہوتی ہے، جس میں اس کو ادارے کو ادا کیگی کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر اس حدّت میں ادا کیگی نہ کی تو پھر اس کو سود کے ساتھ ادا لیگ اس حدّت میں ادا کیگی نہ کی تو پھر اس کو سود کے ساتھ ادا لیگی کرنی پڑتی ہے۔
کرنی پڑتی ہے۔

ادارہ اس کارڈ کو جاری کرنے کی فیس وصول کرتا ہے۔

اس کارڈ کومندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ استعال کرنا جائز ہے:-

ا - حالی بطاقہ اس بات کا پورا انتظام کرے کہ وہ معین وقت سے پہلے پہلے اوا ٹیگی کروے اور کسی بھی وقت سود عائد ہونے کا کوئی امکان یاتی ندرہے۔

۲- حال بطاقه کی بید دمدواری موکدوه اس کار د کوغیر شری اُمور می استعال ند کرے۔

٣- اگر ضرورت ڈیبٹ کارڈ سے بوری ہورہی ہوتو بہتر ہے کہ اس کارڈ کو استعال نہ کرے۔

#### ٣- كريدث كارق

اس کارڈ کے عامل کا بھی کوئی اکا کوش اوارے میں نہیں ہوتا بلکہ وہ معاہدہ ہی اُدھار پر سود کا کرتا ہے، اس معاہدے میں اگر چہ اوارہ ایک متعین مدّت فراہم کرتا ہے کہ جس میں اگر حالی بطاقہ اوا ٹیگی کروے تو اس کوسود اوا نہیں کرتا پڑتا، لیکن اصلاً معاہدہ سود کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کی اوا ٹیگی کا وعدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تجدید مدّت (Rescheduling) کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے، جس سے اوا ٹیگی کی مدّت بڑھ جاتی ہے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ شرح سود میں اضافہ ہوجاتا ہے، اور بعض صورتوں میں اضافی رقم لی جاتی ہے۔

اس کا تھم یہ ہے کہ اس کا رڈ کا استعال جائز ٹیس ہے، إلا بیکہ فیبٹ کارڈ یا چارج کارڈ الگ سے مہیا نہ ہواور اس کو فیبٹ کارڈ یا جارج کارڈ کی طرح فدکورہ بالا شرائط کے ساتھ استعال کیا جائے۔ ان تمام کار ژکو' کریٹرٹ کارڈ' کہا جاتا ہے، کین جواصلاً کریٹرٹ کارڈ ہے اس کا استعمال جائز نہیں، البتہ کریٹرٹ کارڈ کا اطلاق ندکورہ بالا پہلی دوقسوں پر کیا جائے تو ان کا استعمال جائز ہے۔

ان کے علاوہ کارڈ کی ایک قتم ہے جس کو Automated Transfer Machine) ATM) کارڈ کہتے ہیں، یہ رقم نکا لنے کا کارڈ ہوتا ہے، بعض دفعداس کا وجود اُوپر ذکر کردہ کارڈ کے شمن میں بھی ہوتا ہے، مثلاً بیمکن ہے کہ ڈیبٹ کارڈ میں رقم نکالنے کی سولت بھی موجود ہو۔

اس كارڈ كائتكم بيہ ہے كہ اس كو استعال كرنے پر اگر متعين رقم مشين كے استعال كى أجرت كے طور پر ادارہ وصول كرے جو مقدار رقم سے قبطع نظر ہوتو جائز ہے، ليكن اگر ادارہ رقم كو بنياد بناكر اس پر پچھ وصول كرے تو بيہ جائز نہيں بلكہ سود ہوگا، البتہ ادارہ كارڈ جارى كرنے كى فيس وصول كرسكا ہے۔

في المعايير الشرعية:

خصائص بطاقة الحسم الفوري

١ -- تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.

٣- تـخول هـذه البطاقة لـحاملها السحب، أو تسديد المان السلع والخدمات بقدر رصيد المتاح، ويتم الحسم منه فورًا، ولا تخوله الحصول على انتمان.

٣- لا يتحمل العميل رسومًا مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبًا ألا في حال سحب العميل نقدًا، أو شرائه عملتهُ أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصادرة للبطاقة.

٣- تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه.

خصائص بطاقة الائمتان والحسم الآجل

1 - هذه بطاقة أداة العمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضًا.

٢- تستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع الخدمات، وفي الحصول على النقد.

٣- لا يتبسح نبطّام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها، حيث يتعين عليه المبادرة بسداد لمن مشترياته خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة اليه من المؤسسة.

٣- اذا تـأخـر حـامـل البـطـاقة فـى تســديـد مـا عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية، أما المؤسسات فلا ترتب فوائد ربوية.

خصائص بطاقة الائتمان المتجدد

 ا - هذه البطاقة أداة التـمـان فـي حـدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة وفاء أيضًا.

٣- يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدًا، في حدود سقف الاثمتان الممنوح.

٣٠- في حالة الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق عليه بـدون فوالد كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوالد عليه. أما في حالة السحب التقدى فلا يمنح حاملها فترة سماح.

#### الحكم الشرعي لأنواع البطاقات

بطاقة الحسم الفوري

يجوز للمؤسسات اصدار بطاقة الحسم الفورى ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية.

بطاقة الاتمتان والحسب الآجل

يجوز اصدار بطاقة الانتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية: -

١- الا يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخيره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.

٢- ان تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة وانه يحق للمؤسسة سحب البطاقة في تلك الحالة.

# کریڈٹ کارڈ اوراس کی مختلف قسموں کا تھم

سوال: - الى حضرة الشيخ العّلامة مو لانا محمد تقى العثماني، حفظه الله تعالى ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسشل الله أن تبصلكم رسالتي هذه وأنتم في خير حال وعافية، الحمد لله أن وفقّني لقراءة بعض كتبك بالعربية (قضايا فقهية معاصرة) ثم أطلعت على بعض كتبك مترجمة بالانجليزية فأردت التنبيه الي أن الترجمة فيها شيء من الضعف فهي أقرب للغة العوام منها الى اللغة الإكاديمية.

ومما قرأته كذلك ان صح فهمي هو فتواك بجواز التعامل ببطاقات الائتمان (Credit Card) اذا كان المشترى بها يثق أنه سيسدد الدين قبل حلول موعد اضافة الفائدة للدين، والسؤال هل يجوز الاقدام على عقد يتضمن شرطًا محرمًا كالربا هنا ولو كان المتعاقد يعلم أنه لن يقع تحت طائلة الشرط؟ ومعلوم أن عقد الحصول على Credit Card يتضمن شرطًا ربويًّا، وليس الحكم على عقد بأنه حرام وباطل مانعًا من الاقدام عليه الالضرورة أو لحاجة تنزل منزلتها ولو ترك باب العقود المحرمة مفتوحًا اعتمادًا على ثقة المتعاملين فيها بـعدم الوقوع في الشرط أو البند المحرم أو الباطل لا نفتح باب شر وفتنة على الناس، والله هو المحافظ. ولي سؤال هل تمت ترجمة كتابكم قضايا فقهية معاصرة الى الانجليزية أو بحث بيع الحقوق المجردة، فاني أحتاج اليه فهل لكم أن تدلوني على ذلك.

وختامًا أرجو المسامحة في التطويل عليكم واسئل الله دوام العافية وتمام النعمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وثبوت البركة والأجر

محبكم وتلميذكم محمد على احداش طالب علم على الفقه المالكي، لندن ٩ربيع الأوَّل ٢٤٤ ١٠٠ - ١ مايو ٢٠٠٢ تتم

(بقيه حاشيه صفحة گزشنه)

بطاقة الائتمان المتجدد

لا ينجو ز للمؤ منسات أصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط والله اعلم وعلمه أتم آجلة يفوالد ربوية.

الجواب صحيح

ينده محدودا شرف غفراللدلة

عيدالله صديق غفراللدلة #1072/1/1A (لوی نیر ۱۲۸/۱۵)

الجواب سحج

الجواب صحيح محرتني عثاتي

الجواب للمحج *څرعبدال*ښان عفي عنه

الجواب ميح بنده عبدالرؤف تتكمروي چواب: - الى سيادة الأخ الكريم محمد على احداش، حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فشكرًا لك على رسالتك والتنبيه على أن بعض كتبى المترجمة بالانجليزية يوجد فيها بعض الضّعف، ولعلّ تفصيل مواضع الضّعف يصعب عليك، وللكن لو أخبرتنى ما هي الكتب التي وجدت فيها ذلك، فانّى أخبر به نشرة هذا الكتب، فان كثيرًا منهم تناولوا ترجمة ما شا ءوا من مؤلفاتي وفوضوا ذلك الى مترجمين مختلفين، ثم لم تقع منى مراجعة ذلك لاز دحام أشغالي.

أمّا بالنسبة لما ذكرت من جواز استخدام بطاقة الائتمان، فالذي أفتى به أن الطريق الأفضل أن تستخدم هذه البطاقة على أساس التسديد المباشر (Direct Debit) بأن تستخدم البطاقة في حدود الغطاء الموجود عند البنك مصدر البطاقة، حتى لا يكون هناك احتمال وجوب دفع الفائدة، أما اذا لم يتيسر ذلك، فيجوز استخدام بطاقة الائتمان، ان كان حاملها على يقين أنه سيسدد الفاتورة قبل أن توضع عليها فائدة.

أما كون العقد مشتمًلا على شرط لزوم الفائدة عند التأخير في السّداد، فان مثل هذه الشّروط موجودة اليوم في كثير من التعاقدات، مثل عقود استخدام الكهرباء والتليفون، والمجوّال والضرائب الحكومية وما الى ذلك فلا يمكن اليوم استخدام الكهرباء الا بالتوقيع على العقد الذي يشترط فوائد التأخير، ولكن بما أن هذه شروط غير معتبرة في الشرع، فما دام الانسان مُطمئنًا بأنها لا تطبّق عمليًّا، وذلك بالتزام السّداد في حينه، فانه يمكن أن يتسامح فيها لعموم البلوي، وقد يستأنس في ذلك (ولا أقول: يستدل) بحديث شراء عائشة أمّ المؤمنين لبريرة رضى الله عنهما بعقد فيه شرط لأن يكون الولاء للبائع، وأجاز رسول الله على الله عليه وسلم اشتراط ذلك، مع كونه شرطًا ممنوعًا في الشّرع، لكونه على يقين بأنه لا يطبّق، والله سبحانه تعالى أعلم.

وأرجو أن لا تنسوني في أدعيتكم الصالحة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم محمد تقى العثماني كراتشي، ٢٩/٣/٢٩ ١٠



<sup>(</sup>۱) تفصیلی تھم کے لئے سابقہ نتوی اوراس کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي ابوابُ الولاء والهبة ج:٢٪ ص:٣٣ (طبع سعيد).

# کتاب الإجارة الله المرايد ( كرايد دارى سے متعلق مسائل كابيان )

# ﴿فصل فى نفس الإجارة ﴾ (إجاره '' كرايدوارى' سے متعلق مسائل كابيان)

# پٹواری کے بیشہ اور نظام کی شرعی <sup>حیث</sup>یت

سوال: - ہمارے علاقے میں قوم بُر دار بلوچ کئی ہزار کی تعداد میں رہے ہیں، جہال برطانیہ کے دورِ حکومت سے اب تک کوئی پڑواری کا کوئی انتظام نہیں، اور بارانی علاقہ ہے آمدنی زیادہ نہیں ہوتی، اور ہتھیاروں کی ہرفتم کی آزادی ہے، اور زمینوں کی حدود کے اندر تنازعات واقع ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کشت وخون بھی ہوتا رہتا ہے، اس لئے اب حکومت یا کستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ و ماں پٹواریوں کا انتظام کیا جائے ،لیکن اس کے مقابلے میں قوم نے اجتماعی مشورے کے بعد سے مطے کیا ہے اور بعض جگہ درمیان میں قرآن مجیدر کھ کریہ طے کیا ہے کہ اس فیصلے کو نافذ ہونے نہیں ویں گے، اور بعض علاء نے بیفتوی دیا ہے کہ بیر مدافعت جہاد ہے اور مفتول شہید ہے، اس قوم کے بعض مطالبے اور بھی ہیں، اور حکومت کے ذمہ دار مثلاً کمشنر صاحب یقین ولاتے ہیں کہ ہم تمہارے مطالبے حکومت سے منظور کرائیں گے، لیکن قوم باور نہیں کرتی ، ازیں بنا پر قوم سلح ہوکر جنگ اور مقابلے کے لئے تیار ہے، اور بعض دفعہ انہوں نے گولیاں بھی ماریں اور حکومت بھی اپنی طاقت استعمال کرنے کے لئے تیار ہے، اب قابل وریافت سوالات درج ذیل میں: ا - پاواری نظام دین میں جائز ہے یا ناجائز؟ ۴ -اس تصادم میں جولوگ مارے جائمیں گے ان دونول فریقین میں سے کون سے فریق کے لوگ شہید ہول گے ادر کون سا فریق ناحق؟ ٣- قرآن مجید کے ذریعے جوعہد کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ باقی رکھنا جاہئے یا توڑنا جائز ہے؟ ٣-عوام كا بيخدشه كه پۇارى رشوت وغيره ناجائز كارروائيال جارى كريں كے لبذا ہم ان كوآنے نه ديں كے كيا حيثيت ركھتا ہے؟ ۵- حكومت اس قوم كو باغي سمجھ كرقل كرسكتى ہے يانہيں؟

جواب: - پڑواری کا کام فی نفسہ جائز ہے، البتہ رشوت وغیرہ کے ناجائز ذرائع استعال کرنا حرام ہے، البند اس علاقے میں پڑواری کا نظام نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب حکومت اس نافذ کرنا چاہتی ہے تو اس جائز اقدام میں اس کی اطاعت ضروری ہے، اور اس کے خلاف جنگ کرنا جرگز جائز نہیں ہے، جو لوگ حکومت کی مخالف کرتے ہوئے مریں گے وہ شہید نہیں ہوں گے، البذا ضروری ہے کہ لوگوں نے اس نظام کے خلاف جو معاہدہ کیا ہے اس کی پابندی نہ کریں، پھراگر انہوں فنروری ہے کہ لوگوں نے اس نظام کے خلاف جو معاہدہ کیا ہے اس کی پابندی نہ کریں، پھراگر انہوں نے خالفت کرنے پراللہ کی قتم بھی کھائی ہوتو اس قتم کا کفارہ اوا کریں، اور اس فعل سے باز آجا ئیں۔ نے خالفت کرنے پراللہ کی قتم بھی کھائی ہوتو اس قتم کا کفارہ اوا کریں، اور اس فعل سے باز آجا ئیں۔ اگر پڑواری کوئل کردیا تو قتی فس کا گناہ کہیرہ ہوگا، جس کی سز احسب تصریح قرآن مجید دخول جہنم ہے۔ (۳)

احقر محمرتقی عثانی عفی عنه ۱۲/۱۱/۱۳۸۷هه (نوی نمبر ۱۸/۱۳۷۲ الف)

الجواب صحيح محمد عاشق اللي

کیا سودی معاملات کرنے کی بناء پر حکومت کی ہر ملازمت ناجائز ہے؟

سوال: - میرا ایک دوست کہتا ہے کہ آج کل کی حکومت غیر شری ہے، حکومت خودسودی

کاروبار کرتی ہے اورسود کی رقم سے ہم کو تخواہ ملتی ہے، لہذا ہماری شخواہ بھی حرام ہوئی، شرعاً کیا بید خیال

وُرست ہے؟

جواب: - آپ کے دوست کا خیال علی الاطلاق وُرست نہیں، حکومت کی ہر ملازمت ناجائز

<sup>(</sup>۱) وفي سنن الترمذي ج: ۳ ص: ۲۲۳ (طبع دار احياء التراث العربي، بيروت وفي طبع مكتبه رحمانيه ج: ۱ ص: ۲۰ مل مكتبه رحمانيه ج: ۱ ص: ۲۰ مل الله عليه وسلم الرّاشي والمرتشي. و أبي داؤد ج: ۳ ص: ۳۰ (طبع دار الفكر وفي طبع مكتبه وحمانيه ج: ۲ ص: ۲۰ وسنن ابن ماجة ج: ۲ ص: ۲۵۵ (طبع دار الفكر، بيروت وفي طبع مكتبه قديمي ج: ۱ ص: ۲۷) و في مبح مع الزّوائد ج: ۲ ص: ۱۹۹ (طبع دار الرّيان للتراث قاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت وفي طبع مكتبه دارالفكر ص: ۳۵۹) الراشي والمرتشي في المنّار.

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختارج: ٢ ص: ١٤٢ تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية.

وراجع للذلال والتفصيل الي الذر المختار مطلب في وجوب طاعة الامام ج: ٣ ص:٣٦٣ (طبع سعيد).

نيز و يكيئة المداد الفعاوى سوال نمبر١٩٣ ج.٣٠ ص ١٠٠٢ (طبع مكتبددار العلوم كراري) .

<sup>(</sup>٣) وفي تنوير الأبصار ج:٣ ص: ٢٨٤ (طبع سعيد) ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويد أو قتل فلان اليوم وجب الحنث والتكفير .... الخ.

وفي سنن النسائي باب من حلف على يمين قرأى غيرها خيرًا ج:٢ ص:٣٣١ (طبع مكتبة الحسن) عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه الله على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرًا منه ألا آتيه.

وفي كتباب الأصل (المبسوط للشيباني) كتاب الأيمان ج: ٣ ص: ٩٠١ قد بلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال: من حلف علي يمين فرأى غيرها خيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عنه يمينه.

<sup>(</sup>٣) "وَمَسْ يُقَتُسُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا" (سورة النساء آيت: ٩٣).

نہیں ہے، اور نہ ہر ملازمت کی تخواہ حرام ہے، جس ملازمت میں کوئی غیرشری کام نہ کرنا پڑتا ہو یا براہِ راست حرام آمدنی سے تخواہ نہ دی جاتی ہو، وہ جائز ہے اور اس کی تخواہ حلال ہے۔ واللہ اعلم ۲ رار ۱۳۹۷ھ (نتو کی نمبر ۱۲۸/۵۸ الف)

# آغاخانیوں کے عقائد اور ان کی سرگرمیوں کے پیشِ نظر آغاخان فاؤنڈیشن کو دُ کان کرایہ پر دینے کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین مندرجہ ذیل مسکے میں: ایک شخص نے (جو کہ علم وین کی طرف منسوب بھی ہے) گلگت میں ایک عمارت برائے کرایہ تغییر کرائی ہے، جو کہ ہوٹل کے قابل بھی ہے (یعنی کوئی ہوٹل بنانے کے لئے کرایہ پر لینا چاہتا ہے، اس ادارے کو کرایہ پر فاؤنڈیشن کا ادارہ اس عمارت کو اپنے دفاتر بنانے کے لئے کرایہ پر لینا چاہتا ہے، اس ادارے کو کرایہ پر دینا شرعی لحاظ سے جائز ہے یا نہیں؟ بینوا وتو جروا۔

نوث: - آغاخان فاؤنڈیشن والا اوارہ(ARSP) تقریباً بارہ پندرہ سال سے قائم ہے، یہ اوارہ (ARSP) تقریباً بارہ پندرہ سال سے قائم ہے، یہ اوارہ رفاہی کاموں کا ادارہ ہے،اس کے تحت اسکول، اسپتال اور گاڑیاں، بیلی کوپٹر کے فریعے گلگت اسپتال لایا جاتا ہے، ورنہ عام مریضوں کولانے کے گڑیوں کا انتظام ہے۔

اس کے علاوہ وُوسرے رفاہی کام بھی بیدادارہ اپنے خربے پر کراتا ہے، مثلاً کہیں راستے کی ضرورت ہے یا نہر کی یا ٹیکی کی ، تو بیدادارہ اپنے اُصول وشرائط کے مطابق وہ کام کراتا ہے، اس ادارے میں ملاز مین کا تعلق کسی خاص فد بہب سے نہیں بلکہ قابلیت کی بناء پر وہ ملاز متیں ویتے ہیں، نیز اس ادارے کے تحت ادارے کے فائدے کے لئے اقتصادی پروگرام بھی ہوتے ہیں، مثلاً شہد (عسل) کا اِنتاج ، گلگت کے فروٹ کو جدید ترین انداز میں پیکنگ کرکے برآمد کرنایا پاکتان کے بروٹ شہووں میں فروٹ کرنا وغیرہ وغیرہ و ادارے کا کہنا ہے کہ بیدایک عالمی فنڈ ہے جو کہ غریب علاقوں کے لئے ہے، اس میں اسلامی ممالک کا بھی چندہ ہے، آغاضان کی حیثیت چیئر مین کی ہے، باوثوت ذرائع بلکہ متواتر طریقے سے ثابت ہے کہ نوازشریف نے اپنی سابقہ وزارت عظلمی کے زمانے میں گلگت کے علاقے کے لئے یا پی کروڑ کی امداد دی تھی جو کہ اس ادارے کے ذریعے وہ گلگت کے تر تیاتی کا موں علاقے کے لئے یا پی کروڑ کی امداد دی تھی جو کہ اس ادارے کے ذریعے وہ گلگت کے تر تیاتی کا موں

میں خرچ کی گئی ہے، وہ بیرتم گلگت کے حکومت (لیعنی تمشنر) کے ذریعے خرچ کرسکتا تھا، مگر ان کو اس اوارے پراعتاد کی وجہ ہے اس ادارے کے ذریعے اپنی اس امداد کو گلگت میں استعال کرایا۔

مزیدمعلومات کے لئے عرض ہے کہ داریل (داریل خالص سنیوں کا علاقہ ہے، اس میں شیعہ اور آغا خانیوں کا نام ونشان نہیں ہے) کے علاء اس ادارے کے خالفت میں شروع میں بختی کرتے ہے جب ان کو بیہ معلوم ہوا کہ بی عالمی فنڈ ہے، آغا خان اپنی جیب سے نہیں دیتا ہے، اور داریل دالے اپنے علاقے کے لئے مخصوص کی ہوئی رقم نہیں لیتے ہیں تو بیرقم آغا خانیوں کے علاقے میں خرچ ہوتی ہے، جب سے ان کو بیمعلوم ہوا ہے اس وقت سے انہوں نے ایک کمیٹی مقرر کی ہے، جو کہ سال کے شروع بی میں داریل کے ترقیق کا موں کی رقم (جو کہ فاؤنڈیشن کی طرف سے مخصوص ہے) پیسہ پیسہ کرکے بی میں داریل کے ترقیق کا موں کی رقم (جو کہ فاؤنڈیشن کی طرف سے مخصوص ہے) پیسہ پیسہ کرکے وصول کر کے اپنی زیر گرانی اپنے علاقے میں خرج کرتے ہیں، اور پھر آغا خان فاؤنڈیشن کے ادارے کو حساب دیتے ہیں کہ ہم نے جو رقم لی تھی اس کو مندرجہ ذیل طریقے سے خرج کیا۔

دس پندرہ سالوں میں ادارے نے جو عمارتیں کرایہ پر لی ہیں، انتہائی صاف تقری رکھی ہیں، اس خوبی کی بناء پر اکثر لوگ ان کو کرایہ پر دینے کی تمنا کرتے ہیں، فہ کورہ عمارت کا مالک ای ادارے کو وینے کی تمنا میں تو نہیں، البتہ اس کے بعض رشتہ دار کافی حد تک مصر ہیں، ادر وہاں کے بعض علاء سے جواز کا اشارہ ملنے پرمصر ہیں، اس وجہ سے مالک عمارت شرعی لحاظ سے جواز یا عدم جواز کے فتو کی کا منتظر ہے، تاکہ دینے نہ دینے کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے۔

#### وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

ازطرف عبدالقيوم حال مكه تمرتمه

جواب: - اگرچہ کسی غیر مسلم کوکوئی عمارت کسی جائز مقصد کے لئے کرایہ پر دینا فی نفسہ جائز (۱) بلخصوص جبکہ وہ رفاہی کاموں کے لئے ہو،لیکن مندرجہ ذیل باتنیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں:-

<sup>(</sup>١) وفي الهندية كتاب الاجارة ج: ٣ ص: ٣٥٠ (طبع ماجدية) واذا استأجر الذمي من المسلم دارًا يسكنها فلا بأس بذلك، وان شرب فيها الخصر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن المسلم لا يؤاجرها لذلك انما آجرها للسكني، كذا في المحيط.

قال العَلامة سراج السدين رحمه الله: آجر بيتًا ليتخدّ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر لا بأس به عند أبي حنيفةً خلافًا لهما (فتاوئ سراجية على هامش قاضي خان، كتاب الاجارة ج:٣ ص: ٢٣١). ومثله في خلاصة الفتاري كتاب الاجارات ج:٣ ص: ٣٩ ١.

وُلَى الهندية ج: ٣ ص: ٣٣٩ (طبع ماجدية) اذا استأجر الدِّمي من المسلم بيتًا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة خلافًا لهما.

وفيها أيضًا ج:٣ ص: + ٣٥ لو استأجر الدُّمي مسلمًا ليبني له بيعة أو كنسية جاز.

ا:- وہ غیرسلم جواپنے غیرسلم ہونے کا اعتراف کے بغیراپنے آپ کومسلمان ظاہر کرے، اُس کا معاملہ دُوسرے غیرمسلموں سے زیادہ شدید ہے، اس کے ساتھ مستقل نوعیت کے تعلقات قائم کرنا دُرست نہیں۔

۲:- اگر غیرمسلم عمارت کورفاہی کام کے لئے استعال کرے، لیکن اس رفاہی کام کے پیچھے
اپنے عقائد کی نشر واشاعت مقصود ہو، تا کہ ضرورت مندمسلمان اپنی ضرور بات پوری ہوتے و کھے کراس
غیرمسلم کے مذہب کی طرف مائل ہوں، تو ایسے غیرمسلم کوکرایہ پر دینا جائز نہیں۔ بالخصوص جبکہ وہ اپنے کو
مسلمان ظاہر کرکے بیہ کام کر رہا ہوتو اس کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کے عقائد کو ناواقف
مسلمان اسلام کا حصہ بچھے لگیں گے۔

":- آغاخانی فرقد باتفاقی مسلمین دائرہ اسلام سے خارج ہے، گروہ اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرتا ہے، للزااس کا معاملہ اُن غیر مسلموں سے زیادہ سخت ہے جو کھلے طور پر اپنے آپ کوغیر مسلم ظاہر کرتے ہیں۔

ان تین اُمور کو مِنظر رکھتے ہوئے'' آغاخان فاؤنڈیش' اگر آغاخانیوں کی قائم کی ہوئی ہے،
اور وہی اس کو چلا رہے ہیں،خواہ ملازم کے طور پر مسلمان بھی کام کرتے ہوں، اور وہ اس فاؤنڈیشن کے
ذریعے مسلمانوں میں گراہی پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں، جیسا کہ وہاں کے متعدد علماء سے معلوم
ہوا ہے، تو ان کو عمارت کرایہ پر دینا جائز نہیں۔
الجواب صحیح الجواب صحیح کے الجواب صحیح کے دتی عثانی
محمد رفیع عثانی عفی عنہ سے بان محمود سے بان محمود (فتح عثانی عفی عنہ سے بان محمود کے در قبع عثانی عفی عنہ سے بان محمود کے در قبع عثانی عفی عنہ سے بان محمود کے در قبع عثانی عفی عنہ سے بان محمود کے در قبع عثانی عفی عنہ سے بان محمود کے در قبط عثانی علی کے در قبط کا کر ان کا نہر ۲۲۵/۲۵

# محكمة بوليس اورشراب كي تميني ميں ملازمت كا حكم

سوال: - ایک شخص جو کہ پہلے پولیس میں ملازم تھا، اور اَب ایک شراب کی سمینی میں ملازم ہے، کیا اُس کی روزی حلال ہے؟ اور اس کے اہل وعیال پر کیا واجب ہوتا ہے؟ جواب: - اگر رشوت اور دُوسرے ناجائز ذرائع آمدنی سے اجتناب کیا جائے تو پولیس کی

<sup>(</sup>١) تفصيل كے لئے الداد الفتاوي ج:١ ص:١٠٣ تا ١٠١ طاحظ قرمائين.

ملازمت تو جائز ہے، البتہ شراب تیار کرنے، یا بیچنے والی فرم کی ملازمت حرام ہے، اور آمدنی بھی حرام (۲) (۲) ایسے شخص کے اہل وعیال کو چاہئے کہ وہ اُسے جائز آمدنی کے ذرائع اختیار کرنے پر مجبور کریں۔ واللہ اعلم ۱۹۸۲۲۲هه (فتوی نمبر ۲۸/۲۲۵)

ا: - مدرّسین ایام تعطیلات کی تنخواہ کے حق دار ہیں یانہیں؟ ۲: - مدرّسین کو خارجی اوقات میں کسی دُوسرے کام سے روکنا ۳: - پیشگی اطلاع نہ دینے کی صورت میں مدرّس سے ایک ماہ کی تنخواہ کا شنے کا تھم (وضاحت ازمرت)

ندکورہ تین مسائل سے متعلق حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترفدی صاحب رحمہ اللہ نے ایک اِستفتاء اپنی رائے کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عجدالشکور ترفدی صاحب رحمه اللہ نے ارسال فر مایا، جن کے جواب میں اقل حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثانی صاحب مظلیم نے منصل فقی تحریر فر مایا، اور دار الافقاء دار العلوم کراچی کے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھری صاحب مظلیم اور حضرت مولانا مفتی عبدالمنان صاحب مظلیم نے اپنی رائے تحریر فر مائی۔ جس کے بعد بیتم متحریرات اُستاذ محتر مشتخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محدقتی عثانی صاحب دامت بر کاتیم کی ضدمت میں پیش کی تکئیں، جس پر آخر میں حضرت والا دامت بر کاتیم نے اپنا فتو کی تحریر فر مایا۔ بیتمام تحریرات اور آخر میں حضرت والا دامت بر کاتیم نے اپنا فتو کی تحریر فر مایا۔ بیتمام تحریرات اور آخر میں حضرت والا دامت بر کاتیم اور کھر زبیر حق نواز)

### إستفتاء ورائے گرامی از حضرت مولا نامفتی عبدالشکورتر مذی رحمه الله سوال: -عزیز محترم مولا نامجرتقی عثانی سلّمهم وعافاهم، السلام علیم ورحمة الله

<sup>(</sup>١) قبال المقلامة طباهر بن عبدالوشيد البخاريّ: ولا يجوز الاستيجار على شيء من الغناء والنوح والمزامير. (خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ١١ كتاب الاجارات).

قال العكر من المسرغينانيُّ: ولا يبجوز الاستيجار على الفناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استيجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد. (الهداية ج:٣ ص: ٢٠٣ (طبع مكتبه رحمانيه) باب الاجارة الفاسدة). ومثله في ردّ المحتار (ج: ٢ ص: ٥٥ باب الاجارة الفاسدة).

وفى الهنسانية ج: ٣ ص: ١١ ٣ ومنها أي من شرائط صحة الاجارة أن يكون مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرعًا فلا يجوز استئجار الآبق ولا الاستئجار على المعاصي لأنّه استئجار على منفعة غير مقدور الاستيفاء شرعًا.

وفيها أيضًا جَامُ ص: ٣٣٩ لا تجوز الاجارة على شيء من الفناء والنوح والمزامير والطبل ... الخ. وكذا في البدائع ج م ١٨٩.

اُمید ہے کہ آپ مع متعلقین بخیریت ہوں گے۔

جامعہ خیر المدارس کے جلسہ شوریٰ میں ماہِ رمضان السبارک کی تنخواہ کے مدرّس کے لئے اِستحقاق کا ذکر آیا تھا، فآویٰ خلیلیہ میں کئی اکابر کے جوابات اس سلسلے میں موجود ہیں، ان سب پر حضرت ِاقدس مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرۂ کا محاکمہ بھی درج ہے کہ:-

" میری رائے یہ ہے کہ مرتسین کا معاملہ مدرسے کے ساتھ عقدِ إجارہ ہے، اور مدتسین آجیرِ فاص ہیں، کیونکہ وقت کے پابند ہیں، تعطیل کا زمانہ ملازمت کا زمانہ ہے کہ اس ہیں عقدِ إجارہ باتی ہے، عقد قطع نہیں ہوا، گر شخواہ کے متعلق ایک شرط گئی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کی شخواہ کا اِستحقاق اس وقت ہوگا جبکہ ابتدائے شوال ہیں حاضر ہوں، شرعاً شرط، خلاف مقتضائے عقد، إجارہ کے لئے مفسد ہوتی ہوئی ہوئی ہوتا بلکہ اجرِ مشل کا ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایم مستحق اجرِ مستحق اجرِ مستحق ہوگا، اور اگر مستحق ہوتا ہے، لبندا صورت موجودہ ہیں وہ مدرس شخواہ کا مستحق ہوگا، اور اگر مستحق ہوتا ہے، لبندا صورت موجودہ ہیں وہ مدرس شخواہ کا مستحق نہ ہوگا، بلکہ اجرِ مشل کا مستحق ہوگا، اور اگر مصورت میں کوشرط فی العقد نہ قرار دیا جائے بلکہ خارج عقد کہا جائے یا شرطِ معروف قرار دی جائے تو ان سب صورتوں ہیں مدرس واقعہ متنازع فیہ ہیں پوری شخواہ کا مستحق ہوگا۔ اور اختمالات اور اختمال ف تعم صرف مصورتوں ہیں مدرس واقعہ متنازع فیہ ہیں ہوری جب مدرس اپنے کار منصی پر مامور ہے تو اپنی شخواہ کا مضرور مستحق ہوگا، فقط خلیل احد عفی عنہ ۱۰ رہے اس میں جب مدرس اپنے کار منصی پر مامور ہے تو اپنی شخواہ کا مضرور مستحق ہوگا، فقط خلیل احد عفی عنہ ۱۰ رہے اس ۱۳۳۸ ہے۔ "فران خلیا ہے تا من ۲۲۸۸)۔

اس پر آپ غور کرلیں پھر جورائے قائم ہو،مطلع کریں۔

فہم ناتص میں تو بیآتا ہے کہ ابتدائے شوال میں آنے کی شرط کو ہی حذف کردیا جائے اور بہرصورت مدرّس کو رمضان المبارک کی تخواہ کامستحق قرار دیا جائے، کیونکہ عقدِ اِجارہ قائم ہے، بیشرط لگا کرعقدِ اِجارہ کو کیوں فاسد کیا جائے؟

۲:-'' مردسین أجیرِ خاص ہیں، کیونکہ وقت کے پابند ہیں'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت ہِ اِجارہ کے بعد وہ اجیر نہیں ہے، اس کو دُوسرے کسی کام سے نہیں روکا جاسکتا، اجیرِ خاص کے بید معنی نہیں ہیں کہ وہ چوہیں گھنٹے کا ملازم ہے اور کا یہ مصی کے علاوہ تمام اُمور سے ممنوع ہے۔

اس لئے کسی مدرّس کو دُوسرے کام کرنے سے روکنا عقدِ اِجارہ کے خلاف ہوگا۔ رہا ہی کہ دُوسری جگہ کام کرنے سے کامِ منصی میں فرق آتا ہے، تو اس کا تدارک نہ ہوسکے عقدِ اِجارہ کو فنٹح کرنے کا اختیار مہتم مدرسہ کو حاصل ہے، فقط واللہ اعلم۔

آپ کو وفت نہیں ملتا اس لئے محا کمہ کی مختصر نقل کر ہے بھیج رہا ہوں، ورنہ بیساری بحث قابلِ ملاحظہ ہے۔ باتی وُعاوَں کامختاج ہوں، امراضِ قلب کی وجہ سے کام نہیں ہوتا، آپ کے لئے اورسب اہلِ خانہ کے لئے وُعا گوہوں، والسلام۔

اضافہ: - ایک ماہ پہلے اطلاع نہ دینے کی صورت میں مدرس سے ایک ماہ کی شخواہ واپس لینے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، جب مدرس نے کام کیا ہے اُجرت کا مستحق ہوگیا، اب اس کی واپسی اس کے ذیعے کیوں ہو؟ اس طرح مدرے والے ایک ماہ کی مزید شخواہ دینے کے کیوں مکلف ہیں؟ جب اس نے اس ماہ میں کام بی نہیں کیا تو اُجرت کس چیز کی؟ اِجارہ کے اصول پر غور مطلوب ہے۔

سیّدعبدالش*کورتر مذی عف*ی عنه ۱۹۹۷/۵۸ء

> (جواب از حضرت مولا نامفتی محمود اشرف صاحب مظلهم العالی) بعد الحمد والصلاة

احقر نے حضرت مفتی عبدالفکور ترفدی صاحب مظلیم و دام مجدیم کی تحریر پڑھی، اکابر کے سامنے نااہل اصاغر کی رائے کیا وقعت رکھتی ہے، گر انتثالاً للا مرعض ہے کہ احقر ناچیز کی رائے میں ابتدائے شوال میں آنے کی شرط پر ماہ رمضان (ایام بطالت و استراحت) کی تخواہ کو مشروط کرنا اب مفسدِ عقد نہیں، کیونکہ اب بیشرط معروف ہو چک ہے، اورخود شخ المحد ثین حضرت سہارن پوری قدس سرۂ نے دن قادی خلیلیہ'' میں اپنے محاکے میں اس امرکی تصریح فرمائی ہے کہ:

شرطِ معروف قرار دی جائے تو ان سب صورتوں میں مدرس واقعہ متنازعہ فیہ میں پوری تنخواہ کامستق ہوگا۔ اس شرط کا معروف ہونا کی وجوہات سے واضح ہے، جو درج ذیل ہیں:-

الف: - مدارسُ ويديه مين اس شرط كامعروف موجاً نامختاج بيان نبين كه تقريباً سب مدارس اس

رعمل پیرا ہیں۔

. . - بیشرط معروف عندالفتها ، بھی ہے کیونکہ ایامِ بطالت کی تنخواہ کا اِستحقاق اسی لئے ہے کہ استراحت کے بعد کام کرنے کا ارادہ استراحت کے بعد کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں تو ایامِ بطالت کی تنخواہ کا استحقاق کیسے ہوگا؟

ج : - بیشرط مال وقف کی حفاظت اور اسے صحیح تر مصرف پرخرج کرنے کے بھی عین مطابق ہے، اس لئے کہ مدارس میں زکوج وعطیات کی رقم معطین یا طلباء کی امانت ہے، اس امانت میں احتیاط کا

طبع مكتبة الشيخ كراچى.

نقاضا یہ ہے کہ بیرقم کسی کو بلاعمل یا بلاعوض نہ دی جائے، لہذا یاعمل موجود ہونا چاہئے (جیسا کہ ایام عمل میں) یامظنون ہونا چاہئے (جیسا کہ ایام استراحت میں جبکہ آئندہ کام کرنے کا ارادہ ہو) درنہ اُجرت کا جوازمحلِ نظر ہوگا۔

اگرید کہا جائے کہ ایامِ بطالت کی تخواہ ماضی کے عمل کی وجہ سے ہے تو اس پر بیشبہ ہے کہ ماضی کی خدمت کی بنیاد پر ایامِ بطالت کی اُجرت جبکہ مستقبل میں کام کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو، عطیہ اور ہبہ سے زیادہ اشبہ ہے، اور مہتم یا صدر کو اس طرح کے عطیہ کی اجازت محلِ شبہ ضرور ہے۔

د:- يہاں يہ بات بھى قابل توجه معلوم ہوتى ہے كہ اگر شوال بيں آنے كى شرط كومف وحقد قرار دے كرمہتم كے لئے يہ شرط لگانا ناجائز قرار ديا جائے تو كيا مدس كے لئے ايام بطالت بيں عدم عمل كى شرط لگانا مفعد نہ ہوگا؟ جبكہ اُجرت كے استحقاق كے لئے اجرِ خاص بيں عمل ورنه شليم نفس ضرور ہے، اور مدارس بيں يون ہے كہ مدلاس ايام بطالت بيں نه عمل كرتا ہے اور نه شليم نفس پر راضى ہوتا ہے، بلكہ بعض مدارس بيں اگر اسے مجبور كر كے ايام بطالت بيں كام پر مامور كيا جائے تو اضافی شخواہ دى جاتى بہد ورنہ إنعام كے نام سے اس كى ولجوئى كى جاتى ہے۔ گويا معاہدة ملازمت بيں اب يہ بات - تحريراً ورنہ ورنہ واقعام كے نام سے اس كى ولجوئى كى جاتى ہے۔ گويا معاہدة ملازمت بيں اب يہ بات - تحريراً ورنہ ورنہ ورنہ وقل بيں) نه عمل كرے گا اور نہ ورنہ واقع من كام ہوتى بيں) نه عمل كرے گا اور نہ سليم نفس كرے گا ، اور اس كے با وجود عقد فاسد قرار نہيں و يا جاتا۔

البذا اگر مرسین کی طرف سے ایام بطالت میں عدم عمل اور عدم تسلیم نفس کی شرط مفسد عقد نہیں (حالانکہ اُجرتِ بطالت کی وصولی مال وقف سے ہوگی کیونکہ اب بیشرط معروف ہو چکی ہے تو مہتم کی طرف سے آئندہ سال کام کرنے کی بنیاد پر رمضان کی تنخواہ کے استحقاق کی شرط بھی مفسد عقد نہیں ہونی چاہئے، واللہ سبحانہ اعلم۔

۲:- اس سلسلے میں احقر (عفا اللہ عنہ وعافاہ) کی بھی رائے یہ ہے کہ مدرس کو اوقات کار (اوقات کار اوقات کار جے ایم احترانیا پابند بنانا شرط فاسد ہے، اس طرح اوقات کارچھ یا آٹھ گھنٹوں کے بجائے چوہیں تھنے متعین کرکے ملازم کومسلسل دن رات کا پابند بنانا شرط فاسد ہے، اوراس میں کئی طرح کی قباحتیں ہیں۔
قباحتیں ہیں۔

وقت مصالح المؤمنين سے اغماض نہيں كرسكتا، مكر في الوقت مدارس ميں إجارہ بلكد إجارة محضد كي صورت رائج ہے۔

ب: - بيروه شرط ہے جس پرعمل كرنا مشكل بلكه تقريباً ناممكن موجا تا ہے، لہذا اس شرط كوتشليم كرنا اور كرانا گناه ميں مبتلا مونا اور گناه ميں مبتلا كرنا ہے۔

ج:- بیسلف صالحینؓ کے تعامل کے خلاف ہے، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارن پوراور تقانہ بھون میں اس کے خلاف ہی تعامل رہا ہے، اور مدر سین فارغ اوقات کو اپنے جملہ مشاغل حی کہ کاروباری مصروفیات میں صرف کرتے رہے ہیں، اکابرؓ کے واقعات اس پر شاہد ہیں، بلکہ بیمصروفیات اسلامی معاشرے میں علماء کی شمولیت اور برکت کی حامل رہی ہیں۔

د:- بیر شرط بظاہر مفسدِ إجارہ بھی ہے کیونکہ مقصائے عقدِ اجارہ کے خلاف بھی ہے اور غیر معروف بھی بلکہ غیر معمول بھی، البتہ چونکہ اس شرط پر عمل کرنا چونکہ ناممکن ورنہ مشکل ضرور ہے اس لئے اگر اس شرط کو فاسد قرار دے کر اِجارہ کو سیح قرار دیا جائے تو بھی پھے ابید نہیں۔

ہ:- علامہ شامیؒ کی عبارت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدرّس اِجارہ کو اوقات کار کے بعد طلبِ معاش کی اجازت ہونی جاہئے کیونکہ انہوں نے ساکنین مدرسہ کو جن کا وظیفہ اور نفقہ وقف کی طرف سے متعین ہو طلب معاش کے لئے سفر کی اجازت دی ہے، اور اسے عذر شرعی قرار دیا ہے، اور اس سفر کی ہناء براس کا وظیفہ متعینہ ساقط نہ ہونے کا عکم ذکر کیا ہے، علامہ شامیؒ کی عبارت درج ذیل ہے:-

(قوله ونظم ابن شحنه الغيبة المصر أو لا فان خرج مسيرة سفر شم رجع ليس له طلب ما مضى من معلومه بل يسقط وكذا لو سافر لحج ونحوه وان لم يخرج لسفر بأن خرج الى الرستاق فان أقام خسمة عشر يومًا فأكثر فان بلا علر كالخروج للتنزه فكذلك وان لعذر كطلب المعاش فهو عفو الا أن تزيد غيبته على ثلاثة أشهر فلغيره أخذ حجرته ووظيفته أى معلومه، وان لم يخرج من المصر فان اشتغل بكتابة علم شرعى فهو عفو والا جاز عزله أيضًا واختلف فيما اذا خرج للرستاق وأقام دون خسمة عشر يومًا لغير علر فقيل يسقط وقيل لا، هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنه في شرحه.

ومسلخيصية أنيه لا يستقط معلومه الماضي ولا يعزل في الآتي: اذا كان في

المصر مشتغلًا بعلم شرعى أو خرج لغير سفر وأقام دون حمسة عشر يومًا بلا عدر على أحد القولين، أو خمسة عشر فأكثر لكن لعدر شرعى كطلب المعاش ولم يزد على ثلاثة أشهر. (ردّ المحتارج: ٣٠٠ ص: ١٨٠ ١٠)

شامی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سال میں تین ماہ لیعنی زُلع سے کم کم طلب معاش کی اجازت ہے، اگر چہ اس کا وظیفہ بحثیت ساکن مدرسہ طے شدہ اور جاری ہو، اور اس طلب معاش کی وجہ سے نہ اس کا وظیفہ ساقط ہوگا اور نہ وہ ستی عزل ہوگا۔

اگرچہ علامہ شائ کی بیان کردہ یہ تفصیل ایک خاص صورت کے بارے میں ہے جس کی وضاحت خود علامہ شائ نے درج ذیل عبارت سے کی ہے:-

وهذا التفصيل المذكور في الغيبة انما هو فيما اذا قال وقفت هذا على ساكني مدرستي وأطلق، أما لو شرط شرطًا تبع كحضور الدرس أياما معلومة في كل جمعة فلا يستحق المعلوم الا من باشر خصوصًا اذا قال: من غاب عن الدرس قطع معلومه فيجب اتباعه. (٢)

لیکن علامہ شامی کی عبارت سے بیام ضرور واضح ہے کہ طلب معاش ایک عذر شرعی ہے اور مالی وقف میں اس کی رعایت کا حکم ہے، تو مدارس میں اس عذر شرعی کی رعایت بطریق اُؤلی ہونی چاہے۔ البتذ بید امر بہر حال لازم ہے کہ مدرس اِجارہ کے لئے طلب ِمعاش کا بیال محض ضمنی ہو، مقصودی نہ ہو، اور اس کی وجہ سے مدرس کے اوقات اِجارہ ادر عمل اِجارہ میں کسی فتم کی افتایاری کوتا ہی واقع نہ ہو۔

۳ :- الف: - ایک ماه پہلے اطلاع نه دینے کی صورت میں مدرس سے ایک ماه کی تخواه واپس لینے کی شرط کسی قاعد کا شرعید پر منطبق نظر نہیں آتی، کیونکہ مدرس اینے عمل یا تشلیم نفس کی بناء پر اس اُجرت کا استرداد ایک قتم کی تعزیر مالی ہے، اور معاہد کا إجازه میں اس تعزیر مالی کو لازم قرار دینا مفسر عقد ہونا چاہے، اور حضرت گنگوہی قدس سرا فی نشری فرمائی رشید ہے، اور حضرت گنگوہی قدس سرا فی نشری فرمائی ہے:-

سوال: - بیشرط اگر چندروز بہلے نوکری کے اطلاع نہ دو کے تو اس قدر جرمانہ وینا

<sup>(1)</sup> كتاب الوقف (طبع سعيد) (هامش ردّ المحتار على الدّر المختار كتاب الوقف ج: ٣ ص: ١٨ ٣).

<sup>(</sup>٢) قلت يجب اتباع هذا الشوط لأن شرط الواقف كنص الشادع. ٢ ا (ماشيه از حفرت مولانامحووا شرف ماحب والمهم).

<sup>(</sup>٣) كتاب الوقف (طبع سعيد).

ہوگا ،متمتات عقد سے ہے اور لازم؟

جواب: - إجاره شرط فاسد سے فاسد ہوجاتا ہے، اور بیشرط فلاف مقتفائے عقد کی ہے، البندا عقد کو فاسد کردیو گی، اس کا ذکر نہ کرنا چاہئے، تنفسد الاجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد، درمخار۔ اور بیشرط ظاہر ہے کہ آجیر کومفید اورمتا جرکونا فع اورعقد کے خلاف ہے۔

(تالیفات رشیدیہ ص: ۲۲۲) (۱)

البت مدرس پر بیشرط رکھی جاسکتی ہے کہ ملازمت ترک کرنے سے ایک ماہ پہلے اطلاع دینی ہوگا۔ ہوگی، ورنداطلاع کے بعد ایک ماہ تک اصالۂ یا نیابۂ کام کرنا لازم ہوگا۔

ب: - جہاں تک مدرسے کی طرف سے فی الفور إخراج پر ایک ماہ کی تخواہ کی اوائیگی لازم ہوئے کی شرط ہے، تو یہ شرط ہمی بظاہر مفسد عقد ہے، البتہ مدرسے کی طرف سے تبرع کی تأویل ہوئئی ہے، لیکن یہ تبرع بھی اسی وقت جائز ہوگا جبکہ معطین اور طلباء کی طرف سے إذن صراحة پایا جاتا ہو۔

البنته اس مسئلے میں بیر پہلو قابلِ غور ہے کہ جس طرح مکان و دُکان کے اِجارہ غیر متعینہ میں کیم تاریخ کو اطلاع نہ دینے کی صورت میں آئندہ پورے ماہ کا اِجارہ لازم ہوجاتا ہے، اسی طرح کیا یہاں بھی کیم تاریخ کو اطلاع نہ دینے کی صورت میں پورے ماہ کا اِجارہ لازم نہ ہوجائے گا؟

فليتأمل الأكابر واليهم المفاهيم ومنهم الأوامو احترمحوداشرف عثمائى غفراللالۂ ۱۳۱۸،۹۰٫۲۵ھ

#### (رائے مولانا مفتی عبدالمنان صاحب مظلہم)

احقر نے حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب مظلیم کی تحریر پرغور کیا، اس میں جوموقف اختیار کیا گیا ہے اُصولی طور پر وہ دُرست ہے، اور اس سلسلے میں ''اُحسن الفتاویٰ'' ج: کے ص: ۲۸۷ تا ۲۹ میں جوموقف اختیار کیا گیا ہے، وہ بھی قابلِ غور ہے، حضرات اکابرکواس پر بھی غور کرتا چاہے۔
اور احقر کی ایک تجویز بی ہی ہے کہ مدارس کا عقدِ إجارہ عرف و رواج کے مطابق اگر چہ إجارہ مسانہہ ہے، تا ہم إجارہ کے قواعد وضوابط کے مطابق زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ عقدِ إجارہ کے وقت باضابطہ اس کی مرتب کے عقدِ اجارہ کے وقت باضابطہ اس کی مرتب کے کی جائے ایک سال کے لئے، اور پھر ہر سال اس کی تجدید کی جائے، اور مرتب کو پورے سال کی تخورہ میں اگر یہ مرتب کو پورے سال کی تخورہ میں اگر یہ مرتب کو پورے سال کی تخورہ میں اگر یہ کہ درس کو پورے سال کی تخورہ میں اگر یہ مرتب کو پورے سال کی تخورہ میں اگر یہ

<sup>(</sup>۱) طبع اوارة اسلاميات.

<sup>(</sup>۲) طبع انتج ایم سعید۔

اشکال ہوکہ ایا م تعطیل میں مدرس اپنے آپ کوشلیم نہیں کرتا اور تدریس کے لئے حاضر نہیں ہوتا تو پھر تخواہ کا استحقاق کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ جیسے دورانِ تدریس جمعہ کے روز مدرس تدریس کے لئے حاضر نہیں ہوتا لیکن اس کا معاہدہ قائم ہونے کی وجہ سے یا راحت لینے اور تازہ دم ہونے کی وجہ سے اس کو تخواہ دی جاتی ہے، اسی طرح آیا م تعطیل یعنی اُواخرِ شعبان اور رمضان کی تخواہ اس کو ملنی چاہئے۔ البتہ اگر کسی مدرس کو رمضان کے بعد دوبارہ تدریس کے لئے حاضر ہونے کا ارادہ نہ ہو، اور اواخرِ شعبان اور رمضان کی تخواہ نہیں اس نے اس کا فیصلہ کرلیا ہوتو الی صورت میں دیائ اس کو اُواخرِ شعبان اور رمضان کی تخواہ نہیں لینی چاہئے کیونکہ یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب راحت و آرام لینے کا فائدہ اس مدرسے کونہیں پہنچے گا۔

محمد عبدالهنان عفی عنه ۱۳۱۸/۴/۲۲ه

(رائےمفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی مرظلہم)

احقر کو ندکورہ دونوں حضرات کی رائے دُرست معلوم ہوتی ہے، اور اس پر مزید اِضافے کی ضرورت بھی محسول نہیں ہوتی۔

HIMIA MAIN

(حضرت مولانامفتی عبدالشکور ترفدی صاحب رحمہ اللہ کے فدکورہ اِستفتاء پر دارالا قاء جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرات مفتیان کرام نے اپنی فدکورہ آراء تحریر فرمائیں ادر آخر میں اپنی آراء کے ساتھ حتی فیصلے اور فتوئی کے لئے بیتح رید حضرت والا دامت برکاتہم کی خدمت میں بھیجی، جس پر حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نوئی تحریر فرمایا جو درج ذیل ہے)

(فتوى از حضرت مولا نامفتى محمد تقى عثانى صاحب دامت بركاتهم) مخدوم مكرتم حضرت مولانامفتى عبدالشكور صاحب ترندى مظلهم العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

افسوس ہے کہ گرامی نامے کا جواب جلد نہیں دے سکا جنگف اُسفار واشغال کے ازدھام نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اپنے اختنیار اور انتخاب کے مطابق کسی مسئلے کی تحقیق کرسکوں۔ احقر نے بیتح رہا پنے وار الافقاء میں بھجوادی تھی، وہاں کے حضرات کی آراء نسلک ہیں، احقر کسی مجا کے کا اہل نہیں، لیکن تخیل علم میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شوال میں کام کرنے کو رمضان کی تعطیل کی شخواہ کے لئے موقوف علیہ قرار دینا اور نہ قرار دینا دونوں امر جائز ہیں، موقوف علیہ قرار نہ دینے کا جواز واضح ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ عقدِ اِجارہ میں ایک ماہ کی شخواہ بلاعمل جو مقرر کی گئی، وہ گویا سارے سال کے اس کا حاصل یہ ہے کہ عقدِ اِجارہ میں ایک ماہ کی شخواہ بلاعمل جو مقرر کی گئی، وہ گویا سارے سال کے

مجموع عمل پر ایک اُجرتِ اضافیہ ہے، جو معلوم ہے، اور فریقین کے انفاق سے جائز ہے۔ اور موقوف علیہ قرار دینے کے جوازی ایک وجہ تو وہی ہوسکتی ہے جس کی طرف حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب قدس سرهٔ قرار دینے کے جواب میں اشارہ موجود ہے کہ: ''یا شرطِ معروف قرار دی جائے ... الخ'' اور جس پر مولا نامحود اشرف صاحب نے اپنی تحریر کی بنیاد رکھی ہے۔ اور دُوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ ایام بطالت کی تخواہ تجدید عقد اِجارہ کے کئے مقد کی تجدید کی تجدید کی تجدید کی توال میں آئندہ سال کے لئے عقد کی تجدید کی گئی تو ایام بطالت کی تخواہ شعبان پرختم ہوگیا، شوال میں تبدید عقد کے وقت ایام بطالت کی تخواہ اضافی طور پرشوال کے ساتھ دی گئی۔

یبر صورت! دونوں تخ یجات کے مطابق بیشرط دُرست ہے، اور حکیم الأمت حضرت تھانوی فقدس سرۂ کا جواب بھی دومر تبداس کے مطابق فقادی خلیلیہ (ج: اص: ۲۴۵ و ۲۴۵) میں موجود ہے۔

البت ملازم پر بیشرط عائد کرنا کہ دہ خارج اوقات میں کوئی معاشی کام نہ کرے، شرطِ فاسد ہے، ہاں مؤجرکو بیت ہے کہ دہ خارجی کام کی صورت میں ملازم کی تخواہ کم مقرر کرے۔

نوٹس نہ دینے کی صورت میں ایک ماہ کی تنخواہ کا مطالبہ شایداس بنیاد پر وُرست ہو کہ عقدِ اِجارہ کی جو مدت طے ہوئی تھی اس کی پابندی فریقین پر لازم تھی، بلا عذر اسے تو ڑنے سے فریقِ ثانی کا جو نقصان ہوا، اگر اس کی تلافی کے لئے جانبین ایک ماہ کی تنخواہ کا مطالبہ طے کرلیں تو شاید "لا صور و الا صور و الا صور ار" کے مطابق ہو، مگر میمض ایک اختال کے درج میں ہے جس پر مزید غور و تحقیق کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم معلوم ہوتی ہے۔

۵راار۱۳۱۸ه (فتوی نمبر ۳۰۱/۳۰)

### کرایہ دار نے کرایہ کی دُکان پر کمرہ اور عسل خانہ وغیرہ بنوایا ہوتو اس کاخرچ کس پرہے؟

سوال: - زید نے بحر سے ایک دُ کان مبلغ سات سوروپے ماہوار پانچ سال کے لئے کرایہ پر لی، اور پانچ سال کا کرایہ پیشگی ادا کردیا، پچھ عرصہ بعد بمر کو تین ہزار روپے کی ضرورت پڑی، زید سے تین ہزار روپے قرضِ حسنہ لیا اور وعدہ کیا کہ ایک ماہ میں ادا کروں گا، مگر وعدے پر تین ہزار روپے نہیں

<sup>(1)</sup> طبع مكتبة الشيخ كراچي.

<sup>(</sup>٢) لا صور ولا اضرار. (منن ابن ماجة، باب من بني في حقّه ما يضرّ بجارٍ ص: ٢٩٦ طبع مكتبه فاروقي).

دیے اور کہا بیروپ بھی کراپی میں مجرہ کرلینا۔ دُکان کی جھت تقریباً دوسال بعد دو تین جگہ سے ٹیکنے گئی ،

زیدا پنے طور پر مرمت کراتا رہا، گر جب زیادہ خراب ہوگئ تو بکر سے جھت بنوانے کے لئے کہا، بڑی مشکل سے بکر نے ذید سے کہا کہ جھت بنوالو جو خرچہ ہوگا وہ تم اپنے پاس سے کرد، کراپی میں مجرہ کرو۔ مشکل سے بکر نے ذید سے کہا کہ جھت دوبارہ بنوائی تو اس کا تو ژنا لازی تھا، کرہ تو ژو دیا گیا، بکر کہنے لگا کہ: اگر کمرہ دُکان کے اگلے جھے پر بنوالیس تو دُکان کی شوہ وجائے گی، زید نے کہا کہ: مجھ کو اعتراض نہیں، جس جھے پر چاہو بنوادوں۔ کئی روز تک مختلف تجاویز ہوتی رہیں، آخر جواب بکر نے بید دیا کہ: ہمیں کمرے کی ضرورت نہیں، تم اپنے خربے سے بناؤ، میں خرچہ نہیں دُون گا۔ زید کو چونکہ ہو پاریوں ہمیں کمرے کی ضرورت تھی لہذا اس نے اپنے خربے سے کمرہ اور پائخانہ اور خسل خانہ بنوالیا، اب جبکہ پائخ سال کرایہ کے اور پچھ مزید مدت خربے کی پوری ہوگئ تو کیا زید کو بیر ق ہے کہ کمرہ اور شیل خانے کو خرج کی ایور کا کو کیا زید کو بیر قت ہے کہ کمرہ اور پائخانے پر جوخرج کیا ہے بکر سے وصول کرے پائیس؟

جواب: - صورت مسئولہ میں چونکہ زید نے کمرہ عسل خانہ اور پائخانہ خود اپنی مرضی ہے بخوایا ہے اور بکر نے اس سے صراحة ہیکہ دیا تھا کہ: '' میں اس خرج کا نہ خود ذمہ دار ہوں گا اور نہ اس خرج کو کرا یہ میں مجرا کیا جاسکے گا'' تو بکر کے ذہبے اس کے اخراجات ادا کرٹانہیں ہے'' ہاں اگر بکر ادا کردے تو اس کے لئے امچما اور ہا عش اجر ہوگا۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم الجواب صحیح المجواب میں عشی عنہ الجواب صحیح بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتؤى نمبر ١٢/٦١٤ ب)

### معاہدے کی مدت ختم ہونے پر مکان خالی کرنا لازم ہے

سوال: - اُردو اخبار'' جنگ' جعد ایریش مؤرخه کیم مئی میں'' غصب کردہ مکان میں نماز'' (۲) کے عنوان سے ایک فتوی شائع ہوا ہے، جس کی ایک فوٹوکا پی مرسل ہے، جناب کے دارالافتاء سے

<sup>(</sup>١) وفى المنز المختارج: ٢ ص: ٤٤ (طبع سعيد) وعمارة الذار المستأجرة وتطبينها واصلاح الميزاب وما كان من البناء على ربّ الذار وكذا كل ما يخلّ بالسكنى .... واصلاح بشر الماء والبالوعة والمنحرج على صاحب الذار لكن بالا جبر عليه لأنه لا يجبر على اصلاح ملكه فإن فعله المستأجر فهو منبرّع. وفي الشامية تحته: (قوله فهو منبرّع) أي ولا يحسب لدمن الأجرة.

وَفَى شُوحِ المَجَلَّة للرُّتَاسَىُّ رَقَمِ الْمَادَّة: ٣٢٥ وان عمل هٰذه الأُشَياء المستأجر يكون متبرعًا فليس له أن يطالب الأجر بشيءٍ ممّا أنفق على التّعمير والتُرميم قال في ردّ المحتار: وليس له أن يحسبه من الأجرة.

<sup>(</sup>۲) ریکارڈ میں یہ فوٹو کا بی موجود نہیں ہے، تاہم حضرت والا دامت برکاتھم کے اس جواب ہے اس تراشے میں موجود مسئلے کی وضاحت ہوجاتی ہے۔

ایک فتوی حاصل ہوجائے تو ارادہ ہے کہ اسے قانون سازی کے ذمہ دار حکومتی اداروں کو بھیجا جائے کہ وہ شرع کی روشنی میں قانون کرایہ داری میں ترمیم کرکے بہت سے جھڑوں کوختم کریں، اگر ضروری ہوا تو اس کی ایک نقل صدر محترم کوبھی بھیج دی جائے گا۔

\*\*

<sup>()</sup> ریکارڈ میں بیوفوٹوکائی موجوونیں ہے، تاہم حضرت والا دامت برکائیم کے اس جواب سے اس تراشے میں موجود مسکے کی وضاحت موحاتی ہے۔

<sup>(</sup>٣) وفي الثر المختار كتاب الاجارة ج: ٢ ص: ٣٥ (طبع سعيد) آجر داره كل شهر بكذا فلكل الفسخ عند تمام الشهر. وفي تبيين الحقائق باب الاجارة الفاسدة ج: ٢ ص: ٢ ١ / (طبع دار الكتب العلمية، بيروت) ثم اذا تم الشهر كان لكل واحدمتها نقض الاجارة لانتهاء العقد الصحيح ... الخ.

وكذا في المبسوط للسرخسي ج: ١٥ ص: ٣٧ (طبع مكتبه غفاريه كوثله).

وفي الهندية ج: ٣ ص: ٣٨٠ كان الرّد على المستأجر بعد انقضاء المدّة ويضمن لو هلك قبل الرّد لأنّه غاصب اه. وفي السجلة لسليم رستم باز رقم المادّة: ٩٩ ٥ ص: ٣١٨ لو استعمل واحد ما لا بدون اذن صاحبه كان غاصبًا .... فأنّ ما يلزمه ضمان المنفعة أى أجر المثل اذا لم يكن استعماله بتأويل ملك أو عقد .... الخ. وكذا في شرح المجلّة للأتاسيّ ص: ٩٤ ٢ (طبع مكتبه حبيبه).

وفي البحوث في قبضايا فقهية معاصرة ص: ١١٠ اذا كانت الاجارة لمدّة معلومة استحق المستأجر البقاء عليها اليّ تلك المدّة .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية ج: ٣ ص: ١١ ٣ وأمّا شرائط الصّحة رأى شرائط صحّة الاجارة) فمنها رضاء المتعاقدين .... الخ.

# ﴿فصل في إجارة الأرض والأشجار والحيوان﴾ (زمين، حيوان اور درختول كي إجاره على متعلق مسائل)

### ''إحکار'' یعنی ہمیشہ کے لئے زمین کرایہ پر لینے کا تھم اور تفصیلی شرائط

سوال: - ہمارے علاقے ہیں ایک فتم کا عقد مرق ج کہ ایک فتم کو زہین مکان ہتا ہے۔ کرایہ غلے یا نقد کی صورت ہیں مکان بنانے کے لئے دیتا ہے، عقد ہی ہیں کرایہ مکان متعین کیا جاتا ہے، کرایہ غلے یا نقد کی صورت ہیں ہوتا ہے، اور سال کے فتم ہونے پر لیا جاتا ہے۔ لیکن عقد کے وقت مذت سکونت کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بیعر فاقد یم زمانے سے متوارث چلی آرہی ہے کہ صاحب مکان ہمیشہ کے لئے اپنے گھر میں رہے گا، اس کی وفات کے بعد اس کے ورخاء پشت در پشت، الغرض ما لکہ زمین اپنی حیات میں نہ تو ما لک مکان کو گھر سے نکال سکتا ہے اور نہ ان کے ورخاء۔ اس طرح ما لکہ زمین کی وفات کے بعد اس کے درخاء ہی نہتو ما لکہ زمین کی وفات کے بعد اس کے درخاء۔ اس طرح ما لکہ زمین کی وفات کے بعد اس کے درخاء ہی نہتو ما لکہ زمین کی وفات کے بعد اس کے درخاء ہی نہتو کہ کو نہ اور نہ اس کے درخاء مرف میں اس عقد کو 'دغولہ' یعنی حریم کہا جاتا ہے، البتہ اگر خود ما لکہ مکان، مکان کو چھوڑ و ہے تو اور بات میں اس عقد کو 'دغولہ' یعنی حریم کہا جاتا ہے، البتہ اگر خود ما لکہ مکان، مکان کو چھوڑ و ہے تو اور بات ہی اس عقد کو 'دغولہ' یعنی حریم کہا جاتا ہے، البتہ اگر خود ما لکہ مکان، مکان کو چھوڑ و ہے تو اور بات ہے۔ ہمارے علاء حضرات اس عقد کو احکار ہی دخان ہے کہا: - بیعقد جائز ہے کہ نہیں؟ ۲ - بیادکار ہے کہ نہیں؟ ۳ - صاحب زمین کے ورثاء اس کو بیا وجہ مکان سے نگال سکتے ہیں کہ نہیں؟ ۳ - صاحب زمین کے ورثاء اس کو بیان کو بیاس کے درثاء کو بیا وجہ مکان سے نقد ہیں کہ نہیں؟ ۳ - صاحب زمین کے ورثاء اس کر سے نقد ہیں کہ نہیں؟ ۲ - سے احب درشن کے ورثاء کو بیا وجہ مکان سے نقد ہیں کہ نہیں؟ ۲ - سے احب درشن کے ورثاء کو بیا وجہ مکان سے نقد ہیں کہ نہیں؟ ۲ - بیادکار ہے کہ نیاں؟ میں کہ نور ہو کہ کان میں کہ نور گوئیں کے درثاء کو بیادہ کوئی کوئیں کے درثاء کو بیادہ کوئیں کیاں کوئیں کہ کوئیں کے درثاء کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے درثاء کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں

جواب: - اگر کراید داری کا عقد کرتے وقت مرت کا کوئی ذکر ند کیا جائے تو اصل علم بیہ

کہ اِجارہ صحیح نہیں ہوتا، یا اگر کوئی مجہول مدّت مقرّر کر لی جائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے۔ لیکن اگر عقد ہی میں یہ بات طے کرنی جائے کہ کراید دار اس زمین پر ہمیشہ اپنا قبضہ برقر ار رکھے گا اور مالک زمین کو كرابيا واكرتا رب كا اور جب تك وه زمين كي أجرت مثل اداكرتا رب اس وقت تك مالك كوزمين خالی کرانے کاحتی نہیں ہوگا، تو اس کو بھی بعض فقہائے کرائم نے جائز قرار دیا ہے، اور اس کو اصطلاح میں'' إحکار'' (نه كه إحكار) كہا جاتا ہے۔ليكن اس كے لئے ضروري ہے كه ا-مالك، عقد ہى كے وقت کرابیدارکو پیدووای لکھ وے کہ بیز مین ہمیشہ کے لئے کرابیر پر دی جارہی ہے۔۲-کرابی واراس زمین میں کوئی تعمیر وغیرہ کرلے۔۳-معاہدے میں یہ بات بھی طے ہو کہ جب اُس جیبی زمینوں کا کرایہ بوسے گا تو اس زمین کا بھی کرایہ اس حساب سے بڑھ جائے گا۔ ٣- کرایہ دار پابندی سے کرایہ ویتا رہے گا۔ ۵- کراید دار تین سال تک زمین کومعطل نہ چھوڑے۔ بیشرا نط علامہ شائ نے دی السمیحناد میں (معطلب مرصد ومشد مسكة" كعنوان كتحت (ج: ٥ ص: ٢١ و٢٢) نيز ايغ رساك "تحويو المعبارة فيمن هو أحق بالاجارة" مين بيان قرماكي بين (رسائل ابن عابدين ج:٢ ص:١٥٣)\_ اورحضرت مفتی اعظم مولا نامفتی محمشفیع صاحب نے "جواهر الفقه" (ج:٢ ص:٣٠٣) میں اس مسلے پر مفصل بحث فرمائی ہے، لہذا صورت مسئولد میں اصل بات یہ ہے کہ بیشرائط یائی جاتی ہیں یانہیں؟ ہم چونکہ آپ ك علاق كورف سے بورى طرح واقف نہيں ہيں، اس لئے كوئى حتى بات كہنا مشكل ہے، البذا آپ مقامی اہل افخاء علماء سے زجوع کر کے ان سے فیصلہ کرائیں کہ جوشرائط "جو اهسر الفقه" میں تفصیل ہے بیان کی گئی ہیں وہ یہاں موجود ہیں یانہیں؟ اگر موجود ہوں تو یہ عقد جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ واللداعلم

۱۳۱۲/۱۳۱۳ه (نتوی نمبر ۵۹/۲۸۰)

<sup>(</sup>١ و ٢) وفي الـــــّـر الـــــختار باب الاجارة الفاسدة ج: ٢ ص: ٣٦ و ٣٤ تفسد الاجارة بالشروط المخالفة لمقتضى المقد فكل ما أفسد البيع ممّا مرّ يفسدها كجهالة مأجور أو أجرة أو مدّة أو عمل ..... الخ.

وفحى خىلاًصة المفتاوى كتاب الاجارات ج:٣ ص:٣٠١ (طبع رشيديه كوئثه) عقد الآجارة لا يجوز آلا أن يبيّن البدل من الجانبين جميعًا أمّا بيان المنفعة فباحدى معان ثلاثة بيان الوقت وهو الأجل .... المخ.

وفّى الـفتـاوي الكـاملية كتاب الإجارات مطلب تفسد الإجارة بجهالة الأجرّ ويفسد بها العقد سواء كانت الجهالة في الأجرة أو المدّة أو العمل .... الخ. وكذا في البحر الرّائق ج: ٨ ص: ١٠ .

وفي الهندية كتاب الاجارة ج: ٣ ص: ١ ١ ٣ (طبع رشيديه كوئنه) وأمّا شرائط الصّحة (صحّة الاجارة) .... ومنها بيان المدّة في الـدّور والـمنازل والحوانيت .... الخ. وفيها أيضًا ج: ٣ ص: ٣٣٩ الفساد قد يكون لجهالة قدر العمل .... وقد يكون لجهالةقدر المنفعة بأن لا يبيّن المدّة .... الخ.

وكذا في البزازية على الهندية ج: ٥ ص: ١ ١ كتاب الأجارات.

<sup>(</sup>٣) ردّ المحتار مطلب في المرصدوالقيمة ومشد المسكة ج: ٢ ص: ٢٧ و ٢٧ (طبع سعيد).

'' إجارهٔ أشجار'' درختول كے إجاره كي شرعي حيثيت اور جواز كا حيله

سوال: - کیا درختوں کا إجارہ لیعنی درختوں کو کرایہ پر دینا جائز ہے؟ سنا ہے کہ فقاویٰ رشید یہ میں اسے جائز قرار دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نیز اگر ناجائز ہے تو متبادل طریقۂ کار سے بھی آگاہ فرمائیں۔

اس کے علادہ اور بہت سی کتب نقد میں بید سئلہ بتفریح موجود ہے، حتی کہ '' فقادی رشید بیہ'' جس کا حوالہ دے کر اِستفتاء میں بیکہا گیا ہے کہ اِجارہ اَشجار جائز ہے،خوداس میں بھی پوری تفریح کے ساتھ جواز کے بجائے عدم جواز کا فتو کی موجود ہے،مولانا رحمہ اللّٰد فرماتے میں:-

> ورخت کا إجاره ورست نہيں كيونكم إجاره منافع كا موتا ہے اعيان و زوائد كى بيع موتى ہے ....الخ ۔ (فاول رشيدية كال مبوب ص: ١٣٧٧)

> (۳) اوراس پر حضرت مولانا تھانوی قدس سرۂ نے فتویٰ دیا ہے (امداد ج:۳ ص:۱۲۸) ۔

لیکن اس سلیے میں فقہاء نے جواز کا ایک حیلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ پہلے مالک ورخوں کو مساقاۃ (بٹائی) پر اس شرح سے دیدے کہ ایک ہزار میں سے ایک حصہ مالک کا، اور باتی تمام حصے مساقی کے، اور اس کے بعد اس شخص کو وہ زمین کرایہ پر دیدے، اور اس کی شرح میں مثلی اُجرت پر اتنا اضافہ کردے کہ جتنا عقدِ مساقاۃ میں کم کیا تھا۔ شرط یہ ہے کہ زمین قابلِ زراعت ہو، نیز یہ حیلہ اس وقت صحیح ہوسکتا ہے جبکہ یہ زمین اور ورخت مال وقف یا مال بیتم میں سے نہ ہوں، چنانچہ اگر کسی نے مال وقف یا مال بیتم میں سے نہ ہوں، چنانچہ اگر کسی نے مال وقف یا مال بیتم میں کے داس میں وقف کا ضرر ہے، اور إجارہ اس کئے کہ وہ مساقاۃ کے بطلان کے بعد کیا گیا تو گویا اُرضِ مشغول پر إجارہ منعقد ہوا، اور وہ باطل ہوتا ہے، اور اس کئے کہ وہ مساقاۃ کے بطلان کے بعد کیا گیا تو گویا اُرضِ مشغول پر إجارہ منعقد ہوا، اور وہ باطل ہوتا ہے، اور اس کئے حیلے میں عقدِ مساقاۃ کو مقدم کرنے کی شرط لگائی گئ

الفتاوى الخيرية على تنقيح الفتاوى الحامدية ج: ٢ ص: ٢٠٥٦ (طبع مكتبه حبيبيه كوثله).

<sup>(</sup>۲) ص:۵۱۵ (طبع سعید).

<sup>(</sup>٣) ج:٣ ص:٣٨٤.

ہے کہ اگر معاملہ بالعکس کردیا تو اِجارہ زمین باطل ہوجائے گا، انکونھا فی الأرض المشغولة۔ ان تمام باتوں کے دلاک کشب فتہ یہ سے حسب ذیل ہیں: -

ا - قال في الدر المختار وأفاد فساد ما يقع كثيرًا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجارها بسهم من ألف سهم فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة.

٢- وقال الشامئ تبحته: اعلم أنه حيث فسدت المساقاة بقيت الأرض مشغولة فيلزم فساد الإجارة أيضًا كما قدّمناه وان كان الحظّ والمصلحة فيها ظاهرين فتنبه لهذه الدّقيقة.

"-وفي فتاوئ الحانوتي التنصيص في الإجارة على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث تقدّم عقد الإجارة على عقد المساقاة اما اذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزّازيّة.

(۱) (شامی ج:۵ ص:۲ و ک)

٣- وفيه بعد أسطر: وهذا بالنّسبة إلى الوقف وأمّا مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة (اى عدم الجواز) كما لو آجر بدون أجر المثل الد. (ددّ المحتارج: ۵ ص: ۲)

والله سبحانداعلم ۸ر۵ره ۱۳۸۰هه (۳)

### زمین کی مال گزاری مؤجر پر ہے یا مستأجر پر؟

سوال: - یہاں بعض علاقوں میں رواج ہے کہ زمین اِجارہ میں مال گزاری بعن نی بوگہ ۸ روپیہ مؤجر اوا کرتا ہے، اور بعض جگہ میں منتأجر اوا کرتا ہے، اور میری کچھ کچھ زمین دونوں علاقوں میں ہے جہاں مؤجر مال گزاری اوا کرتا ہے وہاں تو مجھ سے طلب کیا جاتا ہے اور جہاں منتأجر ویتا ہے کیا اس برمؤاخذہ عنداللہ ہوگا؟

جواب: - اگرزمین روپیہ کے موض کرایہ پر دی گئی ہے تو مال گزاری کی ادائیگی کی شرط مستأجر پر لگائی جاسکتی ہے بشرطیکداس کی مقدار معلوم ہواور حکماً یہ کرایہ کا جزء ہوگا،لیکن اگر بٹائی (مزراعت) پر دی گئ ہے تو اس میں بیشرط مزارع پر عائدنہیں کی جاسکتی اور اگر بیشرط لگادی گئی ہے تو مزارعت فاسد ہوجائے گ۔

<sup>(</sup> ا و ٣) الدّر المختار مع ردّ المحتار كتاب الاجارة ج: ٢ ص: ٨ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) يفوى حضرت والا وامت بركاتهم العاليه كي "مترين افاء" كى كافي عالي الياسيد

۱۳۸۸/۱۴/۱۹هر ۱۳۸۸/۱۱هه (فتوی نمبر ۱۹/۲۳۳ الف)

### گائے یا بھینس پر وَرش کے لئے نصف جھے پر دینے کا تھم اور جواز کی صورت

و كحاداً في الهندية، كتاب المزارعة ج: ۵ ص:۲۳۵ (طبع رشيديه) والهداية، كتاب المزارعة ج: ۲ ص:۳۲۰ (طبع شوكت فلميه ولمي طبع مكتبه رحمانيه ج: ۲ ص:۳۲۳) و يدائع الصنائع، كتاب المزارعة ج: ۲ ص:۱۸۰ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>١) الدّر المختار كتاب المزارعة ج: ٢ ص: ٢٤٦ (طبع سعيد).

وفى السحر الرّائق كتاب المزارعة ج: ٨ ص: ١ ٢ ا (طبع سعيد) أو اشترطا الأحدهما قفزانا مسماة أو ما على المسافيات والسواقي أو أن يرفع ربّ البلر بلزه أو يرفع من الخارج الخراج والباقي بيهما فسدت ..... وفيه بعد أسطر ... أو يرفع ربّ البلر بلزه أو يدفع الخراج فالأنه يؤدى الى قطع الشركة في البعض أو الكل وشرط صحتها أن يكون الخارج مشعركا بينهما والمراد بالخراج الخراج المؤطف نصفاً أو ثلثاً أو نحو ذلك .... المخ. وكدا في الهناية، كتاب المزارعة ج: ٨ ص: ٢٣٥ (طبع رشيديه) والهداية، كتاب المزارعة ج: ٨ ص: ٢٣٩ (طبع

کودے کر بھینس لے لے یا نصف قیمت اُس سے لے کر بھینس پر قرش کرنے والے کودیدے۔ شرعی تھم سے آگاہ فرمائیں۔

جواب: - گائے یا بھینس کو برورش کے لئے نصف جھے بر دینا شرعاً جائز نہیں، اس سے إحاره فاسد ہوجاتا ہے، لہٰذا صورت مسئولہ میں بھینس پرسنور زید کی ملکیت ہے اور بکرنے اسے جتنا چارہ اپنی ملکیت میں سے کھلایا اس کی قیت زید بکر کو ادا کرے، نیز بکرنے اس کی جننے دن خدمت کی اس کی اُبرت بھی زید پر واجب ہے، اور اُبرت اتنی ہوگی جتنی عام طور سے اس مقصد کے لئے کسی شخص کو مزدوری پر رکھ کر دی جاتی۔ ووسری طرف بکرنے أس بھینس كا جتنا وُودھ ياسوا استعال كيا أتنا ہى وُودھ اور سوا اُس پر واجب ہے کہ زید کو اوا کرے، بھینس بہرصورت پوری کی بوری زید کی ملکیت ہے، البذا يبلے تو باہم معاملہ اس طرح ورست كرليس، اس كے بعد اگر زيد بركو يورى بھينس يا اس كا نصف حصہ فروخات کرنا جاہے تو دونوں باہمی رضامندی سے ایبا کرسکتے ہیں، اور بروَیش کا فدکورہ معاملہ تو ناجائز ہے۔ لہذا جواز کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ زید بحر کو بھینس کا نصف حصہ فروخت کردے، اس کے بعد اس کی قبہت معاف کردے، اور بکر ہے کہے کہتم اس کی پر ڈیش کرد اور وُ ودھ آ دھا آ دھا ہوگا، اور بكراس پرراضي موجائے، تا بم اس صورت ميں بكركسي ونت جارے كا نصف خرچ وصول كرنا جاہے تو كريك كاللما في العالمگيرية دفع بقرة الي رجل علي أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافًا فالإجارة فاسدة، وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة علفه إن علفها من علف هو ملكه لا ما سرحها في المرعى، ويردّ كل اللبن إن كان قائمًا و إن أتلف فالمثل إلى ا صاحبها ... والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمن ويبرئه عنه ثم يأمر باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينهما. (عالمگيرية ج:٣ ص:٣٣٥، ٣٣٦ الفصل الثالث في قفيز الطحان وما (٣) معناه من الأجارة )\_ والثدسبحانه وتغالى اعلم ٣١/١/٢٣ ١٥

( فتوی نمبر ۱۵۳/ ۲۸ الف)

<sup>(</sup> ا و ۲) وفي الهداية ج: ۳ ص: ۳۰۳ (طبع مكتبه رحمانيه) والواجب في الاجارة القاسدة أجر المثل لا يجاوز يه المستّى .... الخ.

<sup>(</sup>٣) طبع مكتبة رشيدية. وفي خلاصة الفتاوي كتاب الاجارات وما يتصل بهذا ج:٣ ص:١١ ا (طبع مكتبه رشيديه). وفي فتاوي النسسفي رجل دفيع ببقرة الى رجل بالعلف مناصفة وهي التي بالفارسية كاوتيم سود بأن دفع على أن ما يحصل من الكن والسمن بينهما نصفان فهذا فاسد والحادث كلّه لصاحب البقرة والاجارة فاسدة.

وكذا في الفتاوئ البزازية على الهندية كتاب الاجارة النّوع القالث في الدّواب ج: ٥ ص:٣٤ (طبع رشيديه). تير وكيخة: امداد الفتاوئ ج:٣ ص:٣٣ و ٣٣٣ (طبع دار العلوم كراجي)\_

وكذا في الهنداية ج:٣ ص:٥٠٣ كعاب الإجارات والنذر المختار ج: ٢ ص:٥٦ باب الاجارة الفاسدة والبحر الرَّالق ج:٨ ص:٣٣ كتاب الاجارة (طبع سعيد).

### جانور كونصف برديخ كاحكم

سوال: - ایک آدمی بغرضِ پروَرش اپنی گائے دُوسرے آدمی کو بالصف دیتا ہے، یعنی جو اولاد پیدا ہوگی، نصف نصف ہوگی، اس صورت میں اگر گائے مالک کے پاس آجائے یا لینے والے کے عصے میں آجائے اور اس سے کوئی تیسر اشخص خریدے یا دونوں سے متفقہ طور پر خریدے تو کیا اس گائے کی قربانی دُرست ہوگی؟

جواب: - فدكورہ صورت ميں معاملہ ناجائز ہے، لبذا پہلے يہ لکھے كہ مالك يا پالنے والے ك پاس گائے كس طرح آئى آيا پورا جانور تھ سے آيا يا اس كے آدھے جھے كوفر وخت كيا۔ واللہ اعلم سار مرح اللہ اعلم



### ﴿ فصل فى نفس الأجرة ﴾ (''تخواه، أجرت'' اورمختلف الاؤنسز سے متعلق مسائل)

### شرعاً ملازم کی تخواہ مقرر کرنے کا معیار کیا ہے؟ ملازم کی ضرورت یا اس کی قابلیت؟

سوال: - بخدمت جناب مولانا مفتی محد تقی عثانی صاحب، السلام علیم ورحمة الله و برکات جناب عالی! میں نے ابھی حال میں ایک صاحب کو دُوسرے صاحب سے مسئلہ وریافت کرتے ہوئے سنا، جواب سے تسکین نہیں ہوئی، چنانچہ اس لئے سوال اور اس کا جواب ذیل میں ورج کررہا ہوں: اس مسئلے میں آپ ہماری رہنمائی فرما کیں کہ صحح جواب کیا ہے؟

''سوال-مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملازم ایک انجیئر ہے اور اس کے دو بیچے اور ایک بیوی ہے، اس کی شخواہ پارٹج ہزار روپے ماہوار ہے، دُوسرا ملازم ایک مزدور ہے اور اس کے چھ بیچے اور ایک بیوی ہے، اس کی شخواہ صرف ایک ہزار روپے ہے، اسلام کے قوانین اور نظام کے مطابق تعین ملازم کی قالمیت پر ہوتا ہے یا ملازم کی ضروریات کی بنیاد ہر۔

جواب-اسلامی نظام میں شخواہ کا تعین قابلیت پرنہیں، مزدور کی ضروریات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔'' برائے مہریانی جواب ارسال کرتے وقت مندرجہ ذیل اُمور پر بھی روشنی ضرور ڈالیس جو ندکورہ سوال سے بہت گہراتعلق رکھتے ہیں:

ا- آیک ملازم کی ضروریات کا تعین کیسے کیا جائے گا؟

۲ - ایک ملازم اکیلا ہوگا، وُ دسرے کے کی نیچ ہوں گے، اور اگر دونوں ایک ہی قابلیت رکھتے ہوں عے تو تنخواہ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟

۳- حکومت کے ملازم اور نجی فرم کے ملازم کی تخواہیں ایک طریقے سے مقرر ہوں گی یا طریقہ جدا جدا ہوگا؟ اور گھریلو ملاز مین کی تخواہ مقرر کرتے وقت طریقۂ کاریس کوئی فرق ہوگا یا نہیں؟ ۱۳- امریکا اور دُوسرے ترتی یافتہ ممالک میں مزدوروں کی کم از کم تخواہ مقرر ہے، جو حکومت وہاں کی مہنگائی کو سامنے رکھ کرمقرر کرتی ہے، اور پچھ عرصہ بعد اس کم از کم تنخواہ کو مہنگائی کے مطابق بوصاتی رہتی ہے، البتہ کم از کم تنخواہ کے بعد وہاں تنخواہیں قابلیت اور پیسے کی ما نگ کی بنیاد پرمقرّر ہوتی ہیں، پیطریقۂ کارکس حد تک اسلامی طریقے سے قریب ہے؟

جواب: - محترى وكرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

گرامی نامہ ملا، دراصل ملازمت شرقی نقطۂ نظر سے ''عقدِ اِجارہ'' ہے، جس میں جانبین کی باہمی رضامندی سے جو اُجرت بھی طے کرلی جائے وہ جائز ہے، بشرطیکہ اس میں ایک فریق نے دوسے فریق کی منظوری زبروسی حاصل نہ کی ہو، اس طرح جو اُجرت بھی طے ہوجائے، شرعاً وہ دُرست ہے، خواہ وہ الجیت کی بنیاد پر ہوئی ہو، یا کام کی بنیاد پر، یا ضرورت کی بنیاد پر۔

البت اسلامی حکومت اگر یہ دیکھے کہ محنت کرنے والوں کی اُجرتیں مناسب مقرر نہیں کی جارہی ہیں، تو وہ اُجرتوں کا کوئی معیار بھی مقرر کرسکتی ہے، (۱) جس کی پابندی فریقین پر لازم ہوگی۔ (۱) اس معیار کے قعین کے وقت حکومت کو اہلیت ، کام اور ضرورت تینوں باتوں کو پر نظر رکھنا ہوگا، کسی ایک بنیاد پر مقرر کرنا دُرست نہیں ہوگا۔

اس تشریح سے واضح ہوگیا ہوگا کہ ہے کہنا دُرست نہیں ہے کہ: ''اسلامی نظام میں تیخواہ کا تعین قابلیت کی بنیاد پر نہیں، مزدور کی ضروریات کی بنیاد پر ہوتا ہے' اس سے آپ کے تمام سو الات کا جواب ہوگیا ہوگا۔

واللہ اعلم واللہ اعلم کے بنیاد پر ہوتا ہے' اس سے آپ کے تمام سو الات کا جواب ہوگیا ہوگا۔

واللہ اعلم واللہ اعلم کے بنیاد پر ہوتا ہے' اس سے آپ کے تمام سو الات کا جواب ہوگیا ہوگا۔

واللہ اعلم واللہ اعلم کے بنیاد کر بھوتا ہے کہ اس سے آپ کے تمام سو الات کا جواب ہوگیا ہوگا۔

مزدور کی اُجرت کی تعیین کا شرعی معیار کیا ہے؟

سوال:-معاوضے کی ادائیگی کا معیار کیا ہے؟ پیداوار، محنت یا کارکن کی ضرورت؟ ۲:- سیزل فیکٹر یوں میں تمام آمدنی کا واحد ذریعہ جالو سیزن میں حاصل شدہ پیداوار ہے جس کی کھپت کے منافع سے فیکٹری کے تمام شعبہ جات کی اُجرتوں کی اوائیگی ہوتی ہے، اور دیگر اِخراجات پورے کئے جاتے ہیں، اس طرح بند سیزن میں دکھے گئے کارکنوں

<sup>(</sup>١) وفي الذر المختار ج: ٢ ص: ٩ ٩ ٣ (طبع سعيد) (الحظر والاباحة) ولا يسقر حاكم لقوله عليه الصلوة السلام: لا تسقووا فان الله هو المسقر القابض الباسط الرّازق. آلا اذا تعلني الأرباب عن القيمة تعديا فاحشًا فيسعر بمشورة أهل الرأى. ونظيره كما في البحر الرّائق كتاب القسمة ج: ٨ ص: ١٣٨ (طبع سعيد) ..... وآلا نصسب قاسمًا يُقسم بأجرة بعدد الرّؤس يعنى ان لم ينصب قاسمًا رزقه في بيت المال نصيبه وجعل رزقه على المتفاسمين لأنّ النفع لهم على المحصوص .... ويقدر له القاضي أجرة مثله كي لا يطمع في أموالهم ويتحكم بالزيادة.

وفي الأشباه والنظائر ص: 102 (طبع ادارة القرآن كراچي) تصرّف الامام على الرّعية منوط بالمصلحة. (٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ١٧٢ تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية.

وراجت لملية لانسل والتّنفصيل الى الدّر المنحتار مطلب في وُجُوب طاعة الامام ج:٣ ص:٣٢٣ (طبع سعيد). ثيرُ ديكيت ص:٩٠ كا عاشيه تمر٣-

کو تخواہیں اور دیگر مراعات بھی اس منافع سے دی جاتی ہیں، جبکہ بیکار ہونے والے افراد کی تخواہ اور دیگر مراعات بھی اس منافع سے دی جاتی ہیں، جبکہ بیکار ہونے والے افراد کی تخواہ اور دیگر مراعات یکسر بند کردی جاتی ہیں، اور جن کار کنوں کو بارہ ماہ مستقل کام کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے وہ بارہ ماہ تو کام نہیں کرتے چونکہ پیداوار ہی چند ماہ ہوتی ہے، گر اس پیداوار کی کھیت کے منافع سے جس میں سیزئل کارکن بحر پور حصہ لیتے ہیں مذکورہ مستقل کارکن کو شخواہیں اور دیگر مراعات تمام سال فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ سیزئل کارکنوں کوصرف دورانِ سیزن، کیا بیجائز ہے؟

سا: - نن لیبر پالیسی میں مزدوروں کی اُجرت کا تعین 'و یَسْتُ لُـوُنکَ مَساذَا لِنَـُ فِقُونَ، قُلِ الْعَفُوّ ' (سورة بقره آیت:۲۱۸) کی بنیاد پر کیا جانا جائز ہے؟

جواب ا: - شرعا اُجرت کے تعین کا معیار باہمی معاہدہ ہے، لینی باہمی رضامندی سے جو اُجرت مقرر کردی جائے وہ شرعاً جائز ہے، البتہ ہر فریق پر دیائ ہید واجب ہے کہ وہ دُوسر نے فریق کی جوری سے فاکدہ اُٹھا کرکوئی ایک اُجرت مقرّر نہ کرے جو اتنی کارکردگی کے لیاظ ہے حوفا ٹاکافی یا بہت زائد ہو، چنانچہ یہ آجرکی اخلاتی ذمہ داری ہے کہ وہ اُجرت کے تعین کے وقت اس بات کا پورا لیاظ رکھ کہ اُجرکواس کی کارکردگی کے مطابق مناسب اور کائی اُجرت کے۔ دُوسر الفاظ میں قانونی طور رکھے کہ اُجرکواس کی کارکردگی کے مطابق مناسب اور کائی اُجرت کے۔ دُوسر الفاظ میں قانونی طور پر اُجرت کے تعین کا معیار اگر چہ باہمی معاہدہ ہے، لیکن اخلاقی طور پر اور دیائ اس کا معیار کارکردگی کی بوائی سے نوعیت ہے، اور اگر کسی جگہ آجر اپنی اس اخلاقی ذمہ داری کو پورا کرنے کی بجائے مزدوروں کی مجبوری سے فائدہ اُٹھا کہ کم اُجرت مقرد کرتے ہوں تو ایس صورت میں حکومت کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ مرکام کرنے دالا اتن مدت کی اُجرت کا متحق ہوتا ہے جنتی مدت کہ اس نے کام کیا، لیکن اگر کوئی آجر کسی اُجرکواس بات کا پابند کردے کہ وہ سار سال اس کا ملازم رہے گا خواہ اس کوکام کرنا پڑے یا نہ پڑے، چونکہ اس کوسارے سال سے کام کے یا بند کرلیا گیا ہے اس لئے گا خواہ اس کوکام کرنا پڑے یا نہ پڑے، چونکہ اس کوسارے سال کے لئے پابند کرلیا گیا ہے اس لئے آجر پر اس کے سارے سال کی شخواہ واجب ہوگی، خواہ وہ اس سے کام لئے یا نہ لئے۔ اس کے کہ پر اس کے سارے سال کی شخواہ واجب ہوگی، خواہ وہ اس سے کام لئے یا نہ لئے۔ اس کے کرفواہ اس کی صرف آئی مدت کی شخواہ آجر ہر اس کے سارے سال کی شخواہ واجب ہوگی، خواہ وہ اس سے کام لئے یا نہ لئے۔ اس کے کہ پر اس کے سارے سال کی شخواہ واجب ہوگی، خواہ وہ اس سے کام لیا یا نہ لئے۔ اس کی کوران اس کی کوران دے سال کی شخواہ واجب ہوگی، خواہ وہ اس سے کام لیا یا تھیا تھی میت کی شخواہ وہ اس سے کام لئے یا نہ لئے۔ اس کی کوران اس کی کوران اس کی کوران اس کی کوران کی کوران دور اس کی کوران کی گواہ آجر ہر

<sup>(</sup>ا تا ٣) وفي سنن الترمذي، باب ما جاء في التسعير وقم الحديث: ١٢٣٥ "عن أنس وضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سجّر لنا. فقال: انّ الله هو المسجّر القابض الباسط الرّزاق وانّى لأرجوا أن ألقي ربّى وليس أحدّ منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" قال أبو عيسيا: هذا حديث حسن صحيح. وفي حاشية السندى على ابن ماجة ج: ٣ ص: ٣٢٢ .... وفيه اشارة الى أن التسعير تصرّف في أموال الناس بغير اذن أهلها فيكون ظلمًا فليس للامام أن يستمر للكن يأمرهم بالانصاف والشفقة على النعلق والنّصيحة.

<sup>(</sup>۵) حواله ك لئ وكلية ص: ٣٨٨ كا حاشيد

واجب ہوگی جتنی مدّت کا اسے پابند کیا گیا ہے، باتی مدّت میں چونکہ وہ وُوسرا کام کرنے کے لئے آزاد ہےاس لئے اس کی اُجرت بھی آجریر واجب نہیں۔

ہاں! اگر کام سے آزاد رہنے کی مدّت الی ہو کہ اس میں مزدور کوئسی دُوسری جگہ کام ملنے کی تو قع نہ ہوتو وہ آجر سے بیمعاہدہ کرسکتا ہے کہ اس کی مدّت کارکردگی کی اُجرت اتنی زیادہ مقرر کی جائے جواس کی بے کاری کے اَیام کی بھی کفالت کر شکے۔

معز: - "یَسُنَدُ لُوْنَکَ مَاذَا لِینُفِقُونَ، قُلِ الْعَفُو" کا اُجرت کے تعین کے مسکلے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا حاصل ہے ہے کہ مسلمان اپنی زائد از ضرورت رقم کو ضرورت مند آفراد میں خرج کیا کریں، بھال تک اُجرت کے طور پر نہیں، بلکہ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر دیا کریں، جہال تک اُجرت کا تعلق ہے اس کے تعین کا مسلم سوال نمبرا کے جواب میں گزر چکا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم مسلم سوال نمبرا کے جواب میں گزر چکا ہے۔

المرادام اسمالہ سوال نمبرا کے جواب میں گزر چکا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم المراد میں کرنے کے سے کہ سادر اسمالہ سوال نمبرا کے جواب میں گزر چکا ہے۔

### مدرس کے لئے أيام غيرحاضري كي تنخواه كا تھم

سوال: - داعظ مدرس کوصاحب مجلس کی طرف سے عطیہ یا وعظ کی اُجرت لے لینے کے بعد مدرسے سے غیرحاضری کے اَیام کی تخواہ لینا کیسا ہوگا؟

جواب: - اگر مدرسے سے باضابطہ رُخصت کی ہے، اور دعظ پر اُجرت نہ لینے کا کوئی معاہدہ ہنتظمین مدرسہ سے نہیں ہوا تو جائز ہے۔ (۲) الجواب شیح بندہ محمد شفیع عنی عنہ بندہ محمد شفیع عنی عنہ بندہ محمد شفیع عنی عنہ ۱۲۸۸۸۱۸ (نوئی نہر اے / ۱۹۱ الف)

### إمامت میں ناغه کرنے کی بناء پر تنخواہ کا شنے کا حکم

سوال: - باتنخواه امام اگرنمازوں میں ناغہ کرے اس کو پوری تنخواه لینی جائز ہے یا نہیں؟ اگر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) وليكيئ تفير "معارف القرآن" ج: اص: ٥٣٨ ـ

 <sup>(</sup>٣) في الشامية ج: ٣ ص: ١٩ ٣ (طبع سعيد) اما لو شرط شرطًا تبع كحضور الدرس أيّامًا معلومة في كل جمعة فلا
 يستحق المعلوم الا من باشر خصوصًا اذا قال من غاب عن الدّرس قطع معلومه فيجب اتباعه. وتمامه في البحر.

ناجائز ہے تو لینے پر اِصرار کی صورت میں اَکلِ حرام کا مرتکب ہوگا یا نہیں؟ ایس صورت میں اس کی اقتداء دُرست ہوگا یا نہیں؟

جواب: - تخواہ دار پیش إمام کے لئے معاہدے کے خلاف ناغہ کرنا جائز نہیں، اور اگر معاہدے میں یہ بات طے ہوچک ہے کہ جائز چھیوں کے علاوہ ناغہ کرنے پر تخواہ کائی جائے گی تو آئہیں معاہدے میں یہ بات طے ہوچک ہے کہ جائز چھیوں کے علاوہ ناغہ کرنے پر تخواہ کائی جائے گی تو آئہیں متنبہ کردینا چاہئے، اگر انہوں نے غفلت یا بے تو جمیں سے پوری تخواہ کے لیے ہوتہ تنالیس تو کردینا چاہئے، اور اگر اس پر بھی وہ تخواہ کا واجب الرق حصہ واپس نہ کریں اور اس کو عادت بنالیس تو جب تک تو بہنہ کریں ان کے پیچے نماز مکردہ ہوگی، لیکن فاسد نہیں۔ واللہ اعلم الجواب شیح الحر محمد تقی عثانی عفی عنہ الجواب شیح عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ (فتری نہر ۲۵/۱۱ الف)

سودی معاملات کرنے کی وجہ سے حکومت کے ہر ملازم کی تنخواہ کو ناجائز قرار دینے کا حکم

سوال: - ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کی تخواہ جو بھی ملازم لیتا ہے

<sup>(</sup>۱) كيونكه إمام أجيرِ خاص ب يونتكيم هم اور وقت دينغ يربى أجرت كالمستخلّ بوتاب، اگرناغ كرينو أجرت كالمستخلّ نيس وفي السدّر السمختار ج: ۲ ص: ۲ و الشاني وهو الأجير المنحاص ويسمني أجير وحد وهو من يعمل لواحد عملًا مؤقّتًا بسالت خصيص ويست حق الأجر بتسسليم نفسه في المدّة وان لم يعمل كمن استوجر شهرًا للخلمة أو شهرًا لرعى المعنم المستمني بأجر مستمى.

وفي الهندية ج: ٢ُ ص: • • ٥ والأجير الخاصِ من يستحق الأجر بتسليم نفسه وبمضى المدّة ولا يشترط في العمل في حقه لاستحقاق الأجر.

اور نافد کرنے برتخواہ کے کٹنے کی صراحت مبسوط کے اس جزئید میں ہے:-

ولو كان يبطل من الشهر يومًا أو يومين لا يرعاها حوسب بذلك من أجره سواء كان من مرض أو بطالة لأنّه يستحق الأجر بتسليم منافعه وذلك ينعدم في مدّة البطالة سواء كان بعذر أو بغير عذرٍ.

المبسوط للسرخسي ج:10 ص:141.

امام يشرك الأمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أمبوعًا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع.

تفصیل کے لئے فاوی وارالعلوم دیویند عزیز الفتاوی ص: ٧٦٥ ملاحظ فرمائیں۔ (محدز بیرس نواز)

حرام ہے، کیونکہ حکومت کا تمام کاروبارسودی ہے، اورسودی رقم سے ہمیں شخواہ ملتی ہے، اس کے متعلق کیا رائے ہے؟

جواب: - آپ کے دوست کا خیال دُرست نہیں، حکومت کی ساری آمدنی سودی نہیں ہے گلہ بہت سے ذرائع آمدنی جائز ہیں، اور الی صورت ہیں اس سے شخواہ وصول کرنا شرعاً جائز اور درائع آمدنی جائز ہیں، اور الی صورت ہیں اس سے شخواہ وصول کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ (۱) درست ہے۔ (۱) درست ہے۔ (فرن کا ۱۳۹۲) درست ہے۔ (فرن کی ۲۷/۱۲/۱۵) درست ہے۔ (فرن کی ۲۷/۲۷۵) درست ہے۔ (فرن کی ۲۷/۲۷۵)

### غلط بیانی کر کے سواری کا الاؤنس وصول کرنے کا تھم

سوال: - ہم اسکول کے طازم ہیں، ہم کوسواری الاؤنس ماتا ہے، اس طرح کہ دفتر یا اسکول سے گھر کا فاصلہ ساڑھے تین میل سے زائد ہوتو مبلغ پچیس روپیہ ماہوار، اور ساڑھے سات میل ہوتو تمیں روپیہ ماہوار بطور کرایہ حکومت دیتی ہے، اب اگر کوئی شخص اسکول کے ایک فرلانگ پر رہتا ہے، غلط بیانی کرکے کہتا ہے کہ بیس آٹھ میل کے فاصلے پر رہتا ہوں، اور مطلوبہ رقم تمیں روپے وصول کر لیتا ہے تو بیائز ہے؟

جواب: - غلط بیانی کرکے حکومت کے قانون کے خلاف بیالا وکنس وصول کرنا بھی ناجائز ہے اور جوافسر جانتے ہو جھتے اس کی اجازت دیتا ہے وہ بھی گنامگار ہے۔ ۲۸۱۸ ۱۳۹۷ھ (فتو کا نمبر ۸۸/۸۸ الف)

### قربانی کی کھال اور فطرے سے إمام کو شخواہ دینے کا تھم

سوال: - کیا پیش امام کوفطرانه یا قربانی کی کھال وغیرہ دینا دُرست ہے؟ جبکہ امام بالکل غریب آدمی ہے اور دس بارہ کھانے والے ہیں، تخواہ بھی بہت کم ہے، یہ چیزیں اُجرت میں نہیں دی جاتیں بلکہ صرف بِنددی جاتی ہے، کیا بید بنا دُرست ہے؟

جواب: - اگرییش إمام صاحب نصاب نہیں ہے تو اسے فطرہ اور قربانی کی کھال وصول کرنا

<sup>(</sup>۱) كيونكه غالب حلال مونے كى صورت ميں اس سے تخواہ لينا جائز ہے۔ حوالہ كے لئے و كيھنے ص: ١٩٩٥ كا حاشيه نبر٣-

جائز ہے، اور اگر وہ کسی بھی طرح صاحب نصاب ہوتو وصول کرنا جائز نہیں۔ (۲) واللہ اعلم احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۲۸۲ م

(فتؤى نمير ١٨/١٣٥٣ الف)

اورید که اُجرت میں ویتے ہیں یا بطور خدمت؟ اس کا فیصلہ إمام اور مقدّی خدا کو حاضر و ناظر جان کر کرلیں، اگر کوئی شخص قربانی کی کھال اور فطرے کی رقم دُوسرے کو دیدے اور إمام یا إمام کا ہمدرد ناراض نہ ہوتو ہیں بچھ سکتے ہیں کہ بیر خدمت ہے اُجرت نہیں، اگر إمام کو نہ دیں تو إمام شکایت کرتا پھرے بینشانی اُجرت کی ہے، اللہ سے ڈر کرغور کریں۔ (۳)

محمدعاشق الهي بلندشهري

## بغیر سواری کے آنے والے سرکاری ملازم کے لئے کے کرایئر سواری لینے کا تھم

سوال: - فیڈرل گورنمنٹ اپنے طاز بین کوسواری کا کراید دیتی ہے، اس کی حدیمی مقرر ہے کہ ساڑھے تین میل تک پچیس روپے اور ساڑھے سات میل سے اُوپر کے لئے تیس روپے ، ایک آ دی اس شہر میں رہتا ہے جہال وہ ڈیوٹی ویتا ہے بعنی اسکول بیل طلازم ہے، اور اسکول سے چارسوگز کے فاصلے پر قیام پذیر ہے، اس یا کسی اور ذریعے سے اسکول نہیں آ تا لیکن بل میں ہر ماہ تیس روپے درج کردیتا ہے اور بیعذر کرتا ہے کہ میرا گھر بھی دوسو، چارسومیل دُور ہے، ماہ میں ایک مرتبہ جانا پڑتا ہے۔ اس طرح سے یہ کرایداور الاوٹس لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - بدكراية سوارى اگر شخواه كا جزء ہوتا تب تو ہر حال میں اس كالینا جائز تھا، ليكن حكومت نے تفصيل ركھى ہے كدائے ميل پرجس كى رہائش ہواً ہے اتنا كرايد ديا جائے گا، بداس بات كى كھلى دليل ہے كہ بدرقم شخواه كا جزء نہيں بلكہ كراية آمد و رفت ہے، لہذا اس نام سے اتنى ہى رقم وصول كرنا شرعاً جائز ہے جتنى رقم واقعة كرايد ميں گئى ہو، چنانچة پ كے لئے اپنى رہائش كا فاصلہ زياده لكھواكر

<sup>(1)</sup> وقى اللَّذِر المختارج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع سعيد) مصرف الزّكواة هو فقير (وهو من لدادني شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

وفى الهندية كتاب الزكوة ج:١ ص:١٨٩ ولا يجوز دفع الزكوة الىٰمن يملك نصابًا .... الخ.

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز دفع الزّكواة الّي من يملك نصابًا .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفى الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع سعيد) ويشترط أن يكون الصّرف تمليكًا لا اباحة .... الغ. وفي الهندية كتاب الركوة باب المصارف ج: ١ ص: ٩٠ ١ (طبع رضيديه كولفه) ولو نوى الزّكوة بما يدفع المعلّم الى الخليفة ولم يستأجره ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصّبيان أيضًا أجزأه وآلا فلا ... الغ.

کرایہ سواری وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بیتا ویل بھی ڈرست نہیں کہ اصلی گھر دوسویا چارسومیل دُور ہے، کیونکہ حکومت نے اصلی گھر تک پہنچانے اور وہاں سے واپس لانے کے کرائے کی ذمہ داری نہیں لی ہے، اور جب اس طرح حاصل کی ہوئی رقم ناجائز ہوئی تو اسے حکومت ہی کو واپس کرنا ضروری ہے، اس سے صدقہ کرنا بھی دُرست نہیں، اِلَّا یہ کہ حکومت کو واپس کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو اس صورت میں بغیر تواب کی نیت کے صدقہ کردی جائے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم والیہ کی نیت کے صدقہ کردی جائے۔

@1894/11/PA

(فتوى نمبر ۲۵/۲۷۵۱ و)

### اُوور ٹائم لگائے بغیراس کی تنخواہ وصول کرنے کا تھم

سوال: - میں بحثیت اسٹونو ٹائیسٹ کے ملازمت کرتا ہوں، میرے محکے کا سب سے بڑا سربراہ چیف انجیئر ہوتا ہے، میرے محکے میں ہر ملازم کوتقریباً تمیں گفٹے کا اُوور ٹائم ملتا ہے، روز کے تقریباً گفٹ ڈیڑھ گھنٹ دوگھنٹ اُوور ٹائم کرنا تقریباً گھنٹ ڈیڑھ گھنٹ دوگھنٹ اُوور ٹائم کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ہم لوگ دو بجے کے بعدا پنے اپنے گھر پلے جاتے ہیں کیونکہ کام ہی اتنا ہوتا ہے۔ اب دریافت یہ ہے کہ کیا بغیر اُوور ٹائم کئے ہوئے اُوور ٹائم کی رقم کی جاستی ہے یائیس؟ چیف انجیئر صاحب کو بھی اس کا پیتہ ہے کہ بھی ہمی اُوور ٹائم کے لئے اُکتا ہے، اکثر نہیں اُکتا، اس کے باوجود وہ تمیں گھنٹے کا اُدور ٹائم کا کام نہیں ہوتا۔

جنواب: - أوور ٹائم كے نام سے كوئى رقم وصول كرنا أسى وقت جائز ہوگا جبكہ واقعة ملازم نے وقت مقررہ سے زائد كام نبيس كيا أس روز كا أوور ٹائم لينا وقت مقررہ سے زائد كام نبيس كيا أس روز كا أوور ٹائم لينا درست نبيس - اگر چيف انجيئئر صاحب واقعة ملاز مين كى خيرخوا ہى كرنا چاہتے ہيں تو تنخواہ ميں اضاف كراويں، ليكن أوور ٹائم كے نام سے غلط بيانى كى شرعاً اجازت نبيس ہوكتى ۔ واللہ سبحانہ وتعالى اعلم ماراويں، ليكن أوور ٹائم كے نام سے غلط بيانى كى شرعاً اجازت نبيس ہوكتى ۔ واللہ سبحانہ وتعالى اعلم

(فتوی نمبر ۲۵۱۳/۱۳۵)

### غلط بیانی کرکے تنخواہ میں اضافہ کرانے کا تھم

سوال: - فلط بیان دے کرانی تنخواہ بڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ اوراس کی دلیل یہ ہوکہ چونکہ کومت تنخواہ نہیں بڑھاتی اور ہوں کے جونکہ کومت تنخواہ نہیں بڑھاتی اور ہی ہوتی چلی جارہی ہے، اور وہ آدمی اگر پرائیویٹ پڑھاتا تو آئی ہی ( یعنی زیادہ ) تنخواہ ال جاتی۔ اب اس کو مرنظر رکھ کر فلط بیان دے کراپی تنخواہ بڑھاسکتا ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) وفي الشامية ج: ٥ ص: ٩٩ والحاصل أنّه ان علم أرباب الأموال وجب ردّه عليهم وآلا فان علم عين الحرام لا يحلّ له ويتصدّق به بنيّة صاحبه ... الخ.

جواب: - صورت مسئوله میں چونکه وہ شخص غلط بیان دیتا ہے، اس لئے بیمل جائز نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب الجواب صحیح محمد عاشق الٰہی

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۳۲ الف)

### ز کو ہ وصدقات کی رُقوم سے مہتم اور مدر سین و ملاز مین کی تنخواہیں ادا کرنے کا حکم

سوال: - زیدایک مجد کا خطیب ہے، اس مجد میں ایک چھوٹا سا دینی مدرسہ بھی قائم ہے، جس کامہتم زید ہی ہے، بید مدرسہ اقامتی ہے، طلباء، اسا تذہ، بادر چی وغیرہ کے لئے تین ٹائم کھانے کا انظام بھی مدرسے کے ذمے ہے، زید کے اعتاد، تعلق اور کوشش سے حاصل شدہ چندہ وغیرہ کی آمدنی سے مدرسے کا کام چل رہا ہے، مال گخبائش نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اکا وَسْینٹ نہیں ہے، زید آمد وخرج کا حساب کرتا ہے، کیا زید از رُوئے شرع مدرسہ طذا کے فنڈ سے مشاہرہ لینے کا حق رکھتا ہے؟ جبکہ مدرسے کی کوئی کوئی کیوٹیس خودا بی تنخواہ مقرر کرسکتا ہے؟

<sup>(</sup>اوم) حوالد كے لئے ويكھنے ص: ٣٩٠ كے حواثى۔

# ﴿ فصل فى الإجارة على المعاصى ﴾ (مختلف ناجائز اورمعصيت كى ملازمتوں كے أحكام)

### سودی کاروبار کرنے والے مالیاتی ادارے کی ملازمت اور آمدنی کا تھم

سوال: - میں ایک مالیاتی ادارے میں کام کررہا ہوں، جہاں سودی کاروبار ہے، یعنی بعض
کمپنیوں کوسود پر ادربعض کو نفع و نقصان پر قرضے دیتی ہے، اور نفع بھی اس طرح ہے کہ فیصد فلسڈ ہے،
یعنی پندرہ فیصد سال میں، اور اگر نقصان ہوجائے تو بھی پانچ فیصد، بلکہ نقصان کی صورت میں بھی اس کو
منافع ہوتا ہے، کیونکہ پندرہ فیصد جو منافع کا حصہ ہے اس کے برابر کمپنی کے سرشیفکیٹس یعنی حصص لے
لیتی ہیں۔ اس کے علادہ سودی کا غذات بھی لکھنے پڑتے ہیں کہ آپ کے ذھے اتنا سود ہے، اسے ادا
کرو۔ اور سود کی جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات جسے قرضے دیتے ہیں اس کے لئے کمپنی کا
معائینہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ شرع کی رُوسے جواب دیں کہ اس میں ٹوکری
جائز ہے؟ یا بالکل ناجائز؟ یا اور کوئی صورت حال ہے؟ اور اس میں میرا شار سودی کا تبین میں ہوگا یا نہیں؟
اود یہ میرے اُوپر کتنا گناہ ہے؟ اور یہ جو سود کرتے ہیں یہ جو اسلام نے بیان کیا ہے وہ ہے یا نہیں؟

جواب: - ادارے کی جوتفصیلات آپ نے لکھی ہیں، اگر دہ وُرست ہیں اور ادارے کی اکثر آمد نی سودیا وُ وسرے نا جائز ذرائع پر مشتل ہے، یا اس ادارے میں آپ کو سود کے معاملات کا حساب و کتاب وغیرہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں ملازمت شرعاً جائز نہیں۔ ایک صورت میں آپ کو جاہئے کہ

<sup>(</sup>١) وفي صحيح البخاري كتابُ الطّلاق رقم الحديث: ٥٩٠٥ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله على والله على الله عليه وسلم اكل الرّبوا وموكله. وكذا في الصحيح لمسلمٌ رقم الحديث: ٩٩ ٩٥ و ٩٩ ٩٠ .

ادارے کی اکثر آبدتی سود یا و وسرے ناجائز أمور پر مختل جوتو اُس خرام آبدنی سے اُجرت حاصل کرنا جائز نہیں، جیسا کدورج ذیل فتہی عبارات سے واضح ہے:-

فى الدّر المختار ج: ٢ ص: ٣٨٥ (طبع سعيد) وفى الأشباه الحرمة تنتقل. وفى الشامية تحته، قال الشيخ عبدالوهاب الشلبي الشلبي الشام المن وما نقل عن بعض الحنفية من أنّ الحرام لا يتعدى الى ذمتين سألت عنه الشّهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما اذا لم يعلم بذلك امّا من راى المكاس يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهر حرام.

دُوسرے حلال روزگار کو تلاش کریں، اور اس کے ملنے پریہاں سے علیحدہ ہوجا کیں۔ جب تک دُوسرا روزگار مہیا نہ ہواس وقت تک موجودہ ملازمت کو ناجائز سجھتے ہوئے اس پر اِستغفار کرتے رہیں، اور جلد از جلد حلال روزگار حاصل کرنے کی بوری کوشش کریں۔

## بینک کی ملازمت کاتفصیلی حکم

سوال: - بینک کی ملازمت کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ بعض علاء سے سنا ہے کہ فتویٰ میں جیکہ میرے خیال میں بینک کی ہر فتویٰ میہ جیکہ میرے خیال میں بینک کی ہر ملازمت ناجائز ہے کیونکہ بینک کی جو بھی ملازمت ہواُس میں چونکہ ناجائز کام میں اعانت اور تعاون کرنا پڑتا ہے لہٰذا وہ ناجائز ہونی چاہئے۔اور تخواہ بھی ظاہر ہے کہ بینک کی حرام آمدنی سے بی دی جائے گی لہٰذااس وجہ سے وہ بھی ناجائز ہونی چاہئے۔کیا ہے بات دُرست ہے یانہیں؟ اگر بینک کی کوئی ملازمت کی لہٰذااس وجہ سے وہ بھی ناجائز ہونی چاہئے۔کیا ہے بات دُرست ہے یانہیں؟ اگر بینک کی کوئی ملازمت

(بَيْرِمَاشِ مُثِيَّرُشُدَ).... وفي الهندية ج: ٥ ص:٣٣٢ (طبع رشيديه كوئته) لو انَّ فقيرًا يأخذ جائزة السلطان مع علمه أنَّ السلطان يأخذها غصبًا أيحلَّ له قال: ان خلط ذلك بدراهم أخرى فانّه لا بأس به وان دفع عين المفصوب من غير خلط لم يجز .... وقالا: لا يملك تلك الدّراهم وهي علىٰ ملك صاحبها فلا يحلُّ له الأخذ .... الخ.

وفيها أيضًا ج: ٥ ص:٣٢٢ ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأنّ الغالب في مالهم الحرمة الّا اذا علم أنّ أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لأنّ أموال النّاس لا تخلوا عن قليل حرام فالمعتبر الغالب وكذا أكل طعامهم .... الخ.

وفيها أيضًا ج: 6 ص: ٣٣٣ آكل الرّبوا وكاسب الحرام أهدئ اليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره أنّ ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه وان كان غالب ماله حلالًا لا بأس بقبول هديته والأكل منها.

اورادارے کی اکثر آندتی تو جائز ہو گرائس ادارے بیس ناجائز کام کی ملازمت ہو، مثلاً سود کا حساب و کتاب کرنا پڑے توالی ملازمت معصیت پرمشتل ہونے کی وجہسے ناجائز ہے، جیسا کہ درج ذیل عمارات سے واضح ہے:-

وفي الهدّاية باب الاجارة الهاسدة ج: ٣٠ ص: ٣٠٦ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا يجوز الاستيجار على الغناء والنّوح وكذا سائر الملاهي لأنّه استيجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد.

**ركذا في خلاصة الفتارئ كتاب الاجارات جنس آخر في المتفرقات ج: ٣ ص: ٢ ا ١.** 

وفي الهنندية ج: ٣ ص: ٣٣٩ (طبع رشيديه) ولا تجوز الاجارة على شيءٍ من الغناء والتُوح والعزامير والطبل وشيء من الكناء والتُوح والعزامير والطبل وشيء من اللّهو وعلى طفا المحداء وقرأة الشعر وغيره ولا أجر في ذلك وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كذا في غاية البيان لو استأجر لتعليم الغناء أو استأجر اللّمي رجلًا ليخصى عبدًا لا يجوز ... الخ. وفي المدّر المسختار كتاب الاجارة مطلب في الاستنجار على المعاصى ج: ٢ ص: ٥٥ (طبع سعيد) ولا تصمّ الاجارة لعسب التيس وهو نزوه على الأناث ولا لأجل المعاصى مثل الفناء والنوح والملاهي ولو أخذ بلا شرط يباح.

وفي الشامية تحته وفي المنتقى امراة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردّته على أربابه ان علموا وألا تتصدّق به وان من غير شرط فهو لها. قال الامام الأستاذ: لا يطيب، والمعروف كالمشروط ... الخ.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ١١ ٣ ومنها (أي من شرائط صحّة الاجارة) أن يكون مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرعًا فلا يجوز استجار الآبق ولا الاستئجار على المعاصي لأنه استنجار على منفعة غير مقدور الاستيفاء شرعًا.

وفى بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٨٩ . ... وكذا كل اجارة وقعت لمظلمة لأنّه استنجار لفعل المعصية فلا يكون المعقود عليه مقدورة الاستيفاء شرعًا. ثيرُ وكيك ص: ٣٠ كا صاشيرتُبرا\_ (محرزيرِ في ثوارُ) جائز ہے تو کس فتم کی ملازمت اور کس وجہ سے جبکہ تخواہ تو ظاہر ہے بینک سے ہی دی جائے گی؟ جوائے ۔ حجر می! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکا عد

آپ کا دُوسرا سوال جوانگریزی میں تھا، اس کا جواب بھی اُردو میں اس لئے دے رہا ہوں کہ آپ اُردو جاننے ہیں۔

وراصل بینک کی ملازمت ناجائز ہونے کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ملازمت میں سود وغیرہ کے ناجائز معاملات میں اعانت ہے، دُوسرے یہ کر تنخواہ حرام مال سے ملنے کا احتمال ہے، ان میں سے پہلی وجہ یعنی حرام کا موں میں مدد کا جہاں تک تعلق ہے، شریعت میں مدد کے مختلف درج ہیں، ہر درجہ حرام نہیں، بلکہ صرف وہ مدد ناجائز ہے جو براہِ راست حرام کام میں ہو، مثلاً سودی معاملہ کرنا، سود کا معاہدہ لکھنا، سود کی رقم وصول کرنا وغیرہ۔ لیکن اگر براہِ راست سودی معاطم میں انسان کو ملخت نہ ہونا پڑے، بلکہ اس کے کام کی نوعیت الی ہوجسے ڈرائیور، چہاس، یا جائز ریسر چ وغیرہ تو اس میں چونکہ براہِ راست مدذبیس ہے، اس لئے اس کی مخابئش ہے۔

جہاں تک حرام مال سے تخواہ ملنے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں شریعت کا اُصول ہیہ ہے کہ اگر ایک مال حرام اور حلال سے تخواہ ہواور حرام مال زیادہ ہوتو اس سے تخواہ یا ہدیہ لینا جائز نہیں،
لیکن اگر حرام مال کم ہوتو جائز ہے۔ بینک کی صورت حال ہیہ ہے کہ اس کا مجموی مال کی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، ا-اصل سرمایہ، ۲- ڈیازیٹرز کے پیپے، ۳-سود اور حرام کا موں کی آمدنی، ۲-جوائز خدمات کی آمدنی، اس سارے مجموع میں صرف نمر سم حرام ہے، باقی کو حرام نہیں کہا جاسکتا، اور چونکہ ہر بینک میں نمبرا ونمبر ہم کی اکثریت ہوتی ہے، اس لئے بینہیں کہہ سکتے کہ مجموع میں حرام عالب ہے، ہر بینک میں نمبرا ونمبر ہم کی اکثریت ہوتی ہے، اس لئے بینہیں کہہ سکتے کہ مجموع میں حرام عالب ہے، لہذا کی جائز کام کی شخواہ اس سے وصول کی جاسکتی ہے۔

یہ بنیاد ہے جس کی بناء پر علاء نے بیفتو کی دیا ہے کہ بینک کی الیمی ملازمت جس میں خود

<sup>(1)</sup> مدواور إعانت ك فتلف ورجات اوران ك تفصيل علم ك لئيد مجوابر الققد" جرام من ٢٥٥ ٥ ٣٥٩ ١٨ ملاحظ فرما كير.

<sup>(</sup>۲) وفى مشكونة المصابيح باب الرّبؤا الفصل الأوّل ج: ١ ص:٣٣٣ (طبع قديمى كتب محانه) لعن وسول الله صلى الله عليه و الله عليه ومسلم اكتل الربؤا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، دواه مسلم. ثيرٌتُتبيلي عبارات اورحاله جات كـ كـ سابته ٣٩٣٠ وص:٣٩٣ كـحاثى لموحد فراكس \_

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية ج: ۵ ص: ٣٣٢ ولا يجوز قبول هدية امراء الجور لأنّ الفائب في مالهم الحرمة آلا اذا علم أنّ أكثر ماله حلال بأن كنار علم الله علم أنّ أموال النّاس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الفالب وكذا أكثر المحامه من عن قليل حرام فالمعتبر الفالب وكذا أكل طعامهم. وفيها أيضًا ج: ۵ ص: ٣٣٣ اكل الزّبؤ اوكاسب الحرام أهدئ اليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره أنّ ذلك العال أصله حلال ورقه أو استقرضه وان كان غالب ماله حلالًا لا بأس بقبول هديته والأكل منها ... الغ.

کوئی حرام کام کرنا نہ پڑتا ہو، جائز ہے، البنۃ احتیاط اس میں ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ والسلام اسر ہے روز السرام ا

### بینک میں کلرک کی ملازمت

سوال: - محرم مفتی صاحب، السلام علیم، سلام کے بعد آپ کی خیریت کا طالب ہوں۔
عرض یہ ہے کہ میں صوبہ سرحد پشاور شہر میں اکاؤٹینٹ جزل کے دفتر میں سینئر کلرک کے عہدے پرکام
کر رہا ہوں، جس کی تنخواہ آج کل نے الاؤنسوں اور مہنگائی الاؤنس کے ساتھ ۲۹۰ روپ بنتی ہے۔
لیکن میں نے حبیب بینک میں نوکری کے لئے درخواست دی شی، جس کے ٹمیٹ اور انٹرویو وغیرہ میں
میں پاس ہو چکا ہوں، اور اب کراچی ہے میرے پیچےٹر نینگ کے لئے بلانے کا خطآ رہا ہے، لینی میں
منتخب ہو چکا ہوں۔ یہ عہدہ پروفیشنل آفیسر کا عہدہ ہے، اور اس کی تنخواہ آج کل تقریباً ۱۰۰ روپ کے
لگ بھگ ہے، جس کے سودی کاروبار وغیرہ سے آپ خوب واقف ہیں، لہذا آپ صاحبان اگر مجھے
فتو کی جیجے کی تکلیف گوارا کریں تو میں از حد مشکور ہوں گا، فتو کی میں یہ وضاحت ہونی چپا ہے کہ میں یہ
موجودہ نوکری چھوڑ کر بینک کی نوکری کروں یا نہیں؟

جواب: - بینک کی ملازمت شرعاً حرام اور ناجائز ہے، اور حرام آمدنی خواہ زیادہ ہو، مگر ایک مسلمان کے لئے بے کار ہے، کم تنخواہ پر قناعت کرنا اور حلال کمانے کی خاطر زیادہ آمدنی کو چھوڑ دینا ان شاءاللہ دُنیوی و اُخروی برکات کا موجب ہوگا۔

۱۲۹۶/۹۶۷ (فتوی نمبر ۱۵۸۸/۳۰۰ ج)

### بینک کی ملازمت کا حکم

سوال ا: - بینک کی طازمت کے لئے شرع تھم کیا ہے؟ ۲: - اگر طازمت اختیار کرچکا ہے تو قائم رکھے مانہیں؟

جواب: - بینک کا بیشتر کاروبار چونکه سود پربنی ہے، اس کے اس کی ملازمت جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) ينتوى معرب والادامت بركاتيم في جواني خط كى صورت يس تحريفرمايا-

<sup>(</sup>٢) بيك ملازمت كي ووتسمول كتفييل علم أورحواله ك لئ يجيل ص ٣٩٥٠ كا فتويل اوراس كا حاشيه ملاحظ فرما كيس

<sup>(</sup>۳) بي ينك كى أس المازمت كانتم به جس مس سودى معاملات كرت پرت بوس تفسيل كي لئة سائقد دونوس تماوئ اور أن كواشى الاطاق المتعادم الم

۲: - وُوسری جائز طازمت حاصل کرنے کے لئے پوری کوشش کرے اور جب تک نہ ملے وُعا و تو بہ و اِستغفار کرتا رہے، اور ملتے ہی یہ طازمت چھوڑ دے، پھر جب اللہ توفیق دے بینک سے کمائی چوئی رقم رفتہ رفتہ صدقہ کردے۔ مریم رومی رقم رفتہ رفتہ صدقہ کردے۔

### حلال روزگار ملنے تک بینک کی ملازمت جاری رکھنے کے مشورے کی شرعی حیثیت سوال:-محرم وکرم جناب مفتی صاحب اَطال اللہ بقائد

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة، اما بعد:

آپ کی توجہ ایک اہم مسلے کی طرف مبذول کرنا جا ہتا ہوں، وہ ہے بینک کی ملازمت کا۔ جمارا معاشرہ ایک سودی معاشرہ ہے، ربا، قمار کی نت نی شکلیں آئے دن سامنے آتی ہیں، اور انہیں ترقیاتی اسکیموں کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ بینک کی ملازمت اُشد حرام ہے، اس بناء پر بعض لوگ اس حرام سے چھٹکارے کی نیت سے اہل علم حضرات کا زُخ کرتے ہیں، اور بری معصومیت سے اپنی خسته حالی کی سرگزشت سناتے ہیں، ''اگر میں یہ ملازمت چھوڑ دُوں گا، تو میری مسکین ہوی، چھوٹے چھوٹے نتھے منے پھول، کلیول جیسے بچول اور معمر ضعیف، معذور، مریض والدین اور جوال سال بے سہارا بے جاری بہنوں کے گزر کا سامان ہی کیا ہوگا، سوائے اس حرام تخواہ کے۔ ' اہلِ علم حضرات رحم دِل وغم خوارتو ہوتے ہی ہیں، اُن کی طرف سے غالبًا متفقہ طور پر ایک ہی نوعیت کا جواب ملتا ہے، اور وہ آپ حضرات کو بخو بی معلوم ہے، جس کا مخضر خلاصہ بدہے کہ" بینک کی ملازمت حرام ہے، ادراس کی تنخواہ حرام ہے، کیکن دُوسری ملازمت کی تلاش جاری رکھواور جب تک کوئی متبادل صورت نہ بنے بینک کی میرحرام ملازمت کرتے رہو، اور اس کی حرام تفواہ سے اپنے بیوی بچوں والدین اور بہنوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔' ایمانی تنزل اور اس سرتوڑ مہنگائی، بڑھتے ہوئے إخراجات اور ہوئی پرتی کے دور میں ا كي بينك فيجرك لئے اس قدر مدردى كافى تقى، جواز كابير يرواند أسے ضدا اور رسول سے أث كر مقابلے برآ مادہ کرتا ہے، بندے سے بھی بار ہا اس طرح اِستفتاء کیا گیا، دِل کسی بھی صورت میں جواز کا فتوی دینے پرآمادہ نہ ہوا۔آپ مارے بڑے ہیں، ایک خالی ہاتھ فقیری طرح آپ اہل علم حضرات کا دروازه كمتكمة اكر بُعيك مانكماً مول، "فَسْمَلُوْآ اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ" قرآن وحديث والوال فقہائے کرائم یا قواعدِ فقہید میں ہے جن دلائل کا سہارا لے کر جواز کا فتوی دیا جاتا ہے مفصل و مال بیان فرمادیں تو بڑی مہریانی ہوگی۔ جزا کم اللہ خیراً۔

جواب: - كرم بنده زيدمجدكم السامي

السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکا تہ۔ جو بات کی جاتی ہے اس کا مطلب جواز کا فتو کی وینانہیں ہوتا،
فتو کی حرمت ہی کا ہے، آگے اسے مشورۃ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر موجودہ ملازمت ترک کرنے سے نا قابلی
برداشت تنگی کا اندیشہ ہوتو اس ملازمت کو حرام بچھے ہوئے دُوسری ملازمت اس طرح تلاش کرو جیسے
ایک بے روزگار آ دمی تلاش کرتا ہے، خواہ تخواہ بچھ کم ہی کیوں نہ ہو، جب وہ ال جائے تو ترک کروو۔
میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفیج صاحب قدس سرۂ سے سنا ہے کہ اس مشورے کا
ماصل احدون البلیتین پڑمل کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ترک ملازمت کے بعد فقر و فاقے میں جاتا
ہوکرلوگوں کے دین وایمان ہی سے برگشتہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ایسایا و پڑتا ہے کہ حضرت والد
صاحب ہوکرلوگوں کے دین وایمان ہی سے برگشتہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ایسایا و پڑتا ہے کہ حضرت والد
صاحب ہے یہ بات حضرت تھیم الاُمت قدس سرۂ سے بھی نقل فرمائی تھی، مگر احقر کو سے بات جزم کے
ساتھ یادنہیں۔
والسلام

غیر مذبوح جانور کا گوشت فروخت کرنے والی نمپنی میں اکا وَنشینٹ کی ملازمت کا تھم

سوال: -محترم مفتى صاحب! السلام عليم ورحمة الله وبركاته

ایک صاحب جو کینیڈا میں حال ہی میں معاش کے لئے گئے ہیں، اُن کی طرف سے سوال کیا ہے کہ کیا فرماتی ہے شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کہ اُن کو ایک الی سمینی میں

 <sup>(1)</sup> وفي الصّحيح للامام مسلمٌ رقم الحديث: ٣٩٤٢ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الرّيارا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٣٣٣ (طبع قديمي كتب خانه).

وقى تكملة فتح الملهم ج: 1 ص: ٢ ١٩ (قوله وكاتبه) لأن كتابة الرّبا اعانة عليه رمن هنا ظهر أن الترطّف في البنوك الرّبوية لا يجوز فان كان عمل الموطّف في البنك ما يعين على الرّبا كالكتابة والحساب فذلك حرام لوجهين الأوّل اعانة على المعصية، والثاني أخذ الأجرة من المال الحرام، فإن معظم دخل البنوك حرام مستحلب بالرّبا وأمّا اذا كان المعمل لا علاقة له بالرّبا فاته حرام للوجه اثناني فحسب فإذا وجد بنك معظم دخله حلال جاز فيه التوطّف للنّوع الثاني من الأعمال والله أعلم.

نیز تفصیلی عبارات کے لئے ویکھنے ص ٣٩٣ تا ص ٣٩٦ کے فاوی اور اُن کے حواثی۔

<sup>(</sup>٢) يفتوى حصرت والادامت بركاتهم في سائل ك فدوره خط ك جواب يستحريفر مايا-

ملازمت کی پیشکش ہوئی ہے جو گوشت پیک کر کے سپلائی کرتی ہے، ظاہر ہے کہ کینیڈا میں یہ گوشت عام طور پر حلال نہیں ہوتا، اور اس کی تمام چیزیں جو وہ کمپنی بناتی ہے وہ حلال نہیں ہیں۔ اس کمپنی کا جس میں اِن صاحب کو ملازمت کی پیشکش کی گئی ہے سوائے گوشت اور گوشت کی دیگر خوردنی مصنوعات کو ہیں اِن صاحب کو اس کمپنی کے اکا وَنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کی ہنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اِن صاحب کو اس کمپنی کے اکا وَنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کی پیشکش ہے، اُن کا بوچھنا یہ ہے کیا ایس کمپنی میں ملازمت اُن کے لئے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ خاص طور پر ایس صورت میں کہ انجی اُنہوں نے بھر ہے پر ایس صورت میں کہ انجی اُنہوں نے بھرت کی ہے اور وہ معاش کی تلاش میں کچھ دنوں سے پھر ہے ہیں اور اُنہیں کوئی خاطر خواہ ملازمت نہیں مل رہی، جواب اِرشاد فرما کرمشکور فرما کیں۔

چواب: - صورتِ مسئولہ میں نہ کورہ کمپنی کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کی گنبائش معلوم ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ غیر فد ہوں گوشت اگر چہ ہمارے نزدیک حلال نہیں اور اس کی خرید وفروخت بھی جائز نہیں، لیکن غیر مسلموں کے نزدیک چونکہ جائز ہے، اس لئے فقہائے کرام نے ان کے درمیان ہونے والی الی بچ کو نافذ قرار دیا ہے، اور اس کی مالیت کا اعتبار کیا ہے، لہذا اس خرید وفروخت سے انہیں جورقم حاصل ہوئی ہے، وہ عقد باطل کے ذریعے نہیں ہوئی۔ البتہ کی مسلمان کو بذاتِ خود اس خرید وفروخت میں ملوث ہونا جائز نہیں۔ لیکن اکاؤنٹ کی ملازمت میں اگر مسلمان کوخود یہ گوشت بی نانہ خرید وفروخت میں ملوث ہونا جائز نہیں۔ لیکن اکاؤنٹ کی ملازمت میں اگر مسلمان کوخود یہ گوشت بی نانہ پڑے بلکہ صرف کمپنی کے حسابات رکھنے پڑیں تو یہ اعانت علی المعصیة میں واضل ہوکر حرام نہ ہوگا، کیونکہ یہ بیا اعانت بعیدہ ہے، لہذا حاجت کے وقت اس ملازمت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ تا ہم پر ہیز کرنے میں احتیاط ہے۔ اور اس معاطع میں دوسرے اہلی فتو کی علاء سے بھی استصواب کر لینا چاہئے، اگر ان کا جواب اس سے مختلف ہوتو ہمیں بھی مطلع کر دیا جائے۔ متعلقہ فقہی عبارات مسلک ہیں۔

والله سبحانه وتعالى اعلم ۱۳۲۲/۲/۲۸ ه (فتوی نمبر ۱۳۹۷/۷۵)

### (متعلقه نقهی عبارات درج ذیل بین)

فى البحر (ج: ٢ ص: ٤٠ طبع سعيد) قال تحت قوله (لم يجز بيع الميتة والدم) لا نعدام السمالية التي هي ركن البيع فانهما لا يعدان ما لا عند آحد وهو من قسم الباطل .... وفي القاموس الميتة ما لم تلحقه ذكاة وبالكسر للنوع اهفان اريد بعدم الجواز عدمة في حق المسلمين بقيت الميتة على اطلاقها وان اريد الأعم للمسلم والكافر فيراد بها ما مات حتف انفه، اما المنخنقة والموقوذة فغير داخلة لما في التجنيس، اهل الكفر اذا باعوا

الميتة فيما بينهم لا يجوز لانها ليست بمال عندهم، ولو باعوا ذبيحتهم وذبيحهم ان يختقوا الشاة ويضربوها حتّى تموت جاز لأنها عندهم بمنزلة المذبيحة عندنا، وفي جامع الكرخي يجوز البيع عندهم عند أبي يوسف خلافًا لمحمد لأبي يوسف انهم يتمولونها كالمخمر ولمحمد ان احكامهم كأحكمانا الا في الخمر، وفي الذخيرة اراد بالميتة ما مات حتف انفه اما التي ماتت بالسبب كالمختق والجرح في غير موضع الذبح فالبيع فاسد لا باطل، وكذلك ذبائح المجوس مال متقوم عندهم بمنزلة الخمر، كذا في المعراج، وحاصله ان فيما لم يمت حتف انفه بل بسبب غير الذكاة روايتين بالنسبة الى الكافر وفي رواية الجواز، وفي رواية الفساد، واما الميطلان فلا، واما في حقنا فالكل سواء.

في البناية (ج: ٤ ص: ١٨٨ طبع رشيديه) تحت قوله (فالبيع فاسد كالبيع بالميتة) والميتة في اللغة هو الذي مات حتف انفه وانما قيد باللغة لتخرج المخنوقة وأمثالها فان ذلك عند من ليس له دين سماوى بمنزلة الذبيحة عندانا و لهذا باعوا ذلك فيما بينهم جاز، وكره المصنف في التجنيس وان كان ميتة عندنا بخلاف الميتة حتف انفها فان بيعة فيما بينهم لا يجوز ولانها ليست بمال عندهم.

فى تبيين الحقائق (ج: ٣ ص: ٣٦٢ طبع سعيد) قال بعد قوله لم يجز بيع الميتة ...... لعدم ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، وبيع هذه الأشياء باطل لما ذكرنا.

وفيه أيضًا بعد أسطر: والأصل فيه ان بيع ما ليس بمال عند أحد كالحر والمدم والسميتة التي ماتت حتف انفها والمدبر وام الولد والمكاتب باطل، وان كان مالا عند البعض كالخمر والخنزير والميتة التي لم تمت حنف انفها، مثل الموقوذة فان هذه الأشياء مال عند أهل الذمة.

فى شرح الموقاية (ج: ٣ ص: ٣٩ طبع رحسانية) اعلم ان المال عين يبجرى فيه التنافس والابتذال فيخرج التراب ونحوه، والدم والميتة التى ماتت حتف انفه اما التى خنقت أو جرحت فى غير موضع الذبح كما هو عادة بعض الكفار وذبائح المجوس فمال الا انها غير متقومة كالخمر والخنزير.

في الدر المختار (ج:٥ ص:٥٥، ٥٦ طبع سعيد) قوله (كخمر وخنزير

وميتة لم تمت حتف انفها) بل بالخنق ونحوه فانها مال عند اللمي كخمر وخنزير.

وقال الشامى تحت قوله (وميتة لم تمت حتف انفها) هذا فى حق المسلم، اما الـذمسى ففى رواية بيعها صحيح، وفى أخرى فاسد كما قدمناه عن البحر.

فى فتح السعين (ج: ٢ ص: ٢٢٦ طبع سعيد) تحت قوله (فبيع الميتة) يعنى التى ماتت حتف انفها اما غيرها مثل الموقوذة فمال عند أهل الذمة كالخمر زيلعي.

وفيه أيضًا بعد أسطر: ثم لا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف انفها أو كانت منخنقة أو موقوذة أو ماتت بالجرح في غير المذبح اما في حق الذمي فيراد بها الأول وأما الثاني فاختلف فيه ففي التجنيس جعله من قسم المسحيح لأنهم يدينونه ولم يحك خلافا وفي الايضاح هو قول ابي يوسف وعند محمد لا يجوز وجزم في الذخيرة بفساده والموقوذة هي التي قتلت بالخشب.

فى الطحطاوى على الدر (ج: ٣ ص: ١٣ طبع بولاق مصر) تحت قوله (الميتة) بفتح المهم وسكون الياء هى التى ماتت حتف انفها لا بسبب والميتة بفتح المهم وتشديد الياء المكسورة هى التى لم تمت حتف انفها بل ماتت بسبب غير الذكاة كالمنخنقة والموقوذة، والقسم الأول ليس بمال عند المسلمين وأهل الذمة اتفاقا والقسم الثانى ليس بمال فى حق المسلمين اتفاقا وفى حق أهل الذمة روايتان وقال الشيخ كمال الدين انها فى حكم الميتة شرعا وانما نحكم بجوازه اذا وقعت بينهم لأنها مال عندهم كالخمر كذا ذكره المصنف فى التجنيس من غير ذكر خلاف وفى جامع الكرحى يجوز بينهم عند ابى يوسف خلافا لمحمد انتهى ملخصًا من حاشية المرحوم نوح وحاصله كما فى البحر.

في مجمع الأنهر (ج: ٣ ص: ٧٥ طبع دار الكتب العلمية بيروت) تحت قوله (بيع ما ليس بسال اللي قوله والميتة) التي ماتت حتف انفها لانه المنخنقة و امثالها مال عند أهل الذمة.

فى الدر المنتقى فى شرح الملتقى (ج: ٣ ص: ٨ طبع علمية) تحت قوله (بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير) وقال عبدالواحد وغيره البيع فيهما فاسد لا باطل كما في النظم وكذا بيع ما مات بخنق وجرح كما في الكشف لسكن في المحمد بيع منخنق المجوسي باطل خلافا لمحمد .....وذكره القهستاني (ج: ٣٥٣ ص: ٣٥٣).

فى شرح المجلة (ج: ٢ ص: ١٠٣ طبع مكتبه حبيبيه كوئله) وقول المجلة باع جيفة اى ميتة ماتت حتف انفها، اما لو ماتت بسبب غير الذكاة كالمسنخ الموقوذة والمتردية، ففى حق المسلم لا فرق بينها وبين المسيتة حتف انفها من حيث بطلان البيع الى قوله واما فى حق غير المسلم ففى التجنيس جعله قسما من الصحيح لأنهم يدينونه ولم يحك فيه خلافًا وجزم فى الذخيرة بفسساده وجعله فى البحر من اختلاف الروايتين وفى البرازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٣٤٢ (طبع رشيديه) وبيع المجوسى ذبيحته أو ما هو ذبح عنده كالخنق من كافر جاز عند الثاني.

سودی بینک کو مکان کرایہ پر دینے اوراس کے لئے بروکری کا حکم سوال ا: - سودی بینک کے لئے مکان کرایہ پر دینا جائز ہے یانبیں؟ ملئے والا کرایہ حلال ہے یا حرام؟

سوال :- ندکورہ صورت میں بروکری جائز ہے یا نہیں؟ بروکری کی صورت میں ملنے والا کمیشن حلال ہے یا حرام؟

جواب!-"جواهر الفقه" ميں اعانة على المعصية كي بارے ميں مفسل محقق اس بارے ميں ہے، وہ ديكه ليس،خلاصہ بيكه اگروہ مكان خاص بينك كے مقاصد كويد نظر ركاكر بنايا كيا ہے تو ناجائز ہے، ورند كروه۔ ()

<sup>(</sup>۱) "جواهب الفقه" بن ب: "أكريد يكعا جائ كه بنان والے في بنك كى مناسبت سے كمرے بنوائ بيل تو يمعلوم بوتا ہے كه كرابت تركي كم ب، اور اگر بيسمجها جائ كراي كرے صرف بينك بى ك لئے تين وُمرے كاموں اور وفاتر ك لئے ہى بنت بيں، تو كرابت تركي كها جاسكتا ہے، تفصيلي ولاكل اور حالد جات كے لئے "جواهو الفقه" ج:٢ ص:٩٣٦ ما ١٩٣٦ ملاحظ قرماكيں۔

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية ج: ٢ ص: ٢٣ (طبع سعيد) مطلب في أجرة الذلال قال في التاترخانية وفي الذلال والسمسار يجهب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوى سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجوا أنّه لا بسأس به وان كان في الأصل فاسدًا لكثرة التّعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه تحاجة الناس اليه كدخول الحمام.

وكذا في البحوث في قضايا فقهية معاصرة ص:٤٠٠ و ٢٠٨.

## ﴿فصل فى الإجارة الجديدة والمتفرقة ﴾ (إجاره كے جديد اور متفرق مسائل كابيان)

إنشرنييك مروس مهيا كرنا اوراس برفيس وصول كرنا سوال: - حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب دامت بركاتهم

السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد عرض ہے کہ میں جس بین اور میں نے ان سے سوال کیا کہ اور حفرت مواذ نا عبد الحفیظ کی (دامت برکاتیم) میرے ماموں ہیں، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں سوال یہ ہے کہ آیا اس کام میں شریعت کی مخالفت تو نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سے عرض کر کے جواب مفصل حاصل کروں ۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اپنی رائے سے مستفید فرما کیں ۔ میں ایک انٹرنیٹ کیفے (جہاں پرلوگ انٹرنیٹ استعال کرنے کے لئے آتے ہیں) کھولنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی می وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سعودی عرب میں انٹرنیٹ مکمل طور پر صاف ہے (یعنی جو بھی غیراخلاتی مواد ہے وہ حکومت کی طرف سے بند کیا گیا ہے)۔ اور انٹرنیٹ کولوگ اپنے اپنی طریقے سے استعال کرتے ہیں، مثال کے طور پر پچھ لوگ اسے ٹیلیفون کے انٹر استعال کرتے ہیں، مثال کے طور پر پچھ لوگ اسے ٹیلیفون کے لئے استعال کرتے ہیں، پیمال کرتے ہیں، کہولوگ اسے ٹیلیفون کے کے استعال کرتے ہیں، پیمالوگ اسے تو نہیں؟ اُمید ہے کہ آپ متوجہ ہوکر مستفید استعال کررہ ہوں کہ آیا اس کام میں شریعت کی خالفت تو نہیں؟ اُمید ہے کہ آپ متوجہ ہوکر مستفید میں اور اگر کھنے میں کوئی کوئی ہوتو معافی جاہتا ہوں۔

آپ سے دُعا دَن کا اُمیدوار اور جواب کا پشظر

ح بس بٹ ، مکہ مُرّمہ سعودی عرب
ح واب: - اگر حکومت کی طرف سے غیراخلاتی مواد بند کردیا گیا ہے تو اس قسم کی اِنٹر دییٹ
سروس مہیا کرنا اور اس پر فیس وصول کرنا جائز ہے۔

مروس مہیا کرنا اور اس پر فیس وصول کرنا جائز ہے۔

مراہ ۱۲/۲۰۱۵ھ

(فتوی نمبر ۱۳/۲۸۱ھ)

#### تمپنی کی گاڑی خراب ہونے کی صورت میں گاڑی کی دُرشکی ومرمت اور متباول انتظام فراہم کرنے کا ایک جدید عقد اوراس کی شرعی حیثیت (عربی نتویٰ)

سوال: - وما يقول الشيخ أدام الله عزه في عقد خدمات يدفع فيه صاحب السيارة مبلغًا محددًا لشركة تقوم باصلاح السيارة أو نقله من طرق المدينة أو الطريق السريع الى أى مكان يختاره اذا تعطلت سيارته، والخطورة هي في الطريق السريع لأنها بين المدن وليست آمنة تماما، واذا تعطلت السيارة في ذلك الطريق ألزمت الشرطة صاحب السيارة بنقلها على الفور الأمر الذي يكلفه ضعف ذلك المبلغ المحدد، فهل يجوز التعاقد على ذلك حيث لا يعرف هل تتعطل السيارة أم لا.

راجی رحمة ربّه محمد علی محمد احداش

جواب: - وسؤالك الثانى: يتعلق بعقد صيانة السيارة ونقلها، و إن مثل هذه العقود قد انتشرت في عصرنا، مثل عقود صيانة السيارات، والمحاسب الآلى والمعدّات الكهربائية وغيرها، والواقع أن هذا العقد لا ينطبق تمامًا على أحد من العقود المعروفة في الفقه الاسلامي، فإن اعتبرناه عقد الإجارة فانه لا يصح على كونه متضمنًا للغرر. فانه لا يعرف هل تحتاج السيارة إلى صيانة أو نقل أم لا؟ وقد كيفه بعض المعاصرين على أساس الجعالة، وللكندي غير مقتنع تمامًا على هذا التكييف، فإن عقود الجعالة تعتمد على عمل نشأ سببه عند العقد، إلا أن نقول: إن وجود السيارة يلزمه أن تحتاج الى صيانة في وقت أو آخر.

وب السجملة، فلم ينشرح صدرى حتى الآن على تكييف مقبول لهذا العقد، ويبدو أنه أشبه بالتأمين منه بالجعالة أو الإجارة، وقد طرح الموضوع على مجمع الفقه الاسلامى، ولم يصمكن من إصدار قرار فيه حتى الآن، ولكن الحاجة داعية الى مثل هذه العقود في عصرنا، فينبغي أن ينظر فيه الفقهاء ويلتمسوا له تكييفا مقبولا أو بديلا مناسبا، والله سبحانه أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله أخوكم: محمد تقى العثماني ۲۹/۱/۱۹م

<sup>(</sup>١) في كتباب السميسوط: في كتباب المشيرب: قبال أبو ينوسف سألت أبا حنيفةٌ عن الرجل استأجر النهر يصيد فيه المسمك أو استأجر جهة يصيد فيها المسمك، قال: لا يجوز. .... وذلك كله من باب الفرر.

#### گِرْی کی شرع حیثیت

سوال: - پگڑی پر مکان لے کر کسی دُوسرے کو وہی مکان کراہی پر دینا اور اس طرح کا روبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کرایہ کی صورت میں جوآ مدنی ہوگی وہ میرے لئے جائز ہوگی یا نہیں؟ جواب: - پگڑی کالین دین شرعاً جائز نہیں، البتہ کرایہ بقتنا زیادہ مقرر کرنا چاہے مالک مقرر کرسکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے مہینے کا کرایہ زیادہ مقرد کردے اور بعد کے مہینوں کا کم۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم مردارے ۱۳۹۵ھ

#### "<sup>گ</sup>پڙي" کا حکم

سوال: - ایک دُکان مثلاً ۲۵ ہزار پگڑی نے کر کرایہ پر دے دی جائے تو جائز ہے یا ٹیلں؟ یہ دُکان ما لک کے قبضے میں ہے اور ما لک کرایہ پر دے رہا ہے۔ چواب: - مر وجہ پگڑی کا لین دین شرعاً جائز نہیں ہے۔ ۱۳۹۲/۸۲۸ اللہ)

#### پکڑی کی مخصوص صورت

(ایک شریک کی طرف سے شرکت ختم کرنے کی صورت میں دُوسرے شریک سے کرایہ کی دُکان کی مدمیں کچھرقم لینے کا تھم)

سوال: - زیداورعر بہت عرصے ہال میں شریک تھے، وونوں نے شراکت کے زمانے میں ایک دُکان کرایے پر لی تھی، دُکان کے اُورِ ایک کمرہ ہے جس کا اُورِ کوئی وروازہ نہیں ہے، البتہ نے کہ دُکان کے اندر سے ایک آدئی کا آنے جانے کا راستہ ہے، وہ راستہ بھی عارضی ہے، دہ اس طریقے ہے

<sup>(1</sup>و 7) في المسحوم شفى قبضاها فقهية معاصرة ص: 11 تحقيق ممّا ذكرنا أنّ البدل الجلو المتعاوف الذي يأخله المموجر من مستأجره لا يجوز ولا يتطبق طلاا المبلغ المأخوذ على قاعدة من القواعد الشرعيّة وليس ذلك الا رشوة حوامًا.

کہ دُکان کے اندر عارضی سیر حمی لگا کر آدی اُور کمرے کو چلا جاتا ہے، پھر آدی کو اُتر تے وقت پھر سیر حمی لگا کر اُتر ٹا پڑتا ہے، یہ بات واضح رہے کہ دُکان کے اُور جو کمرہ ہے اس کا اُور کوئی دروازہ نہیں ہے، فہ کورہ دُکان کو یعنی اس کرائے کی دُکان کو دو جھے کرکے ایک جھے کو کرایہ پر دے دیا اور ایک جھے میں اپنی شرکت کا کاروبار کر رہے ہیں، اب زید وعمر شراکت کوختم کرکے زید عمر ہے کہتا ہے کہ کرایہ کی دُکان کو تو لے لینا جھے کو اس کی قیمت دے دینا، عمر اس پر راضی ہوا، عمر نے اس کرایہ کی دُکان کی قیمت مصلوں میں پھے عرصے میں اوا کی، زید نے ایک سال کے عرصے کے بعد عمر پر دعویٰ کیا کہ تو نے جو قیمت دی ہے وہ مینے دُکان کی دی ہے، دُکان کے اُور کمرے کا حصہ لے سکتا ہے بانہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں عمر کے ذھے دُکان کے مال کے آدھے جھے کی قیمت اوا کرتا واجب تھا، جو وہ اوا کرچکا ہے، جہاں تک دُکان کا تعلق ہے چونکہ وہ ان شریکوں کی ملکیت نہیں تھی بلکہ دونوں نے کس سے کرائے پر لی ہوئی تھی، اور عمر آئندہ بھی اس دُکان میں کاروبار کرے گا تو اس کا کرایہ مالک دُکان کو اوا کرتا رہے گا، البذا دُکان کے سلسلے میں عمر کے ذھے کوئی رقم زید کی نہیں تھی، جتنی رقم اُس نے دی وہ بھی زیادہ دی، اس اُوپر کے جھے میں زید کا مطالبہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، عمر کے ذھے پچھے واجب نہیں ہے۔ (۱) واللہ سجانہ اعلم واجب نہیں ہے۔ (۱) واللہ سجانہ اعلم واجب نہیں ہے، شریعت کی رُوسے پگڑی کا لین دین بھی جائز نہیں ہے۔ (تو کی نبر مادار ۱۹۲۰) اھ

## پیری کی صورت

سوال: - یہاں پر کمرے وغیرہ عمدہ قیت میں نیلام ہوتے ہیں، اور ماہانہ کرائے کی ایک خاص مقدار مقرر ہے، اس کے باوجود مالکانِ مالک بڑی بڑی رقوم طلب کرتے ہیں، مسجد کا وقف شدہ مکان وکمرہ نیلام کرنا چائز ہے یانہیں؟

جواب: - یہ پگڑی کی صورت ہے اور حق اِستیجار کی تھ ہے، جو حق مجرد ہے، اور حقوق مجردہ کی تھ شرعاً ناجائز ہے، اس لئے ایسا نیلام کرنا دُرست نہیں۔ (۱۳ میل ۱۳۹۷ء میل ۱۳۹۷ء میل کی تھے شرعاً ناجائز ہے، اس لئے ایسا نیلام کرنا دُرست نہیں۔ (۱۳۹۷ء اللہ ۱۳۹۷ء کی تھے شرعاً ناجہ ۱۳۹۷ء اللہ ۱۳۸/۱۹۲

## ا:- ویزالگانے کی اُجرت کا تھم

۲:- کسی کومختلف غیرقانونی طریقوں سے باہر ملک بھجوانے کی اُجرت کا تھم ۳:- صرف مکٹیں بیچنے کے لائسنس پر مکٹوں کے علاوہ ویزے لگوانے کا کام کرنا

سوال: -محرّم مفتی صاحب! مندرجه ذیل چند مسئلے قرآن کی روثنی میں تحقیق کر کے بتا کیں که شریعت میں اِس کی کیا حیثیت ہے؟

ا:- ایک عام آدمی بیردنِ ملک مثلاً امریکا، پورپ یا رُوس وغیرہ کا ویزایا کسی اور اسلامی ملک کا ویزایا کسی اور اسلامی ملک کا ویزالگانا جاہتا ہے، ہم سے وہ رُجوع کرتا ہے، ہم اُس ملک کی ایمیسی کے کونسلر ہے اُس کراُسے پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ اس آدمی کو ویزا ضرور دے دیں، اس میں اگر ہم اپنے لئے اُس آدمی سے زیادہ روپے لئے لیس تو وہ ہمارے لئے حلال ہیں یا حرام؟

۲: - ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے کہ جھے باہر کے کسی ملک میں پہنچادو، ہم ٹریول ایجنسی والے اُس کے ساتھ خاص ریٹ پر شفق ہوتے ہیں، اُس کے بعد اُس کی تصویرا لیے دُومرے فخص کے پاسپورٹ پر لگادیے ہیں، جس کا ویزالگا ہوتا ہے، اور وہ نہیں جانا چاہتا یا اُس کے پاس دو پاسپورٹ ہیں ہس دونوں پر ویزا ہے، تو اس کی تصویر تبدیل کر کے اور ایئر پورٹ میں روپے دے دیے ہیں تا کہ اُس کو ندروکیں، اس طریقے سے کمائی حلال ہے یا حرام؟

۳- بہت سے افغانیوں نے پاکستانی پاسپودٹ بنائے ہیں اور سعودی عرب یا إمارات دغیرہ کے ویزے لگائے ہوئے ہیں، لہذا جب وہ جاتے ہیں تو اُن کے پکڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ ٹریول ایجنسی سے رابطہ کرتے ہیں، ٹریول ایجنسی والے ایئرپورٹ میں F.I.A والوں سے بات کر کے پسنے دیتے ہیں تاکداس کو جانے دیا جائے، اس میں ٹریول ایجنسی والے ہیں اپنے لئے روپے رکھ لیلتے ہیں، اس صورت میں ٹریول ایجنسی کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟

۳: - ٹر بول ایجنس کا حکومتی لائسنس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک میں صرف تکشیں بیچنے کی اجازت ہوتی ہے، ایکن دونوں اجازت ہوتی ہے، ایکن دونوں کے اجازت ہوتی ہوئے خاموش طرح کی ایجنسیاں دونوں کام کرتی ہیں، یعنی تکشیس بیخاادر ویزے لگانا، حکومت بیجانتے ہوئے خاموش

ہے، کیا اس طرح اجازت کے بغیر دونوں کاموں سے کمانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہر مانی شخیق کرکے قرآن وحدیث کی روشنی میں فتو کی لکھ کرعنایت فرمائیں۔

3:-ایک آدمی نے ہم کوکس کام کے لئے روپے دے دیے یا کوئی چیز ضانت کے طور پررکھ دی اور اُس کا کام ابھی ہوائیں ہے کہ وہ پشیان ہوگیا اور اُس کے کام پر ہمارے روپ خرج نہیں ہوئے یا کم خرج ہوتے ہیں، اور چونکہ معاہدہ تو ڑا ہے تو ہم اُس سے زیادہ لیس تو کیا بیزیادہ رقم لینا حلال ہے یا حرام؟

جناب مفتی صاحب! مندرجہ بالامسکوں کو قرآن و صدیث کی روثن میں صل کر کے لکھیں اور برائے مہریانی مندرجہ ذبل ہے پر ارسال کریں، مجھے شدیدانظار رہےگا۔

ایتر انٹر بھٹل ٹریوز، بیثا ور

( فركوره بالا إستنتاء كے ساتھ سائل في حضرت والا دامت بركاتهم كے نام درج ذيل خط بحى تكھا)

( خط از سائل )

بخدمت جناب حفزت اقدس حفزت والا دامت بركاتهم

بعد از سلام عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت اللہ رَبّ العزت سے نیک

مطلوب ہے

میں ایک اونی ساطالب علم ہوں، ایک وفعد ایک لائبریری میں آپ کا کتابی سفرنامہ "جہان دیدہ"
ہاتھ لگا، اُس کو جب پڑھا تو میں نے سمجھا کہ مجھے اسلامی تاریخ کا ایک خزانہ مل گیا، اس کے بعد پشاور
میں میں نے شیخ الدیث مولانا حسن جان صاحب ہے آپ کے متعلق پوچھا تو اُنہوں نے اس طریقے
ہے آپ کی تعریف کی کہ میری آپ سے ولی عبت اور بڑھ گئ، اور اب میرے پاس آپ کی بہت سی
تھانیف کا ایک چھوٹا سا مجموعہ موجود ہے، اور مزید ہے کہ جس طرح آپ کی تصانیف پڑھتے پڑھتے
اور پڑھنے کا ایک چھوٹا سا مجموعہ موجود ہے، اور مزید ہے کہ جس طرح آپ کی تصانیف پڑھتے پڑھتے
عالمت اور معروفیات کی وجہ ہے کراچی آنے اور زیارت کا شرف حاصل نہیں ہورہا ہے۔ بہرحال
اگر یہ خط آپ کو مطے تو آپ اپنے قبتی اوقات میں سے وقت فارغ کرکے مجھے چند لفظ اپنے ہاتھ
سے لکھ کر مجبج ہیں تو مجھے تبلی می ہوجا ہے گئ کہ آپ کی زیارت ہوگئ ۔ ہاتی خط زیادہ لمبا کرکے آپ کا
وقت خیا کہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سے دُعاول کی درخواست ہے کہ اپنی دُعاوں میں اس ناچیز کو
میں میت کھولیے۔

جواب: - مرمى ومحترى! السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط ملا، آپ نے جو إظهار محبت فرمایا ہے، اس کے لئے شکر گزار ہوں، اور دُعا کی ورخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنی رضائے کا ملہ عطا فرمادیں، آمین۔ آپ کے لئے بھی دُعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں، آمین۔ آپ کے سوالات کا جواب نمبروار درج ویل ہے:۔

ا: - ویزا حاصل کرنے کی جائز محنت پرآپ اُجرت وصول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لئے کسی کو رشوت دینا جائز نہیں، اہل ویزے کی جوفیس کو رشوت دینا جائز نہیں، اور اس رشوت کی وجہ سے اُجرت بردھانا بھی جائز نہیں، ہاں ویزے کی جوفیس قانونی ہوتی ہے، وہ آپ اُنی اُجرت کے علاوہ وصول کر سکتے ہیں۔

٢: - بيكام بالكل حرام ہے، دھوكا وہى ہے، اس كى أجرت بھى حرام ہے۔ (٣) ٣: - بيكام بھى بالكل حرام ہے، اور اس كى آمدنى بھى حرام - (٣) ٣: - اگر حكومت كى طرف سے قانو نا ياعملاً اس كى اجازت ال جائے تو جائز ہے۔ آپ كا آخرى سوال واضح نہيں، اس لئے جواب سے معذور ہوں۔ والسلام

۲رارا۳۱اء (فتوی نمبر ۴۸/۷۳)

### انشورنس كميني ميس ملازمت كاحكم

سوال: - انشورنس کے محکے میں ایجنٹ بننے بااس محکے کے دُوسرے اہل کاروں کی ملازمت کے بارے میں کیا تھم ہے؟

 <sup>(1)</sup> كأنّه عمل مباح يجوز أخذ الأجرة عليه، ويستأنس في هذه المسئلة من العبارات الآلية: -

فًى الهنسلية الباب الفاتى والمتلالون في المتفرّقات ج: " ص : ٥٣) (طبع رشيديه كولته) في الكبرئ أهل بلدة لقلت عليههم مؤنات العمل فاستأجروا رجلًا بأجرة معلومة ليذهب ويرفع أمرهم الى السلطان الأعظم ليخفف عنهم بعض السعيف وأعيد الأجنرة من عامتهم غيههم وفقيرهم ذكر ظهنا اله ان كان بحال لو ذهب الى بلد السلطان لهيا له اصلاح الأصر يومًا أو يومين جازت الاجارة وان كان بحال لا يحصل ذلك الا بعمدة فيان وقِّتوا للإجبارة وقتًا معلومًا فالإجارة جائزة والأجركلة له وان لم يوقعوا فهي فاسدة وله أجر مثله.

وفي فتراوئ قراضي خان باب الإجارة الفاصدة ج: ٣ ص ١٨: ٥ ا هل بلدة ثقلت عليهم المؤنات فاستأجروا رجالًا بأجر معلوم ليسذهب الى السسلطان ريرفع القصّة ليخفف عنهم السلطان نوع تخفيف وأحد الأجر من عامّة أهل البلدة من الأخسيساء والفقراء قائوا: ان كان يعال ثو ذهب الى بلدة السلطان يتهيّاً له اصلاح الأمر في يوم أو يومين جازت الاجارة وان كان يعال لا يحصل المقصود في يوم أو يومين وانّما يحصل في مدّة فان وقيوا الاجارة وقتًا جازت الاجارة وله كل المستّى وان لم يوقّعوا فسدت الاجارة وكان له أجر المشل على أهل المبلدة على قدر مؤنتهم ومنافعهم .... الخ،

<sup>(</sup>۲) وقمی السمشیکلوة، کتاب الامارة والقضاء ج: ۱ ص: ۳۳۷ (طبع رحمانیه) عن عبدالله بن عموو قال: گعن دسول الله صلی لله علیه و سلم المواشی والعولتشی. (۳۰ ۲) کیونکہ ہے" اِچارہ کی المعاسی" ہے، جو تا جا کڑ ہے، تفصیل حوالہ جات کے لئے ص: ۳۹۳ کا حاشیہ لما مظرفرا کیں۔

جواب: – اس محکے میں ملازمت کرنا جا تزنہیں۔ (۱)

الجواب صحیح

الجواب صحیح

بندہ محمد شفتع عفا اللہ عنہ

(فتو کی نمبر ۱۹۸۵/۱۹۳۱ہ۔)

وكالت كے پشے اوراس كے ذريعے حاصل كى گئى رقم كا حكم

سوال: - کیا وکیل کا دکالت کے ذریعے کمایا ہوا روپیہ طال ہے؟ جبکہ وکیل کو سے مقدمے کی پیروی کرنے پر تا ہے۔ کی پیروی کرنے پڑتا ہے۔

جواب: - وکالت میں اگر جموث بولنا یا ناحق کوحق ثابت کرنا نہ پڑے تو جائز ہے، لیکن جس مقدے میں بیکام کرنے پڑیں اس میں وکالت جائز نہیں اور ایسی وکالت کی آرنی بھی حرام ہے۔ جس مقدے میں بیکام کرنے پڑیں اس میں وکالت جائز نہیں اور ایسی وکالت کی آرنی بھی حرام ہے۔ واللہ اعلم

احقر محمد تقی عثبانی عفی عنه ۱۳۸۸/۱۶۷ه د فتزی نمبر ۱۹/۱۹۳ الف)

الجواب صحيح محمد عاشق البي

ا:-ملازمت سے برطرفی کے زمانے کی تنخواہ کا تھم ۲:- پیشوت دے کر ملازمت پر بحال ہونے والے ملازم کے لئے برطرفی کے زمانے کی تنخواہ کا تھم

سوال: - محرم ومرم جناب مفتى صاحب دامت بركاتهم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاندا

 <sup>(1)</sup> وفي الهداية باب الاجارة الفاصدة ج: ٣ ص: ٢٠٦ (طبيع مكتبه رحمانيه) ولا يجوز الاستيجار على الفناء والتوح وكذا صائر الملاهي لأنه استيجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد.

وقى بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٨٩ (طبع سعيد) وكذا كل اجارة وقعت لمظلمة لأنّه استنجار لفعل المعصية فلا يكون المعقود عليه مقدورة الاستيفاء شرعاً. وكذا في الهندية ج: ٣ ص: ١٩٣١.

وفى تكملة فتح الملهم ج: اسبه ١١٧ فان كان عمل الموظف فى البنك ما يعين على الربا كالكتابة أو الحساب فالك حرام بوجهين، الأول اعانة على المعصية، والتاني أخذ الأجرة من المال الحرام ... الغ. ثير و يكن ص: ١٣٨٠ كا عاشيه حرام بوجهين، الأول اعانة على المعصية، والتاني أخذ الأجرة من المال الحرام ... الغ. ثير و يكن حمل على معلق الجواب لأن الخصومة هو الانكار فقط محقًا كان المدعى أو مبطلا وهو حرام شرحًا لقوله تعالى: "ولا تنازعوا" فلا بذ أن يصوف الى المحواب مطلقا بالرد والاقرار مجازًا من قبيل اطلاق العاص الى العام فلو أقر الوكيل على مؤكله جاز عنده ... الغ. وفي الهداية كتاب الوكالة ج:٣ ص: ٢١١ ويجرز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق لما قدّمنا من المحاجة الذليس كل أحد يهتدى الى وجوه الخصومات وقد صة أن عليًا و كل فيها عقيلاً وبعد ما أمن و كل عبدالله بن جعفو. "ثير و يكت الماوالتاوكل ص:٣٠ ص: ١٩٣ والماوالكام ع:٣ ص: ١٩٣ والماواللا عاص: ١٩٣ والماوالكام ع:٣ ص: ١٩٣ والماوالكام ع:٣ ص: ١٩٣ والماوالكام ع:٣ ص: ١٩٠ والماوالكام و الماوالكام و الما

عرض ہے کہ ورج ذیل مسئلے کاحل قرآن وسنت کی روشنی میں مطلوب ہے۔

زید پاکتان ایئرفورس کی ایک شاخ (جو بین الاقوامی جہاز دل پر کام کرتی ہے) کے شعبہ المحریتگ ' کے ایک اہم عہدے پر متعقل المازم تھا، ادارے نے اس کو چار سال قبل المازمت سے برطرف کردیا کہ تہمہاری وجہ ہے دہ جہاز دل پر کام پندرہ ہیں منٹ تا نیز سے ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس غلطی کے ذمہ دار پچھ اور لوگ ہے، زید اس ادارہ کا ایک متعند، ویانت دار اور مختی و مستقل المازم تھا۔ فیر! مقدمہ عدالتوں میں چلا، اور تین سال بعد ایک عدالت کے پُر انے نتی نے فیصلہ دیا کہ اس کو کیوں فیر! مقدمہ عدالتوں میں چلا، اور تین سال بعد ایک عدالت کے پُر انے نتی نے فیصلہ دیا کہ اس کو کو کا لاگیا یہ ایک اس کو نکا لئے کا جو نکالا گیا یہ ایک بات ہے، (یہ زیر غور نہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی) اس کو نکا لئے کا جو نانونی طریقہ تھا وہ افقیار نہیں کیا گیا، اس لئے اس کو فوراً المازمت پر بحال کیا جائے اور اس کے پچھلے تھا مواجات ادا کئے جا نہیں۔ لیکن عدالت کے اس علم کو نہ مانتے ہوئے ادارے نے مقدمہ عدالت عالیہ میں داخل کر دیا، اور درخواست کی اگر اس میں کوئی قانونی سقم ہوتو فیصلہ کیا جائے ۔ عدالت عالیہ کے سب سے بڑے نتی خواہ موادی کر دیا، اور درخواست کی اگر اس میں کوئی تا نوفی سقم ہوتو فیصلہ کیا جائے ۔ عدالت عالیہ اگر زید ہارگیا تو سب رقم والیس کر دے گا، اور اگر مقدمہ جیت گیا تو المازمت بحال، اور سب رقم الی کو نہ ان کی کا میں اور شرانہوں نے بچھے پچھ کہا، اور ہر ماہ کی بغیر کام کیا ور درارہ المازمت کرنا جائز ہے یا جام؟ اور مقدمہ جیت کی صورت میں وہاں شوائ کو جول کرنا میرے لئے جائز ہے یا جرام؟ اور مقدمہ جیت کی صورت میں وہاں دوبارہ المازمت کرنا جائز ہے یا جام؟ اور مقدمہ جیت کی صورت میں وہاں

ادارہ حکومت کا ہے، ہر شخص اس کا ملازم ہے، بیشاخ ایئر فورس کے چھوٹے، بڑے ملاز مین کے پیپیوں سے قائم ہوئی تھی، اس کا فائدہ خود انہیں اور ایئر فورس کو جاتا ہے، زید اس کا صرف ملازم تھا، بیادارہ کسی کا ذاتی نہیں، بیال ملازم رکھنے اور تکالئے کا طریقتہ شرعی نہیں، جو قوا نین موجودہ ہمارے ملک کے اداروں، عدالتوں وغیرہ میں چل رہے ہیں، اسی کے مطابق بیکارردائی ہوئی ہے اور ہوگی۔

زید کا کہنا ہے کہا گرمیرے لئے بیرقم اور ملازمت پر دوبارہ جانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے تو میں اس کو حاصل نہیں کروں گا۔

جواب ا: - حکومت کے جس قانون کے تحت سرکاری ملاز مین (فرقی ہوں یا سول) کا تقرر، سخرل، یا معزولی وغیرہ عمل میں آتے ہیں، اس قانون کے نافذ ہوجانے کے بعد وہ قانون فریقین کے معاہدہ ملازمت کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس پر وہی اُ دکام جاری ہوتے ہیں جومعاہدہ اِجارہ کی شرائط پر ہوسکتے ہیں۔ چنا نچہ اس قانون کی خلاف ورزی شرائطِ معاہدہ کی خلاف ورزی شجی جائے گی۔ اب اگر سکتے ہیں۔ چنا نچہ اس قانون کی خلاف ورزی شرائطِ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سی ملازم کومعزول کیا، جبکہ قانون میں سیبھی ہو کہ الی معزولی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سی ملازم کومعزول کیا، جبکہ قانون میں سیبھی ہو کہ الی معزولی قانونا معتبر نہ ہوگی، تو بیمعزولی شرائطِ معاہدہ کے خلاف ہونے کی بناء پر شرعاً بھی دُرست نہ ہوئی اور زید بدستور ملازمت پر برقرار رہا۔ اور اس کا اس فیصلے کو عدالت میں چینج کرتا اس بات کا جبوت ہوئی اور زید بدستور ملازمت پر برقرار رہا۔ اور اس کا اس فیصلے کو عدالت میں خفاہ اس لئے اس کا کام نہ کرتا اس کی غلطی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ادارے کو پیش کرنے کے لئے پوری طرح آ مادہ و تیار اس سے کام نہیں لیا۔ لہذا آگر عدالت اُسے اس زمانے کی شخواہ بھی محکم سے دِلواتی ہے تو مندرجہ بالا وجہ کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پرعمل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پرعمل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ نہی کے باتے ہی اس زمانے کی شخواہ نہیں کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پرعمل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ نے کی بناء پر اس کے باتے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پرعمل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ نے کی بناء پر اس کے باتے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پرعمل کرتے ہوئے اس زمانے کی شخواہ کی بناء پر اس کے بات ہے جو اِن شاء اللہ موجب اجر ہوگی۔

جواب ۱: - اس ملازم کو رشوت دینا برگز جائز نبیس تھا، اس نے رشوت دے کر سخت حرام کا ارتکاب کیا، اور اگر رشوت کے ذریعے تاحق فیصلہ کرایا تو گناہ بھی دُگنا ہے، اور بیرقم لینا بھی حلال نہیں، لیکن اگر فیصلہ جواب نمبراکی تفصیل کے مطابق شرعاً دُرست ہوتو رشوت کے گناہ کے باوجود کام نہ کرنے کے زمانے کی تنخواہ لینے اور اسے استعال میں لانے کی گنجائش ہے، جس کی وجہ جواب نمبرا میں لکھی جاچکی ہے۔

۱۳۰۹/۱۱/۰۰ه (نوی نمبر ۱۹۳۱/۴۰۰ه

حکومت کی طرف ہے '' قابض'' کوالاٹمنٹ کاحق دینے کی صورت میں بلاٹ کامالک مؤجر ہوگا یا کرایہ دار؟

سوال: - ہمارے پاس ایک اَن اتھرائز جگہ جو بغیر الاٹ شدہ ہے، جس پرتھوڑی تھوڑی دیوار اور جھت بنی ہوئی تھی ہمارے پاس کرایہ پر ہے، اور محد اسلم سے کرایہ پرلیا ہے، اس جگہ کا کرایہ ۲۵مرد پے مہینہ ہے، یہ جگہ جیکب لائن میں ہے، محد اسلم سے ہمار 1979-4-2 کو ایک ایگر پمنٹ ہوا

 <sup>(1)</sup> وهي مستن الترمذي ج: ١ ص:٣٣٨ (طبع قديمي كتب محانه) عن أبي هريرةٌ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. ثيرُ و يُحِيّ ص:٩٠٩ كا مشيرُ برا.

جو یا فی سال کے لئے تھا، اگر بسنٹ پر جو ایدوانس جار بزار روپے دیے تھے اور جو جگہ ہم نے تقیر كرائى، بجلى بم في لكوائى اور بجلى كا بل بھى مارے نام ہے، ان تمام إخراجات كى مارے ياس تحرير اور رسیدیں موجود ہیں، اب گورنمنٹ اس جگہ کو الاٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جو جگہ پر قابض ہوگا وہ سروے کراسکتا ہے، البذاہم نے اپنے نام کے سروے کرایا ہے، اور ابھی ہمارے یا پی سال بھی نہیں ہوئے، ہم نے اس جگہ کو دو جھے میں کردیا تھا جس ایک جھے کو ہم نے ڈیڑ ھ سوروپہ کراہیہ یروے دیا تھا، بیساری تقیر ایڈوانس کے علاوہ ہمارا خرج ہے، ہماری کرایہ پر دی ہوئی جگہ کا بھی اُس كرابيددار نے گورنمنٹ سے سروے كرليا، جكد كے مالك نے ہم دونوں كو دھونس دے كرسروے سلي لے لی، پھرہم سے کہا کہ جو جگہ کرایہ بروی ہے اس کو خالی کرادو، تو ایک سروے سلیتم کو دے دُول گا۔ البذا ہم نے چارسورو بے دے کروہ جگہ خالی کرالی اس دوران ہم نے اس سے کہا کہ ہم آپ کی جگہ خالی کرتے ہیں البذا ہم کو ایڈوانس اور ہمارا جوخرچہ ہوا ہے وہ دے دو، اس نے کہا کہ: ہم ایک سروے سلب دیں گے، اب وہ سروے سلب دینے کو تیار نہیں بلکہ خرچہ دینے کو تیار ہے، حالانکہ سروے سلب جارے نام ہے اور گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جگہ الا منٹ اس کے نام ہوگا جس کے نام سروے سلپ ہے، اور وہ مخض بھی کسی طرح اس جگہ کونبیں لےسکتا جب تک ہم اس کولکھ کرنہ دیں۔اسلم سے جو ا مگر يمنث م في كيا تفااس كي الكريزي كا في مسلك باور كور نمنث كا قانون ب كه جوكرايد دار ب جگداس کے نام الاث ہوگ۔ نیز بیلی کے مصارف اور دیوار، حصت وغیرہ میں جو پچھٹر ج ہوا ہے اس کے کاغذات موجود ہیں۔

۲۳*۷۷۷۲۳)* (فتوکی نمبر ۳۳/۱۱۸۲ ج)

لیز پرگاڑی خریدنے کا تھم

سوال: - شخ الحديث ومفتى صاحب وامت بركاتهم ، السلام عليم ورحمة الله وبركاته ليز رجو بينك سے كاڑى ملتى ہے أس كاشرى حكم كيا ہے؟

جواب: - محرمی! سلام مسنون

سودی قرضہ لے کرخر بدے گئے مکان کے کرائے کا حکم سوال: -حصرت علامہ مفتی محر تقی عثانی صاحب مد فیونہم اللہ و برکاتہ

بعد سلام مسنون آکلینڈ (نیوزی لینڈ) سے خلیل احمہ کا سلام قبول ہو، اور وُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوصحت وعافیت سے رکھے اور ہم کوآپ سے مستنفید ہونے کا موقع عنایت فرمائے، آمین۔ ویکر عرض میں آپ سے فرون پر جس ہے، جو کی تھی رائ جس کے سے سوال عرض میں سران

دیگرعرض ہے کہ آپ سے فون پر جو بات ہوئی تھی، اس حوالے سے سوال عرض ہے کہ یہاں ایک سمیٹی ہے جس کے ماتحت ایک اور سمیٹی ہے جو کاروبار کرتی ہے اور جو منافع ہوتا ہے وہ مختلف مساجد کو دیتے ہیں گویا بیس کیٹی نیوزی لینڈ کے تمام مسلمانوں کی ہے۔

انہوں نے چند مہینوں پہلے ایک مکان خریدا کرایہ کے لئے، جس کی قیمت ۸لاکھ ۲۰ ہزار ڈالر ہے، جس میں ۱ کا کھ ۲۰ ہزار ہینک سے قرضہ لے کرادا کیا، باتی قرضِ حسنہ کے طور پر جمع کر کے ادا کیا گیا۔ اس ممارت کو اُجرت پر دیا گیا ہے سالانہ ۲۰ ہزار ڈالرآ مدنی ہے، جو مساجداور کار خیر میں استعال کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں سودی قرضہ لگایا گیا ہے، لہذا گناہ ہے اور اس معاملے کو تم کردیا جائے، اور اس مکان کو بی کر بینک کا قرضہ خم کردیا جائے۔ لیکن ایک دُوسری رائے ہے کہ اس کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ اُٹھایا جائے اور سودی قرضہ جلد از جلد ادا کردیا جائے، کیونکہ اس مکان کو بی کر جو قرضہ ادا کیا جائے گا تو تقریباً ایک لاکھ ڈالر کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اور شریعت اسلامیہ ہمیں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ برائے کرام دلاک کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتی اور جلد از جلد جواب ارسال فرمائیں۔

احقر ضیال احمد ناوات

جواب: - مرى ومحترى جناب مولا ناخليل احمد صاحب زيد مجدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاحة آپ کافیس ملا، سوال کا جواب ہے ہے کہ بینک سے سود پر قرض اینا بہت سخت گناہ ہے، اور اگر فلطی سے ایسا سودی قرض لے لیا گیا ہوتو اُس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی جو بھی صورت ہو، افتتیار کرنا شرعاً واجب ہے۔ کین اس قرض کی رقم سے جو مکان خریدا گیا اُس سے فائدہ اُفٹانا حرام نیس ۔ اوراگر اسے کرایہ پردیا گیا ہے تو دہ کرایہ بھی حرام نیس ۔ البذا اگر مکان کوفر وشت کے بغیر اس سودی قرض سے جلد ازجلد چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی صورت ممکن ہوتو مکان فر وخت کرنا ضروری خیس ہے۔ اس کے کرائے سے فائدہ اُفٹانا جائز ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب مقانوی قدس سرۂ نے ای کے مطابق فتوئی دیا ہے (دیکھتے امداد الفتاوی ص:۱۲۹ وہ کا ج:۳ سوال نمین ہو۔ اگر مکان کوفر وخت کے بغیر سودی قرض سے جلد از جلد چھٹکارا پاناممکن ہو۔ اگر مکان کوفر وخت کے بغیر سودی قرض سے چھٹکارا پاناممکن نہ ہو، یااس میس بہت دیر لگنے کا اندیشے ہوجس مکان کوفر وخت کے بغیر سودی قرض سے چھٹکارا پاناممکن نہ ہو، یااس میس بہت دیر لگنے کا اندیشے ہوجس مکان کوفر وخت کے بغیر سودی قرض سے چھٹکارا چانا محمل کرنا ضروری ہوگا۔

حصود کی رقم میس اضافہ ہوتا رہے، اور سلسل سود کی ادائیگی کا گناہ جاری رہے تو پھر مکان کوفر وخت کر سے جھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہوگا۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم کرنا ضروری ہوگا۔

**‡ ‡** 

<sup>(1)</sup> حوالد ك لن ويكي من ١٢٥ كا حاشيه نبر اور من ٢١٤ كا حاشيه نبرا اور من ٢٨٣ كا حاشيه نبرى

<sup>(</sup>٢) ديكي من: ١٢٥ وص: ١٢١ كرحاشى، اور مريدتفييل كر لئ ص: ١٣٩ كا لؤي

<sup>(</sup>۳ وم) حواله کے لئے ویکھنے من:۱۲۸ اور من:۲۰۱ کا حاشیہ نمبرا۔

## کتاب الرهن هن کروی رکھناوراس سے متعلق مختلف مسائل کا بیان )

#### ڈ پازٹ کے طور پر رکھوائی جانے والی رقم رہن ہے یا قرض؟ (چند فقهی عبارات کی وضاحت)

سوال: - بخدمت شیخی ومرشدی واُستاذی مرظلکم السلام علیکم ورحمة الله و برکانه

بندہ نے ذوالجبر ۱۳ او میں ایک علمی خط لکھا تھا، جس میں بطور ڈپازٹ رقم رکھوانے کے جواز کی فقبی تخ تئ پر ایک شبہ عرض کیا تھا، حضرت والا نے جواب میں تحریفر مایا کہ: ''اس فتو کی کی کی فالہ کا العلام سے منگوالی جائے، اس میں جہاں تک یاد ہے، مفصل تخ تئ بیان کی گئی ہے۔'' بندہ نے اس کے بعد فتو کی کی فوٹو کا پی حاصل کی، فتو کی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤن سکھروی مرفلاء کا لکھا ہوا تھا، اور اس پر حضرت مولانا سحبان محمود صاحب قدس سرۂ کے دسخط شے، لیکن اس فتو کی کود کھ کر بھی بندہ کا شبہ ورنہ ہوا، تو بندہ نے دوبارہ حضرت والا کی خدمت میں اپنے شبہ کا اعادہ کیا، تو حضرت والا نے فر مایا کہ ایک طالب علم کے ذمہ اس کی تحقیق لگائی ہوئی ہے، جب وہ تیار ہوجائے تو لے لیں۔'' چنانچہ اس کے بعد بندہ نے متعدد مرتبہ دارالا فتاء سے رُجوع کیا لیکن اس بارے میں پھی معلومات نہیں ہو پارہی تھیں، بعد بندہ نے متعدد مرتبہ دارالا فتاء سے رُجوع کیا لیکن اس بارے میں پھی معلومات نہیں ہو پارہی تھیں، بالا خر پھی عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ فتو کی تیار ہوگیا ہے، بندہ نے وہ فتو کی مولانا افتخار بیگ کے توسط سے حاصل کیا، إس فتو کی پر حضرت والا کی تصدیق ہے۔

یہلے تو بندہ کا خیال یہ تھا کہ شاید حضرتِ والا کے ذہن میں نقبی تخریج کوئی اور ہوگی یا اِس فتو کیٰ میں بندہ کے شبہ سے تعرض کرکے اس کا جواب دیا گیا ہوگا،لیکن اِس فتو کیٰ کو دیکھے کر معلوم ہوا کہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں، اس فتو کیٰ میں وہی تخریج ہے جومفتی عبدالرؤف صاحب نے لکھی ہے، اور اِس فتو کیٰ کے بارے میں بندہ کو وہی شبہ ہے جوسابق فتو کیٰ میں تھا۔

اس لئے بندہ دوبارہ اپنے شبہ کا اعادہ کرنے کی جراکت کر رہا ہے، اُمید ہے کہ اِس مرحبہ حضرت ِ والاشفقت فرماتے ہوئے اس شبہ کا اِزالہ فرمائیں گے۔

بطور ڈپازٹ رقم رکھوانے کی فقہی تخر تک کا حاصل ہیہ ہے کہ بیہ معاملہ اِجارہ بشرط القرض ہے، اور چونکہ اِس شرط کا عرف عام ہےاس لئے جائز ہے۔

اس سلسلے میں عرض کیہ ہے کہ جس غرض اور مقصد کے تحت بیر رقم دی جاتی ہے اس کے پیش نظر اس رقم پر رہن کی تعریف صادق آتی ہے، رہن کی تعریف تنویر الابصار میں اِن الفاظ میں نقل کی گئی ہے: " حبس شبیء حالی بعق یمکن اسینفاؤه منه" (دة المعتاد ت:۲ ص:۷۵) اور عقود پی اعتبار معانی کا بوتا ہے، نیز عرف عام پی بنده کے علم پیل کوئی بھی اس دقم کو قرض نہیں سمجھتا ہے بلکدرہن ہی سمجھا جاتا ہے۔

اور دُوسری طرف رہن کے بارے میں رائج تول سے ہے کدرہن سے اِنتاع جائز نہیں ہے (رقد المحدد جند صند ۸۲۲) اور ڈیازٹ کی رقم سے اِنتاع کیا جاتا ہے۔

دُوسراشبریہ ہے کہ رد المحتار ج:۲ ص:۸۰۵ ش اس کی تصریح ہے کہ شن کو إبتداءُر بن بنانا سمجے نہیں ہے، حیث قبال: "والشمن وان کان دینا لا بصح رهنه ابتداء لنکنه بصح رهنه بقاء" اس کا تقاضا بے معلوم ہوتا ہے کہ بطور ڈیازٹ رقم رکھوانا سرے سے جائز ہی ندہو۔

اس لئے حضرت والا سے دوبارہ عرض ہے کہ شفقت فرماتے ہوئے اِن شبہات کا اِزالہ فرمادیں۔ حضرت والا سے علم وعمل میں ترقی کی دُعاوں کی درخواست ہے۔ خادم جامعۃ الرشید، اسن آباد عادم جامعۃ الرشید، اسن آباد

چواب: -عزیز کرم سلمہ اللہ تعالی السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
رہن اگر چہ دراہم و دنا نیر کا ہوسکتا ہے (اور شمن کے دین کے بارے بیں آپ نے جوعبارت
کسی ہے، اس بی غالبًا "و ان کان" کی وائ غلط ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جبشن دین ہوتو وہ ابتداءً
رہن نہیں کی جا کتی) جیسا کہ تمام متون بیں تصریح ہے، مثلاً ہدایہ بیل "ویسجوز رهن الدراهم
والدنسانیو" (جبس ص:۵۳۱) لیکن ڈپازٹ کی رقم کورہن اس لئے نہیں کہد سکتے کربن بالدرک سی میں ہوتا، کہما فی الهدایة و غیرها والرهن بالدرک باطل، والکفالة بالدرک جائزة، والفوق
ان المرهن للاستیفاء ولا استیفاء قبل الوجوب، واضافة التملیک الی زمان فی المستقبل لا تحوز. (اینا جبس ص:۵۲۷) دیا دیارٹ کی رقم اس غرض کے لئے ہوتی ہے کہ جب کرایہ دارمکان خالی تحوز. (اینا جب کرایہ دارمکان خالی

<sup>(</sup>۱) ج: ۳ ص: ۵۲۹ (طبع مکتبه رحمانیه).

<sup>(</sup>٢) ج:٣ ص:٥٢٥ (طبع مذكور).

وفي الشامية تحته (قولة بتعلاف الكفالة) أى بالذرك فائها جائزة والفرق أنّ الرّهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب الأنّ حسسان الدّرك هو الطّسمان عند استحقاق المبيع فلا يصحّ مضافًا الى حال وجوب الدّين لأنّ الاستيفاء معاوضة واضافة التّمليك الى المستقبل لا تجوز أمّا الكفالة فهى لائتزام المطالبة لا لائتزام اصل الدَّين ولذا لو كفّل بما يذوب لم قطئ فلان يجوز ولو رهن به لا يجوز كفاية ملخصًا ... النخ. وكذا في البحر الرّائق ج: ٨ ص: ٣٣٣ (طبع سعيد). (عرز يرح ولار)

کرے تو اگر اس نے مکان میں کوئی نقصان کردیا ہوتو اس کا صان اس سے لیا جاسکے، بیرصان فی الحال واجب نہیں ہوتا محص محتل ہوتا ہے، لہذا اس ڈیازٹ کو رہن نہیں کہد سکتے، بیر قرض ہی ہے، اور مشروط محکم العرف ہے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم والعرف ہے۔

۲۶ر۵/۵/۲۹ه (نوی نمبر ۲۹/۸۱۷)

#### رہن کے طور پر حاصل کی ہوئی دُکان کو کرایہ پر دینے کا تھم

سوال: - زید نے اپنی دُکان بکر کے پاس گیارہ سوروپے میں رہن بالقبض رکھ دی، اور سے
طے پایا کہ دُکانِ نہکور کو مرتبن چاہے جس کرایہ پر اُٹھادے، تین سال کے اندر را بن خود بیروپے ادا
کرے تو مرتبن دُکان چھوڑ دے گا، مرتبن نے پچاس روپے ماہانہ پر دُکان کرایہ پر اُٹھادی، یہ کرایہ جو
تین سال میں اُٹھارہ سوروپے ہے مرتبن کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ یا سود ہے؟ یہ بھی تحریکیا گیا ہے کہ
اگررا ہی نے تین سال کے اندر روپیادا نہ کیا تو رہن بالقبض کی رجشری مرتبن کو کرادے گا۔

جواب: - صورت مسئولہ میں دُکان کو کرایہ پر اُٹھانے سے رہی باطل ہوگیا، اور کرایہ کی جننی رقم بکرنے لئے اس رقم کا اپنے پاس رکھنا موخوری کے گئاو عظیم میں جنلا ہونا ہے۔ ہاں! وہ یہ کرسکتا ہے کہ اپنے قرض کی رقم جو گیارہ سوروپ ہے اپنے پاس رکھ لے اور باقی سات سوروپ مے دُکان کے زید کو واپس کردے۔

فى ردّ المحتار: وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهى باطلة وكانت بمنزلة ما اذا أعار منه أو أو دعة وان كان هو المرتهن وجدّد القبض للاجارة أو اجنبيًا بمباشرة أحدهمما العقد باذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا (۱) الاستئناف اهد. (شاى ج: ٥ ص: ٣٥٢) والله بالاستئناف اهد (شاى ج: ٥ ص: ٣٥٢) والله عمّاني عمّاني عمّاني عمّاني عمّاني عمّاني عمر عمر المحراب الجوار محرية عمّاني عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر الله عمر المحراب المحر

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه

۵ارار۱۳۸۸ه (فتویلنمبر/۱۹/۸ الف)

PINANIN

<sup>(1)</sup> ردّ المحتدار، كتاب الرّهن، باب التعبرُف في الرّهن والجناية عليه وجنايته ... النح ج: ٢ ص: ١١٥ (طبع سعيد وفي طبع دار الفكر بيروت ج: ٢ ص: ٥١١).

وُفَى الْهَندية، كتابُ الرَّهن، الباب التَّامن في تُصرُف الرَّاهن أو المرتهن في المرهون ج: ٥ ص: ٣٧٣ وطبع بلوچستان بك ڤهن وان آجر المرتهن من اجنبي بأمر الرَّاهن يخرج من الرَّهن وتكون الأَجرة للرَّاهن . . . . الْخ.

وكدا في فتح القدير ج: 9 ص: ١/١٠ كتاب الرّهن، وبدائع الصنائع، كتاب الرهن ج: ٢ ص: ٢٣١ (طبع سعيد)، والبحر الرّائق، كتاب الرّهن ج: ١ ص: ١٠٤ (طبع سعيد) والبحر الرّائق، كتاب الرّهن ج: ١ ص: ١٠٤ (طبع سعيد) والعناية شرح الهداية ج: 9 ص: ١٠٤ (

### مرہون زمین پر کاشتکاری اوراس کی آمدنی ہے ا پنا قرض وصول کرنے کا حکم

سوال: - ایک آدمی نے اپنی زمین کسی کے بال رہن رکھ دی، مرتبن اس سے نفع حاصل کرتا رہا، اب ایک نیا ایک جو حکومت نے جاری کیا ہے کہ جس آدی کے ہاں رہن زمین بیس سال تک رہے اس کے بعد بغیر کسی عوض کے زمین را ہن کو واپس کردی جاتی ہے، کیا بیمعاملہ وُرست ہے؟ جواب: - مرتبن کے لئے رہن زمین سے نفع اُٹھانا جائز نہیں تھا، اس نے کاشت کے لئے وے كرجتنى آمدنى كمائى وہ رائن كى المانت ب،اب اگرية آمدنى قرض كو يوراكرويتى بيت أب رائن کے ذھے قرض باقی نہیں رہا، اور اگر پورانہیں کرتی تو جتنا قرض زائد ہے اتنی کا واپس کرنا مرتہن کے r) ذے لازم ہے۔ والتداعكم الجواب صحيح احقرمجمرتقي عثاني عفي عنه محمدعاشق البي بلندشهري DITAL/IT/IT

(فتوى نمير ١٨/١٢٥٥ الف)

## رہن سے نفع اُٹھانے اور بیس سال بعد زمین واپس را ہن کو ملنے کے حکومتی قانون کا حکم

سوال: - (خلاصة سوال) يهال رواج ہے كه لوگ زمين رئن پر فروخت كرويية بين اور مرتبن مال مرمون سے فائدہ بھی اُٹھا تا ہے، اس وقت تک کے رابن پوری رقم لے کر واپس نہ کردے،

<sup>(</sup>١) وفي الدّر المختار، كتاب الرّهن ج: ٢ ص:٣٨٢ (طبع سعيد) لا انتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولا سكني ولا ليس ولا اجارة ولا اعارة سواء كان من موتهن أو راهن (الا باذن) كل للآخر وقيل لا يحلُّ للمرتهن لأنَّه ربا.

وفحي الشمامية تسحته .... لا يمحلُّ لــة أن ينتشع بشيء منه بوجهِ من الوجوه وان اذن له الرّاهن لأنَّه اذن لة في الرّبا لأنَّه يستوفي دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا فيكون ربا .... الخ.

وكماً ا في حاشية الطحاوي ج: ٣ ص: ٢٣٣ كتاب الرهن، والبحر الرّائق ج: ٨ ص: ٢٣٨ كتاب الرّهن، والهداية ج:٣ ص: ٥٢٢ كتاب الرّهن (طبع شركة علمية).

کفایت المفتی ن، ۸ ص ۱۲۴ (طبع جدید دار الاشاعت) پس ہے: زمین برمرتهن کوصرف تبعد کرنا جائز ہے، اس کو کاشت کرنا یا کاشت کے لئے کسی کو دینا جائز نہیں، اور اگر خود کاشت کرے تو اس کا بورا کرابیر را بن کو اَدا کرے، یا اس کی قم میں سے وضع کرے، اور اگر کسی دُوس بے کو کاشت کے لیے دی ہے تو اس کا پورا معاوضہ رائن کو دے یار قم رئن میں سے وضع کر ہے۔

اب حکومت نے قانون نافذ کیا ہے کہ الی رہن زمین اگر ہیں سال مرتہن کے پاس رہے تو اس کے بعد رئن زمين بلامعاوضه رائن كووايس ال جاتى بــــ

جواب: - رہن زمین سے نفع اُٹھانا بالکل ناجائز، حرام اور بھم سود ہے، جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے اس کے لئے اس رواج کوجس صرتک ممکن ہوروکنا واجب ہے، لا یحل له ان ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لأنه اذن لهُ في الربا لانه يستوفي دينه كاملًا فتبقى له (۱) المنفعة فضاًلا فيكون ربًا وهذا امر عظيم، (شامي جلد خامس)\_

پھر اگر حکومت کے قانون کی رُو ہے ہیں سال بعد قرض دار کو بلامعاوضہ زمین واپس مل جائے اور اس عرصے میں زمین کے منافع قرض خواہ اس قدر اُٹھاچکا ہو جو اس کے قرضے کے برابر یا زیادہ ہوں تو قرض دار کے لئے اپنی زمین سے فائدہ اُٹھانا بلاشبہ حلال ہے۔اور مرتبن پر واجب ہے کہ قرض سے زائدانفاع کا کرابیرائن کودے۔ والتداعلم الجواب صحيح

احقر محمرتقي عثاني عفاالله عنه

AITAZ/IT/IT

(فتؤيُّ ثمير ١٨/١٣٢٣ الف)

#### گروی موٹرسائکل استعال کرکے اس کا کراہیہ قرض میں محسوب کرنے کا تھم

سوال: - ایک محض نے ہارے یاس مبلغ بیس ہزار رویے کے عوض ایک اسکوڑ کروی رکھوائی ہے، اور ہمیں اجازت دی ہے کہ جب تک وہ میری رقم ادا نہ کرے ہم اس کی اسکوٹر اِستعال کر سکتے ہیں، کیا بہ جارے لئے جائز ہے؟

جواب: - جومور سائکل گروی رکھی گئی ہے، قرض خواہ کے لئے اس کا استعال جائز نہیں (۳) ہے، البنۃ اگر اِستعال کا کرایہ بازاری زخ کے مطابق مقرد کر کے اسے قرض میں محسوب کیا جائے تو جائز ہے۔ \* والثدسبحا نداعكم AIMIA/1/A

محمه عاشق البي بلندشيري

<sup>(</sup>فتوی نمبر ۲۲۳/۲۳)

<sup>(</sup>١) شامية، كتاب الرِّهن ج: ٢ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) نيز ويَحِيُّ ص: ٣٢٢ كا حاشيد

<sup>(</sup>٢) و مکھئے سابقہ فتوی اوراس کا حاشیہ۔

<sup>(</sup>٣ و٩) حواله جات كے لئے و كھنے سابقہ ص:٣٢٢ كا حاشيد

س- گروی و گانوں میں سامان رکھنے سے رہن کا معاملہ ختم نہیں ہوگا ۔ سوال ا: - گزارش یہ ہے کہ ایک مسئلے کے متعلق فتو کا تحریر فرمائیں، وہ مسئلہ اس طرح ہے کہ

سوال ا: - لزارس یہ ہے کہ ایک مسلے کے صلی موی حریر کما ہیں، وہ مسلمال حری ہے کہ ایک مخص محمد اسلم خان ولد محمد عباس خان نے شہیر احمد ولد عبد المجید کے مبلغ ۱۱۰۲۰۸۹ روپے دینے ہیں، جس کی تصدیق وہ اپنی تحریم میں کرتا ہے، محمد اسلم خان ولد عباس خان اپنی ملکیتی جائیداد میں سے تین وکا نوں کا قبضہ شہیر احمد ولد عبد المجید کو وے دیتا ہے، اور بطور شوت قبضہ کرایے کی تین رسیدیں اپنی طرف سے دے دیتا ہے، (یدواضح رہے کہ کرائے کی ادائیگی نہیں کی گئی) اور کہتا ہے کہ میں فلال تاریخ تک مجمیس رقم ادا کر کے اپنی وکا نیس واپس لے لول گا۔ اور اگر میں اس تاریخ تک رقم ادا نہ کروں تو آپ وکا نیس فروخت کر کے اپنی وقم وصول کر لیس۔ براو کرم فتو کی تحریر فرما کیں کہ اس معاسلے کی شری حیثیت کیا ہے؟ اور شہیر احمد ولد عبد المجید کوشری طور پر کیاحتی حاصل ہے؟ عین نوازش ہوگی۔

جراكم الله في الدارين\_

سوال ٢: - مندرجہ معاطے كے بعد محد اسلم خان ولد محد عباس خان فرار ہوگئے، ايك حافظ عبد الرشيد سورتى (بقول ان كے اس نے بھى محد اسلم خان ولد محد عباس خان كے اس نے بھى محد اسلم خان ولد محد عباس خان كى ملكيتى جائيداو (ماركيث) كے كاغذات حاصل كر كے اپنے ايك دوست كے نام ماركيث كى ملكيت خال كرادى۔

ای مارکیٹ میں ایک وکان کی و وسرے فض کے قبضے میں ۵۰۰ با اروپے کے وض میں تھی، مافظ عبدالرشید سورتی نے بیر قم اداکر کے وکان آزاد کرواکر وکان اپنے قبضے میں کرلی، اس وکان کے علاوہ اسی مارکیٹ کی مزید چار وکا نیں حافظ عبدالرشید سورتی کے قبضے میں ہیں، مارکیٹ کی مکیست منتقل کرانے سے قبل حافظ عبدالرشید سورتی کے علم میں یہ بات تھی کہ تین وکا نیں اسی مارکیٹ میں شہیرا حمد ولد عبدالمجید نے پچھ سامان ولد عبدالمجید کے پاس بطور رہن ہیں، مارکیٹ کی ان وکانوں میں شہیرا حمد ولد عبدالمجید نے پچھ سامان رکھ دیا تاکہ وکانوں کو استعال کیا گیا، لیکن حافظ عبدالرشید سورتی نے صرف سامان رکھنے کی وجہ نہ تہارتی طور پر ان وکانوں کو استعال کیا گیا، لیکن حافظ عبدالرشید سورتی نے صرف سامان رکھنے کی وجہ سے ان وکانوں کے دہن ہوئے کا انکار کردیا، بعد ازاں حافظ عبدالرشید سورتی، شبیرا حمد ولد عبدالمجید کو مقدمہ بازی کی دھمکی دیج ہوئے ایک معاہدہ کرائیتا ہے جس میں وہ اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ

وُ کا نوں کا کرایہ ادا کرے (اور کرایہ وصول کر رہاہے) اور جس وفت وُ کا نیں فروخت کی جا نیں تو شہیر احمد ولدعبدالمجید، حافظ عبدالرشید سورتی کو دو لا کھ روپے بطور رسید بدلوائی کے ادا کرے، جبکہ بید کا نیس شرعی نقطہ نگاہ سے شبیر احمد ولد عبد المجید کے پاس رہن ہیں، اس میں مندرجہ ذیل باتوں کا شرعی نقطہ نظر ہے فتو کی تحریر فرمائیں:-

> ١- ما فظ عبد الرشيد كاليفعل شرى نقطة تكاه س كيسا ب؟ ۲- ما فظ عبد الرشيد سورتي كے معاہدے كى شرقى حيثيت كيا ہے؟ ٣- حافظ عبدالرشيد سورتى يرشرعاً كيا ذمددارى عائد موتى هي؟ ٧- اس معاملے ميں شبير احمد ولد عبد المجيد كوشرعاً كياحق حاصل بي بينوا توجروا۔

جواب: - مندرجه بالا دونوں سوالوں میں جو دا قعات تحریر کئے گئے ہیں، اگر وہ بالکل وُرست

ہیں تو دونوں سوالوں کا مشترک جواب یہ ہے کہ محمد اسلم خان نے تقریباً گیارہ لا کھ روپے کے مدیون ہونے کی حیثیت سے شہیر احد کو اپنی تین و کا نوں کا قبضہ جو یہ کہد کر دیا کہ ' اگر میں اس تاریخ تک رقم ادا نہ کروں تو آپ دُ کا نیں فروخت کر کے اپنی رقم وصول کرلیں''، شرعاً اس سے بید دُ کا نیں شبیراحم کے پاس ر بن ہوگئیں (لملعبادة الأولى) اور بطور ثبوت قبضہ كرائے كى جوتين رسيديں وك كئيں ان سے اس معاملے کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بدر ہن ہی شار ہوگا۔اس کی دلیل بدہے کہ شبیراحمد کی طرف سے نہ کرایدادا کیا گیا، نہ محمد اسلم خان کی طرف سے اس کا مطالبہ ہوا، اور نہ کرائے کو اُصل قرض میں محسوب کرنے کا کوئی معاہدہ طے پایا۔اب جبکہ بید کا نیس رہن ہوگئیں تو مرتبن یعنی شبیر احمد کی اجازت کے بغیران دُ کا نوں کا بیچنا محمد اسلم خان کے لئے جائز نہیں تھا، اب اس نے حافظ عبدالرشید سورتی کو ا پی مارکیٹ کی جو بیج کی وہ ان دُکانوں کی حد تک مرتبن لینی شمیر احمد کی اجازت پر موقوف رہی، (للعبارة الثانية)\_

اگرشبیراحمد نے اس تھ کی اجازت دے دی ہوتی،خواہ صریحاً یاضمناً توبی تھ درست ہوجاتی، لیکن سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ شبیر احمد نے اس تیج کی اجازت نہیں دی ، اس کے بعد شبیر احمد نے حافظ عبدالرشید سورتی کے ساتھ کرایہ داری کا جو معاہدہ کیا، اگر وہ کسی زور زبردتی کے بغیر اور کمل رضامندی کے ساتھ ہوتا تب بھی اس معاہدے کو بھے کی شمنی اجازت قرار دیا جاسکتا تھا، اور اس کی وجہ سے بدؤ کا نیس رہن سے نکل جا تیں، اور ان میں کرابدواری کا معاملہ ورست ہوجاتا (للعبارة الثالثة)-لیکن سوال میں جوصورت حال بیان کی گئی ہے اور جس کی وضاحت سائل نے زبانی بھی کی وہ یہ ہے کہ کرایدواری کا بیرمعامدہ برضا ورغبت نہیں ہوا، بلکہ شبیر احمد کی طرف سے بیرمعامدہ اس دباؤ

ك تحت كيا كيا كما كريد معامده ندكيا جاتا تو وكانين جواس كے ياس رئن تفين اس كے قبضے سے فكل جاتیں اور قانونی طور پر اس کے لئے اپنا قبضہ برقرار رکھناممکن نہ تھا، کیونکہ اس کو مقدمہ مازی کی بھی دھمکی دی گئ تھی۔ لہذا اگر صورت حال یہی ہے جوسوال میں بیان کی گئ ہے، تو بیکرابد داری کا معاہدہ مجى شرعاً وُرست نيس موا (للعبارة الموابعة) \_ اورجهال تك ال بات كاتعلق بي كشبير احمد في قيض ك ثبوت كے طور ير ذكانوں ميں پچھ سامان ركھ ديا، سواس سے اس كے رہن ہونے كى حيثيت بركوئى فرق نہیں یاتا، کیونکہ اول تو بیسامان سائل کی نفریج کے مطابق صرف قضے کے ثبوت کے لئے رکھا گیا، وُ کا نوں کے یا قاعدہ استعال کے لئے نہیں۔

دُوس ہے اگر مرتبن شی مربون سے کوئی فائدہ بھی اُٹھائے تو یہ فائدہ اُٹھانا اس کے لئے شرعاً ناجائز ضرور ہے کیکن شی مرہون کے رہن ہونے کی حیثیت پراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس سے ربن باطل نبیس بونا۔ للذا بصورت صحت واقعات مندرجه سوال بينتوں وُ كانيس اب بھى شبير احمد كے یاس بطورِ رہن ہیں، اور اس کے ذھے حافظ عبدالرشید سورتی کو کرار پر دینا شرعاً واجب نہیں۔ان آحکام کی ولیل کے لئے عبارات فتہید مندرجہ ذیل ہیں:-

ا - العبارة الأولى: - وأمّا ركن عقد الرّهن فهو الايبجاب والقبول وهو أن يقول الراهن رهنتك هذا الشيء بمالك على من الدّين أو يقول هذا الشيء رهن بدّينك وما يجرى هذا المجرى ويقول المرتهن: ارتهنت أو قبلت أو رضيت وما يجرى مجراة فامّا لفظة الرهن فليست بشرطٍ حتّى لو اشترى شيئًا بدراهم فدفع الى البائع ثوبًا وقال له: أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن، فالثوب رهن لأنه إلى بمعنى العقد والعبرة في باب العقود للمعانى كذا في البدائع. (عالمگيرية ج:٥ ص:٣٣٢).

٢- العبارة الثانية: - توقف بيع الراهن رهنه على اجازة مرتهنه أو قضاء دينه فان وجد أحدهما نفذُ وصار ثمنه رهنًا في صورة الاجازة ...الخ. (الدر المختار ج: ٢ ص:٥٠١)

٣- العبارة الثالثة: - وكذلك لو استأجره المرتهن صحّت الاجارة وبطل الرّهن إذا جدّد القبض للاجارة. (شرح المجلّة ج:٣ ص: ١٩١).

٣- وفي الدر: - أو حبس أو قيدٍ مديدين بخلاف حبس يوم أو قيده أو ضرب غير

 <sup>(</sup>۱) عالمگیریة، کتاب الرّهن ج:۵ ص: ۳۳۱ (طبع رشیدیه کوئنه).

<sup>(</sup>rُ) الدّر المتحتار ج: ٢ صَ: ٨٠٨ (طبّع سعيد) وفي شـرح الـمـجـلة لـائتـاسـيّ رقـم الـمادّة: ٣٤ عص: ١٨٩ (طبع مكتبه حبيبيه) لو باع الراهن الرهن بدون رضي المرتهن لا ينفذ البيع ...الخ.

وكذا في الهندية ج: ٥ ص: ٣١٢ الباب الشاهن، وكذا في الهداية ج: ٣ ص: ٥٣٤ (طبع مكتبه رحمانيه) كتاب الرّهن (طبع شركة علميه).

<sup>(</sup>٣) طبع مكتبة حبيبيه كو تله.

شديد الالذى جاه (درر) حتى باع أو اشترى أو أقرّ أو آجر فسخ ما عقد ولا يبطل حق الفسخ بمع بما عدد ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما (الى) أو أمضى لأن الاكراه والملجئ وغير الملجئ يعدمان الرضاء والرضاء شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة الاقرار فلذا صار له حق الفسخ والامضاء. (ج: ٢ صن ١٣٠٠).

وفى الله: - وهل الاكراه بأخذ المال معتبر شرعًا ظاهر القنية نعم وفى الوهبانية إن يقل السمديون انى مرافع، لتبرى فالاكراه معنى مصور (قولة ظاهر القنية نعم) وعبارتها ف ع متغلب قال لرجل: أمّا ان تبيعنى هذه الدار أو أدفعها الى خصمك، فباعها منه، فهو بيع مكره، ان غلب على ظنّه تحقيق ما أوعده. قال رضى الله عنه: فهذه السارة الى أن الاكراه بأخذ المال اكراه شرعًا (شامى) قوله (انى مرافع) أى مرافعك للحاكم أى وكان ظالمًا يؤذى بمجرّد الشكاية كما فى القنية. (شامى ج: ٢ ص: ١٣٢١، مطبوعه ايج ايم سعيد).

والله سبحانه اعلم اراار ۱۳۱۰ه (فتو کی نمبر ۲/۵۳ و)

(وضاحت)

نذکورہ نویٰ کے بعد تنازعہ کے ایک فریق کی طرف سے دوبارہ ایک سوال مرتب کیا گیا جس کا حضرتِ دالا دامت برکاتہم نے جواب تحریر فرمایا، وہ سوال اور جواب درج ذیل ہیں۔ (محمد زہیر) حقِ کراہیہ داری اور پگڑی کو رہن کے طور پر رکھنے کی ایک مخصوص صورت اور اس کا تھکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ محمد اسلم خان نے پانچے لا کھرو ہے قرض لے کر اس کے بدلے میں چیک دیا اور بید کہا کہ اگر بید چیک کیش نہ ہوگا تو ہیں اپنی بیوی کو طلاق پر حلف اُٹھا تا ہوں، اور وقت و مقرّرہ پر چیک کو بینک میں نہیں ڈالنے دیا کہ میرا گھر بر باد ہوجائے گا، اس طرح چار ماہ گزرگے، آخر میں پید چلا کہ وہ بہت مقروض ہے اور کراچی چھوڑ کر جاچکا ہے، اس کے والدصاحب اور بھائیوں کی خوشامد کرکے ان کو واپس بلوالیا، محمد اسلم کے آنے پر پید چلا کہ ان کے ذے ۹۰ لاکھ کا قرضہ ہے، ہم نے پیسے کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مارکیٹ ہے، اس میں متعدد وُکا نیں ہیں، اس میں سے چار عدد وُکا نیں میں اپنے قرض خواہوں کو ان کے روپے کے بدلے میں دے چکا ہوں حقوق کراید داری کے ساتھ، اب میرے پاس پوری مارکیٹ کی ملکیت اور پائج وُکا نیں خالی ہیں، وہ آپ جھ سے لے لیں، اور جھے کو مزید تین لاکھ دے دیں تاکہ میں ملکیت اور پائج وُکا نیں خالی ہیں، وہ آپ جھ سے لے لیں، اور جھے کو مزید تین لاکھ دے دیں تاکہ میں ملکیت اور پائج وُکا نیں خالی ہیں، وہ آپ جھ سے لے لیں، اور جھے کو مزید تین لاکھ دے دیں تاکہ میں ملکیت اور پائج وُکا نیں خالی ہیں، وہ آپ جھ سے لے لیں، اور جھے کو مزید تین لاکھ دے دیں تاکہ میں ملکیت اور پائج وُکا نیں خالی ہیں، وہ آپ جھ سے لے لیں، اور جھے کو مزید تین لاکھ دے دیں تاکہ میں

<sup>(</sup>۱) طبع سعید.

ایک وُکان خالی کراسکوں، جس پر ایک قرض خواہ قابض ہے، اور چار وُکانیں میں نے مرقبہ طور پر یعنی پھڑی پرقرض خواہ ہوں کو دے دی ہیں، اور کرایہ داری کی رسید بھی بنادی ہے، مارکیٹ کے حقوق ملکیت آپ کی طرف نتقل کرنے میں بیشرط ہوگی کہ آپ ان کے حقوق کرایہ داری شلیم کریں، تا کہ میری عزّت خراب نہ ہو، اور بعد میں با قاعدہ اس کی رسید جاری کریں، اس پران کے سالے فیروز صاحب نے بیشرط رکھی۔ ہم نے ان کی بیشرط منظور کرلی اور مزید پیسہ دے کر پوری مارکیٹ کے حقوق ملکیت اسلم اور پانچ خالی دُکانیں اپنے نام پر نتقل کرالیں، اور با قاعدہ رجسڑی بھی کرالی، مارکیٹ کی ملکیت اسلم صاحب کی ہوی نے اپنے بھائی اور سسرصاحب کے ساتھ کورٹ میں صاحب کی ہوی نے اپنے بھائی اور سسرصاحب کے ساتھ کورٹ میں جاکر ہمارے نام نتقل کردی اور ہمیں قبضہ دیا، اور ہم نے اپنے ایک ساتھی کے نام کروالی۔

پھوڑھ سے کے بعد مولوی مغیر صاحب تین دُکانوں کی رسیداور ایک پر چراسلم صاحب کا لے کرآئے کہ بیہ تین دُکانیں ہمارے پاس رہن ہیں، ہم نے کہا کہ مارکیٹ رجسڑی کرانے سے پہلے اسلم صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ بیر تین دُکانیں مغیر صاحب کو دے دی ہیں، تم ان کے نام تین کمی رسید جاری کردینا، اور رسید جاری کرنے کے لئے مزید پیے کا مطالبہ نہ کرنا، ورنہ میری عزت خراب ہوگ، تاہم اس کو دہن اور رسید بنانے کے لئے تیار ہیں، ہم اس کو رہن شلیم کرتے ہوئے مولوی مغیر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی کرابی کی رسید بنانے کے لئے تیار ہیں، ہم اس کو رہن شلیم نہیں کرتے، اس لئے کہ اسلم صاحب نے آپ کی کرابید واری شلیم کرکے رسید بنانے نے کے لئے دہن ہوں کہا ہے، ورنہ ہمارے نام محمد اسلم خان پوری مارکیٹ رجشری نہ کرتا، مغیر صاحب نے جو پرچہ اسلم خان کے ہاتھ کا ایک اور پرچہ بنام محمد اقبال پرچہ اسلم خان کے ہاتھ کا ایک اور پرچہ بنام محمد اقبال مصاحب جس ہیں بہی مضمون ہے کہا گریس نے اس کے پینے اوا نہ کئے تو یوسف مارکیٹ کی دود کا نیس مرقبہ ہور وفت کرکے اپنے وصول کرلیں، جبکہ وہ مارکیٹ اسلم خان کی مکیت نہ تھی، بلکہ مرقبہ پگڑی کا مالک تھا، اور اسلم خان کے نام کرابی کی رسیدتھی جو کہ بعد میں ان کی بیوی اور سالے نے افتیل صاحب کے نام پرسیدیں متفل کروادیں۔

منیرصاحب ہے ہم نے کہا کہ پرچہ وکھانے کی ضرورت نہیں، ہماری اطلاع میں پہلے ہی ہے بات ہے کہ اسلم خان نے یہ تین وُکا نیں آپ کو دی ہیں، اور ہم سے بھی یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم آپ کے قضے کو تنار ہیں، جس پر ان کا اصرار تھا کہ جب تک ہم کسی اور کوفر وخت نہ کریں ہم سے کرایہ نہ لیا جائے، ہم نے کہا کہ بینیس ہوسکنا، کرایہ تو دینا پڑے گا، آئندہ آپ کی کو بیجیں گے تو ہم رسید کو ائی لیس کے، جس پر یہ ناراض ہوئے کہ چلوکی مفتی کے پاس، مارے ساتھی نے کہا کہ ہم کو کسی مفتی کے پاس جانے کی جلدی نہیں، انہوں نے کہا: اس طرح ہم ویفالٹر ہوجا کیں گے، تو ہم نے کہا کہ آپ کورٹ میں پیسہ جمع کرادیں، اس طرح ویفالٹر نہ ہول گے۔

ہم نے ان کوکوئی و همکی نہیں دی، جس پریہ بعد میں مفتی اکمل صاحب کے پاس ہمیں لے گئے اور ان کے سامنے مروّجہ طور پر ایک فیصلہ طے پایا جو بعد میں لکھ لیا گیا۔

جہاں تک استفتاء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کراید کی رسید فی تقی اور محد اسلم خان کو کرایہ نہیں ویا تھا، تو انہوں نے ہم سے بھی کراید کی رسید کے وقت یہ بات کی تھی کہ ہم کرایہ نہیں ویں گے، جس کے ہاتھ پر ہم بچیں گے آپ اس سے کرایہ لیجئے گا، تو ہم نے ان کی اس بات کوشلیم نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ کرایہ دینا پڑے گا۔

اور ہم اس بات پر حلف اُٹھا سکتے ہیں کہ کرایہ داری کی رسید کے لئے ہم نے ان پر کوئی زور زبردی نہیں کی، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفالٹر ہوجا کیں گے، تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے نکجنے کے لئے آپ عدالت میں کرایہ جمع کرادیں تا کہ آپ کا حق قبضہ باقی رہے۔ فقط عبدالرشید عفا اللہ عنہ تنقیحات

مندرجہ ذیل سوالات کا جواب اس کاغذ کے ساتھ لکھ کر بھیجیں، إن شاء اللہ اس کے بعد جواب دیا جائے گا:-

ا: - سوال کے پہلے صفح سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ذکورہ مارکیٹ اوراس کی تمام دُکا نیں محراسلم
کی ملکیت تھیں، جن میں سے پوری مارکیٹ کی حقیقی ملکیت اس نے آپ کے نام منتقل کی، اور پانچ خالی
دُکا نیں قبضہ سمیت دیں ۔ لیکن دُوسر ہے صفح پر لکھا ہے کہ''وہ مارکیٹ اسلم خان کی ملکیت نہتی، بلکہ
مرقبہ پگڑی کا مالک تھا'' ان دونوں باتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، صبح صورت کیا ہے؟ محمہ اسلم
مارکیٹ کا مالک تھا یا نہیں؟ اور اس نے آپ کو مارکیٹ مالکانہ طور پر فروخت کی؟ یا اس مارکیٹ میں
صرف پگڑی لینے کاحق فروخت کیا؟ دُوسری صورت میں اس کا اصل مالک کوئی اور ہے یا نہیں؟

۲:- جب آپ نے محر اسلم سے مارکیٹ خریدی تو کیا آپ کومعلوم تھا کہ تین و کا نیں مولوی محدمتیر صاحب کے پاس رہن ہیں؟

۳:-مفتی خمرا کمل صاحب کی موجودگی میں جو فیصلہ طے پایا تھا، اس کی نقل ارسال فرمائیں۔
۴۰:- یہ فیصلہ جو' دمفتی محرا کمل صاحب' کی موجودگی میں ہوا، اس میں مولوی محرمنیر نے کیا
ایٹے آپ کو بحثیت کرایہ دار واقعۃ تشلیم کیا تھا؟ یا یہ بات واضح تھی کہ وہ اپنے آپ کو کرایہ دارتشلیم نہیں
کرتے، بلکہ بحثیت مرتبن و کانوں پر قبضہ برقر اردکھنے کے لئے قانونی مجبوری کے تحت کرایہ داری لکھ
رہے ہیں؟

۵:- کیا جب سے آپ نے محمد اسلم سے مارکیٹ خریدی اس وقت کے بعد کسی وقت مولوی محمد منیرصا حب نے اس بھے کی اجازت دی؟ یا آپ کو پوری مارکیٹ کا مالک تسلیم کیا؟ یا کوئی ایسا کام کیا

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه الربز راام اه

#### جس سے آپ کے مالک ہونے کا اعتراف لازم آتا ہو؟

#### جواب ينقيحات

ا:- یہ دو مختلف مارکیٹیں ہیں، جن ہیں سے پہلی مارکیٹ کی مالک محمد اسلم کی اہلیتی اور اس مارکیٹ کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اور دُوسری مارکیٹ یوسف مارکیٹ ہے جس میں دو دُکانیں مرقبع گری پر محمد اسلم نے ان دو دُکانوں کے بارے میں بھی تقریباً وہی مضمون محمد اقبال کولکھ کر دیا ہوا ہے، جو پہلی مارکیٹ میں مولوی منیرصا حب کولکھ کر دیا تھا، لینی 'اگر فلال مضمون محمد اقبال کولکھ کر دیا ہوا ہے، جو پہلی مارکیٹ میں مولوی منیرصا حب کولکھ کر دیا تھا، لینی 'اگر فلال وقت تک رقم ادا نہ ہوتو دُکانیں فروخت کرے رقم وصول کرلیں' ۔ محمد اقبال اور محمد اسلم کے ما بین معاہدے کی فوٹو کا پی ساتھ میں مسلک ہے، جس سے داضح ہوتا ہے کہ ان دونوں کو حقِ قبضہ (مرقبعہ گیڑی) اور کرایہ داری دیا جارہا ہے، اس لئے اس نے کرایہ داری کی رسید مولوی منیر صاحب کو جاری کی تاکہ کوئی ان کے کرایہ داری دیا جارہا ہے، اس لئے اس نے کرایہ داری کی رسید مولوی منیر صاحب کو جاری کی تاکہ کوئی ان کے کرایہ داری کے کرایہ داری کے تک کہ سے داخت کو سلب نہ کرسکے اور قبضہ واپس نہ لے سکے۔

۲: - جب مارکیٹ ہمارے نام نتقل ہوئی اس وقت محمد اسلم نے ہم سے کہا تھا کہ تین دُکا نیں مولوی منیر صاحب کو دے کر کراید کی رسید جاری کردی جائے، جب وہ کسی کو بچپیں تو کراید کی رسید بدل دینا، اس کا ذکر ہم اِستفتاء میں کر بچکے ہیں ۔

٣: -مفتی اکمل صاحب کی موجودگی میں جو فیصلہ ہوا اس کی نقل حاضرِ خدمت ہے۔

٧٠: - مولوی منیر صاحب نے ہمارے پاس آگرسب سے پہلے تین ہا تیں گی، اوّل ہے ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تین وُکا نیں اسلم صاحب نے ہمیں کرایہ کی رسیدیں وے کر قضہ دیا ہوا ہے،
تاکہ ہم اس کو بیچیں اور اپنی رقم وصول کرلیں۔ (وُوسری بات) اب آپ رسیدیں دیں اور کرایہ نہ لیں
جس کو ہم بیچیں کرایہ آپ اس سے لیس، اور ہم نے اسلم صاحب سے بھی رسیدیں لے کر کرایہ نہیں دیا
تھا۔ (تیسری بات) جب ہم فروخت کریں تو رسید بدلوائی بھی نہیں دیں گے، وہ لینے والا آئندہ بیچ تو
آپ اس سے رسید بدلوائی لے سکتے ہیں۔

ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور نینوں دُکانوں کے کرایہ کا مطالبہ کیا اور رسید بدلوائی کے ۵لاکھ روپے کا مطالبہ کیا کہ جب آپ بیچیں گے تو ہم آپ سے پانچ لاکھ روپیہ لیس گے، اس پر وہ اور ہم جناب مفتی اکمل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں ان کی موجودگی میں جو طے ہوا اس کی نقل موجود ہے کہ نینوں دُکانوں کا کرایہ گیارہ سوروپ ماہانہ اور فروخت کرکے دو لاکھ روپیہ ہم کو دیں گے، یہ بات طے ہوئی اس فیصلے کی نقل منسلک ہے۔

3:- مندرجہ بالا باتیں جوہم سے مولوی منیرصاحب نے کی تھیں وہ ہم کو مالک تسلیم کر کے ہی کی تھیں ، اور ہم نے سارے کا غذات ان کو دِکھا دیئے تھے، اور یہ ہم کو کرایہ دیئے رہے مسلس چھ ماہ تک اس درمیان ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی، چھ ماہ بعد نیا اِستفتاء مرتب کر کے نتوی لیا اور نتی چیز کھڑی کردی اس دوران ہم سے کوئی بات نہیں کی۔

دوران ہم سے کوئی بات نہیں کی۔

مزیدتفعیل جواب نمبرا: محمد اسلم نے جوتح ریمولوی منیر صاحب کو دی ہے اس تحریر کی بنیاد پرہم بیم مرید تفعیل جواب نمبرا: محمد اسلم نے جوتح ریمولوی منیر صاحب کو دی ہے اس تحریر کی رسید بیم کرتے ہیں کہ کیم اکتوبر تک ادائیگ کہی تھی، ورنہ فروخت کا اختیار دیا تھا اور کرایہ داری کی رسید دے کر یہ بات فابت کی کہ حق کرایہ داری فروخت کرسکتا ہے، گویا کہ حق کرایہ داری (مرقبہ گیڑی) کو رہن رکھوائے رہن رکھوائے ہوئی ہوئی ہوئی تو قاعدے کے حساب سے جائیداد کے کاغذات رکھوائے جاتے ہیں اور بیچنے کا اختیار دیا جاتا ہے، یہاں کرایہ داری کی رسید جاری کی یعنی وہ گیڑی پر بیج سکتا ہے، اس لئے کہ مولوی منیر اور محمد اقبال دونوں کو جوتح رید دی ہو وہ ایک جیسی ہے، اور دونوں کوفر وخت کی اجازت دی ہے اور حق کرایہ داری۔

جواب: - اس قضیہ ہے متعلق ہمارے پاس اس سے پہلے شبیر احمد صاحب کی طرف سے
ایک اِستفتاء آ چکا ہے، کیونکہ اس قئم کے معاملات میں فریقین کے بیانات عمو یا متفاد ہوتے ہیں جن
سے مسلے کے شری عثم پر فرق پڑجا تا ہے، اس لئے اُن کو بیہ شورہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے فرق میا نہ دونوں
صاحب کے ساتھ الرشید سورتی صاحب کے ساتھ ال کر ایک متفقہ اِستفتاء مرتب کر بی تا کہ صورت مسئلہ دونوں
کے انفاق سے سامنے آ نے کے بعد جواب دونوں کے لئے داجب النسلیم ہو، لیکن انہوں نے متفقہ
سوال کے مرتب ہونے کے اِمکان کی نئی کرتے ہوئے اپنے سوال کا جواب طلب کیا مفتی کا کام چونکہ
واقعات کی تحقیق نہیں ہے، بلکہ وہ سوال کی صورت کے مطابق جواب دینے کا پابند ہے، چنا نچ سوال کی
جونوعیت اُس وقت تحریری طور پر بیان کی گئی اُس وقت اُس کے مطابق جواب دینے کا پابند ہے، چنا نچ سوال کی
مورت سوال کی مورت سے بیا استفتاء ہوئی اُس کے تقریباً آ ٹھ مہینے کے بعد صافظ عبدالرشید
طور پر فریقین کی طرف سے یہ اِستفتاء ہوئی کی جائے تو قضیہ کے حل میں سہولت ہوگی۔ لیکن انہوں
صورت صاحب کی طرف سے بیلور اِستفتاء ہیٹی کی جائے تو قضیہ کے حل میں سہولت ہوگی۔ لیکن انہوں
نے بھی اس سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سوال کا جواب طلب کیا۔ اور اس اِستفتاء کو جواب
شیخیات کے ساتھ غور سے پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ اس سوال میں صورت مسئلہ اُس
صورت مسئلہ سے مختلف ہے جو شبیر احمد صاحب کے استفتاء میں بیان کی گئی تھی، دوسرے مسئلے کے شرع کھم پر

بہت فرق پڑتا ہے۔

کہ بہلی بات سے ہے کہ شہر احمد صاحب کے اِستفتاء میں سے بات ظاہر تھی کہ محمد اسلم نے مولوی منیر احمد صاحب کو دُکانیں رہن کے طور پر دی تھیں، صرف اُن کا حق کرایہ داری رہن نہیں رکھا تھا، جبکہ عافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے حالیہ اِستفتاء میں بیہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ محمد اسلم نے دُکانیں نہیں بلکہ اُن کا صرف حق کرایہ داری مولوی منیر احمد صاحب کے پاس رہن رکھا تھا۔

اور دُوسرا فرق ہے ہے کہ شبیر احمد صاحب کے اِستفناء کے مطابق مفتی محمد اکمل صاحب کی موجودگی میں حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے لئے کرایہ داری کی جوتحریر کھی گئ تھی وہ محض قانونی مجبوری اور دباؤ کے تحت کھی گئ، برضا و رغبت نہیں، جبکہ حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے حالیہ اِستفناء میں زور زبردتی یا کمی قتم کے دباؤکن فی کی گئی ہے۔

اب حافظ عبدالرشيد سورتى صاحب كے حاليه إستفتاء ميں بيكها كيا ہے كم محمد اسلم نے مولوي منير احمد صاحب كو دُكانين رئين نبين ركھي تھيں بلكه صرف أن كاحتي كرايد داري رئين ركھا تھا، اور جب أس نے بيكها تھا كە" اگروه كيم اكتوبرتك ادائيگى نەكرے تو مولوي منير احمد صاحب كوبيدۇ كانيس فروضت كرنے كا اختيا رہوگا''، تو اس سے مراد دُكانوں كى حَنِ ملكيت كى فروختكى نہيں بلكہ حق كرايد دارى کی فروختگی مرادتھی (جس کوعرف عام میں پکڑی کہتے ہیں)اگر چہ جوالفاظ محمد اسلم کی تحریر میں موجود ہیں اُن سے اس صورت حال پر دلالت نہیں ہوتی (اور محض یہ بات کہ یہی الفاظ محمد اقبال کے لئے لکھی گئ تحریر میں بھی موجود ہیں، جن کا مقصد پگڑی کا رہن ہے، اس بات کے لئے کافی نہیں کہ مولوی منیر احمد صاحب کی تحریر میں بھی اُن کے وہی معنی لئے جائیں، کیونکہ اوّل الذکر دُ کانوں میں محمد اسلم صرف حقّ كراية دارى كا ما لك تها، اور ثانى الذكر مين حق مكيت أس كا تها ) ليكن كاروبارى عرف كے لحاظ سے أن الفاظ میں پکڑی کے تصور کا احتمال ضرور موجود ہے، اور اگر مولوی منیر احمد صاحب اور محمد اسلم کے درمیان بدیات باہم طے شدہ تھی کہ مولوی منیراحم صاحب کو صرف حتی کراید داری دیا جارہا ہے، اور مولوی منیر احمد صاحب نے بہی سمجھ کر اُن وُ کانوں کا قبضه لیا تھا تو بے شک یہی سمجھا جائے گا کہ محمد اسلم نے صرف حقِ کرابید داری ان کی طرف منتقل کیا تھا، اور سوال ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بات مولوی منیر احمد صاحب پر اچھی طرح واضح تھی، جس کی دلیل میہ ہے کہ جواب تنقیح نمبر ہ کے مطابق مولوی منبر صاحب نے حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے پاس آ کر جو تین باتیں کہیں اُن میں سے دُوسری بات يتھى كە: "جس كوہم بيچيں، كراية آپ أسى سے لين" ان الفاظ سے واضح ہے كەخود أن كے ذہن ميں یہ بات تھی کہ وہ جو کچھ فروخت کریں گے وہ حقِ کرایہ داری ہوگا، کیونکہ حقِ ملکیت کہنے کی صورت

میں حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے خریدار سے کراید لینے کا کوئی سوال پیدانہیں ہوتا۔

لہذا اگریہ بات دُرست ہے کہ محد اسلم نے مولوی منیر صاحب کو محض حق کرایہ داری کا قبضہ دیا تھا اور یہ بات مولوی منیر صاحب ہے وہ تھا اور یہ بات مولوی منیر صاحب ہے وہ بات کہی تھی کہ: ''جم جس کو بچیں ، کرایہ آپ آس سے لیں' تو شرع تھی ہہ ہے کہ بیر بہن دُرست نہیں ہوا ، کیونکہ محض حق کرایہ داری یا گیڑی کا حق شرعاً نہ قابلِ فروخت ہے ، نہ اس کو ربہن رکھا جاسکتا ہے ، اور گیڑی یا محض رسید بدلوانے کے اُو پر کسی رقم کا لین دین بھی شرعاً جا تر نہیں ہے ، اور جب بیر بہن مجھے نہیں ہوا تو مولوی منیر صاحب کا دین بدستور محمد اسلم کے ذمے داجب ہے ، اور دُکانوں کی ملکیت چونکہ عقد بھے کے ذریعہ حافظ عبدالرشید صاحب سورتی کی طرف منتقل ہو بھی ہے ، لہٰذا وہ دُکانیں اُن کی ملکیت ہیں اور مولوی منیر صاحب کے ذمہ دُکانوں کا کرایہ واجب ہوگا۔

اور فرکورہ بالا تفصیل کے بعد دُوسری بات (بعنی کرایہ داری کی تحریر کے جبری یا رضامندی کے ساتھ ہونے کے مسئلے) پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق اس صورت سے ہے جب دُکانوں کا حقِ کرایہ داری نہیں بلکہ دُکانیں رہن رکھی گئی ہوتیں، اور اس اِستفقاء کی بنیاد چونکہ پہلی صورت پر ہے اس لئے اب اس بحث میں پڑنا غیرضروری ہے۔

اور ریہ بات ہم پہلے کہد چکے ہیں کہ مروّجہ پگڑی اور رسید بدلوانے پر رقم وصول کرنا شرعاً ہرگز جائز نہیں ہے، اور فریقین کواس فتم کے معاملات سے کمل پر ہیز کرنا ضروری ہے۔

في الهندية (ج:٥ ص:٣٥٥): ما يجوز بيعه يجوز رهنه وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.

وفى الدّرّ عن الأشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة .... الغ. (جلد: ٣) (٢) ص: ١٨).

<sup>(1) (</sup>طبيع رشيديه كنوئله) وفي القر المختار، كتاب الرّهن ج: ٢ ص: ٣٠ الله صعيد) وفي الأشباه ما قبل البيع قبل الرّهن أي كل ما يصخ بيعه صخ رهنه. قبل الرّهن، وفي الشامية تحته قوله ما قبل البيع قبل الرّهن أي كل ما يصخ بيعه صخ رهنه. وكذا في شرح مجلّة الإحكام المادّة: ٢ ج: ١ ص: ١٢١، وراجع أيضًا: "فقهي مقالات" ج: ١ ص: ١٥٩ بيع حقوق المجرّدة.

<sup>(</sup>٢) (طبع ايج ايم سعيد).

#### مرابحه، إجاره با مشاركه كي تمويل مين ربن طلب كرنے كا تحكم سوال: -محرى وكرى السلام عليم ورحمة الله وبركانة

الحمدالله ع الخيرين، أميد بكرة تجناب كرمزاج بخير جول ك\_

یہاں چینائی میں چند مخیر حضرات نے مل کر اپنے ایک دمرینہ خواب "بلاسودی مالیات"

(Interest Free Financing) پر چند مهینوں سے کوشش شروع کی تھی، إن شاء الله بہت جلد وہ

خواب شرمند و تعبیر ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل ایک مسئلے پر علماء کی رائے مطلوب ہے۔

کیا کسی برنس یا پروجیکٹ کے لئے مالیات کی فراہمی کے لئے کسی بھی قتم کا رہن کا طلب کرنا

ممنوع ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات یہال واضح ہو کہ اسلامی بینک قائم کرنے کی کی کوششیں ہندوستان میں کی گئیں، مگر اکثر ناکام رہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ بیر رہی ہے کہ رقم لینے کے بعد کسی قتم کی

پابندی/ ذمہ داری کی غیرحاضری پررقم لینے والے کورقم لوٹانے کی فکر نہیں رہتی یا پروانہیں رہتی۔

اگر بیممنوع ہے تو دی گئی پوٹمی کی حفاظت کی اور کیا صورت ہوسکتی ہے؟ اس معاملے پرتفصیلی روشنی ڈالیس تو بدی نوازش ہوگی۔

جواب: -محترى! السلام عليم ورحمة الله وبركانة

رئن طلب کرنے کا جائز یا ناجائز ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ الیات کی فراہمی کس بنیاد پر کی جاری ہے؟ اگر مرابحہ کی بنیاد پر ہے تو چونکہ وہ ایک تیج ہے جس کی قیمت مستقبل میں واجب الاواء ہونے کی وجہ سے خربدار کے ذمے وین بن چکی ہے، اس لئے گا کہ سے رئمن طلب کرنا بالکل جائز ہے۔ اس طرح اگر تمویل إجارہ کی بنیاد پر ہے تب بھی اُجرت کی تو یُش کے لئے رئمن طلب کرنا جائز ہے۔ لمما فی البحر: "ولا یلزم علینا صحة الإبراء عن الأجرة والكفالة والرهن بھا لأنا

<sup>(</sup> ا و ۲) وفي الدر المستعنار، كتناب الرهن ج: ٢ ص:٣٧٥، ٣٧٨ (طبع سعيد) (هو) .....(حبس شيءٍ مالي)..... (بسحقٍ يمكن استيفاءه) أي أخداه مسنة كلَّا أو بعضًا كأنَّ كان قيمة المرهون أقل من الدَّين (كالمَين) كاف الاستقصاء لأنَّ المعين لا يسمكن استيفاؤها من الرِّهن الَّا اذا صار دينا حكمًا كما سيجيء (حقيقة) وهو دين واجب ظاهرًا وباطنًا أو ظاهرًا فقط كثمن عبد ......( أو حكمًا) كالأعيان (المضمونة بالمئل أو القيمة) ...الخ.

وفى الهداية، كتابُ الرّهن ج: ٣ ص: ٨ ا ٥ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا يُصبح الرّهن الّا بدّين مضمون لأن حكمه لبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب.

وفى الدر المسختار ج: ٦ ص: ٣٩٤ (طبع سعيد) باع عبدًا على أن يرهن المشعرى بالثمن شيئًا بعينه أو يعطى كفيلًا كملُلك بسعيشه صحّ ولا يجير المشترى على الوفاء لما مرّ الله فير لازم وللبائع فسنخة لفوات الوصف المرهوب الّا أن يدفع المشعرى الفمن حالًا أو يدفع للمة الرّهن المشروط رهنا لحصول المقصود.

ولحى النسامية تسحست (قولته لغوّات الوصف المرخوب) لأن الثمن الّذي يه رهن أولق ممّا لا رهن يه فصار الرّهن صفة للعمن وهو وصف مرخوب فله النميار يقواته.

نقول: ذاک بناء علی وجود السبب فصار کالعفو عن القصاص بعد وجود الجرح" (البحر المسرت و البحرح" (البحر السرائق ج: عص: ۱۱۵) کین یادر ہے کہ دبمن کا مقصد صرف ادائیگی کی توثیق (Security) ہے۔ لہذا مرتبن (یعنی صورت مسئولہ میں مالیات فراہم کرنے والے) کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس رہمن سے کہ جو اس رہمن المار میں فائدہ اُٹھائے۔ البت اگر مدیون ادائیگی نہ کرے تو اسے کے کراپنا حق وصول کرنا جائز ہے۔

اور اگر تمویل مشارکہ کی بنیاد پر ہے تو اس صورت میں رہن طلب کرنا جائز نہیں '' کیونکہ سریک مدیون نہیں ہوتا۔ البتہ وہ اگر خیانت کرے یا اپنے فرائفن صحیح طریقے سے بجاند لائے تو اس وقت وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔

وقت وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔

اردررہوتا ہے۔

(نتوی نیم ۱۱/۱۳۵۲)

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

<sup>(</sup>١) الميحو الوائق، كتاب الاجارة ج: ٤ ص: ٠٠٠ (طبع سعيد) نيز كَرْشته عاشير لانظر فرماكير.

<sup>(</sup>٢) و ميكي من ٢٣١٢ ٥ ٣٢٣ ك الآوي اور أن كرحواشي\_

<sup>(</sup>٣و٣) وفي الهنداية ج:٣ ص:٩٣٥ و ٥٣٥ (طبع رحسانيه) ولا يتصبح الرّهن بالأمانات كالودائع والعواري والمستشارينات ومنال الشركة لأنَّ القبيض في باب الرّهن قبض مضمون فلا يدمن ضمان ثابت ليقع القبض مضمونًا ويتحقق استيفاء المذين منه.

وفي حاشيته قوله قبيض مضمون اى قبض يصير به المقبوض مضمونًا على القابض يقدر الدّين فلا بد من ضمان على السرّاهن حتى يعميس السمرهون مضمونًا على المرتهن بقدر ذلكت الضمان وليس في الأمانات ضمان فان حق صاحب الأمانة مقصود على العين.

وفي الدر المتحارج: ١ ص: ٣٩٣ (طبع سعيد) ولا بالأمانات كوديعة وأمانة.

وقى الشامية (قوله كوديمة وأمانة) الأصوب وعازية وكذا مال مصاربة وشركة كما في الهداية …الغ.

# کتاب الهبة په (بهدے مسائل کا بیان)

## ا: - مرض الوفات سے قبل ہبہ کیا جاسکتا ہے اور بیوی کو کتنا مال ہبہ کرنا چاہئے؟ ۲: - ہبہ زبانی بھی ہوسکتا ہے گر قبضہ ضروری ہے

سوال ا: - کیا انسان اپنا مال اور مملوکہ جائیداو اپنے کسی وارث کو اپنی زندگی میں وے سکتا ہے یا نہیں؟ میں عمر کے آخری جھے میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بیوی کو اور دُوسرے وارثوں کو جائیداد وغیرہ دے دُوں، بیوی کو کتنا دینا جا ہے؟ کیا میں ایسا کرسکتا ہوں؟ اور اپنا مال کسی کو دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں؟

سوال ۱: - کیا میں زبانی طور پر کسی کو ہبہ کرسکتا ہوں؟ اور زبانی ہبہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اس
ہے دُوسرا ما لک بن جائے گا یا نہیں؟ ہبد کا بہتر طریقہ کیا ہے اور بہدا پنی کیسی حالت تک کرسکتا ہوں؟
جواب ا: - مرضِ دفات (بعنی وہ مرض جس میں انسان کی موت واقع ہو) ہے پہلے پہلے
انسان اپنی مملوکہ جائیداد میں ہر طرح کا جائز تصرف کرسکتا ہے، جس میں ہبہ بھی داخل ہے، لیکن کوئی
السا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے جس سے ایک وارث کے سواتمام دُوسرے ورثاء اس کی جائیداد
سے محروم ہوجائیں، لہذا بہتر صورت آپ کے لئے یہ ہے کہ بیوی کے مہر معاف کردینے کے باوجود

(1و٣) ولهى شرح المجلّة للاتاسيّ ج: ٣ ص:١٣٢ رقم المادّة: ١٩٢١ (طبع مكتبه حقانيه پشاور) كل يتصرّف في مِلكه كيف شاءٍ لأنّ كون الشيء ملكًا لرجل يقتضي أن يكون مطلقًا في التّصرف فيه كيفما شاء.

وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز ج: ١ ص:٢٥٣ رقم العاقة:١٩٢٠ (طبع حنفيه كوئته) كل يتصرّف في ملكه كيف شاء. (٣) وفي صبحيح المبخساري ج: ١ ص:٣٥٣ (طبع قسايمي) عن حُميد بن عبدالرحمان ومحمّد بن النعمان بن بشير الُهـمـا حسائاه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنّ آباه أتي به الى وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انّى تحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكلّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لاا قال: فارجعه."

وفي فتح الباري ج: ۵ ص: ۲۸۰ (طبع مكتبة الرشد) وذهب البجمهور الى أنّ التسوية مستحبة قان فضل بعضًا صحّ وكره، واستحبت المبادرة الى التسوية أو الرّجوع فحملوا الأمر على النّدب والنهى على النّنزيه.

وكذا في عسدة القارى ج: ١٣ ص: ٢١٢ إلى ص: ٢١٢ (طبع دار احياء النوات العربي بيروت) وكذا في اعلاء السنن ج: ٢١ ص: ٩٧ ، ٩٤ (طبع ادارة القرآن كراچي)

وفي شرح الطبيي على المشكوة ج: ٣ ص: ١٨١ ولو وهب جميع ماله من ابته جاز وهو آنم، تص عليه محمد ....الخ. وفي الذر المحتار مع ردّ المحتار، كتاب الهية ج: ٥ ص: ٢٩٧ (طبع سعيد) لا يأس بتفضيل بعض الأولاد .... وكلا في العطايا ان لم يقصد به الاضرار وان قصده يسوّى بينهم .... ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأنم.

وفى الهندية ج: ٣ ص: ١ ٣٩ (طبع رشيديه) ولو وهب شيئًا لأولاده فى الصّحَة وأزاد تفضيل البعض على البعض عن أبى حنيفةً لا بأس به، اذا كان التفضيل لزيادة فضل فى اللِّين وان كانا سواء يكره. وروى المعلى عن أبى يوسفُ أنّه لا بأس به اذا لم يقصد به الاصرار وان قصد به الاصرار سوّى بينهم وهو المختار … الخ.

وكسلها لهي البسحسر السرّائق، كتاب الهبة ج: ٤ ص: ٢٨٨ والبزازية على هامش الهندية ج: ٧ ص: ٣٣٧ وفتاوي قاضي خان ج: ٣ ص: ٢٧٩. 01194/17/14

آپ اُسے مہر کی رقم یا اس قیت کی جائیداد دے دیں، یا اگر اس کو نا کافی سمجھیں تو جائیداد کا اتنا حصہ مزید بیوی کو ہبہ کردیں جس کی آمدنی سے اس کی گزراد قات به آسانی ہوسکے، اور باقی جائیداد اپنی ملکیت میں رکھیں جو آپ کے بعد آپ کے تمام شرعی ورثاء میں تقتیم ہوسکے۔

جواب ۱: - ہبد زبانی بھی ہوسکتا ہے، کین بہد کی پخیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک موہوب لذ (یعنی وہ فخص جس کو ہبد کیا جارہا ہے) اس پر قبضہ نہ کر لے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہبہ تحریری طور پر کیا جائے اور اس پر دوگواہ بھی بنالئے جا ئیں تا کہ آئندہ کوئی تنازعہ نہ ہوسکے۔ واضح رہ کہ یوی کے لئے کسی بھی قشم کا ہبہ صرف اس وقت شرعاً نافذ ہوگا جبکہ وہ مرض الموت سے پہلے پہلے کرلیا جائے، اگر بیاری کی حالت میں ہبد کیا اور اس بیاری میں انتقال ہوگیا تو یہ ہبد کا لعدم ہوگا۔ (") واللہ سجانہ وقعالی اعلم واللہ سجانہ وقعالی اعلم

 (۱) وفي الهنداية ج:٣ ص:٢٨٥ (طبيع مكتبه رحمانيه، و ج:٣ ص.٢٨٣ في طبع مكتبه شركت علميه) وتصخ بالايجاب والقبول ....الخ.

وفي اللَّر المختار مع ردَّ المحتار ج: ٥ ص: ٣٩٨ (طبع سعيد) وركتها هو الايجاب والقبول .... الخ. وهي الـدّر الـمنتقىٰ على مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٣٩٠ (طبع غفاريه كوئته) وتصحّ بايجاب وقبول ولو بالفعل في حق الموهوب لله.

وفي شرح المجلَّة للأتاسيُّ ج:٣ ص:٣٣٣ (طبع مكتبه حبيبيه) تنقعدالهبة بالايجاب والقبول .... الخ.

(٢) وفيي الـدّر المختار، كتاب الهبة ج:٥ ص:٩٨٨ (طبع سعيد) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا. وفيه أيضًا ج:۵ ص:٩٠٩ وتتم الهبة بالقبض الكامل.

وَفَى مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ١ ٩٩ (طبع غفاريه كوئنه) وتتم بالقبض الكامل لقوله عليه الصلولة والسلام لا تجوز الهبة الا مقبه ضة.

وهي الهيداية ج:٣ ص:٣٨٥ و ٢٨٦ (طبيع مكتبه رحمانيه) وتصحّ بالايجاب والقبول والقبض .....ولنا قوله عليه السلام لا يجوز الهبة الّا مقبوضة.

وفي ملتقى الأبحر ج:٣ ص: ٣٨٩ وتتم (الهبة) بالقبض الكامل.

وفى شرح المجلّة لسليم رستم باز ص:٣٦٢ وتتم بالقبض الكامل لأنها من التبرّعات والتبرع لا يتمّ ألا بالقبض .....النخ. وفيها أيضًا ج: ١ ص:٣٤٣ رقم المادّة: ٨٦١ يسملك الموهوب له الموهوب فالقبض شرط للبوت المسلك. وكنذا في شرح المجلّة للأتاسيُّ ج:٣ ص:٣٣٢ رقم المادة: ٨٣٧ وج:٣ ص: ٣٨١ رقم المادة: ٨٢١ (طبع مكتبه حبيبيه كوئله).

(٣) وفي الهندية، كتاب الهبة، الباب العاشر في هبة المريض ج: ٣ ص: • ٢٠ (طبع رشيديه) لا تجوز هبة المريض ولا صدقته الأ مقبوضة فاذا قبضت فجازت من الثلث، واذا مات الواهب قبل التسليم بطلت.

وكذا في البزازية على الهندية ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع رشيديه).

وفي ردّ المحتار ج: ٥ ص: ٥٠ > (طبع سعيد) وهب في مرضه ولم يسلم حتّى مات بطلت الهبة .... الخ. وفي شرح المعجلة للاتاسي رقم المادّة: ٨٧٩ ج: ٣ ص: ٣٠٣ (طبع مكتبه حبيبيه كوئله) اذا وهب أحد في مرض موته شيئًا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصحّ تلك الهبة. وكذا في الهداية، كتاب الوصايا ج: ٣ ص: ١٩٥٤ (طبع شركت علميه ملتان).

وكذا في شرح المجلَّة لسليم رستم باز رقم المادّة: ٨٤٩ ج: ١ ص:٣٨٣ (طبع حنفيه كوئنه).

## ہبہ کی گئی زمین موہوب ان کی ملکیت ہے اور واہب کی موت کے بعد اُس میں میراث جاری نہیں ہوگی

سوال: - بکر نامی شخف کی دولژ کیاں تھی، ان میں سے ایک کا نام فاطمہ اور دُوسری کا نام زینت تھا، اور دولڑ کے تھے، ان میں سے ایک کا نام غلام رسول تھا اور دُوسرے کا نام غلام نبی تھا، اور ایک بھانجا تھا جس کا نام خالد تھا۔

اور بکرکی وُوسری لڑکی فاطمہ کے بطن سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوا، لڑکے کا نام محمد شریف خان تھا، اورلڑکی کا نام کلثوم تھا، اورکلثوم کے بطن سے دولڑکے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک کا نام غازی خان ہے اور وُوسرے کا نام نبی خان ہے

اب بکرنے مرض الموت سے پہلے اپنی زمین کے کل تین حصے کرکے ایک حصد اپنے بھانچ خالد کو دے دیا، اور دو حصے اپنے دونوں بیٹے غلام رسول اور غلام نبی کو دے دیا، اور اپنی دونوں لڑکیاں لینی فاطمہ اور کلثوم کو کچھنیں دیا، گویا کہ اپنی زمین کے حصے سے ان دونوں کومحروم کردیا۔

اب فاطمہ جو بکر کی لڑکی ہے، اس کی لڑکی جو کلثوم ہے اُس کا بیٹا غازی خان ہیہ وعوئی کر رہا ہے

کہ مجھے میری نانی بعنی فاطمہ کی میراث ملنی چاہئے اور ساتھ ساتھ سیبھی کہتا ہے کہ میری والدہ بعنی کلثوم
مجھے فوت ہونے کے وفت سے کہ گئی ہے کہ آپ اپنی نانی فاطمہ کی میراث طلب کریں، اور اس وعوہ پر
غازی کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور غازی خان کے وُوسرے بھائی نبی خان ندا پنی نانی کی میراث
کا دعویٰ کر رہا ہے اور ندا پنی والدہ کلثوم کی وصیت کا ذکر کرتا ہے، آیا اس صورت فرکورہ میں غازی خان
کا ہے دعویٰ وُرست ہے یا نہیں؟

جواب: - اگر سے جہ ہے کہ بکرنے اپنی زندگی میں مرض الموت سے پہلے ہی اپنی زمین اپنے میں اسے جواب: - اگر سے جہ ہے کہ بکر نے اپنی زندگی میں مرض الموت سے پہلے ہی اپنی زمین اپنے اسے بھانچ اور دو بیٹوں کو مالک و قابض بنا کر ہبہ کردی تھی، اور اُنہوں نے اُس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، تو اَب وہ زمین بکر کے ورثاء کا کوئی تعلق نہیں دہا، چنا نچہ بیز مین بکر کے تر کے میں شامل نہیں ہوگی، اور وُ وسرے ورثاء کو اس پر دعوے کا حق نہیں پہنچتا۔ ہاں اگر بکر نے اس زمین کے علاوہ بھی کچھ مال یا جائیداد چھوڑی ہوتو وہ اس کے حق نہیں پہنچتا۔ ہاں اگر بکر نے اس زمین کے علاوہ بھی کچھ مال یا جائیداد چھوڑی ہوتو وہ اس کے

 <sup>(</sup>۱) ديکھنے حوالہ ص: ۴۴۰ کا حاشیہ نمبر۳۔

<sup>(</sup>٣) وفمى اللّر المختار ج: ٥ ص: ٢٩٣ (طبع سعيد) وتتم الهبة بالقبض الكامل … الخ. وفيه أيضًا ج: ۵ ص: ١٨٨ وحكمها ثبوت الملك للموهوب لهٔ غير لازم … الخ. وفيه أيضًا ج: ۵ ص: ١٨٨ وشرط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا … الخ. ثيرُ *دَيُّكِتُ صُ: ٣٣٠ كا عاشي ثُمِرًا*۔

شری در ناء میں تقسیم ہوگی ،لہذا اُس زمین پر غازی خان کا دعویٰ شرعا قابلِ قبول نہیں۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۰ ۱۳۹۷ ۱۳۵ ۱۳۵ (فتوی نمبر ۲۸/۳۱۵ ۱۳

#### ہبہ دُرست ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے بمحض کاغذات میں نام کرنے سے ہبہ ہیں ہوتا

سوال: - اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی جائیداداپی اولاد کے نام خریدتا ہے اور بیر کہتا ہے کہ یہ جائیداد اُس کی کہ یہ جائیداد اُس کی ورث ہوئی جائیداد اُس کی ورث ہوگی؟

۲: - کیا شریعت میں صرف زبان سے کہدویے سے بہد بوجاتا ہے یا اُس کے لئے لکھت بونا ضروری ہے؟ کیا زبان سے کہدویے کے لئے کس

مثلاً زید نے اپنے بیٹے بکر کے نام ایک جائیدادخریدی، تمام کاغذات بکر کے نام ہیں، زید نے بکر سے اپنی زندگی میں کہد دیا کہ میہ جائیداد تمہیں ہبہ کرتا ہوں، اس ہبد کے گواہ موجود ہیں جو کہ بکر کی والمدہ، دادی اور چاچا ہیں، کیا زید کے انقال کے بعد اس ہبہ کی ہوئی جائیداد کو وراشت میں شامل کیا جائے گایانہیں؟

جواب ۱۲۰: - شرعاً ہبد کے لئے تحریری ہبدنامہ مرتب کرنا ضروری نہیں، یعنی زبانی بھی ہوسکتا ہے، البتہ بیضروری ہے کہ جس شخص کو ہبد کیا گیا ہے وہ ہبدشدہ چیز پر قبضہ کر لے، لہذا صورت مسئولہ میں اگر بحر نے اس جائیداد پر زید مرحوم کی زندگی ہی میں قبضہ بھی کرلیا تھا تو یہ جائیداد بکر کی ملکیت ہوگی، زید کے دُوسرے ورثاء کا اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو زید کے ترکے میں شامل نہیں سمجھا جائے گا۔

واضح رہے کہ محض کاغذات کسی کے نام بنوادیے سے ہبہ نہیں ہوتا، بلکہ زبانی یا تحریری طور پر ہبہ کی نضرت اور موہوب لؤکا اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے، یہاں چونکہ زبانی نضر ج موجود ہے اس لئے قبضے کی شرط کے ساتھ ہبہ دُرست ہوگیا۔ ۱۲۹۲۹ میں (فؤٹی نبر ۱۸۹۸ مے)

<sup>(1)</sup> حوالد کے لئے ویکھنے مِس: ۴۳۰ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٢ تا ٥) حوالد كركة ويكفة ص: ١٣٠ كا حاشي نمبرا.

(اس فتویٰ کی مزید وضاحت نے کے سائل نے دوبارہ سوال بھیجا جو درج ذیل ہے) "مرر استفتاء "

#### ہبہ کئے گئے مکان کا کرایہ وغیرہ وصول کرنے کے معاملات انجام دینا شرعاً اس پر'' قبضہ'' شار ہوگا

سوال: - قبضہ موہوب لئ سے کیا مراد ہے؟ جبکہ خریداری زبین ادر تمام سرکاری وغیر سرکاری اور در تاریخ میں موہوب لئ سے کیا مراد ہے؟ جبکہ خریداری زبین ادر تمام سرکاری وغیر سرکارت اور در تاریخ اس موہوب کے وضاحت طلب کی جارہی ہے کہ اگر ہبہ شدہ محارت بیس ایک یا زیادہ کراید دار آباد ہوں تو قبضہ تو ان کے پاس ہے، البتہ رسیدات وغیرہ دینے والا موہوب لئ سے اداکرتا ہے، لہذا قبضہ مالکا نہ مراد ہے یا آباد ہونا شرط ہے؟

ال ہے، اور وہی تیک وغیرہ اپنے نام سے اداکرتا ہے، لہذا قبضہ مالکا نہ قبضہ حاصل کرلیا تھا، البتہ بیس بلڈیگ میں کراید دار آباد جیں وہ اس طرح سے آباد بطور کراید دار چلے آرہے ہیں، تو کیا اس صورت بیس موہوب لئ کا قبضہ شری درست مانا جائے گا؟

چواب: - قبضے کے لئے موہوبہ مکان میں بذات خود آباد ہونا ضروری نہیں، بلکہ صورت مسئولہ میں بہتر یہ ہے کہ داہب کرایہ داری کا معاملہ فنخ کردے، اور موہوب لؤ کرایہ داروں سے نیا کرایہ داری کا عقد کرلے اس طرح جب کرایہ داروں سے کرایہ وصول کرنے وغیرہ کے معاملات واہب کے بجائے موہوب لؤنے انجام دینے شروع کردیے تو قبضہ ہوگیا، اور ہبہکمل ہوگیا۔ (۱)

والله سبحانه وتعالیٰ اعلم ۱۱/۹/۱۳۹۵ (فتوی نمبر ۲۸/۹۲۷ ج)

بغیر قبضے کے دو بھائیوں کومشتر کہ طور پر جائیداد ہبہ کرنے کا حکم

سوال: - میرے تایانے اپنی جائیدادائیے دو بھائیوں یعنی میرے والداور پچاکے نام کردی ہے، میرے تایا کی کوئی اولاد، ہوی، بہن وغیرہ نہیں ہے، میرے والدکی مذکورہ جائیداد جو اُنہوں نے ایپ دو بھائیوں کے نام کی ہے، وہ جائیدادابھی میرے تایا کے زیرِ اِستعال ہی ہے، میرے تایا، عمرکے

 <sup>(1)</sup> وفي الشامية كتاب الهبة ج: ٥ ص: ١٨٨ يوخذ ويستأنس ذلك من العبارات الآتية

قىلىت فىقىد أفياد انّ التىلىفىظ بالايجاب والقبول لا يشترط بل تكفى القرائن الدّالَة على التمليك كمن دفع لفقير شيئًا وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء ....الخ.

وفي بمدائع الصمنائع كتاب الهبة ج: ٣ ص: ١٢٣ والاذن نوعان صريع ودلالة ... وامّا الدلالة فهي أن يقبض الموهوب له العين في المجلس ولا ينهاه الواهب فيجوز قبضه استحسانًا .... الغ. وكذا في شرح المجلّة كتاب الهبة رقم الماقة: ٣٨٢ ص: ٣٥٣ (طبع مكتبه حبيبه كوئف) تيز ويكنّ امداد الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٨٣.

آخری جھے اور نہایت کمزوری اور ضعف میں ہیں، اس جائیداد کے بارے میں اب شرعی تھم کیا ہے؟ اور ان کی بیہ جائیداد کس کی ہے؟ اور اس کا انتظام و دیکھ بھال کے بارے میں بھی آگاہ فرما ئیں۔"جنگ' اخبار میں آپ کے کالم نہایت ہی مفید اور پند ہیں۔ کیا اسلام آباد اور راولپنڈی میں آپ کے والد صاحب کے کوئی خلیفہ ہیں؟

طلعت محمود راولپنڈی

جواب: - برادرعزيز ومرتم! السلام عليم ورحمة الله وبركانه

آپ کے تایا نے اگراپی ساری جائیداداپے دونوں بھائیوں کو دی ہے تو شرعاً یہ ہمہاس کے دُرست نہیں ہوا کہ دونوں بھائیوں کو الگ الگ کرکے دینا ضروری تھا، اور قبضہ بھی نہیں ہوا، کیکن چونکہ آپ کے تایا کی کوئی اولاونہیں ہے، اور ہیوی بھی نہیں ہے، اور بہت بھی نہیں ہے، تو آپ کے تایا کے مثل وارث آپ کے والد اور پچاہی ہیں، لیکن جب تک آپ کے تایا زندہ ہوں، اس وقت تک ان کی جائیداد کو انہی پر خرج کرنا ضروری ہے، البتہ ان کی جائیداد کے انتظام کے معاوضے کے طور پر پچھ مناسب رقم دونوں بھائی لینا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے۔

''جنگ' کے کالم کی پہندیدگی کا شکرید! دُعا سیجے کہ اللہ تعالی اسے مفید بنائے۔ راولینڈی اسلام آباد میں اسلام آباد میں اسلام آباد میں اسلام آباد میں مفیم ہیں، جوحضرت مولانا فقیر محمد صاحبؓ کے خلیفہ ہیں، ان کی ہفتہ وارمجلس بھی ہوتی ہے، مولانا عبداللہ صاحب جامعہ فریدید سے ان کا پیتہ معلوم ہوسکتا ہے۔ والسلام مہراللہ صاحب جامعہ فریدید سے ان کا پیتہ معلوم ہوسکتا ہے۔ والسلام

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار ج:٥ ص: ١٨٨ (طبع سعيد) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميّزا غير مشاع مميّزا غير مشغول ....البخ. وفي الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميّزًا غير مشغول وتتم بالقبض الكامل ....الخ.

وفى ردّ المبحثار، كتاب الهية ج: ۵ ص: ۱۹۲۲ (طبع سعيد) وذكر قبله هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبي حنيفةً وفي القهستاني لا تفيد الملك وهو المختار كما في المضمرات.

وفى خلاصة الفتاوئ، كتاب الهبة، الفصل النالث فيما يكون خطبا وفيما لا يكون ... الخ، ج: ٣ ص: ٣٠ ٣٥ رطبع مكتبه رشيديه) ومن شرائط الهبة الافراز حتى لا يجوز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة كالبيت والدّار والأرض ونحوها وان كان لا يحتمل القسمة يجوز كالبئر والحمام والرحى .... الخ.

وفي البحر الرّائق، كتاب الهبة ج: ٤ ص: ٣٨٦ (طبع رشيديه) .... فأفاد أنّه لو قبضه مشاعًا لا يملكه فلا ينفذ تصرّفه فيه لأنّها هبة فاسدة مآلاً وهي مضمونة بالقبض ولا تفيد الملك للموهوب لهُ وهو المختار.

وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الهبة ج: ٣ ص:٣٩٣ (طبع غفاريه كوئنه) وشرح المجلّة للاتاسيّ ج:٣ ص:٨٠٨ (طبع حقانيه يشاور).

<sup>(</sup>٢) حواله ك لئة ديكية ص: ١٧٨٠ كا حاشة نمبرا-

<sup>(</sup>٣) يد جواب معرت والا دامت بركاتهم ن سأل موصوف ك ايك خط ك جواب يس تحرير فرمايا\_ ( محمدز بيرش نواز )

# گھر کے استعمال کے لئے دی گئی رقم سے بچا کر زیور بنایا گیا ہو تو کس کی ملکیت ہے؟

سوال: - شوہر اگر اپنی بیوی کو گھر کا انتظام چلانے کے لئے روپے دیتا ہے اور بیوی ان پیپوں میں سے بچا کر زیور یا نفتری جمع کر لیتی ہے، بیوی کے انتقال کے بعد ایسا مال شوہر کا ہے یا نہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: - شوہرا پی بیوی کو گھر کے انتظام کے لئے جورقم دیتا ہے اگروہ اس نیت کے ساتھ دی تھی کہ بیوی سے حساب نہیں اوس گا، بلکہ جو پچھ فی جائے وہ بیوی کی ملکیت ہے، تب تو پکی ہوئی رقم سے خریدا ہوا زیور بیوی کی ملکیت تھا، اور اس کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں شامل ہوکر اس کے تمام شرقی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر شوہر نے بیوی کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ حساب رکھے اور جو رقم بیچے وہ واپس کرے تو پھر بیزیور شوہر کی ملکیت تھا، اور اگر اس نے بیوی کو ہر نہیں کیا تو وہ اس کے انتقال کے بعد واپس لے سکتا ہے۔

واللہ سجانہ اعظم واللہ سے اللہ سجانہ اعظم

۱۳۹۲/۳/۲۱ه (فتوی نمبر ۲۸/۳۴۴ ب)

# محض کاغذی طور پر جائیداد کسی کے نام کرنے یا کسی کے نام سے خریدنے کی شرعی حیثیت

سوال: - ایک صاحب کا انقال ہوگیا ہے، اُنہوں نے پھے جائیدادا پیے لڑکوں کے نام سے لی تھی جائیدادا پیے لڑکوں کے نام سے لی تقی، جب لئے چیزیں ہمارے نام خریدی تھیں اب ہم اُن کے مالک ہیں، والد صاحب کی کوئی تحریران کے نام سے نہیں ہے، اب یہ جائیدادیں کس طرح تقتیم ہوسکتی ہیں؟

جواب: - محض کاغذی طور پرکوئی جائیداد کسی کے نام لکھ دینے یا کسی کے نام خرید نے سے تو ہد ان البت اگر بدنے سے تو ہد بابت نہیں ہوتا، البت اگر بید ثابت ہوجائے کہ والد مرحوم نے اپنی زندگی میں بیر جائیداد زبانی طور پر کسی خاص اولا دکو ہبہ کردی تھی اور اس اولا د نے اس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، تو اس جائیداد کو اُسی مخصوص اولا دکی ملیت سمجھا جائے گا، وہ والد مرحوم کے ترکے میں شامل نہیں ہوگی، تحریری ہبہ نامہ ہونا بھی

ضروری نہیں، زبانی ہبہ کا مبوت گواہوں سے ہوجائے تو وہ بھی کافی ہے، کیکن اگر زبانی ہبہ کا بھی محقہ شروری نہیں، زبانی ہبہ کا بھی محقہ شروت نہ ہوتو پھر یہ جائیداد والد مرحوم کے ترکے میں شامل ہوکر تمام ورثاء میں بحصہ رسدی تقسیم ہوگ۔

واللہ سجانہ و تعالی اعلم
۱۹۹۸ میں ۱۸۹۷ ج

خصوصی خدمت اور جمار داری کی بناء پر دیگر ورثاء کی رضامندی سے اپنا مکان صرف خدمت گزار بیٹے کو ہبہ کرنے کا حکم

سوال: - اب سے تقریباً چارسال قبل میں فائے میں جٹلا ہوا تھا، اس بے ہی اور بھاری کی حالت میں میرے ایک بیٹے حفیظ الرحن خان نے سعادت مندی کا ثبوت دیا، پیٹاب، پائخانہ خود صاف کرتا تھا، (میری بیوی انقال کر چک تھی) اور اپنے روپے سے بینکڑوں روپے کا علاج کرایا، اس عمل سے خوش ہوکر میں نے اپنار ہائش مکان جو میں نے دمبر ۱۹۲۹ء میں پائچ بزار روپے میں خریدا تھا، اس کو اِنعام کے طور پر دے دیا، ایسا کرنے سے پہلے میں نے اپنی دیگر اولاد سے جو میری مزاج پُری اُس کو اِنعام کے طور پر دے دیا، ایسا کرنے سے پہلے میں نے اپنی دیگر اولاد سے جو میری مزاج پُری کے لئے آیا کرتے تھے رائے کی تھی، انہوں نے رضامندی ظاہر کردی، اور کہا کہ اس کا بھی لڑکا مستحق ہے، یے فروری ۱۹۷۳ء میں ہوا، اور مزید ہے جی کیا کہ روزانہ اخبار میں اعلانِ عام کرادیا کہ میں اپنا ذاتی مکان اپنے لڑکے حفیظ الرحن خان کو اِنعام کے طور پر دے رہا ہوں، اگر کی کوئی عذر ہوتو ہادن کے اندر عذر چیش کرے، ورنہ اس کی پختہ کارروائی کرائی اور مکان کا قبضہ بھی دے دیا، جس پر اوتھ کمشنر اور گواہوں وغیرہ کے دستی آپ اس کی پختہ کارروائی کرائی اور مکان کا قبضہ بھی دے دیا، جس پر اوتھ کمشنر اور گواہوں وغیرہ کے دستی اب بھی اُس مکان میں رہتا ہوں اور ای لڑکے کی زیر کفالت ہوں، ہرشم کا ور گئیں وہی ادا کرتا ہے اور مکان کی بقد یے مرور در میں رہتا ہوں اور ای لڑکے کی زیر کفالت ہوں، ہرشم کا میں وہی ادا کرتا ہے اور مکان کی بقد یے شرور در مرمت اُس نے کرائی ہے۔

میرے چارلڑکے اور پاٹی لڑکیاں ہیں، سب کی شادیاں ہوچی ہیں سوائے ایک لڑکے کے، جس کی شادی بوجہ کمزوری دِماغ اور بوجہ آمدنی نہ ہونے کے انکار کردیا ہے، سب لڑکیوں کورسم و رواج کے مطابق ہزاروں کا زیور و دیگر سامان اور کپڑے اپنے روپے سے کئے ہیں، میرے پاس اب سوائے

<sup>(</sup>اوس) حوالد کے لئے و کھنے ص: ۱۳۴ کا حاشیہ نبرا۔

<sup>(</sup>٢) في الدّر المختار، كتاب الدعوى ج: ٥ ص: ٥٥٠ (طبع سعيد) وعدها في الأشباه سبعًا بينة واقرار ويمين ونكول عنه .... وكذا اذاادعي دينًا أو عينًا على وارث اذا علم القاضي كونه ميرانًا أو اقر به المدعى أو برهن الخصم عليه فيحلف على العلم ولو ادعى هما اي الدين والعين الوارث على غيره يحلف المدعى عليه على البتات كموهوب وشراء درر ....الخ.

کفن دفن کے اخراجات کے پچھے نہیں بچا، اب سوال یہ ہے کہ میرے انتقال کے دفت اس مکان پر کسی کا حق باتی رہتا ہے یانہیں؟

جواب: - صورت مسئولد مين جبدآپ نے ديگر ورثاء كى رضامندى بھى حاصل كرلى ہے تو آپ كے لئے اس مكان كا اپنے خدمت گزار بيٹے كو بہد كردينا جائز بھى ہے، اور جب بيٹے كو اس كا مالك و قابض بناديا گيا تو يہ بہر شرعاً نافذ بھى ہوگيا۔ اب حفيظ الرحمٰن خان بى اس مكان كا مالك ہے، اور آپ كى وفات كے بعد آپ كے دُوسر بورثاء كا اس ميں حق نہيں ہوگا، اور نہ يہ مكان آپ كر كے اور آپ كى وفات كے بعد آپ كے دُوسر بورثاء كا اس ميں حق نہيں ہوگا، اور نہ يہ مكان آپ كر كر ميں شائل ہو سكے گا، لما فى الدر المختار: "لا بأس بتفضيل بعض الأولاد فى المحبة لأنها عمل المقلب و كذا فى العطايا ان لم يقصد به الاضرار .... ولو وهب فى صحته كل المال للولد جاز واقع، (فلت: يعنى اذا لم يوض به ورثته الآخوون). (ضامى ج: من من ١٦٥ كتاب الههة)۔

وفيه أيضًا: "وهبة مقعد ومفلوج وأشل ومسلول من كل ماله ان طالت مدته" وقال الشامى تحته: "لأنّه اذا تقادم العهد صار طبعًا من طباعه كالعمى والعرج، وهذا لأنّ المانع من التصرّف مرض الموت وهو ما يكون سببًا للموت غالبًا، وانّما يكون كذلك اذا كان بحيث يزداد حالًا فحالًا اللّى أن يكون آخره الموت، وأما اذا استحكم وصار بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببًا للموت كالعمى ونحوه. (شامى كتاب الوصايا ج: ٥ يخاف منه المموت لا يكون سببًا للموت كالعمى ونحوه. (شامى كتاب الوصايا ج: ٥ واللّه بحاث المهوت الإيكان سببًا للموت كالعمى ونحوه الله عليه والله بحاث المهوت المهون ها الله المهون ها المهون المه

۱۳۹۷/۵/۱۹ (فتوی نمبر ۲۸/۷۲۱ پ)

(او ۳) اللّذ المختار كتاب الهبة ج: ۵ ص: ۲۹۲ (طبع سعيد)، وفي شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب الهبة ج: ۲ ص: ۲۷۱ (طبع سعيد) وقد فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم بعض أولادهم في المصطايا ....الخ. وراجع أيضًا أوجز المسالك كتاب الهبة، باب مالا يجوز من النّحل ص: ۲۲۰ (طبع مكتبه مظاهر علوم) واعلاء السّنن ج: ۲۱ ص: ۹۲ و ۹۲ (طبع ادارة القرآن كراچي)

وفي الهندية كتاب الهية ج: ٣ ص: ١ ٩ ٣ (طبع رشيديه) ولو وهب رجل شيئًا لأولاده في الصّحة وأراد تفضيل البعض عسلى السعض عن أبى حنيقةً أنه لا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدّين وعن أبي يوسفّ انه لا بأس به اذا لم يقصد به الاصوار وان قصد به الاصرار سوّى بينهم وان كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كيلا يصير معينًا لهُ في المعصية.

وفي البزازية على هامش الهندية الجنس الثالث في هبة الصّغير ج: ٢ ص:٣٣٧ ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نصّ عليه محمّد ولو خصّ بعض اولاده لزيادة رشده لا بأس به ....الخ.

وفي فتأوى القاضي حَانَ على هامش الهندية قصل في هبة الوالد لولده ج: ٣ ص: ٢٧٩ وروى المعلّى عن أبي يوسفّ انه لا بأس به اذا لم يقصد به الاضرار وان قصد به الاضرار سؤّى بينهم. وكذا في البحر الرّائق كتاب الهبة ج: ٢ ص: ٢٨٨

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفي المدر المختار كتاب الهبة ج: ٥ ص: ٢٩ ٢ وتتم الهبة بالقبض الكامل.

وفي بسدائم التصنائع فصل وأمّا حكم الهبة ...المُخ ج: ٢ ص: ٢٤ (طبع سُعيد) وأمّا أصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من فير حوض ....الخ. يُرْرَيِّكُ ص: ٣٣٠ كا ماشِ يُهرّ (٥) المُدّر المنحار كتاب الوصايا ج: ٢ ص: ٢٢٠ (طبع سعيد). (فرزيرِضُ لواز)

ا: - اولا دمیس کسی کوزیاده کسی کوکم دینے کا حکم اور مشتر که کاروبار سے حاصل شده رقم سے کاروبار کے غیر شریک بیٹے کومحروم کرنے کا حکم
 ۲: - زندگی میں علیحدہ ہوجانے والے بیٹے کوبھی میراث سے حصہ ملے گا

سوال ا: - ایک باپ جس کے تین بیٹے ہیں، وہ سب شادی شدہ ہیں، بڑا لڑکا سرکاری ملازم ہے، باقی دولڑ کے اور والد صاحب نے مل کر ایک وکان کی، سب اِکٹے ہیں، والد صاحب کی کوئی غیر منقولہ جائیدادنہیں ہے، صرف رقم کی صورت میں موجود ہے، اب والد صاحب نے ناراضگی کے بغیر بڑے لڑکے کو علیحدہ کردیا، گر علیحدگی کے وقت جمع شدہ رقم میں سے پھنہیں دیا، اور ساری رقم ان کے لئے مخصوص کردی جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیا یہ بات والد صاحب کے لئے جائز ہے کہ ایک بھائی کو بلا وجہ محروم کردیں اور دو بھائیوں کوسب کچھدے دیں؟

سوال ۲: - والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد کیا صورت ہوگی جبکہ لڑکا بہت پہلے علیحدہ ہو چکا ہے، اور پھراس کے بعد دونوں لڑکے اور والد اِنتھے کام کرتے رہے ہوں، کیا سب کو برابرتقسیم ہوگا یا دونوں بھائیوں کی ذاتی محنت شار ہوگی؟

جواب: - صورت مسئولہ میں مناسب تو بہتھا کہ باپ کاروبار کے اپنے جھے سے پکھ رقم تیر سے بیٹے رقم تیر سے بیٹے کو جمع دیتا، لیکن باپ نے اگر اپنے بڑے لڑکے کو جمع شدہ رقم میں سے پھی نہیں دیا تو اس میں اُس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ بیر قم دُوسر بے لڑکول کے ساتھ کئے ہوئے کاروبار سے حاصل شدہ تھی، اور زندگی میں اگر کسی اولا وکو کم ، کسی کو زیادہ دیا جائے تو جب تک بد نہتی سے نقصان پہنچانے کا مقصد نہ ہوتو گنجائش ہے، و فی المحبة لأنها عمل القلب، وکذا فی المحبة لأنها عمل القلب، وکذا فی المحبة لأنها عمل القلب، وکذا فی العطایا ان لم یقصد به الاضرار وان قصدہ یسوی بینهم." (شامی ج: ۳ ص: ۱۳ ص: ۱۳ کتاب الهبة)۔

جواب۲: – والدصاحب کی وفات کے وقت جورقم یا جائیداد ان کی ذاتی ملکیت ہوگی، وہ تمام ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقتیم ہوگی، اس میں بڑے لڑکے کوبھی حصہ ملے گا۔ واللہ سبحانہ اعلم

۱۳۹۷/۱۹۷۳ه (فتوکی نمبر ۲۸/۱۹۲۳ ج)

<sup>(</sup>١) اللَّذَر المعتدار مع ردَّ المعتدار كتاب الهبة ج: ٥ ص: ٢٩٢ (طبع سعيد) نيزُوكيك ص: ٣٣٤ كا عاشيـ تُمرا و٣٠ـ

# مرض الوفات سے قبل ہبہ کی گئی رقم موہوب لیا کی ملکیت ہے

سوال: - (خلاصة سوال) كمنا مرحوم نے اپ مرتے وقت كوئى منقولہ يا غيرمنقولہ جائيداو نہيں چيوڑى نورجم، كريم الدين دونوں بھائيوں نے بھى كل زندگى بيں كوئى بھى جائيداد نہيں بنائى ہے، دونوں بھائى ہر وقت اور ہميشہ لڑتے رہے، اور ايک دوسرے سے جدا رہے، كمائى بھى ہر ایک كى الگ ہے۔ اكتوبر ١٩٦٤ء كوكريم الدين انقال كرگيا، كريم الدين كى ايک لڑك ہے، جس كو وہ بہت محبوب ركھتا تھا، زندگى بھر اس لڑكى كے بال رہا اور پورى زندگى بيں يہى كہتا رہا كہ بيرا تمام مال ميرى اس لڑكى كا ہمائى لڑكى كے باس رہا اور پورى زندگى بين يہى كہتا رہا كہ بيرا تمام مال ميرى اس لڑكى كا بھائى لڑكى كے باس آيا، تو لڑكى نے وہ دو ہزار روپے لفتد اس لڑكى كے پاس بھے، انقال كے بعد كريم الدين كا بھائى لڑكى كے پاس آيا، تو لڑكى نے وہ دو ہزار روپے لاكر اس كوكها كہ بيروپي آپ لے ليس، اس پر نورجمہ بھائى كريم نے كہا كہ: بيتہارا مال ہے، جھے اس كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔ اور يہ بھى كہا كہ: اب تك تمہارى خدمت والد كر رہے سے اور اب ييس كروں گا۔ اس تمام ماجرا كے دس بارہ آدى گھر كے شاہد ہیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر کریم الدین نے اپنی زندگی میں واقعۃ بیدوہ ہزار روپے کا اپنی لڑکی کو ہبہ کردیا تھا اور لڑکی نے اس پر قبقہ بھی کرلیا تھا، تو وہ شرعاً اس کی ملکیت ہوگیا، وُوسرے وارثوں کا اس میں حق نہیں، بشرطیکہ بیدروپے کریم الدین نے مرضِ وفات سے پہلے ہمہہ کئے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب

#1884/1819

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۱۹ الف)

# مرحوم کے انتقال کے بعد ملنے والے''مبہ نامہ'' کی حیثیت اور چندور ثاء میں تقسیم میراث کا طریقہ

سوال: - زید کی زندگی میں زید کی بیوی اور والدین کا انتقال ہوگیا تھا، زید نے دُوسری شادی کی، اس سے کوئی اور اولا و تہیں ہوئی، پھھ عرصہ بعد زید کا انتقال ہوگیا، مرحوم نے ورثاء میں ایک

 <sup>(1)</sup> وفي اللز الماحتار كتاب الهبة ج: ٥ ص: ٩٨٨ وشرط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا ....الخ.
 وفيه أيضًا ج: ٥ ص: ٢٩٢ وتتمّ الهبة بالقبض الكامل ....لخ.

وَقَيْهُ أَيْضًا جَ: ٥ صَ: ١٨٨ وُحكُمها ثبوت الملك لَلموهوب لهُ غير لازم.

وَقَى بَدَائِكَ الصِنَائِعَ فَصْلَ وَامَّا حَكُمَ الْهِبَةَ ... الْحَ ج: ٢ ص: ١٢ (طبع سعيد) وأمَّا أصل المحكم فهو ثبوت الملك للموهوب لهُ في الموهوب من غير عوض. فيزو يَكِكُ ص: ١٢٨ كا ماشيةُبر٧-

<sup>(</sup>۲) و فى و3 المعملاء ج: ٥ ص: • • ٤ وهب فى موضه ولم يسلم حتّى مات بطلت الهبة. وفى شرح المبحلة للخاسى والحا وهب واحد فى موض موته شيئًا لأحد ورفته وبعد وفاته لم يجز سائر الورفة لا تصبح تلك الهبة. وكذا فى الهداية، تحتاب الوصايا ج: ٣ ص: ١٩٥٧. تيز ويكي ص: ٢٣٠ كا حاشيفهر٣٠ ـ

لاولد بیوہ، پہلی بیوی ہے ایک لڑکی شادی شدہ، ایک بھائی اور دو بہنیں چھوڑی ہیں، مرحوم کے انقال ك بعديد "مبدنام" ملاجوكه إستفتاء لهذاك ساتهد مسلك كيا جارباب، يد"مبدنام" رجسرى نبيس موا، جن گواہوں کے دستخط ہیں ان کا بیان ہے کہ ہمارے سامنے مرحوم نے کسی چیز کا بھی قبضہ نہیں دیا تھا اور جن کے نام ہبہ کیا تھا ان لوگوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ اُن کو فیصنے نہیں دیا گیا تھا، ہبہ نامہ کے علاوہ بھی نفتری اور زیورات میں ، مرحوم کی جائیداد کس طرح تقتیم کی جائے؟

جواب: - اگر مذکورہ جائدادیں مرحوم نے اپنی بٹی اور بیوی کوالگ الگ کرے قبضے میں نهیں دی تھیں، تو بیہ ہبہ تا منہیں ہوا، اور بیاتمام جائیدادیں بدستور مرحوم کی ملکیت میں رہنے کی بنا پر ان کے تر کے میں شامل اور دُوسرے مال کی طرح تمام ورثاء میں شری حصوں کے مطابق تقتیم ہوں گی۔

لما في الدر المختار: وتتم الهبة بالقبض الكامل. وفي ردّ المحتار تحته: فيشترط القبض قبل الموت ولو كانت في مرض الموت للأجنبي كما سبق في كتاب الوقف. (شامي (۳) ج:۲ *ص:۱۹۹* 

اورصورت مسكولد ميں پہلے مرحوم كے تركے سے ان كى تجينر وتكفين كے درمياند درج ك إخراجات نکالے جائیں، پھراگران کے ذہے کوئی قرض ہوتو وہ ادا کیا جائے، اور بیدی کا مہر بھی اگر ابھی تک ادا نہ کیا ہواور بیوی نے معاف بھی نہ کیا ہوتو وہ بھی قرض ہے، اسے ادا کیا جائے، اس کے بعد اگر مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی ہوتو ہے کی حد تک اس پڑمل کیا جائے، پھر جو مال بیجے اس کا آٹھواں حصه مرحوم کی بیوہ کو، اور آ دھا حصه لڑکی کو دیا جائے، اور اس کے بعد جو مال باقی بیچے اُس کے جار حصے كركے دو جھے بھائی كواورايك ايك حصه دونوں بہنوں كو دے ديا جائے ، ہمولت كے لئے كل تركے كے بتیں حصے کرلیں، جس میں سے بوہ کو چار حصے، الرکی کوسولہ حصے، بھائی کو چھے حصے اور ہر بہن کو تین تین والندسجانه وتعالى اعلم ھے دے دیئے جا <sup>کی</sup>ں۔

01894/9/Y (فتوی نمبر ۲۸/۹۱۲ ج)

کسی شریک کا قابل تقسیم مشتر که زمین کسی کو ہبہ کرنے کا تھم

سوال: - كيا فرمائ بين علائ وين اس مسلط بين كدسميان جد وعبدارجم بسران عبدالرطن ووحقیق بعائی ہیں، سٹی عبدالرجیم نے اپنی زمین جو ابھی تک تقسیم نہ بوئی تھی، بلکدمشتر ک تھی،

<sup>(</sup>۱) و يكف ص: ۱۳۳ كا حاشية نبرا.

<sup>(</sup>٢) د كي ص: ١٣٠٠ كا حاشه نبراو\_ (٣) شامي كتاب الهبة ج:٥ ص: • ٢٩ (طبع سعيد).

مسیٰ محبوب ولدعبداللہ چپازاد بھائی کو خفیہ بہہ کردیا، کین رقبہ موہوب کا قبضہ موہوب لۂ کونہیں دیا، بہہ کے بعد واہب تین سال تک زندہ رہا لیکن اس عرصے میں واہب نے موہوب لۂ کو قبضہ نہیں دیا، بلکہ زمین حقیق بھائی جعہ کے قبضے میں رہی۔ ذکور کے فوت ہونے کے بعد بھی مسیٰ جعہ نے محبوب لۂ کو تقریباً تیرہ سال تک قبضہ نہیں دیا، اس سال موہوب لۂ نے مسیٰ جعہ برادر عبدالرجیم واہب جو اکیلا واہب کا وراث ہے، اس سے اس کے ضعیف العر غریب اور بے کس ہونے کی وجہ سے جبراً قبضہ لے لیا، کیا ہے ہہہ شرعاً ورست ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہبہ ایسی مشترک زمین کا ہوا ہے جو قابلِ تقسیم ہے، لیکن ہوئی نہیں، اور واہب نے قبضہ بھی نہیں دیا۔ مفصل و مدل جواب عنایت فرماویں اس سال موہوب لۂ نے مسین جمعہ سے اس کا ذاتی رقبہ بھی چین لیا جبکہ بہہ کا صرف ایک ہی گواہ زندہ ہے، بینوا بالصواب نے درماویا الشواب۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں ہبرشرعاً دُرست نہیں ہوا، زمین میں مسیٰ عبدالرحیم مرحوم کا جو حصہ تھا، وہ مرتے وقت تک اس کی ملکیت میں رہا، اور مرنے کے بعد اس کے شری ورثاء کی ملکیت ہوگیا، موہوب لیامسیٰ محبوب نے عبدالرحیم کی وفات کے بعد زمین پر جو زبردسی بضد کیا، وہ شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس پر شرعاً واجب ہے کہ بیز میں عبدالرحیم کے ورثاء کو واپس کرے۔

والله سیحانه اعلم ۸رار۱۳۱۳ هه (فتوی نمبر ۵۲/۱۴۰)

## اصل ما لک کی طرف سے کوارٹر پر قبضہ دِلائے بغیر محض الاٹمنٹ سے ملکیت نہیں آتی

سوال: - والدصاحب مرحوم نے بیرون ملک دو چلتی ہوئی کاروباری دُکانیں چھوڑی ہیں،
اس کاروبار کو والدہ صاحبہ کی سر پرتی حاصل ہے، کراچی میں دو دُکانیں کرایہ کی چھوڑی ہیں، جو خالی
پڑی ہیں، دوعدد کوارٹرز بھی چھوڑے ہیں جو گور شنٹ سے الاٹ شدہ ہیں، ایک والدہ کے نام پرالاٹ
ہوا ہے، دُوسرا بھائی کے نام پرالاٹ ہوا ہے، ان فرکورہ بالا دونوں کوارٹروں میں ایک دُوسرا بھائی (جس
کے نام الاٹ نہیں ہے) مع اپنی بیوی بچوں کے رہ رہا ہے، ان رہائش پذیر کوارٹروں میں مقیم بھائی نے
لتجمیر پر پچھوڑم لگائی ہے، لہذا تر کے کا کیا تھم ہے؟ اور یہ دوکوارٹر جن کے نام پرالاٹ ہوئے ہیں وہ ان
کے مالک ہیں یا والدمرعوم کی ملکیت ہے؟

<sup>(</sup>١) حواله سے لیے ص: ٣٣٣ كا حاشية نبرا اور ص: ٣٣٠ كا حاشية نبرا الماحظة فرماكيں۔

جواب: - مرحم کی بیتمام دُکانیں اور دونوں کوارٹر مرحم کے ترکے میں شامل ہوں گے،
کوارٹروں کی قیت مرحم کے ذمے دَین ہے، وہ ترکے میں سے پہلے نکال کر گورٹمنٹ کو دی جائے گ،
اور حض کوارٹروں کے کسی کے نام الاث ہونے سے وہ ما لک نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک وہ ہے جس نے
ان کوارٹروں کی خریداری کا معاملہ کیا، ہاں اگر مرحم نے ندکورہ کوارٹروں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی
شدری میں زبانی یا تحریری جبہ کسی کے نام کردیا ہواور اُس نے اُس کوارٹر پر قبضہ بھی کرلیا ہوتو وہ مالک
ہوجائے گا۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم

۱۳۹۷/۹۸۳ه (فتوکانمبر ۴۸/۹۵۰ ج)

ا:- بیوی کے نام سے خریدی گئی زمین اوراُس پر تغییر کی جانے والی کوشی بیوی کی ملکیت ہے

۲:-تحریری اسامپ کے ساتھ دی گئی رقم کا ہبہ دُرست ہے ۔ سن: -کسی کے نام سے بینک میں رقم جمع کرائی یا جائیدادخریدنے سے ہبہ دُرست ہوجا تا ہے

س:- کسی کے نام سے جمع کرائی گئی رقم کی چیک بک پر قبضے سے ''ہبہ' مکمل ہوگیا

۵:- بیوی اورلڑ کیوں کی دستبرداری کے بعد کل جائیداد بیٹوں کو ہبہ کرنے کا تھم

سوال ا: - متوفی شوہر نے ایک قطعہ زین اپنی ہوی کے نام سے کراچی ہیں خریدا، اس کے بعد اس کو فروخت کردیا، تو ہوی نے اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں نے دیا؟ تو مرحوم شوہر نے فرمایا کہ:

'' میں تمہارے لئے ایک پلاٹ حیدرآباد میں خرید دیتا ہوں' اور مرحوم شوہر نے ایک پلاٹ زیمن '' اطیف آباد' (حیدرآباد) ہوی کے نام ،ی رجشری کرائی، اس کے بعد مرحوم شوہر نے ذکورہ پلاٹ پر کوشی تقمیر کرائی، وورانِ تقمیر ہوی سے کہا کہ: ''میں نے تمہارے لئے کوشی

<sup>(1)</sup> تفعیلی حدالہ جات کے لئے من: ۱۹۳۸ کے تمام حالی اور من: ۱۹۳۹ کا حاشیہ نبرا اور من: ۱۹۳۹ کا حاشیہ نبرا الماحظ قرمائیں۔

سوال ۲: - بوے الرے کو ۵۵ ہزار مرقبہ قانون کے تحت گفٹ کیا، جس میں ایک اسٹامپ تحریر کرنا پڑتا ہے کہ میرالڑ کا میری بہت خدمت کرتا ہے اس کو میں خوش ہوکرا پنے سرمائے میں سے اتنی رقم دے رہا ہوں، اور بیرقم متونی نے مندرجہ بالاطریق پردے دی تھی، کیا بیہ ہموگئ؟

سوال ۱۰: - چھوٹے اڑے کومتوفی نے اس طرح رقم دی کہ اس کے نام سے بینک میں جمع کرادیئے، اور اس کے نام سے ایک تجارتی جائیداد خرید دی تھی، بیرقم اور جائیداد ہبہ ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہبہ نہیں ہوئی تو شاملِ تزکہ کرکے تقسیم کردیں؟

سوال ؟ - بوی کے نام بھی اُنہوں نے لینی مرحوم نے بوی کے نام سے بینک میں رقم جمع کردی ہے ، برقم بہہ ہوئی کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو شامل ترکہ کر کے تقلیم کردیں؟

سوال ۵:- بہنوں نے اور والدہ نے زبانی مید کہا کہ ہم اپنا حصہ اپنے دونوں بھا کیوں اور والدہ اپنے دونوں بھا کیوں اور والدہ اپنے دونوں الرکوں کو ہبہ کرتی ہیں، تو کیا وہ ترکہ جو کہ اُن کو طفے والا تھا، ہبہ ہوگیا؟ حساب کرکے لاکیوں اور بیوی کو بتلادیا گیا تھا کہ تمہارا اتنا حصہ نکل رہا ہے، اگر ہبہ نہیں ہوا تو براہ مہریانی ہبد کا صحیح طریقہ تحریر کریں۔

جوابا: -صورت مسئولہ میں زمین اور جس قدر کوشی متونی کی وفات سے قبل تغیر ہوئی تھی،
یوی کی ملکیت ہوگئ، بشرطیکہ زمین کا ہبہ مرض وفات سے پہلے ہوا ہو، نقتبی اِصطلاح میں اس مسئلے کی
صورت یہ ہے کہ شوہر نے زمین یوی کو ببہ کی تھی، اس پر بیوی کی اجازت سے کوشی کی نقیر بیوی کی
طرف سے قبضہ ہے، جس سے ببہتام ہوگیا، اور زمین بیوی کی ملکیت ہوگئی۔ اب بیوی کی طرف سے
نقیر کے تضرف کی اجازت اس شرط پر ہے کہ کوشی اس کی ہو، البذا نقیر کے لئے جتنا سامان خریدا گیا وہ
بیوی کو نقذ ببہ کیا گیا اور اس کا زمین پر تغییر میں لگنا بیوی کی طرف سے قبضہ ہوا، البذا جس قدر کوشی تغییر
ہوئی اس پر قبضہ کھمل ہوکر بیوی کی ملکیت ہوگیا۔ اب قبضے کے لئے کوشی میں جاکر رہنا ضروری نہیں،
شرط بہی ہے کہ کوشی بھی مرض وفات سے پہلے بنائی گئی ہو۔ واللہ اعلم

جواب ٢: - صورت مسئوله مين مهد منعقد موگيا، بشرطيكه مهدمض وفات مين نه موامور

<sup>(</sup>حواثی ایکے منے پر ملاحظہ فرمائیں)

جواب ۱۳: – اگر چھوٹے لڑ کے نے جائیداد پراور بینک کی چیک بک پر قبضہ کرلیا ہوتو ہبہ سیجے ہوگیا، بشرطیکہ مرض وفات میں نہ ہو۔ (۲)

جواب ٢: - اگر بيوى نے چيك بك ير بقنه كرليا مو، تو به منعقد موگيا، بشرط ندكور

جواب۵:- اس ہبدکا صحیح طریقہ ہیہ ہے کہ جو وارث اپنا حصہ چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ ترکے میں سے کوئی چیز مثلاً کپڑے لے کر اپنا ہاتی حصہ دُوسرے وراناء کے لئے چھوڑ دیں، جسے تخارج کہتے ہیں۔ (^)

نوٹ: - اولاد کو ہبہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سب کا حصہ برابر ہو، خواہ مذکر ہوں یا مؤنث، لہذا بعض کو دینا اور بعض کو خہ دینا جس سے آئیس ضرر پنچے، شرعاً ناجائز ہے، لیکن اگر ایبا کر کے ہبہ کرنے والا فوت ہو چکا ہے تو ہبہ نافذ ہوگیا، بشرطیکہ ہبہ مرض الوفات میں نہ ہوا ہو۔ واللہ سجانہ اعلم الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح عائی عفی عنہ الجواب صحیح عاشق الہی عفی عنہ محمد عاشق الہی عفی عنہ محمد عاشق الہی عفی عنہ محمد عاشق الہی عنی عنہ (نوئی نمبر ۱۳۸۷ھ

# سوتیلے بیٹے کی طرف سے والد کو قرض یا ہبہ کے طور پر بھیجی گئی رقم کا تھم

سوال: - ایک شخص نے پہلی شادی کی تھی، اس سے تین لڑکیاں ہیں، اور بیوی فوت ہوگی، اُس کے بعد دُوسری شادی کی جس سے ایک لڑکی ہوئی اور بیوی فوت ہوگئ، تیسری شادی ایک بیج کی ماں سے کی، لیعنی اُس عورت کا شوہر سے ایک لڑکا تھا، وہ ساتھ لے کر آئی تھی، بعد میں وہ بچہ چلا گیا۔

اس لڑکے نے پندرہ بیس سال بعدرتم بھیجی تھی اور تحریکیا تھا کہ مکان خریدہ اور خرچ کرہ اور اور خرچ کرہ اور اور علی استعمال کرہ اب اس رقم سے سونا خرید لیا گیا، استعمال کرہ اب اس رقم سے سونا خرید لیا گیا، اس بیس منافع ہوا، اور ایک رہائش کے لئے مکان خریدا گیا، اُس بیس بھی منافع ملتا ہے، مکان بیس مرحوم نے اپنی رقم بھی لگائی تھی، تیسری ہوی سے کوئی اولا ونہیں ہوئی، اور وہ فوت ہوگی، ہوی کے مرنے کے بعد شو ہر بھی فوت ہوگیا، اب سوال ہے ہے کہ سوتیلے لڑکے نے جو رقم بھیجی تھی اُس کا کیا کیا جائے؟

<sup>(</sup>اوم وه وك) حوال ك لئ وكي و صن مهد كا حاشي فبرس اور ص: ١٩٣٩ كا حاشي فبرا-

<sup>(</sup>۲و۳و۲) و کیفیے حوالہ ص: ۴۲۰ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٨) حِوالدك لئے وكيمتے المسواجي في المعيوات ص:١٢ (طبح كمتيدسيّداحدشمبيّد لا مور)-

<sup>(</sup>٩) ويكفئ حوالد سابقه ص: ١٢٧ كا حاشيه نمبرا وم.

<sup>(1)</sup> وفي الهندية كتاب الهبة الباب السادس ج: م ص: ا ٣٩ (طبع رشيديه) رجل وهب في صنحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثمًا فيما صنع ....الخ. يُرْدَ يُكُ عالدمالِتْ...

سوتیل الرکے نے جورقم بھیجی تھی اُس کی کوئی تحریر بھی نہیں ہے کہ بدرقم امانت ہے۔ دونوں شخصوں کے مرنے کے بعد لڑکا تحریر کرتا ہے کہ امانت ہے، اب تقسیم کے وقت دو بیو بول کی چارلڑکیاں ہیں اور ایک یہی سوتیلا لڑکا ہے، البندا جورقم آئی تھی اُس کا کیا جائے؟ اور مکان میں جو نفع ہوتا ہے اُس کا کیا کیا جائے؟ اور مکان میں جو نفع ہوتا ہے اُس کا کیا کیا جائے؟ اور لڑکیاں کہتی ہیں کہ بیسب ہمارا ہے اور لڑکا کہتا ہے کہ بیسب میرا ہے۔

تنقيح

نمبر۵ کے شمن میں لکھا ہے کہ:''لڑکے نے پندرہ ہیں سال بعدر قم بھیجی تھی اور تحریر کیا تھا کہ مکان خریدواور خرج کرو' اس بات کی وضاحت کریں کہ بیر قم کس کو بھیجی تھی؟ اپنی ماں کو یا سوتیلے باپ کو؟ اور بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو بھیجی تھی اس کواس کا مالک وقابض بنادیا تھا یا محض مکان خریدنے کے لئے بھیجی تھی اور مالک خود ہے؟

نمبر المیں بیرقم جس سے سوناخریدا گیا کس کو بھیجی تھی؟ اور مالک و قابض بنایا تھا یانہیں؟ نمبر ۸ مرحومہ کے انتقال کے وقت اس کے والدین زندہ تھے یانہیں؟ اور ان کے علاوہ کون کون سے رشتہ دار زندہ تھے؟ اور کیا اس کی میراث تقتیم ہوچکی ہے یانہیں؟ جواب تنقیح

نمبر۵ رقم تو باپ کے نام آئی تھی، گر ماں باپ دونوں کے خریج کی تھی، اور لکھا تھا کہ آپ مکان خرید کراُس میں آرام سے دونوں آباد ہوجا ئیں، اس کی ملکیت سے لڑکے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نمبر ۲ سونا خریدنے کی علیحدہ رقم کوئی نہ تھی، مکان خریدنے کے لئے جو رقم تھی وہ ہی پڑی تھی، اُس سے سونا خریدلیا تا کہ منافع ہوکر رقم بڑھ جائے اور اچھا مکان لے لیں۔

نمبر ۸ والدین مرحومہ کی زندگی میں وفات پاگئے تھے، مرحومہ نے لاولد وفات پائی، البت پہلے خاوند سے وہ لڑکا موجود ہے جو برما میں آباد ہے، اور جس نے اپنی حقیقی ماں اور سوتیلے باپ کے آرام کی خاطر رقم بجوائی تھی، مگر اس سے مکان خریدا نہیں گیا، جبکہ وہ خرید مکان کی غرض سے تھی، مگر اس سے سونا خرید کرنفع کمایا جو بڑی رقم میں تبدیل ہوگئی۔ اب لڑکے کو جب سگی ماں اور سوتیلے باپ کی وفات کی خبر ملی اور پہت چلا کہ میں نے جورتم خرید مکان کے لئے بجوائی تھی اُس کو سونا خرید کر منافع حاصل کیا ہے تو ملی اور پہت چلا کہ میں نے جورتم خرید مکان کے لئے بجوائی تھی اُس کو سونا خرید کر منافع حاصل کیا ہے تو وہ اپنی رقم کا دیگر وار مان سے یہ کہہ کر مطالبہ کرتا ہے کہ بیرتو میں نے امانت کے طور پر جمع رکھنے کے لئے بجوائی تھی، اب جھڑ اصرف میہ ہے کہ بیرتم اُسے واپس کی جائے یا ترکے میں تقسیم کی جائے جس میں سہمی بھند رحصہ خود حق دار ہوگا۔

اس الرئے کی حقیقی ماں پہلے فوت ہوئی اور سوتیلا باپ بعد میں فوت ہوا ہے، نیز واضح ہو کہ اب یہ رقم جس سے سونا خرید کر نفع کمایا تھا، ایک مکان کی خریداری میں لگ گئی ہے، جس میں سوتیلے باپ نے بھی پچھر قم اپنی ڈال کر مکان خرید لیا تھا، جسے اپنی بیوی کے نام خریدا تھا وہ اس الرکے کی حقیق ماں ہے، اس میں اُن کی سکونت تھی، اس لڑکے بنے رقم بجبواتے وقت امانت کا لفظ نہیں لکھا تھا، اب امانت بتا تا ہے۔

تفصیل وارثان: - مرحومہ کی وفات کے وقت دُوسرا فاوند زندہ تھا، ایک پہلے فاوند کا لڑکا تھا (جس کی رقم کا جھاڑا ہے)، اور دُوسرے فاوند کی پہلی اور دُوسری ہویوں کی چارلڑکیاں تھیں، بعد میں فاوند کا انقال جب ہوا تو اُس کی پہلی دو ہویوں سے چارلڑکیاں فاوند کے صلب سے موجود تھیں، اور تیسری ہوی کا پہلے فاوند سے ایک لڑکا تھا جو ہر ما میں تھا۔ اس لئے ترکے میں ایک مکان جو تیسری ہوی کے نام سے خریدا تھا جھوڑا اور کچھ نفذر قم چھوڑی ہے، سوال جواب طلب سے ہے کہ اس کے ترکے کی تھیم کیے ہوگی؟ ہوی کے نام خریدا ہوا مکان مرحومہ ہوی کا لڑکا ما نگتا ہے جے مرحوم کی لڑکیاں دینے پر رضامند نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بیتو ہمارے باپ کا ہے، جبکہ وہ ہوی کے نام سے خریدا تھا اور اس میں بڑی رقم ہوی کے نام سے خریدا تھا اور اس میں بڑی رقم ہوی کے گا ہے۔

چواب: - صورت مستوله مین اگر رقم بیجیخ والالاکات مم کها کرید کیے کہ مین نے جو رقم بیجی مقی وہ قرض کے طور پر بیجی تقی، بہہ کے طور پر نہیں، تو اس کا قول معتبر ہوگا، اور بیرقم اس لاک کو واپس کی جائے گی، مرحوم یا مرحومہ کے ترکے میں شامل نہیں ہوگی، لسما فی رقہ المحتار: "ولو دفع دراهم وقال: أنفقها علیک، یکون قرضًا" (ج: ۲ ص: ۵۰۹) وفیه أیضًا: "دفع دراهم الی رجل وقال: أنفقها، ففعل فهو قرض ....." (وفیه أیضًا): رجل اشتری حلیا و دفعه الی امر أنه واستعملته ثم ماتت ثم اختلف الزوج وورثتها أنها هبة أو عاریة فالقول قولُ الزوج مع الیمین أنه دفع ذلک الیها عاریة لأنّه منکو للهبة" (ج: ۳ ص: ۵۲۲) - (۱)

البتہ بیتکم صرف اتن رقم کا ہے جولڑکے نے بھیجی تھی، اس رقم کو تجارت میں لگا کر جو نفع صل ہوا وہ لڑکے کانہیں ہے، بلکہ جس کواس نے قرض دیا تھا اُس کا ہے، اس سے معلوم کیا جائے کہ

<sup>(</sup>۱) ردّ المحتار، كتاب الهبة ج:۵ ص: ۲۸۹ (طبع سعيد) وفي الهندية ج: ۴ ص-۵۵ (طبع رشيديه) رجل عنده هراهم لغيره فقال لهُ صاحب الدراهم: اصرفها في حوالجك، كان قرضًا ....الخ.

 <sup>(</sup>۲) رق المحتار ج:۵ ص:۱+۵ (طبع سعید).
 (۳) کار ترف از کی روز در قرق کی در در در ترف آف کی کرد.

<sup>(</sup>m) کیونکہ قرض کینے کے بعد متنقرض قرض کا مالک ہوجاتا ہے، اور قرض کی رقم اور اُس کا نفتے اُس کی ملکیت ہوتا ہے، حوالہ کے لینے ویکھتے ص:۱۰۶ کا حاشیہ نمبرا۔

اس نے یہ قرض اپنی حقیقی مال کو دیا تھا یا سو تیلے باپ کو؟ یا دونوں کونصف نصف؟ پہلی صورت میں یہ نفع مال کے ترکے میں اور تیسری صورت میں نصف مال کے ترکے میں اور تیسری صورت میں نصف مال کے ترکے میں اور نصف باپ کے ترکے میں شامل ہوگا، اسی طرح مکان میں جو رقم باپ نے خود لگائی تھی وہ بھی اس کے ترکے میں شامل ہوگا۔

جب میں بھی میں آگیا تو اب مال کے انقال کے وقت اگر اس کا کوئی اور رشتہ دار زندہ نہ تھا، تو اس کی کل متر و کہ جائیداد و سامان میں سے پہلے اس کی جبیز و تلفین کے اِخراجات نکالے جائیں، پھراگر اس کے ذھے کوئی قرضہ ہوتو اسے ادا کیا جائے، پھر کوئی جائز وصیت کی ہوتو اُسے اُ کی حد تک نافذ کیا جائے، اس کے بعد اُس کے کل تر کے کو چار مسادی حصول پر تقسیم کرلیں، ان میں سے ایک حصہ مرحومہ کے شوہر کا ہے، اور باتی تین جھے اُس کے حقیقی لڑکے کے ہیں جو ہر ما میں مقیم ہے، اور اس کی سوتیلی بیٹیاں اس کی وارث نہیں ہیں۔

اور باپ کے انتقال کے وقت اگر اس کا کوئی اور رشتہ دار زندہ نہیں تھا تو تجییز و تکفین، قرضول کی ادائیگی، اور وصیت کے نفاذ کے بعد جتنا بھی مال ہو (اور اس میں اپنی مرحومہ بیوی کے ترکے سے طفے والا ہا حصہ بھی شامل ہے) اُسے مرحوم کی تمام لڑکیوں میں برابر تقسیم کردیا جائے، مرحوم کا سوتیلا بیٹا جو برما میں ہے، مرحوم کا شرعی واث نہیں ہے۔ یتفصیل اس وقت ہے جب مرحوم کا کوئی بھی رشتہ دار بیٹیا جو برما میں نے مورد اور اگر کوئی و ویرا رشتہ دار مثلل چیا، بھینیا، ماموں، بھا نجا، پھوپھی وغیرہ موجود بیٹیوں کے سوا زندہ نہ ہو، اور اگر کوئی و ویرا رشتہ دار مثلل چیا، بھینیا، ماموں، بھا نجا، پھوپھی وغیرہ موجود ہوتو بیمسئلہ دوبارہ معلوم کرلیں۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم مرکبس۔

ورقو بیمسئلہ دوبارہ معلوم کرلیں۔

ورفتو کی نہر ۱۲۸/۹۲۰ کے)

ا:- ورثاء کے امیر یا غریب ہونے کی صورت میں کل جائیداد کسی کو ہبہ یا وقف کرنا

۲: - متبنیؓ (لے پا لک) شرعاً وارث نہیں ہے

سوال: - بین لاولد ہوں اور میری کوئی اولا دنہیں ہے، میری زوجہ کا انتقال ۱۹۷۵ء میں میری زندگی میں ہوگیا، میرے کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے اور نہ بھی تھا، ایک مختصر شجرہ قلم بند کرتا ہوں: -

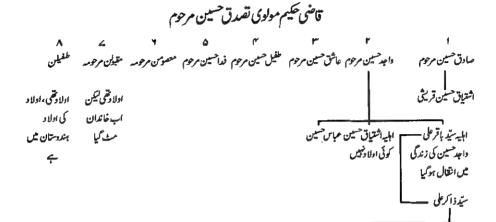

میری بیوی کے دشتے کی بہن (ماموں زاد بہن) کا اثر کا سیّدافسر علی ہے، جسے اُنہوں نے اور میں نے متبیّل کیا جو معدات العمری میں میری ہر میں نے متبیّل کیا جو معدات العمری میں میری ہر طرح خدمت کرتا ہے۔ میری جائیداد میری وفات کے بعدان کوکس جصے میں پہنچی ہے؟ دُوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ میں اپنی جائیداد کا کچھ حصہ کی طور پر اپنی زندگی میں دینا چاہتا ہوں، اگرکل جائیداد کی کو دُوں یا وقف کروں تو اس میں کوئی اِشکال ہے؟

سيّد سامدعلي سيّد فائق على سيّد مام على سيّد شائر على سيّد شائر على

جواب: - اس سوال کا جواب بیمعلوم ہونے پرموقوف ہے کیمعصومی، مقبلن اورطفیلن مرحومات کی اولاد کی اولاد کی تفصیل کیا ہے؟ ان کے ہندوستان میں ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کی کوئی خالہ، ماموں یا ان کی اولاد موجود ہوتو ان کی صراحت بھی ضروری ہے، آپ کی پھو پھیوں کی اولاد کی اولاد کی اولاد؟

بہر صورت اگر آپ کے ورثاء مالی اختبار سے متحکم ہوں تو آپ کے لئے جائز ہے کہ اپنی زندگی میں مرض وفات سے پہلے پہلے اپنی پوری جائیداد کسی کو جبہ کردیں، یا وقف فرمادیں، کیکن اگر وہ مالی اختبار سے کمزور اور نادار ہوں تو پوری جائیداد کسی کو دیٹا دُرست نہیں، کم از کم دو تہائی حصہ ورثاء کے لئے چھوڑ کرایک تہائی حصہ وقف یا جبہ کردیں، یا یہ وصیت کرجائیں کہ میری وفات کے بعد فلال شخص کو دیا جائے۔

ويؤخذ ذلك من رد المحتار حيث قال: ان كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يوثون فالترك أولى .... وان كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى ....

فالتفصيل انما هو في الكبار اما الصغار فترك المال لهم أفضل ولو كانوا أغنياء. (شامي ج: ٥) (١) ص:٣٤٣٠-

اور جن صاحب کو آپ نے متبتی بنایا وہ آپ کے وارث نہیں، البتہ آپ زندگی میں اُن کو اُن کی خدمت کی مکافات میں جو رقم یا جائیداد مناسب سمجھیں دے سکتے ہیں، اور ایک تہائی مال کی حد تک ان کے حق میں وصیت بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ ۱۹۵۵ء

۱۳۹۸٫۵٫۲۲ه (فتویی نبر ۲۹/۵۲۴ پ)

# قبضے کے ساتھ جائیدادکسی کو دینے سے ہبہ دُرست ہوگیا اگرچہ کاغذات میں واہب کا نام ہو

سوال: - شیر محمد کے تین لڑکے اور دولڑکیاں ہیں، شیر محمد نے اپنی مملوکہ دمقبوضہ زمین و مکانات اپنے نتیوں بیٹوں میں تقسیم کردیئے اپنی وفات سے تقریباً بارہ سال قبل، تقسیم کرکے اُن کو مالک و قابض بنادیا، سرکاری کاغذات میں زمین والدہی کے نام تھی صرف موقع پر تقسیم کرکے قبضہ دے کر مالک بنادیا تھا، اس جائیداد میں بہنیں حصہ لے سکتی ہیں یانہیں؟

جواب: - اگریشی جائیدادا پنے بیٹوں میں تقلیم کرکے ان کو مالک و قابض بنادیا تھا تو یہ بہتیج ہوگیا، کمکورہ بیٹے اس جائیداد کے مالک ہوگئے، اور شیر محمد کی وفات کے بعد اس کے دیگر ورثاء کا اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں، بھن کاغذی طور پر جائیداد کے شیر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عرور کا ایک انداد کے شیر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عرور کا میں دونوالی اعلم عرور کا میں دونوں نہیں ہے۔

### محرم کو ہبہ کرنے کے بعدرُ جوع نہیں ہوسکتا

سوال: - والد نے اپنی زندگی میں اپنی الماک بطور بہداپنی اولادلائے اورلاکیوں میں تقسیم کردی، اب میہ اولاد اس ملکیت پر فرداً فرداً قابض ومتصرف ہیں، اس اولاد میں اس ملکیت کے انتظامیہ کاروبار میں کچھ بالاشتراک کاروبار بھی ہیں، ان اشتراکی معاملات میں بعض صرف اپنے ذاتی مفاد کا خیال رکھتے ہیں، خواہ دُوسروں کا اس میں نقصان ہی ہو، ان معاملات میں ان کے والد نے بطور تحفظ حقوق

 <sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار، كتاب الوصايا ج: ١ ص: ٢٥١، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣٥٢) و يكفي من: ١٢٠ كا حاشيه نمبرا و١٠-

مساوات تجویزیں پیش کیں، پچھ نے قبول کیں، پچھ نے اٹکارکردیا، یہاں تک کہ اولاد کے خلاف عملی کوشش بھی کی گئی، ایسی حالت میں والدصاحب کو اپنی موہوب ملکیت واپس لینے کا اختیار ہے یا نہیں؟ جواب: – جب والد نے اپنی اطاک اپنی اولاد کو جبہ کردیں اور اُنہوں نے اُس پر قبضہ بھی کرلیا تو جبہ تام ہوگیا، اب باپ کوشی موہوب کے واپس لینے کا اختیار نہیں، ف لمو و هب لمذی د صم محرم منه لا یوجع، کذا فی التنویر مع الشامی ج: م ص: ۱۸ ۵ ۔ (۱) واللہ سبحانہ اعلم محرم منه لا یوجع، کذا فی التنویر مع الشامی ج: م ص: ۱۸ ۵ ۔ (۲)

ہبہ سے رُجوع دُرست تہیں

سوال: - میں لینی حقیقی والد نے اپنا ایک ہی مکان اپنے پسر کے نام ہبد کیا ہو، اور اپنی برنس اور دُکان بلا معاوضہ پسر مذکور کے نام کردیا ہوتح بری، اور عرصه آٹھ سال سے اُس کی اُنکم سے محروم رہا ہوں، میری سیکنڈ واکف سے چار بیچ ہیں، اِن حالات کے پیشِ نظر اپنی منقولہ وغیر منقولہ جائیداد واپس لینا جا ہتا ہوں، کیا شرعا اُس کا واپس لینا میرے لئے جائز ہے؟

جواب: - جب آپ نے اپنا مکان، دُکان اور کاروبار با قاعدہ اپنے بیٹے کو ہبد کردیا، اور بیٹے نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے تو اَب آپ کو واپس لینے کا اختیار نہیں رہا، فسلسو و هسب لمدی د حم محدم منه نسبًا ولو ذمّیا أو مستأمنًا لا يوجع. (شامی ج: ۲ ص: ۵۱۸) البتد آپ کے بیٹے کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھے، اور آپ سے صل کری کرے۔

والله سبحانه وتعالى اعلم ۱۳۹۷/۳۱۸ه فتری نمبر ۲۸/۳۳۲ پ

<sup>(</sup>۱) حواله کے لئے دیکھتے من: ۳۲۰ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع ردّ المحتار، كتاب الهبة، باب الرّجوع في الهبة ج: ۵ ص: ٢٠٠٧ (طبع سعيد).
وفي صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للمشركين ج: ١ ص: ٣٥٠ (طبع قديمي) عن ابن عباس رضي الله عهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه.
وفي الهداية، كتابُ الهبة، باب ما يصحّ رجوعه وما لا يصحّ ج: ٣ ص: ٢٩٢ (طبع مكتبه رحمانيه، وفي طبع مكتبه شركت علميه ج: ٣ ص: ٣٩٠) وان وهب هبة لذى رحم سحره منه لم يرجع فيها لقوله عليه السلام: "اذا كانت الهبة لذى محم معرم لم يرجع فيها" (رواه البيهقي) وكذا في مجمع الأنهر، باب الرجوع ج: ٣ ص: ٣٠٠ (طبع غفاريه كوتئه).
وفي الهندية ج: ٣ ص: ٣٨٣ (طبع رشيديه) والبحر الرّائق، كتاب الهبة ج: ٤ ص: ٣٩٢ (طبع سعيد) والبدائع ج: ٢ ص: ٣٢ (طبع سعيد) وفي شرح المجلة لسليم رستم باز رقم المادّة: ٢٩٨ كتاب الهبة، باب ثالث ج: ١ ص: ٣٤٣ (طبع حيفيه كوتئه) من وهب لاصوله وفروعه أو لأخيه أو اخته أو لأولادهما أو لعمه أو لعمته أو لعماله أو لعالم شيئاً فليس له الرجوع.

<sup>(</sup>٣) اللر المختار معرّد المحتار، كتاب الهبة ج: ٥ ص: ٢٠٠٧ (طبع سعيد).

نيزد يكجة سابقه حاشيد

# شرم ومروّت میں کئی دن تک کھانا کھلایا پھراس کے بدلے رقم طلب کی تو کیا تھم ہے؟

سوال: - زید نے بحر کو پھی رقم می طور پر دی، زید کے پاس بحر کے بیج بھی زیر تعلیم عظم، بحر زید کے پاس بحر کے بیج بھی زیر تعلیم عظم، بحر زید کو کھانا دیتا رہا، پھی عرصہ بعد بحر نہایت مفلس بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ بیار بھی ہوگیا، بکر پر ایسے حالات آئے کہ محلے کے ہر جانبے والے خف سے قرض لیاحتیٰ کے سود پر بھی قرض لیا، ای ووران بکر نے زید کو بار بار کہا کہ وہ اپنا انظام کرلے کیونکہ وہ کھانا دینے کی پوزیش میں نہیں رہا، مگر زید آتکھیں بند کرکے بحر کے گھر جا کرمطالبہ کرتا تھا۔

جرکا کہنا ہے کہ میرے بار بار کہنے کے بادجود جب زید میرے گھر کھانا کھاتا تھا تو ہیں صرف اہل محلّہ اور اقارب ہیں شرمندگی کی وجہ سے گھر سے کھانا بھیجتا رہا، پچھ دنوں کے بعد زید نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، اور بات شرمندہ کرنے تک پہنچ گئ، اس پر بکر نے یہ کہا کہ جب سے ہیں زقم یا آدھی رقم کا دوبارہ مطالبہ کیا، اور بات شرمندہ کرنے تک پہنچ گئ، اس پر بکر نے یہ کہا کہ جب سے ہیں نے تہمیں کھانا کھانے کا اپنا انظام کرنے کا نوٹس دیا تھا اس کے بعد کے دنوں کے کھانے کی رقم میرے حوالہ کردو، کیونکہ اس میں مجھے نہ تو ثواب کی نیت تھی اور نہ میں نے اپنی خوثی سے کھلایا، صرف عزت بیانے کی خاطر دیتا رہا۔

کیا بمرکا بیمطالبہ شرعا و رست ہے کہ نوٹس کے بعد کے دنوں کے کھانے کی رقم دو؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر بکر زید کے گھر اس لئے کھانا کھاتا تھا کہ زید اس کا مقروض تھا، اور قرض کی وجہ سے زید اس کھانا کھاتا تھا جب تو بہ کھانا سود کے تھم میں ہو کر حرام ہوا، اور اس کی قیمت قرض سے منہا کرنی ضروری ہے، لیکن اگر کھانا قرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ پہلے سے باہمی تعلق کی بنا پر کھلاتا تھا تو جب بکر نے زید کو ایخ گھر کھانے سے منع کردیا تھا تو زید کے لئے جائز نہیں تھا کہ اُس کے گھر کھانا کھا کہ اس امری و مسلم إلّا بطیب نفس تھا کہ اُس کے گھر کھانا کھا کرزید نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس گناہ کی تلافی مدن ہے لئے دیائے زن کے مرکھانا کھا کرزید نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس گناہ کی تلافی کے لئے دیائے زید پر واجب ہے کہ جتنے دن بکر کی مرضی کے خلاف اُس کا کھانا کھایا ہے اُسے دن کے کھانے کی قیمت اس کو اُدار کرے، لیکن چونکہ بکر نے اس کو کھانا اُسے اختیار سے دیا ہے، خواہ لوگوں کی گھانے کی قیمت اس کو اُدار اس پر کوئی اِکراہ نہیں تھا اور اس نے کھانا دیتے وقت زید کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں شرم کی بناہ پر دیا ہو، اور اس پر کوئی اِکراہ نہیں تھا اور اس نے کھانا دیتے وقت زید کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں

<sup>(</sup>۱) حوالد کے لئے دیکھنے ص:۳۸۳ کا حاشہ نہر۱۲

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح، باب الغصب والعارية ص: ٢٥٥ (طبع قديمي كتب خانه).

اس کی قیت اوں گا، اس لئے اس کی طرف سے یہ جبہ جو گیا۔ اور اَب اس کے لئے اس کی قیمت کا مطالبہ کرنا دُرست نہیں، بالخصوص زید سے لئے جوئز خیار ناء پر روک لینا اس کے لئے جائز نہیں، بکر کو چاہئے کہ زید کی قرضے کی رقم واپس کردے اور زید پر دیانۂ لازم ہے کہ وہ کھانے کی قیمت بکر کواَدا کرے۔

جبر کواَدا کرے۔

عار-ارا-۱/اص

(فتوی تمبر ۳۲/۱۹۳۸ ج)

## ایک بیوی کے نام سے خریدے گئے مکان میں واہب کی موت کے بعد دُوسری بیوی کے ورثاء کا دعوی میراث کرنا

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسلے ہیں، زید نے اپنے انتقال کے وقت چھ لڑکے اور ایک لڑکی اور ایک زوجہ چھوڑی۔ زید نے دو شادیاں کی تھیں، پہلی ہیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کیا تھا، پہلی ہیوی سے دولڑکے چھوڑے ہیں اور دُوسری ہیوی سے چارلڑکے ایک لڑکی اور زوجہ چھوڑی۔ زید نے ایک زمین خریدی اپنی دُوسری ہیوی کے نام سے جس کی رجشری بھی قانونی طریقے پر دُوسری ہیوی کے نام سے جس کی رجشری بھی قانونی طریقے پر دُوسری ہیوی کے نام سے تکالا، اس پر مکان بھی تعیر کروایا دُوسری ہیوی کے نام میں اولادی زیر گرانی مکان تعیر ہونے کے بعد کتبہ بھی دُوسری ہیوی کے نام کان تعیر ہیوں کے نام کان تعیر سے بن نام کا لگوایا یعنی دُوسری ہیوی کے نام پراس مکان کا نام رکھا۔ سرمایہ، زمین اور مکان کی تغیر سے سب زید نے دیا، زید کے انتقال کے تو ماہ بعد دُوسری ہیوی کا بھی انتقال ہوگیا، اب زید کی دُوسری ہیوی کے لڑک اورلڑکی کہتے ہیں کہ سے مکان زید نے دونوں لڑکے بھی اس میں وراشت کا دعولی کرتے ہیں، یہ فرمائیں کہ شری اعتبار سے پہلی ہوی کے دونوں لڑکے بھی اس میں وراشت کا دعولی کرتے ہیں، یہ فرمائیں کہ شری اعتبار سے پہلی ہوی کے دونوں لڑکے بھی اس میں وراشت کا دعولی کرتے ہیں، یہ فرمائیں کہ شری اعتبار سے پہلی ہوی کے دونوں لڑکوں کواس مکان ہیں ورشمانا چاہئے یائیس؟

تنقيح

کیا زیدمرحوم نے مجھی زبانی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے بید مکان اپنی وُوسری بیوی کی ملکیت کرکے خریدا ہے یا ان کو ہبہ کردیا ہے؟ نیز کیا بھی ایسا ہوا کہ زید مرحوم نے اس مکان کا قبضہ

<sup>(1)</sup> وفي يسدالسع السمنالع، كتاب الهبة ج: ٧ ص: ٢٣ ، والاذن توعان صريح ودلالة ..... وأمَّا الدَّلالة فهي أن يقبض الموهوب له العين في المجلس ولا ينهاه الواهب فيجوز قبضه استحسالًا ....الخ.

وفي الشامية، كتابُ الهية ج: ٥ ص: ١٨٨ قد أفاد أنّ العلفظ بالايجاب والقبولُ لا يشترُط بل تكفي القرائن الذاقة على العمليك كمن دفع لفقير شيئًا وقبصة ولم يتلفظ واحد منهما بشيء ... الخ.

ا پئی دُوسری بیوی کو بلاشرکت غیر دے دیا ہواورخودکسی اور مکان میں مقیم رہتے ہوں؟ ان سوالات کا جواب اس کاغذ کی بیشت پرلکھ کر دے دیں تو اِن شاءاللہ اصل مسئلے کا جواب دے دیا جائے گا۔ جواب تنقیح

زمین جب خریدی گئی ای ارادے سے خریدی گئی کہ اس کی ملکت موجودہ ہیوی کی رہے گی، علاوہ اس کے زبانی بھی انتقال سے کچھ روز قبل انہوں نے موجودہ ہیوی سے کہا کسی طرح کی ہیوی کی بات پر کہ تیرے گئے تو میں اپنی ملکیت کا مکان چھوڑ کر جارہا ہوں۔ نیز مرحوم کی زندگی میں پیشگی فیکس فکس نہیں ہورہا تھا، زید کے انتقال کے بعد سیمسئلہ طے ہوا تب جملہ فیکس موجودہ ہیوی کی اولاد دیتی رہی، جھی ایسا ہوانہیں کہ وہ خود کسی اور مکان میں رہے ہوں، ہیوی موجودہ حال میں چونکہ ایک جھگڑ ہے کی بات پر ہوتا دیگر کوئی دُوسرا خیال بھی اس شہر میں زید کا تھا بھی نہیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ ہیں جبکہ زید اور اس کی ہوی دونوں کا انقال ہو چکا ہے، معالم کی صحیح نوعیت خود اُصحابِ معالمہ سے تو معلوم نہیں ہوسکتی، البتہ ظاہر حال کا نقاضا ہے ہے کہ بید مکان ہوی ہی تی کی ملکیت ہے، ہیوی کے نام کا کہت ہوں کے نام کا کہتہ اور مرحوم کی زبانی گفتگوسب ظاہری طور پر اس بات کے قرائن ہیں کہ مرحوم نے بید مکان اپنی زندگ ہی میں ہیوی کی ملکیت کردیا تھا، اس صورت میں اگر پہلی ہیوی کی اولا و قابل اعتماد گواہوں کے ذریعے ہی میں ہیوں کی مرحوم نے بید مکان اپنی زندگ ہی میں ہیوں کی ملکیت کردیا تھا، اس صورت میں اگر پہلی ہیوی کی اولا و قابل اعتماد گواہوں کے ذریعے بی فابت میں میان کو ہیوی کے نام رجسٹری کرانامحض ایک بنیادی کارروائی تھی اور حقیقت میں نیا میں میان ہوکر ان کے نید مرحوم نے بید مکان ہوی کی ملکیت نہیں کیا تھا، تب تو بید مکان ان کے ترکے ہیں شامل ہوکر ان کے ترکے ہیں شامل ہوکر ان کے تمام ورفاء میں تقسیم ہوگا، لیکن اگر پہلی ہیوی کی اولا د قابلِ اعتماد گواہوں کے ذریعے بی فابت نہ کر سکے تو اس مکان کو زید مرحوم کی دوسری ہیوی کی ملکیت سمجھا جائے گا، اور اس میں پہلی ہیوی کی اولا د کا کوئی حصرتہیں ہوگا۔

۲ربےرہ۱۳۰۰ھ (فتوکی نمبر ۳۱/۸۵۹ ج)

ہوی بچوں کی نافر مانی کی بناء پر اپنی ساری رقم صدقہ کرنے یا تبلیغ میں خرچ کرنے کا تھم

سوال: - میری بوی اور بچوں کے درمیان کشیدگی روز بروز بردھتی جارہی ہے، جس کی وجہ بیہ

<sup>(</sup> او ۲) وفي الشيامية، كتباب الهبة ج: ۵ ص: ۲۸۸ قبلت فقد افاد أن التّلفظ بالايجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القرائن الدّالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئًا وقبتنه ولم يتلفظ واحد منهما بشيءٍ ...الخ. تُرُّرُ وَكِيَّةُ: امداد الفتاويُ كتاب الهبة ج: ۳ ص: ۲۲٪

ہے کہ میں اپنے بڑے لڑے کو غلط لڑکوں کی صحبت سے روکٹا ہوں، نماز پڑھنے پر زور دیتا ہوں، لوگوں نے کہا کہ یہ بالغ ہے اپنی نماز روزے کا خود ذمہ دار ہے، لہٰذا اس سے کہنا اور بولنا چھوڑ دیا۔ میں نے ہوی کو کہا کہ وہ فی وی لانے کو کہتا ہے، منع کردو، میں اس کے خلاف ہوں۔ لیکن ہوی نے کوئی اثر نہیں لیا، اور وہ فی وی لے آیا، اس قدر زور سے بجاتا ہے کہ پریشان ہوجاتا ہوں۔ مال لڑکے کی تمایت کرتی ہے، تھوڑی دیر گھر میں رہنا بھی محال ہوگیا ہے، صاحبز اوے جھے گھر سے نکل جانے کو کہتے ہیں، ہراتوار زور زور سے بجا کر بہت پریشان کیا جاتا ہے، ان حالات میں میرانبلیفی جماعت میں نکل جانے کا ارادہ ہے، لڑکا روزانہ بچاس ساٹھ روپے کما تا ہے، مکان پر دعوئی کرتا ہے کہ مکان میرا ہے، گھر سے چلے جاؤ۔ دس بارہ ہزار روپیہ میرے پاس ہے، جس میں سے مجد میں نصف صدقہ جاریہ کے طور پر لگانا چاہتا ہوں، اور نصف اپنی ضرورت کے لئے رکھنا چاہتا ہوں، میرے لئے شرع کا کیا تھم ہے؟

جواب: - صورت مسئولہ میں آپ کواپئی زندگی میں اپنے روپے کے بارے میں اختیار ہے کہ اُسے جس جائز کام میں چاہیں صرف کریں۔ البتہ آپ کی ہوی کا نفقہ آپ پر ہرحال میں واجب ('') البتہ آپ کی ہوی کا نفقہ نکال کر باتی تمام مال میں آپ ہے، لہٰذا اپنا، اپنی ہوی کا (اور اگر کوئی نابالغ اولا دہوتو اس کا بھی) نفقہ نکال کر باتی تمام مال میں آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ تصرف کر سکتے ہیں۔ تصرف کر سکتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

واللد بال ۱۳۹۷ م ۱۳۹۷ ما ۱۳۹۷ ما (فتو کی نمبر ۲۸/۳۱۳ پ

سماری جائیدا و بیٹی کو قبضے کے سماتھ جبہ کردی تو جبہ دُرست ہوگیا سوال: - بیرے بھلے تائے مرحوم نثی حسام الدین صاحب جو بیرے خسر بھی تھے، اولادیس صرف ایک اکلوتی لڑکی (میری بیوی حسن بانوعرف حسنہ) تقی، میرے والد صاحب مرحوم منثی جیل

<sup>(</sup> ا و ٣) وفي شرح المجلّة للأتاسيّ ج: ٣ ص: ١٣٢ وقم المادّة: ١ ٩٢ (طبع مكتبه حقانيه پشاور) كل يتصرّف في ملكه كيف شاء لأنّ كون الشيء ملكّا لرجل يقتضي أن يكون مطلقًا في التّصرف فيه كيفما شاء.

<sup>(</sup>٢) وقي شرح المعجلة لسليم رستم بازج: ١ ص: ٢٥٣ رقم المادّة: ١١٩ (طبع حنفيه كوئنه) كل يتصرّف في ملكه كيف شاء ....الخ.

وقى اللَّر المختار، كتاب الطَّلاق، باب النققة ج:٣ ص:٥٤٢ (طبع سعيد) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة زوجية وقرابة وملك فتجب للزوجة بنكاح صحيح على زوجها.

<sup>(</sup>٣) وفي السكر السمسختار ج: ٣ ص: ٢ ١ ؟ (طبع سعيد) وتجب النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعمّ الأنثى والجمع المقير. وفي الشامية تحته (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى ....الخ.

وفيّ البَّحْرِ الرَّالَق بِـابُ النَّفَقَةُ جَ:٣ ۚ صَ: ١ • ٢ ﴿طَبِع سَعَيْدٌ﴾ قوله ولطفله الفقير أي تجب النفقة والسكني والكسوة لولده الصغير الفقير ...الخ.

وفي الهندية ج: 1 ص: • ٢٦ (طبع رشيديه) نفقة الأولاد الصّغاز على الأب لا يشاركة فيها أحد كذا في الجوهرة البيرة ...الخ.

الدین صاحب، اولاد میں بڑی بہن جن کا انقال والدصاحب کی ہی زندگی میں ہوگیا تھا، ہم جار بھائی فریدالدین صاحب، بلیغ الدین و وحیدالدین صاحبان پاکستان ۱۹۴۷ء میں آگئے تھے، چوتھ محمد احمد صاحب مرحوم جو انڈیا ہی میں رہے، اوّل الذکر تین بھائیوں نے متروکہ جائیداد کے عوض جو ہند میں جھوڑ آئے تھے کلیم کرکے زمین حاصل کرلی، جبکہ محمد احمد صاحب انڈیا ہی میں رہ کر وفات پا گئے۔

والدصاٰحب قبلہ کے انقال کو ۳۷ سال گزرگئے، میرے خسر منثی حسام الدین صاحب کے انقال کوتقریباً ۳۷ سال گزرے، گویا والدصاحب کی زندگی ہی میں میرے خسر کا انقال ہوگیا تھا۔

ہند میں مشتر کہ جائیداد کا انظام بوے تایا منٹی محد مہدی صاحب کیا کرتے تھے، جائیداد مشتر کہ مقروض ہوگئ، اور حالانکہ میرے خسر کی اولاد میں صرف لڑک تھی، ان پر بھی برابر کا قرضہ بڑا، حالانکہ لڑکی اکثر اپنے والد مرحوم کے ساتھ ان کی ملازمت پر رہی تھی، ضرورت محسوس ہوئی کہ بعد ادائیگ قرضہ جو زمین صحرائی اور سکنی جائیداورہ گئی تھی وہ حصہ برابر میں تقسیم کردی جائے، جس کی تعمیل بڑے تا ہے تا م واضل خارج ہوگیا تھا۔

میرے خسر کو والد صاحب مرحوم اور دُوسرے اعرّہ نے مشورہ ویا کہ کل جائیداو زرعی وسکنی اپنی لڑکی کے نام ہبہ کردی، چنانچہ تمام جائیداو ہبہ کردی۔خود والد صاحب نے ہبہ نامہ کی پیمیل کرائی اور بطور گواہ دستھ کئے، اور دستھ رجنے ار جشرار کے سامنے خود میرے خسر نے باہوش وحواس کیا۔ ہبہ نامہ کممل ہوگیا، سب جائیداو متعلقہ جو بلاشر کست غیرے میرے خسر کے نام چلی آربی تھی، میری مرحومہ حسن بانو کے قبضے اور ملکیت میں چلی گئی، میرے خسر کے انتقال کے بعد وس سال میرے والد زندہ رہے لیکن ہمی انہوں نے اپنا شرعی حق میری یوی سے طلب نہیں کیا، اتنا زبانہ گزر جانے کے بعد اب میرے حقیقی امرائی وحیدالدین کو وسوسہ پیدا ہوا ہے کہ مساۃ حسن بانو کی پاکستان میں حاصل کردہ جائیداد پر شرعی حق جنا کر اپنا حصہ طلب کروں۔ میرے حقیق بھائی اور اُن کی اولاد، مرحومہ حسن بانو کے حقیقت میں شرعی وارث میں پانہیں اور بیچی وار بیں پانہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں آپ کے خسر منشی حسام الدین صاحب مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی حسن بانو کو ہبہ کردی تھی ، اور حسن بانو نے اس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، تو اب بیساری جائیداد حسن بانو کی ملکیت ہوگئ، یہ آپ کے خسر کے ترکے میں شامل ہوکر اُن کے دُوسرے ورثاء کو گہیں بال سکتی ، اور نہ اس میں کسی اور کا حصہ ہوسکتا ہے۔ البتہ بیتھم اس صورت کا ہے جبکہ فدکورہ ہبہ منشی حسام الدین صاحب نے اپنے مرضِ وفات سے پہلے ہی تحکیل کردیا ہو، اور اگر مرضِ وفات میں منشی حسام الدین صاحب نے اپنے مرضِ وفات سے پہلے ہی تحکیل کردیا ہو، اور اگر مرضِ وفات میں

<sup>(</sup>١) حواله ك لته و يكفي من: ١٢٨ كا حاشية برا.

<sup>(</sup>٢) د يكي حواله ص: ١٣٠٠ كاحاشية نمبر الموسى ١٥٠١ كاحاشية نمبرا-

والنُّدسجانداعلم ۱۲/۱ر۱۳۹۲ه (فتری نمبر ۱۵۲/۱۸۲ الف)

#### ہبدکیا ہوتو اس کا تھم دوبارہ لکھ کرمعلوم کرلیا جائے۔

# صرف کاغذات میں نام کرانے سے شرعاً ملکیت نہیں آئی

سوال: - میں بمعہ والد، والدہ اور تینوں بہنوں کے ہندوستان سے پاکستان پہنچا تھا، یہاں آکر میں (نورالحسن) اور میرے چھوٹے بھائی محمرسلیم دونوں نے دفتر میں نوکری کرنی شروع کردی، والد صاحب ضعیف العرضے، دونوں بڑی بہن حسن آرا بیگم، فردوں جہاں اپنے اپنے گھر رہنے لکیں، کیونکہ ہندوستان میں شادی ہوگئی تھی، تیسری بہن چھوٹی تھی وہ ساتھ رہتی تھی، پینے جوڑ کر ناظم آباد میں ایک پلاٹ لیا، تھوڑ اسا بنواکر گورنمنٹ ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے قرضہ لیا اور جوں جوں رو پیر ملتا گیا۔ مکمل کرتا گیا۔

عرض یہ ہے کہ یہ پلاٹ ہم دونوں بھائیوں نے والدہ (ہم اللہ بیگم) کے نام سے لیا تھا، محض اس لئے کہ ہندوستان سے رنجیدہ حالات میں آئی ہیں، اس کا پھے حصہ کرایہ پر بھی دیا ہوا تھا، کرایہ گھر میں خرج ہوگیا تھا، اب والدہ کا انتقال ہوگیا ہے، اس سے قبل چھوٹی بہن کی بھی شادی ہوگئ تھی، والدہ اور ہم دونوں بھائی اور کرایہ دار اس مکان میں رہتے ہیں، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس مکان میں بہنوں کا بھی حق ہے یا نہیں؟ جبکہ صرف والدہ کے نام تھا محض ان کی برزگ کی وجہ سے، اس کا علم بہنوں کو بھی ہے۔

 <sup>(</sup>١) في الدر المختار ج: ۵ ص: ١٩٠٠ (طبع سعيد كراچي) وتتم الهبة بالقبض الكامل.

وفيه أيضًا ج: ٥ ص: ٢٩٣ اتتَّخذ لولده أو لتَّلميذه ثيابًا ثم أراد دفعها لفيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ انها عارية.

وفي الشامية قوله: لولده، أي الصغير وأمّا الكبير فلا بد من التسليم. نيز ركيح ص: ٣٢٠ كا عاشير برا.

# زندگی میں تقسیم جائیداد کا تھکم اور طریقهٔ کار

سوال: - ایک شخص کی دو بیویاں ہیں، پہلی کو طلاق دے کر اُس کی اولا د کو اگر جائنداد ہیں سے پچھے نہ دی تو جواب دہ ہوگا یانہیں؟

سوال: - اگر اُس کے پاس ورثے میں جائیداد آئی ہے اُس میں سے اس کو حصہ نہ دی تو گنا برگار ہوگا یانہیں؟

جواب: - زندگی میں کوئی شخص اپنی اولا و کو پکھ دینا چاہتا ہے تو ساری اولا د کو برابر دینا چاہتا ہے تو ساری اولا د کو برابر دینا چاہتا ہے تو ساری اولا د کو برابر دینا چاہتا ہے ،خواہ وہ اولا دموجودہ بیوی ہے ہو یا مطلقہ بیوی ہے، بیض کو دینا اور بیعض کو شد دینا دُرست نہیں۔
جواب ۲: - اگر اُس شخص کو کسی اور شخص کی میراث سے پکھ حصہ ملا ہے تو اپنی زندگی میں اس میں سے کوئی حصہ کسی اور کو دینا واجب نہیں، وہ سارا حصہ خود رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اولا د کواس میں سے پکھ دینے کا ارادہ ہوتو برابر دے۔

ہوری کے دینے کا ارادہ ہوتو برابر دے۔

(نتوی نمبر ۱۳۵۱ میں اور کو دینا واجب نمیں کے کہ دینے کا ارادہ ہوتو برابر دے۔

(نتوی نمبر ۱۳۷۱ کے کہ دینا واجب نمیں کی میران کے کہ دینا کے اور اور اور اور اور دینا کی میں سے کوئی نمیر اور اور اور اور اور اور اور اور دینا کی دینا کی دینا کی دینا کی دینا کی دو تو برابر دیں۔

# مرض الموت ميں بہد ' وصيت' كي حكم ميں ہوتا ہے

سوال: - ایک شخص مرض الموت کے بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کی اپنی کوئی اولا دنہیں ہے، اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، اور کچھ بھتیج ہیں، اس کے بعض بھتیج جا کر وکیل کو اس کے گھر پر بلا لیتے ہیں اور اس شخص کے بھائی اور بہن کو معلوم ہوئے بغیر اسے بہلاکر اس کا ترکہ اپنے نام بہد کھواتے ہیں، اور اس شخص کے بھائی اور بہن کو معلوم ہوئے بغیر اسے بہلاکر اس کا ترکہ اپنے نام بہد کھواتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کے مال پر اس کی موت سے پہلے بھتیجوں کا کی قتم کا قبضہ اس کے دستخط کراتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کے مال پر اس کی موت سے پہلے بھتیجوں کا کی قتم کا قبضہ نہ ہوئے اس کے بھی اس بہد مرحوم پر بھائی اور بہن ناراض ہیں۔

<sup>(1 7 4)</sup> في الهيندية ج: 7 ص: 1 29 الباب السادس في الهبة للصغير ولو وهب رجل شيئًا لأولاده في الصحة وأراد تتضضيل البعض على البعض .... روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فصل له في الدِّين وان كانا سواء يكره، وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به اذا لم يقصد به الإضرار وان قصد به الإضرار سرِّى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن وعليه الفترئ.

فى المبحر ج: 2 ص: • 9 (طبع بيبروت وفى طبع تسعيد ج: 2 ص: ٢٨٨) المختار التسوية بين الذكر والانثى فى الهبة. تيزويكين ص: ١٣٨٤ كا ماشيمتهم إوام.

جُواب: - چونکه ال شخص نے بھتیجوں کو قبضہ نیس دیا، اس لئے یہ بہہ باطل ہو گیا، اور اگر چہ مرضِ موت میں بہہ بھکم وصبت ہوتا ہے لیکن ای وقت جبکہ موبوب لئ کو قبضہ دے دیا گیا ہو، قبضے کے بعد مکث مال سے وہ بہ نافذ ہوتا ہے، لیکن جب قبضہ ہی نہ دیا تو پھر بہہ باطل ہو گیا، اور کل جائداو اس کا ترکہ بھی جائے گی۔ لما فی المهندیة: قال فی الأصل: والا تجوز هبة المریض والا صدقته اللا مقبوضة فاذا قبضت جازت من المثلث واذا مات المواهب قبل التسلیم بطلت. (عالمگیریة، مقبوضة فاذا قبضت جازت من المثلث واذا مات المواهب قبل التسلیم بطلت. (عالمگیریة، کتاب المهبة، باب ۱۰ فی هبة المریض ج: ۲ ص: ۲۰۲۳) والله المواهب ا

### والدكاكئ ببيول كومكان مبهكرنا دُرست نهيس

سوال: -عبدالجار نے ایک مکان تغیر کرایا، اور اپنی دولڑ کیوں اور چارلڑکوں کے ساتھ اس میں آباد ہوگیا، عبدالجبار نے حالت صحت میں اس مکان کو اپنے چاروں بیٹوں کو زبانی ہبد کردیا اور چاروں سے کہا کہ تم اس کے برابر کے مالک ہواور اس مکان پر تمہارا قبضہ ہے، عبدالجبار نے کہا کہ میرا اس مکان کی ملکت سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ میں اس مکان میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اس مکان کی ملکت سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ میں اس مکان میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اس مہدے گواہ موجود ہیں۔

انقال کے وفت عبدالبارائي اولا و کے ساتھ اس مكان ميں رہائش اختيار كئے ہوئے تھا، كيا

<sup>(</sup>١٠٢ و ٣) وفي ردّ المسحتار، باب الرّجوع في الهبة ج: ٥ ص: ٠٠٠ (طبع سعيد) وهب في مرضه ولم يسلم حتّى مات بطلت الهبة لأنّهُ وان كان وصية حتّى اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج الى القيض .... الغ.

وقى تكملة حاشيه ردّ المحتار ج: ٢ ص:٣٠٢ لأنّ الوصية تمليك بعد الموت .... كلّا الهبة في مرضه لأنّ الهبة في مرض الموت وصية.

وفى السمحيط البُرهانى، كتاب الدعوى، الفصل الرابع والعشرون فى دعوى الوصية...الغ ج: ١٦ ص: ٣٣٣ (طبع ادارة القرآن كراجى) .... ان كانت الهبسة فى حالية العرض فالنجواب فيها كالجواب فى الوصية لأنَّ الهبة فى موض العوت وصية ...الغ

وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز رقم المادّة: ٨٥٩ كتاب الهبة الفصل الثاني (طبع حنفيه كوئنه) اذا وهب واحد في مرض موته شيئًا لأحد ورثته وبعد وفاته لم يجز سائر الورثة لا تصحّ تلك الهبة أصلًا لأنّ الهبة في مرض الموت وصية ....الخ. وفي شرح المجلّة للأتاسيَّ كتاب الهبة الفصل الثاني في هبة المريض رقم المادّة: ٨٤٩ ج:٣ ص:٣٠٣ رطبع مكتبه حبيبيه كوئنه) لأن هبته رأى المريض) وان كان هبة حقيقة لكن لها حكم الوصية.

وكذا في الهشدية ج: ٣ ص: • ٣٠ كتباب الهبة، الباب العاشر في هبة المريض (طبع رشيديه)، والبزازية على هامش المهندية، كتاب الهبة، نوع في هبة المريض ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۳) طبع رشیدیه کوئنه.

لاعلمی کی وجہ سے ایک حصے میں پندرہ ایکٹر رقبہ بارانی آگیا، جبکہ باتی تمام حصول میں رقبہ نہری تھا، اُس وقت محد شریف نے تقسیم پر جو اِعتراض کیا وہ وُرست تھا، اور چاروں بھائیوں کو چاہئے تھا کہ تقسیم از سرنو کرتے (سحما یفھم من العبارة الأولی)۔ لیکن جب وُوس سے بھائیوں نے از سرنونقسیم کرنے سے انکار کیا تو محد شریف زمین کو نہری قرار و بینے کی درخواست دے کر اور انورعلی کے ساتھ شرکت کرے عملاً ووبارہ تقسیم سے حق سے دستبردار ہوگیا، اب انورعلی کے ساتھ شرکت قائم کرنے سے ان دونوں کے درمیان درمیان جوتسیم ہوئی تھی وہ فنچ ہوگئ، اور محد شریف اور انورعلی کے حصوں کی زمین ان دونوں کے درمیان کی سے مشترک ہوگئ، وہ بھی من العبارة الثانية )۔ اب جبکہ بید دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں انہیں از سرنونقسیم کرکے الگ ہونا چاہتے ہیں انہیں از سرنونقسیم کرکے الگ ہونا چاہتے ، اس سلسلے میں عبارات فتا ہید درج ذبل ہیں:۔

العبارة الأولى: - "اذا اقتسما دارًا فلما وقعت الحدود بينهما اذا أحدهما لا طريق له فإن كان يقدر على أن يفتح لنصيبه في حيزه طريقًا آخر فالقسمة جائزة وإن كان لا يقدر على أن يفتح لنصيبه طريقًا إن علم وقت القسمة أن لا طريق له فالقسمة جائزة وان لم يعلم فالقسمة فاسدة." (عالمگيرية ج: ۵ ص: ۱ ۲۱، كتاب القسمة باب: ")\_

العبارة الثانية: - "القسمة تقبل النقض، فلو اقتسموا وأخلوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك بينهم صح) وعادت الشركة في عقار أو غيره لأن قسمة التراضي مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي" (درمختار مع شامي ج: ۵ ص: ١٤٠٠ كتاب القسمة) ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي" (درمختار مع شامي ج: ۵ ص: ١٤٠٠ كتاب القسمة) ملذا ما ظهر لي والترسيحان وتتالي اعلم الاستحال والترسيحان والترس والترسيحان والترس وال

<sup>(</sup>١) وفي الهداية ج: ٣ ص: ١٤ ٣ ، كتاب القسمة (طبع شركت علميه).

وُفَى البحر الْرَائق، كتاب القسمة (طلب بعض الشركاء القسمة) ج: ٨ ص: ١٥٣ (طبع سعيد) ولو أقسموا دارًا فاذا لا طريق لأحدهم وقسدو على أن يفتح في نصيبه طريقًا بمرّ فيه الرّجل دون الحمولة جازت القسمة لأنّها لم تتضمن تشويت منشعة وأن لم يقدر ينظر أن لم يعلم أنّه لا طريق لهُ فالقسمة فاسدة وأن علم أنه لا طريق لهُ جازت القسمة لأنّه رضى بهذه القسمة.

وفى المحصط البُرهانى، كتاب القسمة، فصل فى بيان ما يقسم وما لا يقسم ...الخ ج: ١١ ص: ٥٠ ١ (طبع ادارة القرآن) واذا اقتسم الرّجلان دارًا فلمًا وقعت الحدود بينهما فاذا أحدهما لا طريق لهُ فان كان يقدر على أن يفتح فى حيّزه طريقًا فان لم يعلم وقت القسم أن لا طريق لهُ فالقسمة في القسمة أن لا طريق لهُ فالقسمة فاسدة لأنها تضمنت تفويت منفعة على بعض الشركاء بغير رضاهُ وان علم وقت القسمة أن لا طريق لهُ فالقسمة جائزة ....الخ.

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار ج: ٢ ص: ٢٦٨ (طبع سعيد)

وفي بدائع الصّنائع، كتاب القسمة، فصل وامّا صفات القِسِمة … الخِ ج: ٤ ص: ٢٨ (طبع سعيد)

واتَّا في قسمة التّراضي فيجوز الرّجوع لأنّ قسمة التّراضي لا تتمّ الا بعد خروج السّهام كلّها وكل عاقد بسبيل من الرّجوع عن العقد قبل تمامه كما في البيع نحوه.

وفيه أيضًا ج: ٤ ص: ٢٦ (طبع سعيد) أن قسمة الجمع في الدّور بالتّراضي جائزة بلا خلاف ومعنى المبادلة وان كان لازمًا في نوعي القسمة لكن هذا النوع بالمبادلات أشبهُ واذا تحققت المبادلة صح البناء ....الخ.

قاویٰ عثانی جلدسوم می کتاب الهبه جواب: -آپ کی والدہ صاحبہ نے اپنی صحت کی جالت میں (لینی مرضِ وفات سے پہلے پہلے) جو کھ آپ کو دے دیا اور آپ نے اس پر قضہ بھی کرلیا ہے، وہ آپ کی ملکت ہے، اس میں ان کے دُوس ہے ورثاء کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ والنداعلم #15 17/17/17/14

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

# ﴿ كتاب الوديعة والعارية ﴾ (امانت اور عاريت كے ممائل كابيان)

# عاریت پر دیئے ہوئے زیورات کی بعینہ واپسی یا بوری قیمت کا مطالبہ کرنا جائز ہے

سوال: - آج ہے ہیں پچیس سال پہلے اپنی بڑی بہن کو مالی مشکلات ہیں بہتلا و کھ کر بطور ہمردی کے سرہ و تولے کے زیورات اُن کو اس شرط پر دیئے سے کہ فی الحال ان کو بینک ہیں رہان رکھ کر اپنی مشکلات دُور کریں، اور جب اُن کے پاس رو پیہ ہوتو زیور پھوا کر جھے واپس کردیں۔ اس کا وعدہ بھی جھے ہے اُنہوں نے کیا تھا کہ ایسا ہی کیا جائے گا، گر ایسانہیں ہوا، جائیداد کا سولہ سرہ ہزار رو پ بھی انہیں ملا جو جھے سے اُنہوں نے کیا تھا کہ ایسا ہی کیا جائے گا، گر ایسانہیں ہوا، جائیداد کا سولہ سرہ ہزار رو پ بھی انہیں ملا جو جھے سے پوشیدہ رکھا گیا، گر کی نہ کسی طرح جھے اس کاعلم ہوگیا، میں نے زیور کا مطالبہ کیا تو معلوم ہوا کہ رو پ اُن کے لڑکے نے وصول کئے ہیں، اور اُس سے اُنہوں نے زیور کے پھوڑا نے کے معلوم ہوا کہ دو پور نیام ہوگیا اور نہ چھڑا کر دیا اور نہ اُس وقت اُس کی قیت اوا کی، اب کہتا ہے کہ جس نہیں کیا، اور زیور نیلام ہوگیا اور نہ چھڑا کر دیا اور نہ اُس وقت اُس کی قیت اوا کی، اب کہتا ہے کہ جس زمانے میں زیور نیلام ہوا ہے اُس وقت کی قیت اوا کرنے کو تیار ہوں، میں نے کہا میں نے تو صرف ران کی اجازت دی تھی، نیلام کروانے کو تونہیں کہا تھا، اُس کو نیلام نہ ہونے دینے کی ذمہ داری جھ پر نہ رسی کی اجازت دی تھی، نیلام کروانے کو تونہیں کہا تھا، اُس کو نیلام نہ ہونے دینے کی ذمہ داری جھ پر نہ سے سونا دیا تھا اُنتا سونا لوں گی، یہ مطالبہ میرا جائز سے یانہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں آپ کی بہن پر واجب ہے کہ جیما زیور آپ نے ان کو دیا تھا یا تو ویہا ہی بنواکر آپ کو واپس کریں، یا اُس کی جو قیمت واپس کے دن ہووہ قیمت ادا کریں، اور آپ کا مطالبہ شرعاً جائز ہے، لسما فی الدر المختار: فان آجر المستعیر او رهن فهلکت ضمنه المعیر. (شامی ج: ۴ ص: ۵۰۳) و فیه: اِلَّا اذا استعارها لیرهنها فتکون کالإجارة وقال الشامی تحته:

<sup>(1)</sup> الدّر المختار كتابُ العارية ج:٥ ص: ٢٤٩ (طبع سعيد).

وُفي درر الحكام شرح غرر الأحكام كتاب العارية ج ي ص ١٣٣٠ فان آجر أو رهن المستعير فهلكت العارية ضمّنه المعير المستعير.

وكذا في الهندية الباب الخامس في تضبيع العارية وما يضمنه المستعبر وما لا يضمن جـ٣ ص:٣١٤ (طبع رشيديه كوثله).

لأن هذه اعارة فيها منفعة لصاحبها فانها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته. (شامي ج:  $\gamma$  ص: 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

۵/۲/۱۳۹۵ه (فتوی نمبر ۴۸/۵۳۳ پ)

# گھڑی ساز کے پاس عرصہ دراز سے رکھی ہوئی گھڑ بول کا حکم

سوال: - زیدگھڑی سازی کی دُکان کرتا ہے، بعض صاحب گھڑیاں مرمت کے گئے دے
کر واپس لینے نہیں آتے ، اور نہ اُمید ہے کہ وہ بھی واپس آکر لے جائیں گے ، اور پڑے ہوئے تقریباً
دو تین سال تک ہو چکے ہیں ، باوجود حفاظت سے ہونے کے زنگ آلود ہوکر خراب ہونے کا اندیشہ
ہے ، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ کیا زیدان کے بدلے میں رقم خیرات کرکے اپنی ملک بناسکنا
ہے یا نہیں؟

جواب: - صورت مذکورہ میں زید کو ریم حق نہیں ہے کہ وہ گھڑیوں کی قیمت خیرات کر کے اپنی ملک بنا لے، بلکہ تمام عمر ممکن حد تک ان کی حفاظت کرنی چاہئے، تا دفتتیکہ اصل مالک اُسے لے جائے یا اس کی طرف سے کوئی ہدایت موصول ہو، یا اس کی موت کاعلم ہوجائے، تو اس کے ور شرکے سپر دکر دیا جائے، کیونکہ یے گھڑیاں زید کے پاس بطور اَمانت ہیں، اور اَمانت کو لقطہ کی طرح صدقہ نہیں کیا جاسکتا۔

دليل الصغرى في قول الهندية وحكم الأجير المشترك أن ما هلك في يدم من غير صنعه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة . (عالمگيرية ج: ٣ ص: ٥١٨) و دليل الكبرى في قوله غباب السمودع ولا يدرى حياتة ولا مماتة يحفظها أبدًا حتى يعلم بموته وورثته كذا في الوجيز للمكردرى ولا يتصدق بها يخلاف اللقطة كذا في الفتاوى العتابية. (عالمگيرية ج: ٣ والله عنها بروتها لل المحردرى)

احقر محمد تقی عثبانی عفی عنه ۱۳۸۸/۶/۲۵ (نتوی نمبر ۱۹/۳۲۵ و الف)

الجواب صحيح بنده محمد شفيع ۱۳۸۸/۲/۲۵

<sup>(</sup>١) الدّر المختار مع ردّ المحتار كتاب العارية ج:٥ ص: ٩٨٢ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) الهنكية ج: ٣ ص عنه ٥٠٠ باب: ٨ (طبع مكتبه رشيديه) وفي المعيط البرهاني كتاب الاجارة الفصل الثامن والمعسرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك ج: ١ ١ ص : ٣٩ (طبع ادارة القرآن كراچي) ومن حكم الأجير المعشرك ان ما هلك في يده من غير صنعة فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وهو قول زفر والحسن رحمهما الله، وانّه قياس... الخ.

<sup>(</sup>٣) الهندية بآب: ٤ ج: ٣ ص: ٣٥٣ (طبع مكتبه رشيديه) وفي الشامية كتاب الايداع ج: ٥ ص: ٢٧٦ (قبيل كتاب العارية) (طبع سعيد) خاب ربّ الوديعة ولا يدرى أهو حيّ أم ميّت يمسكها حتّى يعلم موته ولا يتصدق بها بخلاف اللّقطة ... الخ.

وفي المحيط البرهاني كتاب الوديعة الفصل العاشر في المتفرّقات ج: ٨ ص: ١٣١.

<sup>(</sup> ا ٣٣٠) في فتاوي أبي اللّيث رجل استودع رجلًا ألف درهم ثمّ غاب ربّ الوديعة لا يدري أحيّ هو أم ميّت فعليه أن يمسكها حتّى يعلم موته ولا يتصدق بها بخلاف اللّقطة.

# کتاب اللّقطة ﴾ (گری پڑی ہوئی چیزوں کا بیان) سیلاب میں ملنے والی مختلف اشیاء کا حکم

سوال: - میں شرنگ کا کام کرتا ہوں، لینی چھوں کی ڈھلائی کے وقت شختے بچھا کراس کو دُرست کردیتا ہوں تا کہ ڈھلائی کرنے والے اُس پر ڈھلائی کرسکیں۔ تختہ میرا ذاتی ہوتا ہے، میں اُس کی اُجرت وصول کرتا ہوں، اس سیلاب میں ہمارے یہ شختے بہد گئے، بہت سے دُوسرے لوگوں نے بھی اُٹھا لئے، اور پچھ شختے کسی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن جھے شبہ ہے کہ یہ شختے میرے ہیں یانہیں؟ کیا الیک حالت میں یہ شختے میں اُٹھا سکتا ہوں؟

جواب: - اگر علامات وقرائن سے گمان غالب اس بات کا ہوجائے کہ یہ تختے آپ ہی کے ہیں، تو آپ ان کو اُٹھا کر لے جاسکتے ہیں، بشرطیکہ کوئی دُوسرا ان کا دعوے دار نہ ہو، اور اگر گمان غالب نہیں سے بعنی دونوں اخمال برابر ہیں تو پھر اس پر لقطہ کا تھم جاری ہوگا۔ یعنی پہلے تو ان کے مالک کو تاشیل سے بعنی دونوں اخمال برابر ہیں تو پھر اس پر لقطہ کا تھم جاری ہوگا۔ یعنی پہلے تو ان کے مالک کو تاشیل میں اگر مالک کے ملنے سے مایوی ہوجائے، تو اگر خودستی زکوۃ ہوں تو اپنے استعال میں لے آئیں، ورنہ کی مستی زکوۃ کو صدقہ کردیں، وغالب البطن عندھم ملحق بالیقین وھو الذی

(٢٠٢٠) وفحى الهندية كتاب اللّقطة ج: ٢ ص:٢٨٩ و ص:٢٥٠ (طبع رشيديه) اذا رفع اللّقطة يعرفها ..... وفي هذا الوجه له أن ياخذها ويحفظها ويعرفها حتى يوصلها الى صاحبها.

وفي اللَّذر المختار كتاب اللقطة ج: ٣ ص: ٢٤٨ (طبع سعيد) وعرَّف أي ناديُ عليها حيث وجدها وفي المجامع اليّ أن علم أن صاحبها لا يطلبها.

وفيها أيضًا ج: ٢ ص: ٢٨٩ ويعرف الملتقط اللّقطة في الأسواق والشوارع مدّة يغلب على ظنّه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك هو الصحيح .... ثم بعد تعريف المدّة المذكورة الملتقط مخيّر بين أن يحفظها حسبة وبين أن يتصدق بها ....الخ.

وفى الشامية تحته (قوله الىٰ ان علم ان صاحبها لا يطلبها) لم يجعل للتّعريف مدّة اتباعًا للسرخسي فانه بني الحكم علىٰ غالب الرّأي فيبعرّف القليل والكثير الىٰ أن يغلب علىٰ رأيه ان صاحبة لا يطلبه وصحّحه في الهداية وفي المضمرات والجوهرة وعليه الفتري ....الخ.

وفي الفتاوي التاتارخانية كتاب اللقطة ج:٥ ص:٥٨٥ (طبع ادارة القرآن) .....وفي هذا الوجه لهُ أن يأخلها ويحفظها ويعرّفها حتّى يوصلها الى صاحبها.

وقى بىدائىع الصنائع، كتاب اللّقطة، فصل في بيان ما يصبع باللّقطة ج: ٨ ص:٣٣٣ ثم ادا عرّفها ولم يحضر صاحبها مدّة التّعريف فهو بالخيار ان شاء أمسكها الى أن يحضر صاحبها وان شاء تصدّق بها على الفقراء.

وفي الشامية، كتاب اللّقطة ج: ٣ ص: ٢٤٩ (طبع سعيد) أى فينتفع الرّافع بها لو فقيرًا والّا تصدق أى من رفعها من الأرض. وفي بـدائـع الصنائع، كتاب اللّقطة، فصل في بيان ما يصنع باللّقطة ج: ٨ ص: ٣٣٥ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) وان كان فقيرًا فان شاء تصدق بها على الفقراء وان شاء أنفقها على نفسه.

وَفَى البَحْرِ الرَّائقُ، كتاب اللقَطَةُ ج: ۵ ص: َ۵٪ ا (طبع سعيد) قُولُه وينتفع بها لو فقيرًا والَّا تصدق على أجنبي والأبويه وزوجته وولده لو فقيرًا أي ينتفع الملتقط باللقطة بان يتملكها بشرط كونه فقيراً نظراً من الجنابين. وكذا في الهداية كتاب اللّقطة ج: ٢ ص١٨٠ (طبع شركت علميه ملتان)

تبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق. (الاشباه والنظائر ج: ١ ص:٩٣٠ قاعده:٣)\_

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۸/۲۹هه (فتوی نمبر ۸۸/۸۸ ج)

# مسافر سامان رکھ کر چلا گیا ہوتو اُس کے سامان کا حکم

سوال: - ایک آدمی ہمارے ساتھ سفریش تھا، رائے میں وہ کہیں اُتر گیا اور اُس کا سامان ہمارے پاس رہ گیا، اور اس محض کوہم جانتے بھی نہیں ہیں، تقریباً سات سال ہونے والے ہیں، اب اس سامان کوکیا کیا جائے؟

جواب: - اگر وہ مخض زندہ ہواوراس کا پیتہ معلوم ہوتو اس کوسامان پہنچائے، اوراگر وہ زندہ بہوتو اس کوسامان پہنچائے، اوراگر وہ زندہ نہ ہوتو اس کے ورثاء کو پہنچاد ہے، اگر اس کا پیتہ معلوم نہ ہوتو اُسے اس وقت تک تلاش سیجے جب تک یہ خیال ہوکہ وہ مخض سامان کی تلاش میں ہوگا، اور جب ملنے سے مالیوی ہوجائے تو اُسے صدقہ کرد ہیجئے۔ خیال ہوکہ وہ مخض سامان کی تلاش میں ہوگا، اور جب ملنے سے مالیوی ہوجائے تو اُسے صدقہ کرد ہیجئے۔ واللہ سیحانہ اعلم مالیوں ہوجائے تو اُسے اسلام اللہ ہوگا، اور جس ملنے سے مالیوں ہوجائے تو اُسے اسلام اللہ ہوگا، اور جس ملنے سے مالیوں ہوجائے تو اُسے اسلام اللہ ہوگا۔ واللہ سیحانہ اللہ ہوگا، اور جس ملنے سے مالیوں ہوجائے تو اُسے مالیوں ہوتوں کی تعلقہ ہوتوں ہوتوں

<sup>(1)</sup> الاشباه والنظائر ج: ١ ص:٣٥ فائدة:٣ قاعدة:٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲ و۴) حوالہ جات اور تفصیلی عیارات کے لئے سابقہ فتوی اور اس کے حواثی ملاحظہ فرما کیں۔

<sup>(</sup>۳) كيونكرز ثده شهوت اوراس كه ورغاء كالجي پيترمعلوم ندهون كي صورت بي ايك تخصوص مقدار كى حدتك بيرال لقطر شار بوگ وفي الدر المختار، كتاب اللّقطة ج: ٣ ص: ٢٨٣ (طبع سعيد) وفي الحاوى: غريب مات في بيت انسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة ما لم يكن كثيرًا فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين فان لم يجدهم فله لو مصرفًا.

وفى السمحيط البُرهاني، كتاب اللّقطة، القصل الثاني في تعريف اللّقطة وما يصنع بها بعد التعريف ج. ٨ ص: ١٥٣ ( رطبع ادارة القرآن كراتشي، ٩٨٤٩ في وديعة أهل سمرقند غريب مات في دار رجل وليس له وارث معروف وخلف من المال ما يساوي حسمة دراهم وصاحب الدّار فقير فأراد أن ينفقها على نفسه فله ذلك لأنّه في معنى اللّقطة.

وفي البحر الرّائق، كتاب اللّقطة ح: ٥ ص: ١٥٨ فيبل كتاب الاباق (طّبع سعيد) وفي الولوالجية هي لو مات غريبً في دار رجل ومعه قدر حسمة دراهم فأراد صاحب البيت أن يتصدّق على نفسه أن كان فقيرًا فله ذلك كاللّقطة ولم يصرّطا بما زاد على الخمسة وفي الحاوى القدسي واذا مات الغريب في بيت انسان وليس له وارث معروف كان حكم تركته كحكم اللّقطة اللّا اذا كان مالا كثيرًا يكون لبيت المال بعد البحث والفحص عن ورثته سنين. وفي المخانية وجل غريب مات في دار رجل وليس لمه وارث معروف وخلف ما يسارى خسمة دراهم وصاحب الدّار فقير ليس له أن يتصدّق بهذا المال على نفسه لأنه ليس بمنزلة اللّقطة وهو مخالف لما ذكرنا والأوّل أثبت وصرّح به في المحيط.
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر الانتفاع باللّقطة.

وَفَى الاختيار رَجَلٌ غُرِيب مات في دار رجل ليس لة وارث معروف وخلّف مالًا وصاحب المنزل فقيرٌ فله الانتفاع به بمنزلة اللّقطة وفي الخانية خلافة.

ثير و كيهين: امداد الأحكام، كتاب الو ديعة والعارية ج:٣ ص:٥٧ (طبح كلتبدوارالعلوم كراري)\_

# ﴿ كتاب الغصب والضمان ﴾ (غصب اورضان كم سائل كابيان)

جواب: - اگر سوال میں درج شدہ واقعات دُرست ہیں تو متونی کی بیوہ کا کوئی مالکانہ حق دُکان پرنہیں ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ مجد کی دُکان کا مقرّرہ کرایہ ادا کریں، اور اگر اَدائہیں کرتیں تو مسجد کی دُکان خالی کردیں، یوں تو کسی بھی مسلمان کے حق پر ناجائز قبضہ کرنا سخت حرام ہے، اور ناجائز

<sup>(</sup>١) وفي المشكّوة، باب الغصب والعارية ص:٣٥٥ (طبع قديمي كتب خانه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ مال امرئ مسلم الّا بطيب نفس منهُ. ثيرُ و يَجِيّعُ ص:٩٨٠ كا عاشٍ تُمِرًا..

ہے، کیکن خاص طور سے مسجد کے کسی حق کو دیالینا اور زیادہ وبال کا موجب ہے۔ واللّٰد اعلم الجواب صحیح بندہ محمد شفیع عفا اللّٰہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللّٰہ عنہ

(فتوى نمبر ١٩/٢٨٣ الف)

# مال برآ مدکرنے کی صورت میں اگر مال راستے میں ہلاک ہوجائے تو جہاز تمپنی یا انشورنس تمپنی سے ضمان لینے کا تھم

سوال: - جہاز میں جو مال آتا ہے وہ رائے میں نقصان کا شکار یا ضائع ہوجاتا ہے، اس نقصان کا بدلہ انشورنس والے اداء کرتے ہیں، شاید ریہ جائز نہیں، دُوسری صورت میں ریہ جہاز رال کمپنی والے اس نقصان کی رقم ادا کرتے ہیں جو نقصان کے مال کے برابر یا اس سے پچھے کم ہوتا ہے، کیا جہاز رال کمپنی سے اس نقصان کا بدلہ لیٹا جائز ہے؟

#### بنقيح

پہلے چنداُ مورکی وضاحت کریں، وضاحت پر کچھ بتایا جاسکے گا۔

ا:- كيا جهازرال كمپنى كوكرايه كے علاوہ كچھر قم پيشكى دينى پرلتى ہے يانہيں؟

٢: - اگر صرف انشورنس كراديا جائے تو كيا تب بھى جہازرال ممينى سے نقصان وصول كيا

جاسكتا بي؟ اگر وصول كيا جاسكتا بي تواس كى كيا وجه ب

س:- اگر دونوں سے علیحدہ علیحدہ معاملہ کیا جائے تو کیا جب بھی کسی ایک ہی سے وصول کرنا ہوگا یا دونوں سے؟ اگرنہیں تو کیا وجہ؟

۳۰: - اگر انشورنس نه کرایا جائے اور جہازرال کمپنی کو بھی پیشگی کچھ رقم نه دی جائے تو کیا اس کے باوجود جہازرال کمپنی نقصان دیتی ہے؟

#### جواب ينقيح

ا: - نبیں، جہازرال کمپنی صرف کرایہ وصول کرتی ہے، اور اس سے زیادہ مزید کہے نبیل لیتی۔ ۲: - جی ہال، وصول کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ اصل بنیادی ذمہ داری جہاز کمپنی کی ہے کہ مال معاہدے کے مطابق پورا پورا جگہ پر پہنچائے، اس کی مزید وضاحت کردُوں کہ اس کی مثال تقریباً الی ہے کہ زید کے ذمہ آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کا ضامن بکر بن جاتا ہے کہ اگر زید نے بیکام پورا ندکیا تو میں ذمہ دار ہوں، لہذا دراصل اصلی ذمہ داری تو زید کی ہے جوشل جہاز کمپنی کے ہے، اور بکر مثل انشور تس کمپنی کے۔

دراصل لوگ عام طور پر اپنے نقصان الی صورت میں انشورنس کمپنی سے لیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ انشورنس پالیسی اصل لاگت سے کچھ بڑھ کر کرواتے ہیں، اس کے برعکس جہاز رال کمپنی سے وصول بالی میں دو چاد ہاہ لگ جاتے ہیں اور صرف نقصان وہی ملتا ہے جو مال کی اصل لاگت ہوتی ہے، اور کچھ زیادہ نہیں ملتا۔

الف: - انشورنس ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جہاز کمپنی ذمہ دار ہے کہ نقصان کی اصل الاگت اداء کرے، کیونکہ جیسا اُو پرعرض کیا کہ اصل ذمہ داری تو جہاز کمپنی کی ہے کہ وہ مال پورے کا پورا صحیح طور پرمقام پرجس سے کرایہ وصول کیا ہے اس کو پہنچائے، جہاز رال کمپنیاں پوری وُنیا میں ہیں، اور سب کا قانون میسال ہے، وُنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں انشورنس کا نظام نہیں ہے، اگر ہے بھی تو صحومت کی طرف سے انشورنس کرانا لازمی نہیں ہے۔

ب:- اگر انشورنس ہے تو نقصان وصول کرنے کے لئے دو راستے ہیں، (اے)جہاز کمپنی، (بی) انشورنس کمپنی۔اور دونوں راستوں کی وضاحت یہ ہے:-

الف: - جہاز کمپنی سے اس صورت میں گی ماہ لگ جاتے ہیں، اور کی قانونی پیچید گیاں دُور کرنی پڑتی ہیں، اور رقم صرف اتن ملتی ہے جتنی مال کی اصل لاگت ہے، اور بعض اوقات بعض جہاز کمپنی باہر ملکوں کی ہوتی ہیں للبذا ان کے پاس پیسہ باہر ملکوں سے آتا ہے جس کی وجہ سے مزید وقت لگتا ہے، بہرحال رقم وصول ہونے کے بعد جہاز راں کمپنی کوایک رسید دینی پڑتی ہے کہ پیسہ پورے کا پورا وصول پایا، اب ہماراکوئی مزید دعوئ نہیں۔

ب: - انشورنس کمپنی: - اس صورت میں نقصان کی ادائیگی جلد ہوجاتی ہے، بعض اوقات اصل رقم سے کچھ زیادہ وصول ہوتا ہے، انشورنس کمپنی جب رقم اداکرتی ہے اُس دفت آپ کو ایک خط انشورنس کمپنی کو دینا پڑتا ہے کہ فلال فلال جہاز سے جو ہمارا نقصان فلال فلال ہوا ہے اس کی رقم ہم نے اِن سے وصول کرتے ہیں، سے وصول کرتے ہیں،

ان کو کب ملتا ہے یہ پیتی نہیں، بہر حال دیر ہو یا سویر انشورنس والوں کو جہاز کمپنی ادا ضرور کردیتی ہے، انشورنس والوں کو جہاز کمپنی ادا ضرور کردیتی ہے، انشورنس والوں کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اوّل ادائیگی کرنا پڑتی ہے جبکہ انشورنس والے زیادہ ادا کرتے ہیں، یہ ادا کرتی ہے جبکہ انشورنس والے زیادہ ادا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کامعمول ہے اور وہ اس کے عادی ہوتے ہیں۔

۳:- آپ کے اس سوال کا جواب شاید اُوپر آگیا ہے، بہرحال رقم کی وصولی کا معاملہ جہازراں کمپنی اور انشورنس کمپنی کس سے بھی کیا جاسکتا ہے، وصول یابی ظاہر ہے جس سے معاملہ کیا جائے گا اس سے بی ہوگی، ہاں انشورنس کمپنی سے وصول یابی کی صورت میں انشورنس کمپنی خود جہازراں کمپنی سے مال کی قیت وصول کرے گی، کیونکہ جسیا کہ اُوپر عرض کیا جاسکتا ہے کہ مال برداری کی اصل ذمہ داری جہازراں کمپنی پر ہے۔

۳۰- بی بان، وہ ایبا کرنے کے پابند ہیں، اس کا تفصیلی جواب اُوپر گزرچکا ہے، بہرحال آپ نے ایک لفظ لکھا ہے کہ ' پیشگی کچھر تم'' اس سے شاید آپ کی مراد کراہے ہے جو جہاز کمپنی مال برداری کے لئے لیتی ہے، تو کراہے کی صورت ہے ہے کہ عموماً تو جہاز والے کراہے پیشگی لیتے ہیں اور جمارے معاطع میں ایبا ہی ہے، گربعض صورتوں میں اگر مال فروخت کرنے والا یا خریدنے والا چا ہے تو کراہے بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے مال جدہ شریف روانہ کیا تو ہم یہ جہاز والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بیکراہے آپ کو جدہ میں خریدار اوا کرے گا۔

جواب: - صورتِ مستولد میں تفصیل بیہ کہ اگر مال کا نقصان کی آفت کی وجہ سے ہوا ہوجس سے پخامکن نہ تھا، مثلاً پورے جہاز میں آگ لگ گی یا قزاقوں نے جملہ کردیا، تب تو تقصان کی رقم وصول کرنا آپ کے لئے جہاز کپنی سے بھی جا ترنہیں، لیکن اگراس تنم کی کوئی عموی آفت نہیں تھی تو جہاز کپنی سے نقصان وصول کرنے کی گنجائش ہے، وفی البدائع: لا یضمن (ای الأجیر المشتوک) عندہ ما هلک بغیر صنعه قبل العمل أو بعدہ لأنه أمانة فی یدہ وهو القیاس، وقالا یضمن إلا من حدیقة حرق غالب أو لصوص مکابرین وهو استحسان اهد. قال فی المخیریة ..... قول أبی حنیفة قول عطاء وطاؤس وهما من تجار التابعین وقولهما قول عمر وعلی، وبه یفتی احتشامًا لعمر وعلی وصیانة لأموال الناس، والله اعلم اه... لأنه اذا علم أنه لا یضمن ربما یدعی أنه سرق أو صاع من یدہ وفی الخانیة والمحیط والتنمة الفتوی علیٰ قوله، فقد اختلف الافتاء وقد سمعت

ما في الخيرية. (شامي ج:٥ ص:٣٠ و ٣١)\_ُ

قلت: وحيث اختلف الافتاء ورجحان الشامي الى قولهما ظاهر فالأولى في عصرنا الافتناء بقولهما صيانة لأموال الناس وتحرزا عن الوقوع في فتنة التأمين الذي هو مركب من الربا والقمار ـ والله بجائه الممال الربا والقمار ـ والله ١٣٩٤/٦/١١هـ (توكل تم ١٨/١١)

# واقعے کی صحیح صورت حال چھپانے کی وجہ سے کسی کاحق ضائع ہونے اور اس کے ضان کا حکم

سوال: - میرے زندہ بھائی وحیدالدین نے جھے خودتقریباً پانچ سال ہوئے ذکر کیا کہ بھائی صاحب! پڑواری اللہ بخش نے ایک بات جھ سے کی تھی کہ: ' بلیغ الدین کے بونٹوں (جس پر کہ زمین اللہ فاور قبضہ ملتا ہے) کا بیر سرٹیفلیٹ آگیا ہے، (جو پڑواری ندکورہ کے ہاتھ میں تھااور میرے بھائی نے خود وہ سرٹیفلیٹ و بکھا ہے) تو اس پر جوز مین ال عتی ہے نصف آپ بینی وحیدالدین لے لیس اور آدھی میں (پڑواری) لے لول۔'' تو میں نے (وحیدالدین نے) پڑواری سے کہا کہ: ''بیتو معاملہ میرے بھائی میں (پڑواری) لے لول۔'' تو میں نے (وحیدالدین نے) پڑواری سے کہا کہ: ''بیتو معاملہ میرے بھائی کا ہے، الیا تو میں نہیں کرسکتا، مگر ایسا کرو کہ اس سرٹیفلیٹ کو لا ہور واپس جیج دو۔'' اب پڑواری کوموقع ال گیا، سننے میں وثوت سے آیا ہے کہ پڑواری نے اس سرٹیفلیٹ سے بالائی بالائی طریقے پر ذری زمین واس کر کے فروخت کردی جس کی جھ کو خبر ایک زمین دار نے دی، جو خود بینی شاہد ہے، مگر مدد کرنے حاصل کر کے فروخت کردی جس کی جھ کو خبر ایک زمین دار نے دی، جو خود بینی شاہد ہے، مگر مدد کرنے سے قاصر ہے، اور بی خبر زمین دار نے سوا سال بعد دی، اور اس مرت کے بعد میرے بھائی وحیدالدین نے بی خبر جھ کو سنائی، چونکہ محکمہ بحالیات ختم ہوگیا تو میں لا ہور بھی تحقیقات نہیں کر سے اس میرے حقیق سے بھائی کے اخفا کرنے سے جھ کو دیں ایکڑ زمین کا نقصان ہوا، اُن کو فور اُ بھے خبر کرنا چا ہئے تھا تا کہ پڑواری

<sup>(1)</sup> ردّ المحتار، كتاب الاجارة، باب ضمان الأجير ج: ٢ ص: ٢٥ (طبع سعيد).

وفى مجمع المضّمانات ج: ١ ص: ٢٦٢ أن الأجير المشترك ضامنٌ عنده ما هلك بغير صُنعه فاذا كان النوب فى ضمانه كان الفوب فى ضمانه كان المضمان عليه ما لم يعلم أنّه تنحرّق من دقى صاحب النوب وروى بشر عن أبى يوسفٌ أنّ القصّار يضمن نصف المستقصان ويعتبر فيه الأحوال وامّا على قول أبى حنيفةٌ ينبغى أن لا يجب الصّمان فى فعل القصّار لأنّ عنده التّوب أمانة عند القصّار وليس بمضمون.

وفي الهندية، كتاب الاجارة، الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك ...الخ ج: ٣ ص: • • ٥ (طبع رشيديه كوئته) وحكم الأجير المشترك ان ما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفةً وهو قول زفر والحسن وانّه قياس ...الخ.

سے سرٹیقلیٹ لے لیتا، یا خود لا ہور جاکراس کی نقل تکالتا، اس پر بھائی نے کہا کہ ''میں نے غلطی کی آپ

اس واقعے کا ذکر کیا'' اس پر میں نے جواب میں کہا کہ: '' یہ تمہاری اور حمافت ہے'' میں نے کلیم
لا ہور میں بوئٹ بننے کے لئے کردیا تھا، پھو تو بن کرآ گئے تھے، پھنلطی سے رہ گئے تھے، تو بعد میں بقایا
یونٹ آئے تو پٹواری کے ہاتھ لگ گئے اور اس کا تذکرہ بھائی وحیدالدین نے اُس سے کیا تھا کہ مل
بانٹ کر بیز مین حاصل کرلیں گے، اب میں نے بھائی وحیدالدین کولکھا ہے کہ اس کی پوری ذمہ واری تم
پر ہوتی ہے لہٰذا آپ اپنی ملکیت والی زمین سے اتنا واپس دیں یا قیامت میں اللہ پاک کی عدالت میں
برمعاملہ پیش ہوگا، میرے حقیق بھائی وحیدالدین صاحب کہاں تک شرعاً ذمہ دار ہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں آپ کے بھائی وحیدالدین صاحب نے آپ کی بدخواہی کرکے گناہ کیا، جس پر انہیں تو بہ و اِستغفار کرنا چاہئے، اور آپ سے معافی ماگئی چاہئے، لیکن ان پر اس زمین کا کوئی تاوان واجب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پٹواری کومض مشورہ دیا تھا، زمین کے ضائع کرنے میں اُن کا براہِ راست دخل نہیں۔ (۳)

کرنے میں اُن کا براہِ راست دخل نہیں۔ (۳)

۱۳۹۷/۱۲۱ه (فتوی نمبر ۱۵۳/۱۵۳ الف)

سرکاری گاڑی بغیر إجازت ووسرے کاموں میں استعمال کرنے کا تھکم

سوال: - بعض سرکاری ملازم کو گاڑی، ویکن وغیرہ سرکاری کام کے لئے ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ ملازم بعض مواقع پر اپنے رشتہ دار اور واقف کارسواریوں کو بھی بٹھا لیتا ہے، رشتہ داروں کا سامان رکھ کر ادھراُ دھر پہنچادیتا ہے، بغیر اِجازت ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: - آپ نے میچے سمجھا، بغیر إجازت اس گاڑی کو ذاتی کاموں میں خود استعال کرنا یا واللہ سبحانہ اعلم اللہ سبحانہ اعلم اللہ سبحانہ اعلم میں اور سے کروانا جائز نہیں۔

\*\*\*

<sup>(1</sup>و7) وفي مستد احمد رقم الحديث: ١٩٠٥ ج: ١ ص: ٣٩٨ و ٣٩٨ (طبع دار الحديث القاهرة) عن جرير رضى الله عند المتحدد القاهرة عن جرير رضى الله عند قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابايعك على الإسلام! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط على الاسلام! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط على النصح جميعًا ثم استغفر و نزل. (٣) فتح القدير ، كتاب الغصب ج ، ٨ ص : ٣٣٣ و ٣٣٣ (طبع رشيديه) الغصب في اللغة: أمحد الشيء من الغير على سبيل التفلب للاستعمال فيه. وفي الشريعة: أمال متقرم محترم بغير اذن المالك على وجه يزيل يده. (٣) في الدرّ ج: ٢ ص : ٢٠٠ لا يجوز التصرف في مال غيره بلا اذنه ولا ولايته...اهـ.

# کتاب الجهاد به کتاب الجهاد به کتاب الجهاد به کتاب الجهاد به کتاب الجهاد بیان کرمائل کابیان کرمائل ک

### مسلم علاقے پر قبضہ کرنے والے کا فرحکمران سے مسلمانوں کو طاقت ہونے کی صورت میں جہاد کرنا چاہئے، نیز ایسے حکمران کے ماتحت ملازمت اور حقوق حاصل کرنے کا حکم (فاری فتوی)

سوال ا: - حکمران کافر چند قری و امصار را بیخلب واستیلا از وست مسلمانان سلب کرد و رعایای مسلمانان کیمغلوب قوانین او بستند دران او یاری باشند و بهال حکمران بعد از سلب و یار باایشال حیلے ترخم وارو، وخصهها می کند، گر اینکه بهیشه ورپیخ آنست که قوانین اسلامی را از بین بهرد و کفر و زندقه جاری گرواند گر بسیاست و تلطف، نه بر ور و زجر مثلاً تعلیم جدیدخود و آزادی زنان و افشائے زنا و شراب وسینما وغیر با ترویج می د بد، و بردارس دینی و پرده راضی نیست، آیا بااین حکمران و دستگابان او چون محاربین در ترکی موالات و غیره زندگی باید کردیا که نه؟

سوال ۲: - واز ادا ربائے اوقافیه شان مزدور شده وحقوق گرفتن و در ساز مانهائے جدید واده حقوق گرفتن بغرض آنکه اصلاح بچگان مسلمان بکنند ودیگر مامور ومزدوری نزدشان کردن جائز است یا که ند؟ وورین پول حقوق کدام قتم حرمت یا کراہت یا شب می آیدیا نه؟ و بالحضوص علاء ومقتذیاں یاں را این افعال چگونه اند\_

سوال ۱۳: - واگر اینها به مسلمانی پول بدهند که برائے من هج کن آیا احرام باینها یا بهمان پول اواحرام بخو د بفریب بستن روا است یا نه؟

سوال ٢٠: - تعلقات باكفارقائم كردن وتنظيم شعائر كفرروا است؟

سوال ۵: - داعانت این حکران را در مدرسته اسلامید گرفته استعال کرده روا است یا ند؟

سوال ٣: - واگر مرتکب أمور ندكوره كدام الل على يا شيخى باشد، به او چه اعتقاد بايد كرد دايا ملامت ادفيبت ادوتر ديداي عمل را چه تخم دارد - بينوا توجروا - جواب ا: - اگر مسلمانال را چند فقت و استطاعت بست که با او محاربه کرده حکومتش را زائل نمایند و حکومت اسلامی قائم کنند، بر مسلمانال حکومت اسلامی قائم کردن واجب است، واگر آنها چنیل استطاعت و قوت نه دارند، پس آنها را صبر باید کرد، تا آنکه قوت حاصل شود، واندری زمانه مغلوبیت انتظامت مناسب برائح حفاظت و ین واجب بستند، چول تغیر مساجد وا قامت مدارس و پی و وعظ و تبلیخ، تاکه مسلمانال بر ایمان سلامت باشند، واگر آل حکران بر ترک احکام د بی جبر و تشدد نماید، واستطاعت مقاومت اونه باشد پل اندران وقت بجرت بر مسلمین واجب شود - (۳)

(1 ا الله) وفي بدائع الصنائع، كتاب السيرج: 2 ص: ٩٨ وأمّا بيان من يفترض عليه فنقول أنّه لا يفترض ألّا على المقال المقادر عليه فمن لا قدرة لله لا جهاد عليه، لأنّ الجهاد بذل الجهد وهو الوسع والطّاقة بالقتال أو المبالغة في عمل القتال ومن لا وسع له كيف يبذل الوسع.

وقى الهندية، كتناب السير، البناب الأوّل فى تفسيره ج: ٣ ص: ١٨٨ (طبع رشيديه) وأمّا شرائط اباحته فشيأن أحده من الهديمة المنوكة وعدم الامان والعهد ببتنا وينهم والنّاني ان يرجوا الشوكة والمقوّة لأهل الاسلام باجتهاده ...... لما فيه من القاء نفسه فى النّهلكة وكذا في البحر الرّائق، كتاب السير ج: ٥ ص: ٤٢ (طبع سعيد).

وفي البذر المسختار، كتباب الجهاد ج: ٣ ص: ١٢٠ (طبع سعيد) ولا بدّ لفرضيته من قيدِ آخر هو الاستطاعة .... وشرط لوجوبه القدرة على السلاح لا أمن الطرّيق فان علم أنّه اذا حارب قتل وان لم يحارب أسر لم يلزمه القتال ....الخ. وفي بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٩٨ فأمّا اذا عمّ النّفير بان هجم المادوّ على بلدٍ فهو فرض عين يفترض على كل واحدٍ من آحاد المسلمين ممّن هو قادرٌ عليه .... الخ.

(٣) وفي تفسير المدارك ج: ١ ص: ٣٣٢ (طبع قديمي) والآية (أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَفَهَاجِرُوا فِيهَا) تدلّ على أ أن من لم يتمكن من اقامة دينه في بلدٍ كما يجب وعلم أنه يتمكن من اقامته في غيره حقّت عليه المهاجرة.

وفي التفسيرات الأحسدية ص: ٣٠٥ (طبيع كريمي كتب خانه بمبئي) وفي هذا الزّمان ان لم يتمكّن من اقامة دينه بسبب إيذي الظلمة أو الكفرة يفوض عليه الهجرة وهو الحق.

رفي أحكام القرآن للقرطيقٌ ج: 6 ص: ٣٣٢ (طبع دار الكتاب العربي) الهجرة وهي الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام وكانت فرضًا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وظله الهجرة باقية مفروضة الى يوم القيامة.

وكذا في التفسير المظهري ج: ٢ ص: ٢٠٤ (طبع حافظ كتب خانه كوثله).

وقمي تكملة فتح الملهم، كتاب الامارة ج:٣ ص:٣٤٣ (طبع مكتبه دارالعلوم كراجي) .... الأوّل قادر على الهجرة منها لا يمكنه اظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة ....الخ.

وفي عمدة القارى شرح صحيح المتحارى، باب المداراة مع الناس ج: ٢٢ ص: ٢٢٣ (طبع دار احياء العراف العربي بيروت) المداهنة معرمة والفرق بيتهما أنّ المداهنة هي أن يلقى الفاسق المعلن بفسقه فيؤالفة ولا ينكر عليه ولو بقلبه. وفيها أيضًا باب ما قبل في ذي الوجهين ج: ٣٠ ص: ٢٠١ (طبع دار احياء العراث العربي بيروت) المداهنة المحرمة وسمى ذر الوجهين مداهنًا الأنه يظهر الأهل المنكر فيخلطه لكلنا الطّائفتين واظهاره الرّطي يفعلهم استحق اسم المداهنة واستحق الوعيد الشديد أيضًا.

وفى فسح المسارى، بهاب المداراة مع الناس ج: ١ ص: ١ اس المداهنة محرّمة والقرق أن المداهنة من المذهان وهو الذي يظهر على المشيء ويُستتر باطنه وفسرها العلماء بأنّه معاشرة الفاسق واظهار الرّضاء بما هو فيه من غير الكار عليه.

( إِلَّ الطّم عَلِي )

جواب ۱:- زیر حکومت آن حکران کافر ملازمت کردن و پول حقوق گرفتن جائز است بشرطیکه آن خدمت فی نفسها حرام و ناجائز نه باشد و دران اعانت معصیت لازم نیاید اندری پول فیج کراجت نیست -

جواب ١٠: - سوال واضح نيست حكمرانِ كافرچرا كويدكه "برائيمن حج كن" -

جواب مم: - در صورت عدم استطاعت محاربه تعلقات باكفار قائم كردن روا ست البت مداهنت و تحيد بالكفار وتعظيم شعائر كفر بدون حالت إضطرار جائز نيست -

جواب۵:-رواست.

(بَيْرِمَاثِيهِ فَرَرُثَةِ).... وفي شرح ابن بطال، الباب رقم: ٨ ج: ١٥ ص: ٢٥٠ قال المؤلف لا ينبغي لمؤمن أن يضي على سلطان أو غيره في وجهه وهو عندة مستحق لللّم ولا يقول بحضرته بخلاف ما يقول اذا خرج من عنده لأنّ ذلك نفاق كما قال ابن عمر وقال فيه صلى الله عليه وسلم: "شر الناس ذو الوجهين" وقال: انه لا يكون عند الله وجبهًا لأنّه يظهر لأهل الرضي تنهم ويريه أنّه منهم وهذه المداهنة معرمة على المؤمنين.

وقى موقاة المفاتيح شرح المشكوة، باب الأمر بالمعروف ج: ٩ ص: ١ ٣٣ (طبع مكتبه امداديه ملتان) المداهنة في المشريعة أن يرئ منكرًا ويقدر على دفعه ولم يدفعه حفظًا لجانب مرتكبه أو جانب غيره لخوف أو طمع أو لاستحياء منه أو قلة مبالاة في الدين ... الخ.

وقى بدائع الصنائع، فصل فى بيان ما يعترض من ....النع ج: ١٥ ص: ٣٣٩ ان ذلك مباح فكان اظهار شعائر الكفر فى صكان معد لاظهار شعائر الاسلام وهو أمصار المسلمين فيمنعون من ذلك وكدا يمنعون من ادخالها فى أمصار المسلمين فيمنعون من ذلك وكدا يمنعون من ادخالها فى أمصار المسلمين فياهير شعائر الكفر فلا يمكنون من ذلك فى أمصار المسلمين والوكان فيه أمصار المسلمين والوكان فيه عدد كثير من أهل الاسلام وانما يكره ذلك فى أمصار المسلمين وهى التي يقام فيها الجمع والأعياد والعدود لأن المبع من اظهار هذه الأشياء لكونه اظهار شعائر الكفر فى مكان اظهار شعائر الاسلام فيختص المنع بالمكان المعد لاظهار شعائر ...النح. وفيه بعد صفحة .... الممتوع اظهار شعائر الكفر فى مكان اظهار شعائر الاسلام وهو أمصار المسلمين. وفي المبعر الزائق، بيع العصير من خمار ج: ٨ ص: ٢٠٢ و ٢٠٠٠ (طبع سعيد) لابهم لا يمكنون من ذلك فى الأمصار ولا يسمكنون من اظهار بيع العمر و العنزير فى الأمصار لظهور شعائر الاسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا فى ولا يسمكنون من اظهار أعلها أهل ذمة.

وفي تبيين المحقائق شرح الكنز ج: ٣ ص: ٢٣ | (طبع سعيد) باب العشر والخراج والجزية: لان الأمصار هي التي تقام فيها شعائر الاسلام فلا يعارض باظهار ما يخالفها ولهائما يمنعون من بيع الخمر والخنازير وضرب الناقوس خارج المكتبسة في الأمصار لما قُلنا ولا يمنعون من ذلك في قرية لا تقام فيها الجمع والحدود وان كان فيها عدد كثير لأن شعائر الاسلام فيها غير ظاهرة وقبل يُمنعون في كل موضع لم تشع فيه شعائرهم لأنّ في القرئ بعض الشعائر فلا تعارض بالفها من شعائر الكفر ... الخ.

وهي البقعاوي الكبرئ (من يقعل من المستلمين مثل طعام .... الخ) .... قد ذهب طائفة من العلماء الي كفر من يقعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر .... الخ. جواب: ٣- جواب اين سوال از أجوِبهِ سابقه واضح هست. ١١/١١/٣٩٦هه (فزي نمبر ٢٢/٢٥٥٣ و)

(ترجمہ) سوال: - کسی کافر حکران نے زبردئی مسلمانوں سے چند بستیاں اور شہر چین لئے، اور مسلمان رعایا جو اُس کے توانین کے ماتحت بیں وہ انمی شہروں میں رہنے ہیں اور وہ حکران علاقے چین لینے کے بعدان کے ساتھ بہت نری برتا ہے اور بہت بخشش (لینی عطایا، حسنِ سلوک) کرتا ہے۔

کیکن وہ بھیشداس بات کے درپے رہتا ہے کہ اسلامی قوانین کوختم کردے، اور کفر و زند مقیت کوروائ دے، مگر بیرسب پچھ وہ سیاست اور نری سے کرے نہ کہ اپنی طاقت اور کتی کے بل بوتے پر، مثلاً اپنی بنائی ہوئی جدید تھیم، عورتوں کی آزادی، تحطے عام زنا، شراب کا استعمال اور سینما وغیرہ کو تر وتئے وے اور دینی مدارس اور پردے پر راضی نہ ہو۔ تو کیا اس حکران اور اس کے حواریوں کے ساتھ محاریین کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں یانیس، مثلاً ترکب موالات کیا جائے بانہیں؟

۲:- ان مے محکمہ اوقاف کے اداروں میں مزدوری کرنا اور حقوق حاصل کرنا اور دیگر حقوق لینا اس فرض ہے کہ مسلمان بچول کی اصلاح کریں، دیگر معالمات اور نوکری کرنا ان کے بال جائز ہے یا تین ؟ اور اس تخواہ کے پییوں میں کسی تم کی حرمت، کراہت یا شبہ آتا ہے بیائیں، بالضوص علاء اور مقد ایول کی شان میں بیافعال کیے ہیں؟

۳:- اگران ٹیں ہے کوئی کی مسلمان کو پینے دیں اور کیے کہ بمری طرف سے ج کروتو کیا ان کے ج کے اِحرام کو جو اُنہی کے پیروں سے جیں اپنے لئے دعوے کے ساتھ اِحرام ہا عدد کتے ہیں یانیس؟

٣٠ - كقار ك ساته تعلقات قائم ركهنا جائز ب يانيس؟ اورشعائر كفركي تعظيم كرنا جائز ب يانيس؟

٥:-اس محكران ك مالى تعاون كو كر إسلامى مدارس برخرج كيا جائ تويه جائز ب يانبيس؟

۲:- اگر ان شاکورہ اُمور کا مرتکب کوئی اہلِ علم ہو یا کوئی شخ ہوتو اس کے بارے میں کمیا اِعتقاد رکھنا جاہیے؟ ای طرح اس کو ملامت کرنا، اس کی غیبت کرنا اوراس کے اس ممل کی تزوید کا کیا تھم ہے؟ میٹواوتو جروا۔

(ترجمه) جواب: - اگرمسلمانوں بی اتی قوت وطاقت ہو کہ اس کے ساتھ جہاد کرکے اس کی حکومت کوئتم کردیں اور اسلامی حکومت نافذ کریں، تو مسلمانوں پر اسلامی حکومت کا قیام واجب ہے۔

لیکن اگر اُن بی اتنی قوب و طالت نه ہو کدائ کی حکومت کوختم کرسیس تو ان کومبر کرنا چاہئے، یہاں تک کدان کو اس کی قوت حاصل ہوجائے، اور اِس مغلوبیت کے دور بیس بھی اُن پر حفاظت وین کے لئے مناسب افدامات کرنا واجب ہے، مثلاً مساجد کی تغییر، وی بی مداس کا قیام اور وعظ و تبلیغی وغیرہ تا کہ مسلمان ایمان سام یہ ہی رہیں۔

اور اگر وہ کا فر تھران اَحکام دینیہ کے ترک پر جبر وتشدد کرے اور مسلمانوں میں اُس کے مقالبے کی سکت نہ ہوتو اُس وقت اُن پر جبرت کرنا واجب ہوجائے گا۔

۲:- اُس کافر حکمران کی ماتحتی میں ملازمت کرنا، اور اپ حق کی شخواہ لینا جائز ہے، بشرطیکہ دہ فدمت و ملازمت بنفسہ حرام اور ناجائز ند ہو، اور اُس ملازمت میں معصیت کی اعانت بھی لازم ندآئے، اور اس چیے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

س:- بيسوال واضح نيس، يعنى وه بادشاه (كافر حكران) يركيول كبدر باب كدير التي حج كرو-

من - اگر کفار کے ساتھ جہاد کرنے کی طاقت ٹیس، تو اِس صورت یس اُن کے ساتھ تعلقات قائم کرنا جائز ہے، البت بد بات ہے کہ بھید بالکفار، بدامنت اور شعائر کفر کی تعلیم کرنا حالت اِضطرار کے بغیر جائز ٹیس ہے۔

۵- جائز ہے۔

۲:- اس سوال کا جواب سابقه آجوبه علام ہو چکا۔

#### عراق میں امریکی افواج کے تعاون کے لئے پاکستانی افواج سجیجے کا تھم

سوال: - حکومت پاکتان، امریکا کی درخواست پر پاکتانی افواج عراق بیجیج کا ارادہ کررہی ہے، کیا حکومت پاکتان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی افواج عراق بھیج کر امریکا کے ساتھ تعاون کرے؟ جواب: -

> ٱلْحَمُدُ لِلْهِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ اللِّييْنِ.

موجودہ حالات میں جب کہ عراق پر امریکا نے سراسر ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے، حکومت پاکستان یا کسی بھی مسلمان حکومت کے لئے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ان کے تعاون کے لئے وہاں اپنی فوجیں جیجے، جس کی مندرجہ ذیل وجوہ بالکل واضح ہیں: -

ا:- امریکا نے عراق پر جملہ کر کے جس طرح ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اور نہ صرف اسلام بلکہ وُنیا بھر کے مُسلَّم قانونی اور اَخلاقی ضابطوں کو پامال کرنے کی متکبرانہ جمارت کی ہے، اس کے کہنے پر وہاں فوجیس بھیجنا، اس کے اس سراسر ظالمانہ جملے کی تائید ہے، جس کے حرام ہونے پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔

۲: - امریکا عراق پراپتا تسلط قائم کرنے کے بعد دہاں اپنے قبضے کو متحکم کرنے اور اپنے ندموم مقاصد کے حصول کے لئے مختلف ملکوں سے اپنی فوجیس بیجنے کی درخواست کر رہا ہے، شرعی نقطہ نظر سے صورت حال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک پر کوئی غیر مسلم قوم مملہ کرے، تو ضرورت کے وقت تمام مسلمان و پراس کا دِفاع واجب ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم قوم مسلمان ملک پر قبضہ کرلے، تو تمام مسلمان ملک پر قبضہ کر اے تمام مملئہ و مائل بروئے کار لائیں، عکومتوں پر واجب ہے کہ اس قبضہ کو جلد از جلد ختم کرانے کے بجائے اس ظالمانہ قبضے کو مزید مشخکم کرانے کی کوشش مراسر حرام اور ناجائز ہے۔

۳:- امریکا کے عراق پر فوجی طاقت مسلط کرنے کے باہ جود عراق کے مسلمان امریکی قبضے کی مسلسل مزاحمت اور مقاومت کر رہے ہیں، جس کا انہیں پوراحق حاصل ہے، ایسے حالات میں عالم اسلام کا فرض ہے کہ وہ ان عراقی مسلمانوں کی مدد اور حمایت کرے۔ اس صورت حال میں اپنی فوجوں کو امریکا کے زیر کمان دینے کا نتیجہ یقیناً یہ ہوگا کہ مسلمان فوجوں کو ان عراقی مسلمانوں کے معامل لاکھڑا

کیا جائے۔ یہ دعویٰ کہ افواج پاکتان کوعراق میں قیام امن کے لئے دعوت دی جارہی ہے، خوداس بات کا احتراف ہے کہ انہیں عراق کے ان مسلمانوں سے نکرایا جائے گا، جو امریکی قبضے کے خلاف جد وجہد کر رہے ہیں۔مسلمانوں کے مقابلے میں غیرمسلم غاصبوں کی امداد قرآن وسنت کی صریح نصوص کے بالکل خلاف ہے، جس کے حرام ہونے میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہوسکتا، قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے:۔

يَسَايُهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّعِفُوا عَلُوِّى وَعَدُّوْكُمُ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمُ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ.

ترجمہ:- اے ایمان والوا میرے وُثمن اور اپنے وُثمن کو اپنا ولی نہ بناؤ کہ ان سے دوستی کے ڈول ڈالنے لگو جب کہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے ماس آیا ہے۔

یہ آبت جس واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کیا تھا کہ ان کے جو اَعزّہ اقرباء مکہ کرتمہ میں مقیم تھے ان کی مصلحت کے پیشِ نظر کفار مکہ کو یہ خبر جیجنی چاہی تھی کہ ان پر حملے کی تیاریاں ہورہی ہیں۔

اگرچہاس واقعے سے مسلمانوں کو کوئی قائل ذکر نقصان نہیں پہنچا، لیکن قرآن کریم کی ندکورہ بالا آیات نے اس اقتدام پر شدید گرفت فر مائی (تنیر ابن کیر ج: مصد صده اور آئندہ کے لئے یہ مستقل قانون بنادیا کہ غیر مسلم طاقتوں سے بے گناہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تعاون اور دوتی کسی صورت جائز نہیں۔ای سورت میں آگے اللہ تعالی نے اس مسئلے کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی ہے:۔

لَا يَسْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمُ يُقَاتِلُوكُمُ فِي اللِّيْنِ وَلَمْ يُخُوجُوكُمْ مِّنْ فِيَالِكُمُ اَنْ تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُواۤ اللَّهِمُ اِنَّ اللهِ يُجبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَسْتَلُوكُمُ فِي الدِّيْنِ وَاَخُوجُوكُمْ مِّنُ فِيلٍ حُمْ وَظُهَرُوا عَلَى اِخُواجِكُمْ اَنْ تَوَلُّوهُمُ وَمَنْ يُتَوَلِّهُمُ فَأُولَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ.

(المحد: ٩٠٥)

ترجہ:- اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جن (کافر) اوگوں نے تم سے دین کے معالمے میں جنگ نہیں کی، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم حسن سلوک اور إنساف کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ إنساف

 <sup>(</sup>۱) الحصحيح للبخارى باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي بلتعة الىٰ أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه
وسلم رقم الحديث: ۲۷۸۵ ج: ۲ ص: ۲۱۲ (طبع قديمي كتب خاله)
 (۲) (طبع قديمي كتب خاله).

کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔ ہاں اللہ تعالی تنہیں اس بات سے روکتا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے وین کے معاطع میں لڑائیاں کیں اور تنہیں تنہارے گھروں سے نکالا اور تنہارے تکالے جانے کے لئے ایک دُوسرے کی مدد کی ، ایسے لوگوں کے تم معاون بنو، اور جوان کی معاونت کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔

ان آیات میں پوری صراحت کے ساتھ ایسے غیر مسلموں کی ہم نوائی اور إعانت کوحرام قرار دیا گیا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کریں اور انہیں خانماں برباد کریں، یا اس کام میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ امر پکا نے خود بھی ہزار ہا مسلمانوں کو دھیانہ طریقے پر بربریت کا نشانہ بنایا ہے اور ہزار ہا مسلمانوں کو خود بھی کی ہے جو سالہا سال سے ان جرائم کا مسلمانوں کوخود بھی بے گھر کیا ہے، اور اس لی بحر پور مدد بھی کی ہے جو سالہا سال سے ان جرائم کا مرتکب ہے، الہذا وہ اس آیت کے مفہوم میں بلاشک وشید داخل ہے، اور اس کی اِعانت پر بیا آیت کھل طور سے صادق آتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کا فروں سے دوستانہ تعاون کی حرمت متعدد آیات میں مختلف عنوانات سے بیان فرمائی گئی ہے، خاص طور پر مندرجہ ذیل آیات کر بمد مسلمانوں کے لئے سرمہ بھیرت ہیں:۔

اَلَّـذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَفِرِيُنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيَّتَعُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَمِيْعًا. (الساء:١٣٩)

ترجمہ: - یہ وہ لوگ ہیں جومؤمنوں کوچھوڑ کر کافروں کو دوست ہم نوا بناتے ہیں،
کیا بدان کے پاس عرّت حلاش کرتے ہیں؟ تو (بیسجھ لیس کہ) عرّت تمام تر اللہ
کے قیضے میں ہے۔

يَسَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَلْهِرِيْنَ اوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ آتُرِيْدُونَ آنُ تَخْفَلُوا بِشْرِعَلَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ آتُرِيْدُونَ آنَ تَخْفَلُوا بِشْرِعَلَيْكُمُ سُلطَانًا تُبِينًا. (السّاء:١٣٣٠)

ترجمہ:- اے ایمان والو! مسلمانوں کو چھوڑ کر کا فروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہجے ہوکہ اللہ تعالیٰ کواپیے خلاف ایک کھلی جمت دے دو؟

يَّا يُهُا الَّذِيْنَ المَنُوَّا لَا تَشْعِدُ وا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى اَوْلِيَآءَ، بَعُضُهُمُ اَوْلِيَآءُ بَعُضِ، وَمَنْ يَنُولُهُمْ النَّلِمِينَ. (المائدة: ٥) وَمَنْ يَنُولُهُمْ مِنْكُمْ فَاللَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ. (المائدة: ٥) ترجمه: - اے ایمان والو! یہود و نصاری کو دوست نہ بناؤ، وہ الیک وُوسرے کے دوست بنائے گا تو وہ الیس میں شار ہوگا، دوست بنائے گا تو وہ الیس میں شار ہوگا، ہے فکک الله ظالم لوگوں کو بدایت نیس دیا۔

يَسَانَيُهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لَا تَتَّخِلُوا الَّذِيْنَ اتَّخَلُوا دِيْنَكُمُ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ مِنُ قَبُرِكُمُ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاآءَ وَاتَّقُوا اللهُ اِنْ كُسُعُمُ مُوْمِنِيْنَ. (المائدة: ۵۵)

ترجمہ:- اے ایمان والوا تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، ان میں سے جفول نے تمہارے دی گئی، ان میں سے جفول نے تمہارے دین کوہنی کھیل بنایا ان کو اور کا فرول کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈروا گرتم مؤمن ہو۔

۳:- فرکورہ بالا آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات کی روشیٰ میں فقہائے اُمت نے یہ اُصول بیان فرمایا ہے کہ کسی مشترک وُشن کے خلاف بھی غیر مسلموں سے مدد لینا یا ان کی مدد کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے جب وہ غیر مسلم مسلمانوں کے پرچم تلے جنگ کریں، اور جنگ کے منتج میں مسلمانوں کا حکم غالب ہو۔ اِمام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ سور ہو نساء کی فرکورہ بالا آیت کے خت فرماتے ہیں:-

وهلذا يدل على انه غير جائز للمؤمنين الاستنصار بالكفار على غيرهم من الكفار اذ كانوا متى غلبوا كان حكم الكفر هو الغالب.

(أحكام القرآن ج:٢ ص:٣٥٢)

ترجمہ:- اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لئے بیجائز نہیں ہے کہ وہ کفار کے مقاب میں مدولیں جب فتح کی صورت میں مدولیں جب فتح کی صورت میں مفرکا تھم غالب ہو۔

تيز إمام محد رحمه الله "السيو المكبيو" يس قرمات بين :-

لا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك اذا كان حكم الاسلام هو الظاهر عليهم. (شرح السير الكبير ج: ٣ ص: ١٨٦)

ترجمہ: -مسلمان اگر االی شرک کے مقابلے میں دوسرے اہل شرک سے مدولیس تو

اس میں اس وفت کچھ حرج نہیں ہے جب اسلام کا حکم ان پر غالب ہو۔

دُوسری طرف اگر کوئی غیرسلم قوم کسی دُوسری غیرسلم قوم سے لڑنے کے لئے مسلمانوں کو دعوت دیں تب بھی اصل تھم یہی ہے کہ مسلمانوں کے لئے ان میں سے کسی بھی فریق کی مدد کرنا جائز

 <sup>(</sup>١) بىاب استنبابة السمونند (نسحت آية) بَشِّرِ الْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا (الآية) ج: ٢ ص: ٣٩١ (طبع دارالكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٢) باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين.

نہیں ہے۔ البتذاگراس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر غیر سلموں کی بید دعوت قبول نہ کی گئ تو وہ خود مسلمانوں کو ہمی قبل کر ڈالیس گے تب ان کی مدد کرنا جائز ہوگا۔ إمام محمد رحمہ الله فرماتے ہیں:-

لا ینبغی للمسلمین أن یقاتلوا أهل الشرک مع أهل الشوک .... ولو قال أهل الحوب لاسواء فیهم قاتلوا معنا علوّنا من المشركین وهم .... فاذا كانوا یخافون اولئک الآخوین علیٰ أنفسهم فلا بأس بأن یقاتلوهم. (۱) ترجم: -مسلمانوں كے لئے جائز نہیں كروہ اہلِ شرك كی ایک جماعت كساتھ مل كر دُوسرے اہلِ شرك سے جنگ كریں اور اگر اہلِ حرب نے مسلمان قیدیوں سے كہا كہ ہمارے مشرك وُتمن سے ہمارے ساتھ لأو اور وہ خود بھی مشرك ہیں اور اگر ان قیدیوں كوان مشركوں كی طرف سے اپنی جان كا خوف ہوتو ان كے لئے جائز ہوگا كہ وہ ان كے ساتھ لل كران كے دُشن مشركوں سے لایں۔

(r) (شرح السير الكبير ج: ۳ ص: ۲۳۲،۲۳۱)

یرسب پھاس وقت ہے جب غیر مسلموں کے ساتھ مل کر دُوسر نے فیر مسلموں سے جنگ کی جارہی ہو، لیکن اگر غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمان ہوں اور پھر غیر مسلم اپنے ساتھ مل کر اپنے میرمقابل مسلمانوں سے کڑنے کی دعوت دیں، تو اس دعوت کا قبول کرنا حالت ِ إضطرار میں بھی جا بُر نہیں ہے، یعنی اگر مسلمانوں کو بیاندیشہ ہو کہ اگر ہم نے غیر مسلموں کا بیہ مطالبہ نہ مانا کہ ان کے ساتھ مل کر دُوسر کے مسلمانوں سے لڑا جائے، تو یہ غیر مسلم خود ہمیں قبل کرڈ الیس کے، تب بھی ان کا بیہ مطالبہ ماننا مسلمان کے لئے جا تر نہیں ہے، خواہ اسے خود اپنی جان دے وینی پڑے ۔ اِم محمد رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں:۔ وان قبالوا لمهم فباللہ المسلمین والّا قبلنا کھی، لم یسعیم القتال مع

المسلمين.

ترجمہ: - اور اگر دہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ مل کرمسلمانوں سے لڑو ورنہ ہم تہیں قتل کردیں گے، تب بھی ان کے لئے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

امام سرهى رحمداللداس كى شرح كرتے ہوئے فرماتے ہيں:-

لأنّ ذلك حرام على المسلمين بعينه فلا يجوز الاقدام عليه بسبب

<sup>(</sup>١ و ٢) باب ما يسع من الرجل أن يفعل ايهما شاء.

التهديد بالقتل كما لو قال له: اقتل هذا المسلم وإلَّا قتلتك.

(شرح السيو ج:۳ ص:۲۴۲)<sup>(۱)</sup>

ترجمہ: - اس لئے کہ مسلمانوں کے لئے دُوسرے مسلمانوں سے جنگ حرام لعیم ہے، لہٰذاقل کی دھمکی کی صورت میں بھی ایسا اِقدام جائز نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی محض کے گھٹ کرو ورنہ میں تمہیں قبل کرتا ہوں (کہ اس دھمکی کی وجہ سے دُوسرے کوئل کرنا جائز نہیں)۔

خلاصہ بیہ ہے کہ پاکتان کی افواج کو جن کے مقاصدِ وجود اور بنیادی اُصولوں میں 'جہاد' شامل ہے اور جن کے ملک کے دستور میں عالم اسلام کے مسلمانوں سے وفاداری کا عبدشامل ہے، عواق کے ان مسلمانوں کے ظلف صف آراء کردینا جو امریکا کے جبر و اِستبداد اور اس کے ظالمانہ تسلط کے خلاف جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، قرآن وسنت کی صریح نصوص اور اُمت کے اِجْماعی خمیر کے ظلف تو ہے ہی، خود پاکتان کے دستور اور اُفواجِ پاکتان کے مقاصد کے بھی خلاف ہے۔ اور اُگر خدانخواستہ بیر مراسر ناجائز قدم اُٹھایا گیا تو اَفواجِ پاکتان کی عرقت و وقار اور ان کی نیک نامی پر ایک خدائخواستہ بیر مراسر ناجائز قدم اُٹھایا گیا تو اَفواجِ پاکتان کی عرقت و وقار اور ان کی نیک نامی پر ایک بیرترین دھتے لگانے کے مرادف ہوگا۔

الجواب شجيح محد رفيع عثاني عفا الله عنه ۱۲۲۲ س

تحریک نظام مصطفیٰ کے جلوسوں میں مرنے والے ''شہید'' ہیں مانہیں؟

سوال: - آج کل جومسلمان نظام مصطفیٰ کی تحریکوں میں پولیس کی گولی ہے مررہے ہیں، بیہ شہیر ہیں یانہیں؟ ایسے لوگوں کوشسل و کفن دیا جائے گایانہیں؟ یا اُنہی کیٹروں میں دفن کیا جائے گا جووہ بہنے ہوئے ہیں؟

جواب: - جن لوگوں نے کسی عالم کے نتوی یا ترغیب کی بناء پر ان جلوسوں میں حصد لیا اور نیک نیتی سے بیتی ہوگئے اِن شاء الله نیک نیتی سے سیجھ کر حصد لیا کہ اسلام کے لئے جدوجہد کا یکی راستہ ہے، اور وہ ہلاک ہوگئے اِن شاء الله اُخردی اَحکام کے اعتبار سے وہ شہید ہول گے، البتہ دُنیوی اَحکام کے لحاظ سے شہید قرار پانے کے

لئے شرط یہ ہے کہ گولی لگنے یا زخی ہونے کے نوراً بعد ان کی موت واقع ہوگی ہو، اور زخی ہونے کے بعد انہوں نے کچھ کھایا ہیا نہ ہو، نہ کس سے کوئی طویل بات چیت کی ہو، ندایک نماز کا پورا وقت پایا ہو، السے لوگوں کوشسل اور کفن کے بغیر نماز پڑھ کر فن کیا جاسکتا ہے، اوراگر بیشرائط نہ پائی کئیں تو پھر شسل وکفن ضروری ہے، و هذا الآن المنصروج علمی المحکومات الیوم أمر مجتهد فید، و حکمه علمی الاجتهاد، کما أن حجو بن عدی رحمه الله خوج علیٰ معاویة رضی الله عنه بعد استقرار خلافته و کان ذلک اجتهادًا منه وقد صرح السر خسی فی المبسوط أنّه دفن فی ثیابه۔

والله سبحانداعلم ۱۳۹۷/۱۲۲۱ه نتونی تمبر ۱۲۸/۲۸ ج)

### خلیج کی لڑائی کی شرعی حیثیت اوراس میں کس فریق کی جانب ہے لڑنا''جہاد'' تھا؟

سوال: - آپ صاحبان کوعلم ہوگا کہ طبیع کے بحران کے بعد اَب عراق اور امریکا اور اس کے اتحادیوں کی افواج کے درمیان جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کے حقائق سے آپ صاحبان بخوبی

(ا و ۲) و في السّر المختار، باب الشهيد ج: ۲ ص: ۲۵۰ (طبع سعبد) ... فينزع عنه ما لا يصلح للكفن ويزاد ان نقص ما عليه عن كفن السُّنة وينقص ان زاد لأجل ان يتم كفنه المستون ويصلي عليه بالا غسل ويدفن بدمه وثيابه لحديث زماوهم بكلومهم...الخ.

وفيه أيضًا ص: • ٢٥ الى ٢٥١ ويفسل من وجد قتياً في مصر ..... أو جرح وارتث وذلك بأن أكل أو شرب أو نام أو تنداوى ولو قلياً لا أو اوى عيمة أو مضى عليه وقت صاؤة وهو يعقل ..... أو باع أو اشترى أو تكلّم بكلام كثير .... وكل ذلك في الشهيد الكامل وإلّا فالمرتث شهيد الآخرة.

وقى الشامية تسحته ج:٢ ص:٣٥٢ (قرله في الشهيد الكامل) وهو شهيد اللَّذيا والآخرة وشهادة اللَّذيا بعدم العسل إلَّا لتجاسة أصابته غير دم كما في أبي السعود وشهادة الآخرة بنيل الثواب الموعود للشهيد ....الخ.

وكذا في بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٢٣ (طبع سعيد).

وهي السمبسوط للسرخسي، باب الشهيد ج: ٣ ص: ١٥ (طبع مطبع السعادة مصر) وقد ورد الأثر بفسل المرتث وسعناه .... والأصل فيه أن عمر رضى الله عنه لمّا طعن حمل اللي بيته فعاش يومين ثم غسل وكان شهيدًا على لسان رسول الله عسلى الله على الله عنه على الله عنه على الله على الله عنه على الله عنه على الله عنه الله عنه على وضى الله عنه في مصرعه ولم يفسل فعرفنا بذلك ان الشهيد الذي لا يفسل من أجهز عليه في مصرعه دون من حمل حيًّا ..... الخ، وكذا في البحر الرائق، باب الشهيد ج: ٢ ص ١٩٨٠ (طبع سعيد).

(٣) وهى المبسوط للسوخسي، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٥٠ (طبع مطبع السعادة مصر) قال ويكفن في ثيايه التي هي عليه لقول رصول الله صلى الله عليه وسلم زمّلوهم بدمائهم وكلومهم ..... ولما استشهد عمار بن عاسر بصفين قال: لا تنفسلوا عنى دمّا ولا تسترعوا عنى ثوبًا فائى التقى ومعاوية بالجادة وطكذا نقل عن حجر بن عدى غير أنّه ينزع عنه السلاح والجذو الفرو والحشو والخف والقلنسوة ....الخ.

واقف ہوں گے، ایک طرف عراق ہے جو کہ ایک اسلامی مملکت ہے، اور دُوسری طرف مختف مما لک بیں جن بیں امر یکا سرفہرست ہے، اسی طرح برطانیہ اور فرانس بھی، لیکن ان کے علاوہ ان مما لک بیں مسلم ملکتیں بھی عراق کے سامنے صف بستہ ہیں، جن بیں سعودی عرب، مصر، ترکی وغیرہ مما لک اسلامیہ شائل ہیں، کیا ایک پاکستانی مجاہدان کی جنگ بیں شرکت کرسکتا ہے بیانہیں؟ لیمنی یہ جنگ اس مجاہد کے لئے جہاد فی سمیل اللہ ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو کس طرف سے؟ لیمنی سعودی عرب کی طرف سے یا عراق کی طرف سے بیا ملکت کوئی عراق کی طرف سے بیا ان میں غیر مسلم مملکت کوئی نہیں ہے، براہ کرم شرع تھم سے آگاہ فرمائیں۔

جواب: - فیج کے علاقے میں جو جنگ جاری ہے وہ عالم اسلام کے لئے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ابتداء عراق نے کو یت پر بعنہ کرکے ایک شکین غلطی کا ارتکاب کیا، جس کا شرعاً کوئی جواز نہ تھا، اور سعودی عرب کے لئے ایک مظلوم کی حثیبت سے کو یت کی مد کرنا اور اگر خود اس کے اپنے علاقے کو ای فتم کے حلے کا خطرہ ہوتو اس کے دفاع کے لئے لڑنا نبھی برق تھا، بشرطیکہ جنگ کی قیادت خود اس کے یا کسی مسلمان ملک کے ہاتھ میں ہوتی، لیکن عملاً ہوا یہ کسعودی عرب نے جنگ کی ممل کمان اور اس کی پالیسی کلی طور پر امریکا کے حوالے کر دی، اس لئے اب عراق کی جمایت میں لؤنا تو اس لئے کر ست نہیں کہ اصلاً ظلم کی ابتدا اس کی طرف ہے ہوئی، اور اگر وہ اس ظلم کا از الدکرتے ہوئے کو بہت ہے اپنا قبضہ اٹھا کے خوا میں ہوئے کو بہت ہے۔ اور کو دس کی طرف اس کے خطاف میں ہوئے کو بہت ہے باتھ میں ہے جس خطاف حیا ہوئی ہے کہ مرف کے خوا کی کر دری لازی ہے۔ اور جس جنگ میں کہ میں کہ میں کہ کرنا اس کے اختیار میں بہت اور اس کی طافت کو کھل طور پر تباہ کرنا چیش نظر ہے، جس سے پورے عالم اسلام کی کر دری لازی ہے۔ اور جس جنگ میں کسی بھی طرف خوا کی رہ نے کہ اس موقع پر دوٹوں فریقوں سے علیحدہ رہنے کا تھم ہے۔ البتہ اس موقع پر دوٹوں فریقوں سے علیحدہ رہنے کا تھم ہے۔ البتہ اس موقع پر دوٹوں فریقوں سے علیحدہ رہنے کا تھم ہے۔ البتہ اس موقع پر دوٹوں فریقوں سے علیحدہ رہنے کا تھم ہے۔ البتہ اس موقع پر دوٹوں فریقوں سے علیحدہ رہنے کا تھم ہے۔ البتہ اس موقع پر دوٹوں فریقوں سے علیحدہ رہنے کا تھم ہے۔ البتہ اس موقع پر دوٹوں فریقوں سے علیحدہ رہنے کا تھم ہے۔ البتہ اس موقع پر دوٹوں فریقوں کی جان وہ اس کی جان وہ ال ادر عزت و آبرو اور ان کی شعیبات کی مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے اور ان کی جان وہ ال اور عزت و آبرو اور ان کی تعمیبات کی مسلمانوں میں انقاق و اتحاد پیدا فرمائے اور ان کی جان وہ ال اور عزت و آبرو اور ان کی تعمیبات کی

لقول به تعالى: وَإِنَّ طَآنِفَعَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَآصَلِحُوا بَيْنَهُمَاء فَإِنَّ آ يَعَتْ إِحُدَاهُمَا عَلَى الْأَحُرَى فَقَائِلُوا الَّتِى تَبُعِى حَثَى تَفِى ٓ وَإِلَى آمُو اللهِ فَإِنَّ قَآءَتُ فَآصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَلْلِ وَآقَسِطُوا ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِئِنَ. (الجراح: ٩) . ولقوله تعالىٰ: وَلَنُ يَّجُعَلَ اللهُ لِلْكَلِورِيُنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. (التراء:١٢١) وفى مشكوة المصابيح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطريفر بدينه من الفتن. (دواه البخاري ص: ٢٢٣)

وعن المعقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلى فصبر فواهًا. (رواه ابو داؤد ص:٣٦٣) (٢) وعن أبى موسىٰ عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: ان بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم (الى قوله) ثم قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا احسلاس بيوتكم. وفي رواية الترمدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها اوتاركم والزموا فيها اجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم. (ص:٣٦٣)

وعنه (حذيفة) قال: (الى قوله) قلت: يا رسول الله اصفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرنى ان أدركنى ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا امام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.

وفى شرح السير الكبير: باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين: — ما نصه: — ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك اذا كان حكم الاسلام هو الظاهر (الى ان قال) والذى روى أنّ النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد رأى كتيبًا حسنا قال: من هؤلاء؟ فقيل: يهود بنى فلان خلفاء بن ابى فقال: انّا لا نستعين بمن ليس على ديننا تأويله الهم كانوا إهل منعة وكانوا لا يقاتلون تحت رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا اذا كانوا بهذه الصفة فانه يكره الاستعانة بهم اللى قوله) والما كره ذلك لأنه كان معه سبعماة من يهود بنى قينقاع من (الى قوله) والما كره ذلك لأنه كان معه سبعماة من يهود بنى قينقاع من

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري، كتاب الإيمان، ياب من الدين الفراد من الفتن ج: ١ ص: ٤ (طبع قديمي كتب شالد).

<sup>(</sup>٢) سنن المي داؤد، كتاب المعن، ياب النِّهي عن السعى في المعندّ ج: ٢ ص: ٢٠٠٠ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) سنن ابي هارُّه، كتاب المنن، باب النَّهي عن السعى في القعدة ج: ٢ ص: ٢٢٩ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) مشكوة المصابيح ص: ٢٦١.

حلفائه فخشى ان يكونوا على المسلمين ان احسوا بهم زلة قدم فلهذا ردهم (وفيه بعد ذلك) حديث الزبير حين كان عند النجاشي فنزل به عدوه فأبلي يومئذ مع النجاشي بالاء حسنًا (الى قوله) ان النجاشي كان مسلمًا (وبعد أسطر) قلنا ان ظهر على النجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف فاخلصنا الدعاء الى ان يمكن الله النجاشي اهم ملخصًا.

والله سبحانه اعلم البحواب صحيح الجواب صحيح الجواب صحيح البحواب صحيح البحواب صحيح المرااس الله عثم الل

#### ضیاء الحق مرحوم کی موت شہادت ہے یا نہیں؟

سوال: - زید به کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے مرحوم صدر جنرل محمد ضیاء الحق کا سانحہ سلمانوں کے لئے باعث عبرت ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہئے ، کیونکہ یہ الله تعالی کا عذاب ہے جو کہ ہمارے ملک کے شہید صدر اور ان کے رُفقاء پر نازل ہوا، اس طرح صدر ضیاء الحق کی موت شہادت نہیں ہے، بلکہ ہلاکت کی موت کہلائے گی۔ کیا زید کا بیہ خیال دُرست ہے؟

جواب: - صدر مرحوم ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں جان بحق ہوئے، اگر بیرحادثہ کسی مخص فی میں جواب بو جھ کر انہیں قتل کرنے کے لئے کیا، تب تو وہ وُنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے شہید ہیں۔ اور اگر بیدا تفاقی حادثہ تھا تو وُنیا کے لحاظ سے تو نہیں، البتہ اُخروی اَجر کے لحاظ سے شہید ہیں، کیونکہ اُخروی اَجر کے لحاظ سے شہید ہیں، کیونکہ اُخروی اَجر کے لحاظ سے جھنص آگ ہے جل کریا کسی چیز کے گرنے سے ہلاک ہووہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اور

<sup>(1)</sup> شرح السير الكبير، باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين ج:٣ ص:١٨٢ و ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية، فصل في الشهيد ج: ١ ص: ١٦٨ (طبع رشيانيه) ولو كان المسلمون في سفينة فرماهم العلوّ بالنّار ..... فاحترقوا فهم كلهم شهداء كذا في الخلاصة.

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفي الشامية، بأب الشهيد ج: ٢ ص: ٢٣٨ (طبع سعيد) لو مات حتف أنفه أو ابترد أو حرق أو غرق أو هدم لم يكن شهيدًا في حكم الدنيا وان كان شهيد الآخرة.

وفي اللَّذِ المستثناء بياب الشهيد ج: ٢ ص: ٢٥٢ وألَّا فالمرتث شهيد الآخرة وكذا الجنب ونحوه ..... الغريق والحريق والغريب والمهدوم عليه ....الخ.

وَهَي الميسوط للسرخسيَّ، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٥٢ (طبع مطبع المسعادة مصر) ومن قتله السبع أو احتوق بالنّاز أو تردى من جبل أو مات تحت هدم أو غرق غسل كغيره من الموتى ....المخ.

وفيه أيضًا ج: ٢ ص: ٥١ ..... فيفسل وان كان له تواب الشهداء كالغزيق والعزيق والمبطون والغزيب يفسلون وهم شهداء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ....الخ.

سی شخص کے بارے میں اپی طرف سے یہ فیصلہ کرنا کہ اس پرعذاب نازل ہوا ہے، بری جمارت کی بات ہے، بری جمارت کی بات ہے، جس سے ہرمسلمان کو پر ہیز لازم ہے۔

-18-9/1/100

(فتؤى تمبر ٢٢٣/ ١٨٠ الف)

وسائل نہ ہونے کی صورت میں دعوت و تبلیغ اور وسائل میسر ہونے کی صورت میں دعوت و تبلیغ اور وسائل میسر ہونے کی صورت میں جہاد کے لئے امام مہدی کے انتظار اور جہاد کے لئے امام مہدی کے انتظار اور تبلیغی جماعت کے نظریے کا حکم سوال: - تری جناب منتی تنی عثانی صاحب اللام علیم!

اُمید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، حضرت! میں نے سوچا تھا کہ خود آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دُوں گا، کیکن مقام کی دُوری اور مصروفیات کی وجہ سے ایساممکن نہ ہوسکا، اس لئے بذر بعیر کمتوب آپ سے رُجوع کیا ہے۔

پہلے اپنا تعارف اور مکتوب کا مقصد بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میر اتعلق کسی دینی تحریک یا جماعت سے باضابطہ طور پر نہیں ہے، لیکن آپ جیسے جید علمائے کرام اور بزرگان دین کی زیارت اور صحبت کی نسبت سے دین حاصل کرنے، اسے پھیلانے، اس کی حفاظت و بقاء اور نفاذ کا شوق ول میں موجزن ہے۔

حفزت! میں کچھ عرصے سے تذبذب کا شکار ہوں کہ دِین کی کماحقہ اشاعت اور حفاظت کا دُرست اورمسنون راستہ کون سا ہے؟ اس بارے میں آپ کی رہنمائی جاہئے۔

پہلے چند باتیں جو زہن میں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ جیسے جید علائے کرام اور بزرگانِ دِین کی صحبت، تصانیف اور قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعداس نتیج پر پہنچا ہوں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کے میں دعوت دین کا جو راستہ اور طریقہ اللہ رَبّ العرّت کے ہم سے اختیار کیا، اس کے نتیج کے طور پر تین سے چارسو کے لگ بھگ لوگ دِین میں وافل ہوئے، لیکن ہجرت مدید کے بعد جب جہاد کا تھم نازل ہوا اور صحابہؓ نے اپنی استطاعت سے بوجہ کراس تھم کو پورا کیا تو بارہ سال میں مختلف علاقوں کی فتو حات سے مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ تک جا پینی۔ ای طرح خلفائے سال میں مختلف علاقوں کی فتو حات سے مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ تک جا پینی۔ ای طرح خلفائے

<sup>()</sup> و ٢) وفي مرقاة المفاتيح ج: ا ص:٣٢٤ فلا يحكم لأحدِ بانه من أهل الجدّة ..... ولا يجزم في حق أحدِ بألّه من أهـل السّار والعقوبات ولو صدر منة جميع السيئات والمطالم والتبعات فان العبر بعواليم المحالات ولا يطلع عليها غير خالم العب. وفيها أيضًا ج: ا ص:٢٨٦ فرُبّ كافر متعند يسلم في آخر عمره ورُبّ مسلم متعبد يكفر في هاية أمره لا يجوز الشهادة لأحدِ بالجنّة والدّر .... الغ.

راشدین کے زمانے میں بڑے بڑے ممالک کی فتوحات سے اسلام کا دائرہ وسیع ہوگیا تھا، اور چودہ سو سالہ تاریخ اس بات کی شاہد نظر آتی ہے کہ اسلام کی حفاظت و بقاء کے لئے صرف جہاد یعنی قال ہی کارآ مد ثابت ہوا۔

اسلام کی زیادہ سے زیادہ اور کماحقہ اشاعت بھی اس سے ہوئی، جب کوئی علاقہ یا ملک فتح ہوا تو وہال مبلغین اسلام کو آزادی سے اِشاعت دِین کا موقع ملا۔

اب موجودہ دور میں قبال فی سبیل اللہ کے پہلے کی طرح کماحقہ الرّات نظرتہیں آرہے، جب کہ علاقہ دیوبند سے مسلک تح یک تبلیغی جماعت جو آئنی (۸۰) سال سے إشاعت وین کی محنت کر رہی ہے اور جس کی محنت سے نہ صرف اندرونِ ملک بلکہ بیرونی ممالک میں بھی بہت زیادہ مثبت الرّات مرتب ہورہے ہیں۔

اسی بات کے پیشِ نظر میں اِشاعت وین اور حفاظت وین کے متعلق ندکورہ بالا اپنی رائے یا در مرسے الفاظ میں قرآن و حدیث کی چودہ سوسالہ تاریخ اور علائے اُمت کی اکثریت کے موقف اور تبلیغی جماعت والوں کے موقف کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوں کہ آیا اس دور میں اسلام اور مسلمانوں کی بقاء اور حفاظت نیز اِشاعت اِسلام کے لئے کون ساعمل مؤثر اور مفید ہے اور قرآن وسنت کے مطابق ہے؟

تبلیغی جماعت والول کے موقف اور نظریات کو جو مجھ تک دوتبلیغی بزرگوں' علاء اور کارکنوں کی زیانی پہنچے ہیں تفصیلاً سلسلہ وار بیان کرتا ہوں:-

ا: - بقول تبلیغیوں کے دین کی اصل رُوح اور حقیقت''امر بالمعروف ونہی عن المئکر'' ہے، یہی تمام انبیاء کا کام تھا، اور اس میں اُمت کی نجات اور کامیابی ہے۔ (اس بات پر کماحقہ' تبلیغی کتناعمل کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ کہانہیں جاسکتا)۔

٧:- بيد دور جهاد وقال كا دورنيس ب، بلكه دعوت باللسان كا دور بـ

سا:- جب تک مہدیؓ کا ظہور نہیں ہوتا، اس وقت تک جہاد اور اس سے منسلک تمام سرگرمیوں کوموقوف کر کے تبلیغی جماعت کے نظریے کے مطابق محنت کرنا تمام اُمت کے لئے ضروری ہے۔

۱۲۰- اس دور میں جہادی سرگرمیوں میں حصہ لینا حکمت کے خلاف ہے، دین کو تقصان کہنیانے کے مترادف ہے۔

۵:- قرآن و حدیث بین جهاو اور قال فی سبیل الله کی اِصطلاحات دو اَ لگ معتول بین استعال بوئی بین ـ

۲:- تبلینی وین اور اِصلاح نفس کے مرقبہ طریقے جو اُمت کی اکثریت میں رائج ہیں، مثلاً خانقائی نظام، وین رسائل و اخبارات، اِصلاحی مواعظ، تحریر وتصنیف اور مدارس کا قیام وغیرہ بیطریاتی

نبوت سے مشابہت نہیں رکھتے، اور در تبلیغی جماعت' کا طریق دعوت نہ صرف ورست اور مشائے ضداوندی کے مطابق ہے۔ خداوندی کے مطابق ہے۔

2:- اگر اُمت میں بدری صحابہ کی تعداد کے بقدرلوگ اُن ہی جیسے اعمال، ایمان، تقوی اور تعلق مع اللہ کے حال ہوجائیں تو خود بخود دُنیا کی کابیہ ہی بلٹ جائے گی اور تبلیغی جماعت کا مقصد ہی ایسے لوگ پیدا کرنا ہے۔

۸:- وین کونا فذکرنے کا اور "امر بالمعروف ونہی عن المنکر" کا طالبان والاطریقہ حکمت کے خلاف اور دین کی منشاء کے بھی خلاف ہے۔

9: - دِین کا کوئی کام اس وقت تک مؤثر ثابت نہیں ہوتا جب تک سنت ِرسول کے علاوہ بقول ''تبلیغیوں'' کے وہ عمل صفات نبوی کے ساتھ ند کیا جائے۔

۱۰:- اس دور میں دین کی حفاظت، اسلام اور مسلمانوں کی بقاء اور اِسلام کے نفاذ کے لئے جہادی اور دُوسری تمام سرگرمیاں غیرمؤثر ثابت ہو چکی ہیں، لہذا مہدی کی آمد تک انہیں ترک کرکے دہلی جاعت' والا کام شروع کیا جائے۔

۱۱:- أمت ماسوائے وتبلیقی جماعت "كسى اور پليك فارم پرمتحد نبيس موسكى ــ ۱۲:- تبليفى جماعت مهدى كالشكر تيار كرر بى ہے۔

مندرجہ بالا بارہ عام پائے جانے والے دحبلیغی نظریات' میں نے گزشتہ چیرسال کے دوران رائے ونڈ اجماع اور اپنے علاقے کے شب جمعہ کے بیانات اور بہت سے تبلیغی علاء اور کارکنوں سے نقل اور اَخذ کئے ہیں۔

ایک اور خاص بات میہ کہ''تبلیغ'' مُدکورہ بالانظریات''غیرتبلیغیوں'' کے سامنے عموماً بیان نہیں کرتے ، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اشارہ کا کنایۃ بیان کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ''غیرتبلیغ'' علماء تبلیغی جماعت کے نظریات کو جان نہیں سکتے۔

آپ حضرات (جواس پُرآشوب اور پُفتن دور بس اِستقامت کے ساتھ اِشاعت دین، تعلیم دین اتعلیم دین اور مسلمانوں کی اصلاح کے لئے کام کر رہے ہیں) سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کی طرف بھر پور توجہ فرمایئے، اور اس کی اپنی نقارین، رسائل اور اپنے حلقیائر میں وضاحت فرمایئے کہ اس دور میں دین کا کون ساعمل زیادہ مؤثر اور مفید نیز قرآن وسنت کے مطابق ہے جس کے ذریعے اِشاعت دین، حفاظت دین اور نظریات اور موقف وُرست حفاظت دین اور نظریات اور موقف وُرست ہے؟ دین کے مطابق ہے یا تہیں؟

ایک جیدعالم دین اور بزرگ ہونے کے ناطے آپ کا طفتہ اُر بھی زیادہ ہے اور آپ کے وائل اور بات میں اللہ تعالیٰ نے توت اور اُر رکھا ہے، اس لئے لوگ آپ کی بات کو آسانی سے بچھتے

اور قبول کرتے ہیں، جب کہ میرے جیسے ناتھ علم وعمل والوں کی بات کو ایک تو کوئی قبول نہیں کرتا، دُوسرے فتنہ وفساد چھیلنے کا اندیشہ بھی ہے۔

ان تمام گرارشات کے علاوہ عرض ہے کہ اپنی مہر اور دستھ کے ساتھ مدل اور مفصل جواب ارسال فر ماکر میری رہنمائی فرمائے کہ آیا میری رائے وُرست ہے یا کہ تبلیغی جماعت والوں کی؟ یا ان دونوں سے الگ قرآن وسنت میں کوئی وُدس اعمل اور طریقہ جس کے ذریعے اُمت کی اِصلاح، مسلمانوں اور اِسلام کی حفاظت اور اِشاعت و نفاذ دین کا کام کماحقہ' ہوسکے، موجود ہے؟ فقط

حافظ سميع الشدخان الباس

جواب: - مختصر بات یہ ہے کہ جب جہاد کے ضروری وسائل مہیا نہ ہوں، وعوت و تبلیغ اور افرادسازی کے کام پر توجہ مرکوز کرنی چاہئے ، اس کے ساتھ جہاد کے ضروری وسائل مہیا کرنے کی فکر بھی جاری رکھنی چاہئے، جب وسائل مہیا ہوجا کیں تو جہاد کرنا چاہئے۔ یہ کہنا دُرست نہیں ہے کہ امام مہدی کے آئے تک جہاد موقوف ہے، یہ فلط نظریہ ہے، اور اس کی تر دید و اِصلاح کے لئے اکا برتبلیغی جماعت سے بات بھی ہوئی ہے۔ جب بھی ضروری وسائل مہیا ہوجا کیں، جہاد کرنا چاہئے، چاہے اِمام مہدی ابھی نہ آئے ہوں۔ البتہ ضروری وسائل مہیا کرنے میں آئے کے حالات کے مطابق ایک طویل حکمت علی کی ضرورت ہے، جو ایک مخضر خط میں بیان نہیں کی جاسمتی۔ والسلام

( ا تا ٣) "وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ زِبَاطِ الْمَعْيِلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوً اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ" (الألفال: ٦٠).

وَفَى تَـفُسيسُ الْـقَـرِطُبِـى ج: ٨ صُ: ٣٥ (طبعُ ذَارِ احياء الَّتِراتُ الْعَرَبي بيروت) أمر اللهُ سبحانه المؤمنين ياعداد القُوّة للأعداء بعد أن أكّد تقدمة النّقويٰ ....... قال ابن عباس: القوّة هاهنا السلاح والقسيّ .....الخ.

وفى تىفسىر ابن كئير ج: 7 ص: 34 (طبع قديمي كتب خانه) ئم أمر تعالىً بإعداد آلات الحَرَّب لمقاتلتهم حسب الطَّاقة والامكان والاستطاعة فقال (وَاَعِلُّوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ) أي مهما أمكنكم .....الخ.

وفي تفسير المدارك ج: ١ ص: ٥٩٤ (طبع قديمي كتب خانه) (مَا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ) من كل ما يتقرّى به في الحرب من عددها ....الخ.

و في تنفسير أبي السعود ج: ٣ ص: ٩٠١ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) أعدّوا لقتال الّذين نُبدًا اليهم العهد وهيّثوا لحرابهم ....... ما استطعتم من قُوّة من كل ما يتقوّى به في المحرب كائنًا ما كان .....المخ.

وفي المذر المنحتار ج: ٣ ص: ١٤٤ (طبع سعيد) وهرط لوجوبه القنوة على السَّلاح لا أمن الطَّريق.

وفي الشامية تبعه: أي وعلى القتال وملكب الزّاد والرّاحلة كما في قاضي خان وطيره قهستاني ......الخ.
وفي تسفسيس رُوح السمعاني ج: ٢ ص: ٢٣ (طبع مكتبه امناديه ملتان) (وَأَجِلُواْ لَهُمُ) خطاب لكافة المؤمنين لما أن
السمامور به من وظائف الكل أي أعدّوا لقتال اللين لبد اليهم العهد وهيئوا لحرابهم (مًا اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ قُوَّةٍ) أي من كل ما
يعقوّي به في الحرب كائنًا ما كان وأطلق عليه القوّة مبالفة، وانما ذكر طذا الأنه لم يكن له في بدر استعداد تام فنبّهوا على
أنّ النّصر من غير استعداد لا يعاني في كل زمان، وحن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير القوة بأنواع الأسلحة.

ه منافرة عنا كريد المعالمة المؤرّد ومن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير القوة بأنواع الأسلحة.

وهي العفسيس السكبيس لسلامام الرازئ ج: ٥ ص: ٩ ٦٩ (طبع دار الحديث ملتان) أمرة في طله الآية بالاحداد لهؤلاء السكفار .... وأن يعنوا للكفار ما يمكنهم من آلة وحدة وقرة والعراد بالقرّة طهنا ما يكون سببًا لحصول القرّة وذكروا فيه وجرهًا الأوّل العراد من القرّة أنواع الأسلحة .... قال أصبحاب المعاني الأولئ أن يقال طلّا صام في كل ما يطوّى به على حرب المدوّ وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القرّة ..... الغ.



( حکومت و إمارت اور سیاست کے مسائل کا بیان )

#### دِین میں سیاست و اِقتدار کی حیثیت اور شرعی مقام اور دِین کا اصل مقصد

سوال: - فضائل مآب حضرت اقدس مولانا مفتى محمر تقى عثانى زيدمجدهٔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اُمید ہے کہ مزاج گرائی بخیر ہوں گے، ناچیز مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے فاضلیت کے علاوہ شعبۂ اِفناء سے فراغت حاصل کرکے عرصے سے وادی کشمیر کی مشہور شخصیت علامہ کشمیر کی کے نضیال رودھوان کیواڑہ میں ایک مدرسے میں تدریس و اِفناء کا کام انجام دے رہا ہے۔

یں اور میرے وُوسرے رُفقاء جو الحمد بلد دارانعلوم دیو بند ہے ہی فراغت حاصل کر چکے ہیں،
قدرلیں و اِفقاء کے علاوہ مختلف مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، الحمد بلد آپ کی تمام وہ کتابیں شوق و محبت سے پڑھی ہیں جو ہندوستان ہیں شائع ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے بربناء محبت دست بوتی ہی نہیں بلکہ قدم بوی کو دِل چاہتا ہے۔ عرصے سے خط لکھنے کا ارادہ تھالیکن "عسو فست رہی سفسنے المعزانسم" کا بار بارتج بہ ہوا، پھرسال گزشتہ حضرت تھانوی پرسیمینار کے سلسلے میں جناب کی دیو بند تھریف آوری کا چرچا ہوا، لیکن عین وقت پر جناب کے پروگرام کے ملتوی ہونے کی اطلاع ملی، اس کئے ملا قات بھی نہ ہوئی۔ دِل تو بہت کچھ لکھنے کو چاہ رہا ہے، لیکن طول کلام کو بے ادبی پرمحمول اس کئے ملا قات بھی نہ ہوئی۔ دِل تو بہت کچھ لکھنے کو چاہ رہا ہے، لیکن طول کلام کو بے ادبی پرمحمول کرتے ہوئے وفت کا خون کرتے ہوئے وفت کے تقاضے کے مطابق پوری کتاب لکھ کرسرگرداں لوگوں کی تشویش اور کریے جواب باصواب بلکہ وفت کے تقاضے کے مطابق پوری کتاب لکھ کرسرگرداں لوگوں کی تشویش اور پریشانی کو دُور فرما کیں۔

واقعہ سے کہ اس وقت اُمت میں دو بڑے قلم کارصاحب طرز اِنشاء پرداز کی فکر عوام وخواص میں دوستقل متفاد ذہن بنائے ہوئے ہے، ایک صاحب نے دِین کی تعبیر میں مقصود کو تقاضا، اور تقاضے کو مقصود بنا کر دِین کواس انسان کی طرح جس کے پیراُوپر اور سر نیچا ہو،عوام الناس کے سامنے پیش کیا، اور ایک ایک فاص بھیڑ اس نظریے پر جم گئی ہے۔ پھراسی فکر کے ایک فعال شخص نے اس کے رَدِّ میں اور ایک الگ اور منتقل فکر کی بنیاد ڈالی اور اپنے گمان کے مطابق دہ مقصود اور تقاضے کو اپنے اپنے مقام پر رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور الجمد للد دونوں حضرات کے لٹریچر کو کانی غور وخوض سے پڑھتے رہتے میں۔ جہاں تک اول الذکر فکر کا تعلق ہے، اس کے متعلق ہمارے اکابر مرحویان اور موجود حضرات نے ہیں۔ جہاں تک اور الذکر فکر کا تعلق ہے، اس کے متعلق ہمارے اکابر مرحویان اور موجود حضرات نے

بہت کچولکھا ہے، لین اصل فکر کے تعلق سے صرف دو حضرات ، مولانا منظور نعمانی اور مولانا سیّد ابوالحن ندوی ، نے لکھا ہے۔ اپنے اکابر کی ، اس رَوّ میں جتنی کتابیں زیرِ مطالعہ بیں ، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ فانی الذکر کی تعبیر سے منفق بیں بلکہ فائی الذکر کی "تعبیر کی غلطی "کا ذہن ہی جمارے ناقص خیال کے مطابق ان میں کام کر رہا ہے، یہ بات الگ ہے کہ فائی الذکر کے ویگر معاملات مسائل وغیرہ میں جمارے اکابر ان سے منفق نظر آرہ جمارے اکابر کا ان سے اختلاف ہے، لیکن وین کی تعبیر کی حد تک جمارے اکابر ان سے منفق نظر آرہ جیسا کہ جناب کی تصنیف لِطیف تک مله فتح الملهم کی بی عبارت بھی اس پروال ہے: "ول کن بعض ولی ملہ الملہ مین الذین قاموا بالرق علی العلمانية فی عصر نا قلہ افر طوا فی ذلک الخ"۔ (تکملة فتح الملهم جنا صن ۲۵۰)

کیکن معاملہ حل طلب یہ ہے کہ ٹانی الذکر نے اپن فکر کواپٹی کتاب ''تعبیر کی خلطی' یا ''الرسالہ' وغیرہ میں جس مدلل انداز میں پیش کیا ہے، کیا اُسے معمل ضحیح اور وُرست فکر قرار دیا جاسکتا ہے یا اِفراط میں مبتلا ہوگئے ہیں؟ ہم اپنے مطالعے کی حد تک اس نتیج پر پیٹان کن پیٹے جیں کہ ایک ان میں سے اگر اِفراط کا شکار ہے تو وُوسرا یقینا تفریط میں مبتلا ہے، لیکن پریشان کن معاملہ سے کہ ان دوفکروں کے درمیان راہ اِعتمال کم ہے جو تلاشِ بسیار کے باوجود نظر نہیں آرہا ہے، کافی کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن تشنہ لی باقی ہے، اور آخر کارتسکین خاطر کے لئے جناب کی خدمت میں باہم مشورے سے بیرو تعدارسال کیا جارہا ہے۔

حال ہی میں ایک کتاب ''وین کا متوازی تصویر عبادت اور خلافت کی جامعیت'' مصنفہ ڈاکٹر مصنفہ ڈاکٹر مصنفہ ڈاکٹر مصنفہ ڈاکٹر مصنفہ ٹائن ندوی زید مجد ، بہت آب و تاب خاص طور پراپنے اکابر کی تقریظ اور تا ثرات کے ساتھ شائع ہوئی تھی، بہت شوق سے اس کو منگایا، بے تابی سے اس کو پڑھا، لیکن راہ باعتدال تا ہوز گم ہے۔ بہت سے اللی علم سے گفتگو ہوئی، باہمی نداکرہ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اُلجھن اپنی جگہ باتی ہے۔

ممکن ہے کہ ہم اپنا بدعا واضح کرنے میں ان مخضر اُلفاظ میں اچھی طرح کامیاب نہ ہوئے ہوں، لیکن جناب جیسے صاحب علم سے اُمید تو ی ہے کہ بدعا سمجھ گئے ہوں گے، مرر عرض ہے کہ ثانی الذکر کے دُوسرے وعاوی سے اگر چہ اختلاف ہے، لیکن دِین کی ان کی بیان کردہ تعبیر سے ہمارا بلکہ اسلام کا کہاں تک اختلاف ہے؟ اور کہاں تک اتفاق؟ اور ان دونظر پوں کے درمیان راو اِحتدال کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہم جناب کی ذات اقدس سے جناب کے حکمت ریز تھم سے ہی چاہتے ہیں۔ اطلاعاً عرض ہے کہ بید دوفکر اور ان کی رة وتصدیق میں جنتی کتابیں شائع ہوکر ہمارے علم میں آ بھی ہیں، ان کا مطالعہ ہم کر کیے ہیں لیکن تشفی نہیں ہوئی۔ جناب کو معلوم ہی ہوگا کہ ان دو مختلف متضاد

فکروں کا اثر عوام میں کہاں تک پہنچ چکا ہے اور اِعتدال کی راہ کی اگر آج نشاندہی ہو تکی تو آ گے شاید کسی اور ایک کو غلبہ حاصل ہوگا جیسا کہ ٹانی الذکر کے اِمکانات ہیں تو پھر یہ غالب نظریہ اپنی تمام خوبیوں اور خرابیوں کے ساتھ چھا جائے گا اور راہ اِعتدال پر پھر ایسے دینر پروے پڑیں گے، ان کے ہٹانے والے کو (جو یقنینا خداکی طرف ہے آئے گا) کافی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ فقط والسلام

مظفر حسین القاسی خادم الند ریس دالانآء دارالعلوم رودعوان، کیواژ و تشمیر

دارات جواب: - تستمرمی جناب مولا نامظفرهسین قاسمی صاحب زیدمجرجهم السلام ملیکم ورحمة الله و برکانه

آپ کا گرای نامہ ملاء سفروں کی وجہ ہے جوتا خیر ہوئی اس پر معذرت خواہ ہوں۔ ہیں نے وحیدالدین خان صاحب کی کتاب ''تعبیر کی غلطی'' پوری نہیں پڑھی، البتہ حضرت موانا علی میاں مظلیم کی کتاب پُوری پڑھی ہے، اور احظر کی رائے ہیں صحیح صورت حال وہ ہے جو احظر نے اپنی کتاب ''حکیم الائمت کے سیاس افکار'' ہیں بیان کی ہے، اور اس کا خلاصہ عملہ فتح المہم ہیں بھی آیا ہے۔ لیمنی سیاست و افتدار، دین کا اصل مقصد نہیں بلکہ مقصد کے حصول کے ذرائع ہیں سے ایک ذریعہ ہے، اور دین کے ابتا تی احکام کی عفیذ کے لئے اس کی اہمیت بھی نا قابل انکار ہے، گر دین کے اصل مظم نظر ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک ذریعہ اور دین کا ایک اہم شعبہ ہونے کی حیثیت سے بہی راہ واعتدال ہے جو قرآن وسنت کے متعلقہ اُحکام سے واضح ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اس کو مقصد دین سمجھے تو وہ غلوکا شکار جو قرآن وسنت کے متعلقہ اُحکام سے واضح ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اس کو مقصد دین سمجھے تو وہ غلوکا شکار دورے تو یہ بھی غلط اور ہوری جانب کا غلو ہے۔

<sup>(1)</sup> وهي سورة الذَّاريات: "وَمَا خَلَقُتُ الْجِنُّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ".

وفى تفسير القرطبى ج: ١٤ ص: ٥٠ (طَبِع مكتبه حقانيه) ... . وقال على رضى الله عنه أى وما خلقت البعن و الانس إِلَّا لأمرهم بالعبادة واعتمد الرَّجاج على خلاا القول ويدلَّ عليه قوله تعالىٰ "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُلُوا إِلَهُا وَاجِدًا" (التوبة: ٣١) ..... الَّا ليعرفوني التعلي، وهذا قول حسن لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيدة ..... والعبادة المطاعة والتعبد التنسّك فمعنى (لِيَمُبُلُون) ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا.

وفي تنفسيس الكشاف ج: ٣ ص . ٩٠ م ص (طبع قديمي كتب خانه) (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ... الآية) أي وما خلقت الجن والانس الا لأجل العبادة ولم أرد من جميعهم إلا اياها .

و عَسَنَ فَا مِنْ مَعِيْدُ وَعِنْ بَعَيْدُمْ وَ يَعِيْدُ. وفى تنفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٢٣٨ (طبع قديـمـى كتب خانه) (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنُّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعُبُلُونِ) أَى اتّما خلقتهم لامرهم بعبادتى لا لاحتياجى اليهم .....الخ.

وفي التفسير السنيس ج: ١٣ ص: ٥٥ (طبع مكتبه وشيديه كوئنه) أي ما خلقت الثقلين الانس والجنّ الا للعبادة ولمعرفتي لا لاحتياجي اليهم .....الخ.

#### ا:-''مغربی جمہوریت'' کی شرعی حیثیت ۲:-عہدہ اُزخود طلب کرنا جائز نہیں ۳:-اکثریت کو فیصلوں کی بنیاد بنانے کا حکم

سوال: - میری اوراس ملک کے سب کمینوں کی زندگی کا ایک مشترک مسئلہ ہے "اِنتخاب یا جہوریت" جس کو اِسلامی رسائل اور کتب بلکہ عام درس و وعظ میں بھی" دورِ حاضر کا ایک عظیم بت" قرار دیا جاچکا ہے۔ دریافت طلب اُموریہ ہیں کہ:-

اً:- كيا واقعى بيه بات صحيح ب كه موجوده طرز إنتخاب (مغربي جمهوريت) دور حاضر كاعظيم

بت ہے؟

ن ان کے لئے شری حکم کتاب وسنت ہے تو جولوگ یہاں مجدہ ریز ہیں ان کے لئے شری حکم کتاب وسنت میں کیا ہے؟

' سو: – جو شخص وفت کی مجبوری کی آثر میں یہاں جبہہ فرسائی اِسلام کا اہم کام بلکہ عین اسلام قرار دیے تو اس کے لئے قرآن وسنت کی روشنی میں کیا تھم ہے؟ میسا ہم ورس و شف

مسئلے كا دُوسرا رُخ:-

ا:- اگر فی التقیقة مغربی جمهوریت کو دور حاضر کاعظیم بت کبنا دُرست نہیں ہے، تو ایسا کہنے والوں کے لئے اسلام میں کیا علم ہے؟

۲:- جولوگ اِنتخاب میں حصہ لینے کے لئے خود اُمیدواری کی درخواست دیں گے اورخودا پی تشہیر حصولِ اِقتداری کریں گے، وہ اپنے قول وفعل سے حضورِ اقدس صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان کہ انا واللہ ما نولس علی هذا العمل اُحد اساله و لا اُحد اُحوص علیه "اور آپ کا حکم: "لا تسئل الامارة" کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے بانہیں؟

۳:- جولوگ قانونی طور پرخ اور ناحق کی پیچان کے لئے اکثریت کے فیصلے کو وقتی طور پر معیار قبول کرلیں کیا وہ ''اِنْ تُسطِعُ اَکُفوَ مَنُ فِی الْاَرْضِ یُضِلُوٰکَ عَنُ سَبِیَلِ اللهِ" جیسی قرآن مجید کی صاف اور صرت کھلیم کے خلاف کرنے کے مرتکب ہوں کے مانہیں؟

قرآن دسنت کےمطابق ممل اور مدل جواب دے کرعنداللہ ماجور ہوں۔

السائل:عبدالكريم جامع مبجد (العناشي) جناح اسٹريث گجرات سمارشي 1940ء 7: – عام اسلامی علم یہی ہے کہ اَ زخود کی سرکاری عہدے یا منصب کو اپنے لئے طلب کرنا جا کرنہیں، اور ایسا شخص مطلوبہ منصب کا اہل نہیں ہوتا، لیکن بعض اِستثنائی صورتوں میں جہاں یہ بات واضح ہو کہ اگر کوئی شخص خود اس منصب کو طلب نہیں کرے گا تو نااہل اور ظالم لوگ اس پر قبضہ کرکے لوگوں پرظلم کریں گے، تو ایسے وقت میں عہدے کو طلب کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا: "اِجْعَلْنِی عَلَی خَوْ آئِنِ الاَرْضِ ہُم کہ کہنا اسی صورت پر محمول ہے۔ اِس شرقی اُصول کو پر نظر رکھتے ہوئے موجودہ اِنتخابات کا تھم معلوم کیا جاسکتا ہے کہ طلب اِقتدار کی بنیاد پر پورا نظام کو موجود ہوں، یا کسی اور کرنا اصلاً جا کرنہیں ہے، اور اگر منشاء صرف طلب اِقتدار ہو، یا دُوسرے اہل لوگ موجود ہوں، یا کسی اور طریقے سے غلط نظام کو بدلنا ممکن ہوتو ایسے نظام اِنتخابات میں اُمیدوار بننا جا کرنہیں۔ لیکن اگر موجودہ غلط نظام کو بدلنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہ ہو، تو صالح اور اہل اَفراد اگر طلب اِقتدار کے جذبے کے غلط نظام کو بدلنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہ ہو، تو صالح اور اہل اَفراد اگر طلب اِقتدار کے جذبے کے غلط نظام کو بدلنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہ ہو، تو صالح اور اہل اَفراد اگر طلب اِقتدار کے جذبے کے غلط نظام کو بدلنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہ ہو، تو صالح اور اہل اَفراد اگر طلب اِقتدار کے جذبے کے غلط نظام کو بدلنے کا اس کے مواک راستہ نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے، بشرطیکہ مفاسد سب وشتم ، بجائے اصلاح حال کی غرض سے اس میں شامل پر ہیز کا انہمام ہو، جو اس دور میں شاذ و نا در ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف آيت: ۳۵.

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفي صبحيح البخارى، كتاب الأحكام، باب من سأل الامارة وكل اليها ج: ٢ ص: ١٠٥٨ (طبع قديمي) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسئل الامارة فان اعطيتها عن مسئله وكلت اليها، وان اعطيتها من غير مسئلة اعتَ عليها.

وكذا في صحيح مسلم، باب النهي عن طلب الامارة والحرص عليها. ج: ٢ ص: ١٢٠ (طبع قديمي). (٣) سورة يوسف آيت: ٥٥.

۳:- اکثریت کے فیصلے کو منصوص شرعی معاملات کے تصفیے کے لئے معیار بنانا گمراہی ہے،
بلکہ جسیا کہ نمبرا میں گزار، بعض حالات میں کفر ہے، لیکن اگر انتظامی معاملات میں مباحات کی حد تک،
یا مجتبد فیداً مور میں کسی ایک جانب کی ترجیح کے لئے اگر اکثریت کو بنیاد بنایا جارہا ہے تو اس کی گھجائش
ہے، جسیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کی نامزدگی مجلسِ شوری کی اکثریت کی بنیاد پر
واللہ جانہ اللہ عنہ نے اپنے جانشین کی نامزدگی مجلسِ شوری کی اکثریت کی بنیاد پر
مارنے کا تھم دیا۔

احقر محرتقی عثانی عفی عنه ۱۲/۱۳۱۲ ه

#### سیاست میں دِین اور ملک وملت کے مفاد کی حامل جماعت کی حمایت کی جائے

سوال: - موجودہ ملکی حالات میں بھٹو کا ساتھ دینا کفر کا ساتھ دینے اور اپوزیش کا ساتھ دینا اسلام کا ساتھ دینے کے مترادف ہے، یہ آ وازمسجدوں اور اکثر علماء کی طرف سے سائی دے رہی ہے، اس کے بارے میں راہنمائی فرمائی جائے۔

جواب: - شریعت کا علم تو اتنا ہے کہ نیکی وتفوی میں تعاون کیا جائے اور فسق و فجور اور اہم و عدوان میں تعاون نہ کیا جائے ، نیز سیاست میں اس شخص یا جماعت کی جمایت کی جائے جس کی جمایت میں اور ملک و ملت کا مفاو زیادہ ہو، اب بیہ واقعات اور بصیرت و رائے کا مسلہ ہے کہ کس کی جماعت میں ملک و ملت کا مفاو زینی اعتبار سے زیادہ ہے، بیدوارالا فقاء سے بوچھنے کی بات نہیں، بلکہ اسپ ضمیر اور اپنی بصیرت کے مطابق ہر شخص کو اس کا فیصلہ خود کرنا چاہئے ،مفتی کا منصب شخصیات سے بحث کرنانہیں ہے۔

۱۳۹۷/۲/۱۲ه (نتویل تمبر۲۰/۲۸ ج)

> ہر ما میں تمام مسلمانوں یا مخصوص مسلم قبائل کے لئے جدوجہد کرنے والی دو جماعتوں میں سے کس کی حمایت کی جائے؟

سوال: - برما میں مظلوم مسلمانوں کی دادری ادر حصول آزادی کے لئے برمیز مسلم آرگنائزیٹن (B.M.O) اور روبنگیا پیٹریوئیک فرنٹ (R.P.F) یعن "محب زوبنگیا محاذ" نامی دو

<sup>(</sup>١) صيرة عمر بن الخطاب ص: ٥٠٩ مصنفه: على محمّد محمّد الصّلابي.

<sup>(</sup>٣) لقولَه تعالَى: "وَتَعَاوَلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالسُّقُوى وَلَا تَعَاوَلُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْغَلُوان الآية، سورة المائدة: ٢.

(نتوي نمبر ۱۹۵۸ م.ج)

جماعتیں کام کررہی ہیں، اوّل الذکر برمائے تمام مسلمانوں کوشامل کرے اسلام کے نام پر (جیسا کہ نام سے فلاہر ہے) جدو جد کر رہی ہے، جبکہ موّخر الذکر برما میں مسلمانوں کے متعدد قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ''روہنگیا'' قبیلے یا قومیت کے نام پر (جیسا کہ نام سے فلاہر ہے) جدو جہد کر رہی ہے، ہمیں بتا کیں کہ شرعی اعتبار سے ہم کس کی جایت کریں؟

جواب: - جو جماعت اسلام کا نام ہی نہ لیتی ہو بلکہ واقعۃ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتی ہو، اس کے ساتھ تعاون علی التو کی کیا جائے، اور جو جماعت قبائلی عصبیت کی وعوت و بتی ہواس کے ساتھ تعاون وُرست نہیں، البتہ اگر قبائلی عصبیت کی داعی نہ ہو، لیکن اس نے اپنی جدوجہد کا دائرہ کسی خاص خطے یا قبیلے کے ساتھ محدود کر رکھا ہوتو اس میں پچھ حرج نہیں ہے، اور مسلمان اس کے ساتھ بھی تعاون علی التو کی کر سکتے ہیں۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم ملام تعاون علی التو کی کر سکتے ہیں۔

ابتخابات میں کسی اُمیدوار کے بارے میں'' فلال کو ووٹ دے کر ہم اللہ کے اِختساب سے پچ سکتے ہیں'' کے الفاظ کا حکم

سوال: - بعض اشتہاروں میں جو اِنتخابات کے سلسلے میں جاری ہو پچکے ہیں، یہ الفاظ کھے ہوئے ہیں کہ: ''فلاں اُمیدوار کو ووٹ وے کرہم روزِ محشر اللہ تعالیٰ کے اِحتساب سے پچ سکتے ہیں'' اور اس کا مقصد سے ہے کہ نیک اور اچھے آ دمی کو ووٹ ویٹے سے آخرت میں غلط ووٹ کی جواب دہی اور اِحتساب سے آ دمی چچ سکتا ہے۔

اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں نبوت کا دعویٰ ہے۔ آپ کا ان الفاظ کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب: - ندکورہ مقصد کے تحت بیدالفاظ کھنے سے نبوت کا دعویٰ لازم نہیں آتا، اور اگر مقصد وہی ہے جوسوال میں کھا گیا ہے اور جس آدمی کے حق میں بیہ جملہ کھا گیا ہے، وہ کھنے والے کے نزدیک واقعة طلقے کے دُوسر سے تمام اُمیدواروں سے زیادہ نیک اور اہل ہے، تو ان الفاظ کے کھنے میں

<sup>(</sup>١) لقوله تعالىٰ: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى وَكَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنَّمِ وَالْمُتَوَانُ" الآية، سورة المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) في مسنن التسسالي ج:٢ صَّ:٣٦٪ ا و١٤٥ (طبع مكتبه النَّمْسن لاهور) "هُن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم: هن خرج من الطاهة وفارق الجماعة فسات مات ميعة جاهلية ..... ومن قاتل تحت راية همية يدعوا الى عصبية أو يعطب تعصبية فقعل فقعلمة جاهلية." وقم الحديث: ٣٠ ٢٥٪ .

شرعاً کوئی حرج نہیں، البت کس شخص کے بارے میں جزم اور وثوق کے ساتھ اتنا بڑا وعویٰ کرنے میں والثداعكم احتياط سے كام لينا جائے۔ 21841711719 (فتوی نمبر ۵۲۲/۲۲۰)

چبرے کے بردے کی شرعی حیثیت اور خاتون اُمیدوار کا اِمتخابی یوسٹروں میں فوٹو شائع کرنے کا تھم

سوال ا: - قوى اتحاد كے جلسوں ميں بيكمنيم ولى خان ادر بيكم صفيه تكيل اثليج كى زينت بنتي ہیں، اخبارات میں اُن کا فوٹو چھیتا ہے، لوگ اخباروں میں ان کی تصویریں دیکھ لیتے ہیں اور تقریریں بھی پڑھتے ہیں، سنا ہے کہ غیرمحرَم عورت کی تصویر و کھنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اُس کو و کھنا، غیرمحرَم عورت کی آواز بھی بردہ ہے، اگر الیی اُو ٹجی آواز سے تلاوت قرآن یاک بھی کرے جس کو کوئی غیر محرَم مرد سنے تو بھی گناہ ہے۔اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

٢: - يد السيك ب كه حضور صلى الله عليه وسلم في نابينا رشته دار سے يرده كرايا ہے؟

٣٠: - حصرت خالد بن وليدكي الميم حرّمه أن كوحضور صلى الله عليه وسلم كي لو في مبارك ميدان جہاد میں دے کر واپس ہونے لگیں تو انہوں نے فرمایا: اے سوار! تم نے مجھ پر بردا إحسان عظیم كيا، اپنا نام بتا، اُس وقت پہ چلا کہ بیمیری بیوی ہے، گویا چرے کے پردے کا بھی اتنا اہتمام تھا کہ خاوند کو پہ ندلگا كەمىرى بيوى ہے؟

سم: -مفتى محمود، بعثوصاحب كو إقتدار برلائے تھے، اور جن لوگوں نے إن كى مخالفت كى تھى مفتی محمود صاحب نے اُن کی مخالفت کی تھی، اب جومفتی محمود صاحب کے لگائے ہوئے بودے کو کا ثنا نہیں جائے اُن کی مفتی محمود صاحب مخالفت کرتے ہیں، اب بھٹو صاحب کی تائید کرنا جائز ہے یانہیں؟ ۵: - جوشخص جمهور ابل سنت والجماعت كے سلف صالحين پر تنقيد كرے، ال شخص كے متعلق

شرعاً كياتكم ہے؟

جواب تاسا: -عورت يريرد عا وجوب ايك إجماعي اورغير مخلف فيدمسلد ع، اورب یردہ چرے کا بھی ہے، اور اس کا فوٹو شائع کرنا بھی شرعاً جائز نہیں، ان مسائل میں کسی عالم دین کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے خلاف سی کاعمل شریعت میں جمت نہیں۔

 <sup>(1)</sup> وفي الذر المختار، كتاب الصلوة ج: ١ ص: ٢٠١ (طبع سعيد) وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنّه عورة بل لحوف الفتنة.

かしてタムノザバハ

هم: – اشخاص د فه واب بسیمتعلق سوالایت فتو ی بسیمتعلق نهیں \_

۵: - اس مسئل يرحضرت مولانامفتي محد شفيع صاحب رحمة الله عليه كامفصل فتوى" جوابر الفقه"

واللدسبحأ نبداعكم میں شائع ہو چکا ہے، اسے ملاحظہ فرمالیں۔ الجواب صحيح

احقر محمرتقي عثاني عفي عنه

محدر فيع عثانى عفا اللدعنه 21594/5711

(اِنتخابات میں قرآنی آیات واحادیث کومخالف اُمیدواروں پر

چساں کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم)

ا:- "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ" الآية ميس ٩ مفرول كو

قومی اِتحاد کے 9لیڈروں پر چسیاں کرنا

۲:-قرآنِ کریم کےلفظ"هَلٌ"کوسیاسی جماعت کے

انتخابی نشان پر چسیاں کرنا

س:- تلاعب بالقرآن كي مختلف صورتيس اور اليي مجالس ميس

شركت كانتكم

سوال: - گزشته انتخابی مهم کے دوران جس طرح سے خالف جماعتوں نے ایک دومرے کے خلاف جائز وناجائز طوفان برياكيا، جناب بهي پورے طور برواقف مول مي، بلكه غلط انداز سے قرآن كريم اور أحاديث شريفه كوبحى استعال كرنے سے گريز نہيں كيا گيا۔ مثال كے طورير ايك سياسي يار في كمقررين صاحبان اور أخبار في بيكهاكه: "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَسْعَةُ رَهُطٍ يُقُسِدُونَ فِي الْأَرْضِ" الخ، اس آیت کریم مس مفسد افراد کا ذکر ہے، البذا قومی اتحاد کے چونکہ الیڈر ہیں اس کی طرف اشارہ تھا۔ دُوسری یارٹی کے ایک مقرر صاحب نے جلسہ عام میں نوستاروں کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے قرآن كريم كى آيت: "وَبِسالنَّجُم هُمُ يَهُتَدُونَ" اور "دُجُومًا لِلشَّيظِينِ" وغيره ع إستدلال كيا، نيز "الن" كانشان نتخب كرف يرفر ماياكه "هَلْ" كاذكر قرآن مين حاليس مقام يرآياب، كهر چند آيات پڑھیں جن میں لفظ "مَلُ" کا استعال ہوا ہے۔ جناب سے استدعا ہے کہ اس کا شرعی تھم بتا سی ا: - كيا قوى إنتحادك الميرُرول برآيت: "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُقْسِدُونَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُقْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ "منطبق كى جاسكتى ہے؟

۲: - اسى طرح لفظ "هَالْ" كا استعال؟

٣: - كيااية مقصد ك لئة قرآني آيات كا ذكر مناسب هي؟

٣: - كيا تلاعب بالقرآن ياتحريف قرآن كه زُمر يه مين بينيس آتا؟

۵:- ايسي مجمع مين شامل مونے والے سامعين كاكياتكم ب؟

جواب ا: - آیت قرآنی: "وَ کَانَ فِی الْمَدِیْنَةِ تِسْعَةُ دَهْطِ ....الخ" کا واقعہ بالکل دُوسرا ہے، اگر اس آیت کوموجودہ دور کی سای پارٹیول پراس نیت سے چہاں کیا جائے کہ بیآیت انہی کے بارے میں ہے تو بیصری تحریف قرآن ہے، اور اگر بیمقصد ہوکہ آیت تو دُوسرے واقعے میں اُتری تھی لیکن یہاں بھی صادق آتی ہے تو بیآیت کا غلط اِستعال ہے اور سایس مخالفت کی بناء پر کسی شخص کو کفار کی صف میں شامل کرنا بدترین غلطی ہے۔ (۱)

۳: - ہرگز نہیں، قرآن کریم کے لفظ "هَلْ" کو اِنتخابی نشان پر چسپاں کرنا نری جہالت ہے، اور اگر اس نیت سے ہوکہ قرآن میں لفظ "هَلْ" سے مراد ہی استخابی نشان ہے تو صریح تحریف ہے۔

"": - ہرگز شیح نہیں، قرآن کریم کی آیات کو اس طرح سیاسی یا انتخابی جنگ میں استعال کرنا جس سے عوام میں غلط تأثر ہو، انتہائی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے جس سے پر ہیز لازم ہے۔

"": - ایسی باتوں کے بارے میں قوی خطرہ ہے کہ وہ تلاعب بالقرآن میں داخل ہوں، جو لوگ ایسا کریں وہ شخت غلطی کے مرتکب ہیں، البتہ اُنہیں کسی بُرے لقب سے پکارنے کے بجائے انہیں سی جمانے کی کوشش کریں۔

""

۵: - اليي مجلسون مين جهال قرآني آيات كواس طرح غلط استعال كيا جاتا هو، شركت نه كرنا

 <sup>(1)</sup> في الاشباه والنظائر لابن نجيم "تركذا قولهم بكفره اذا قرأ القران في معرض كلام الناس، كما اذا اجتمعوا فقرأ فجمعناهم جمعًا، وكذا وكائبًا دهاقًا، عند روية كأس. وقم: ١٣٨.

قَـالُ فَـى شُـرَحـه: " ذَكـر في القاموس أن معنى قول الزهرى لا تناظروا بكتاب الله ولا بكلام رسوله لا تجعلوا شيئًا نظيرًا لهــمـاء مـعــاه لا تــجـعلوهما مفكلا لشيء يعرضه به كقول القائل جنت على قدر يا موسلى لمسمّى بموسى جاء في وقت مطلوب.

<sup>(</sup>۲) حواله ما بقيد

<sup>(</sup>۳) حالدمانند

<sup>(</sup>٣) قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ في القران الكريم: "أَدُّعُ إلىٰ سَبِيُلِ زَيِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْبِيُ هِيَ الْحَسَنَ اللهِ : 12 (سورة القصص: 22). أَخْسِنُ كَمَا أَخْسَنَ اللهُ إِلَيْكُ ..... الآية (سورة القصص: 22).

چاہئے، اورشرکت ہوجائے تو الیہا کرنے والول کو اُن کی غلطی پر متنبہ کرنا چاہئے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم ۱۳۹۸/۶۸۲۷ھ

مرداُ میدوارکی موجودگی میںعورت کو''ووٹ'' دینے کا حکم سوال: - مرداُمیدوارک موجودگ میں جو بہتر نمائندگی کر سکتے ہوں،عورت کوسردار شلیم کرنا اور اُسے ووٹ دینا اسلام کی روثنی میں جائز ہے یانہیں؟

جواب: - مرداُ میدواروں کی موجودگی میں جو بہتر نمائندگی کرسکتے ہوں،عورت کوسر دارتشلیم کرنا اور اُسے ودٹ وینا شرعاً جائز نہیں ۔ اار ۱۰ ار ۱۳۹۵ھ (فتو کا نمبر ۲۸/۱۰۴۷ع)

## پاکستان سے الحاق کرنے والے ریاست کے ایک حکمران کو معاہدے کے تحت دی گئی مراعات واپس لینے کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین اس صورت حال کے بارے ہیں کہ ایک ریاست ''الف'' جو کہ اُز رُوئے قانون آزادی ہند مجر یہ ۱۹۳۷ء ۱۹ راگست سلطنت برطانیہ کے تسلط سے آزاد ہوگی اور اس کا حکران بموجب قانون اس اُمر کا حق دار ہوگیا کہ وہ آزاد مملکت ہندوستان یا نوزائیدہ مملکت پاکتان ہیں سے کسی ایک بیل شمولیت اختیار کرلے یا آزاد رہے۔ چنانچہ ریاست ''الف'' کے حکران نے مطابق دستاہ پڑھولیت (جس کا اُردو ترجمہ مسلک ہے) پاکتان ہیں محض جذبہ اِسلامی و جذبات ویٹی ولی گی بناء پرشمولیت اختیار کرلی، جس کے بتیج میں حکرانِ نہ کوراور اس کے اہلے میں کی بناء پرشمولیت اختیار کرلی، جس کے بتیج میں حکرانِ نہ کوراور اس کے اہلے خاندان کو ہندوستان کے حلے اور ظلم وستم کا نشانہ بنتا پڑا، اور اپنی ریاست اور جملہ الملاک و جائیداد سے محروم ہونا پڑا، دستاویز شمولیت کے مطابق شق نمبرا میں حکران نہ کور نے اپنی ریاست کا الحاق باکتان میں کرنے کا عبد کیا ہے، اور اسے یا کتانی مقتنہ اور سریم کورٹ کا یابند کیا ہے، بشرطیکہ دستاویز

 <sup>(</sup>١) في الشامية ج: ٧ ص: ٣٣٨ (طبع سعيد) لو دعى الى دعوة فالواجب الاجابة ان لم يكن هناك معصية ولا بدعة والامتناع أسلم في زماننا إلا اذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية اهـ.

<sup>(</sup>۲) فی صحیح البخاری، کتاب المغازی، کتاب النبی صلی الله علیه وسلم إلی کسوی وقیصو، رقم: ۳۰۷۳ ج: ۲ ص: ۱۷۲۳ (طبع قدیمی کتب عانه) ".... لما بلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم أن أهل فارس قد ملکوا علیهم بنت کسوی قال: لن یفلع قوم ولوا أمرهم امرأة". نیز و کیک کفایت اُلقی، کتاب الراسات ت: ۹ ص: ۳۳۹ (طبح جدید دارالاشاعت)

میں دی گئی شرا نط کو طحوظ رکھا جائے۔

شق نمبر ۲ و ۷ میں آئندہ بنائے جانے والے توانین وآئین کے ذریعے کوئی تبدیلی کیے طرفہ نوعیت کی جس کی منظوری تحکمران نہ کور سے حاصل نہ کرلی جائے عمل میں نہ لائی جائے۔

اس شمولیت کے تحت حکومت پاکتان کی جانب سے تحفظات و مراعات خصوصی نوعیت کی حکمران فدکور کو حاصل تحییں اور جو ۲۵-۹-۲۷ سے رائج تھیں، مگر سابقہ حکومت نے حکمران فدکور کی منظوری کے بغیر یک طرفہ طور پران تمام مراعات اور تحفظات کوسلب کرلیا اور حکمرانِ فدکور کو ان سے محروم کردیا۔

ا: - أز رُوئ شريعت محمدی اور قرآن وسنت اسلامی حکومت پاکستان کابيه يک طرفه قدم جو که دستاه يزشموليت کی صرح خلاف ورزی ہے، کيا شرع اور ديني إعتبار سے اس کا کوئی جواز ہے؟ اور کيا أز رُوئ فقي اسلامي بيد يک طرفه تبديلي معاہدہ جائز ہے يا ناجائز؟

۲:- اگر بیفعل ناجائز ہے تو کیا ایس کوئی حکومت جو کہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی مدعی اور علی الاعلان دعوے دار ہوسابقہ حکومت کی اس پالیسی اور فیصلے کی پابند ہے جو کہ اس نے دینی اور اخلاقی حدود سے تجاوز کر کے کیا ہو؟

۳:- کیا شرعی اعتبار سے حکمرانِ فدکوراس کی طرفد انحاف ِ معاہدہ کی بنا پر کسی ہرجانے اور تاوان کا مستحق ہے؟ اس نقصان اور اذیت کے بدلے میں جواس بنا پراسے اور اس کے اہلِ خاندان کو پہنچا ہو؟

چنانچه گزارش ہے کہ مذکورہ بالا اُمور میں فتویٰ و فیصلہ قرآن وسنت اور اَحادیث نبوی کی روشیٰ میں صاور فر مایا جائے۔ میں الد من علام معین الدین

#### تنقيح

اِستفتاء کے ساتھ معاہدے کی دستاویز مسلک نہیں ہے، جواب اس دستاویز کے مطالع پر موقوف ہے، اس لئے اس اِستفتاء کے ساتھ معاہدے کی دستاویز اِرسال کی جائے تو اصل سوال کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

> جواب تنقیح سوال کے ساتھ دستاو سز منسلک ہے۔

جواب: - حکومت پاکستان کے لئے شرعاً ضروری ہے کہ وہ اس معاہدے کی پابندی کرے، جو کسی ریاست جو کسی ریاست کے الحاق کے وقت والی ریاست سے کیا، لیکن منسلہ دستاویز شمولیت ہیں والی ریاست کے لئے کسی قسم کی خصوصی مراعات و تحفظات کا ذکر نہیں، البت اگر گور نمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء اور قانونِ آزادی ہند ۱۹۲۵ء ہیں جن کا ذکر دستاویز شمولیت کی وفعہ نمبرا وا میں ہے، والی ریاست کو پچھ خصوصی مراعات و تحفظات و ہے گئے ہوں تو ان مراعات و تحفظات کی پابندی حکومت پاکستان پر اس وقت تک لازم ہے جب تک ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ باتی ہے، اور اگر ذکورہ و و تو آئین میں بھی کوئی مراعات و تحفظات موجود نہیں ہیں یا معاہدے کے بعد کسی اور دستاہ یز کے ذریعے طے پائے ہیں تو ان کی تبدیلی سے معاہد ہ شمولیت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی ، اس صورت میں اس دُوسری میں تو ان کی تبدیلی سے معاہد ہ شمولیت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی ، اس صورت میں اس دُوسری وستاہ یے۔

۱۳۰۰/۱۲/۴۰ (نتوی نمبر ۱۳۱/۵۶۳ پ)

#### سر کاری ملازمتوں اور املاک واراضی میں ترجیح کی بنیاد علاقائی و جغرافیائی عصبیت ہے یا اہلیت؟ سوال: - تمری و تحتری جناب مولانا محرتی عثانی صاحب دامت برکاتیم

السلام علیکم درحمة الله، واضح ہو کہ مندرجہ ذیل مسئلے پر اپنی علمی رائے اور دلائل ہے مطلع فرماوس،ممنون ہوں گا،مطلوبہ جواب فتو کی نصور نہ ہوگا۔

ا:- قرآن مجید، سنت نبوی و خلفائے راشدین یا فقہائے عظام کے اِرشادات کی روشیٰ میں ایک اسلامی مملکت کے مختلف علاقوں (صوبوں) کے باشندوں کو، دُوسرے علاقوں کے باشندوں کے حق برائے حصول صوبہ جاتی سرکاری ملازمت، املاک و اراضی میں برابر کا شریک قرار دیا گیا ہے یا مختلف علاقوں کے باشندوں کے ان حقوق کواس خاص علاقے کے باشندوں تک محدود کھا گیا ہے؟

۔ ۲:- کیا اگر ایک اسلامی مملکت میں ایک علاقے کے باشندوں کو دُوسرے علاقوں میں معاشی حق اِنتفاع کے سلسلے میں ایسا کیسال اِستحقاق نددیا جائے تو پیشرعاً دُرست ہوگا؟

۳۰- کیا اسلامی نظریۂ عدل کی رُو سے ایسے یکسال معاشی اِستحقاق کی پالیسی بنانا اسلامی حکومت کے لئے شرعاً ضروری اور لازمی ہے؟

<sup>(</sup>١) قال الله تعالىٰ: "وَاَوُفُوا بِالْمَهُدِ إِنَّ الْمَهُدَ كَانَ مَسْتُولًا" وفي سورة المائدة: "يَانَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوآ اَوُفُوا بِالْمُقُوِّدِ" الآية.

۳:- جب ایک اسلامی مملکت میں حقوق کے تخفظ کے نام پر علاقائی قومی عصبیت پیدا کی جارہی ہوتو اس وقت اس عصبیت کورو کئے کے لئے مختلف علاقوں (صوبوں) کے درمیان معاثی تحفظ کی وہ کوئی منصقانہ تھمست عملی بنانی چاہئے جو اسلامی نظریۂ عدل کے بھی مطابق ہو اور اسلامی مملکت کی وصدت اور اِستحکام کے لئے بھی مفید ہو؟

اُمید ہے کہ آنجناب اس اہم مسئلے پر ہماری راہنمائی فرمائیں گے،شکریہ۔ آپ کی ذاتی رائے مطلوب ہے نہ کہ دارالا فمآء کا فتو کا۔

خاكسارعبدالخالق سرياني بلوچ ايم ايم اساري ايم ايم اسايل ايل بي

جواب: -محتر می وکمرمی السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

گرای نامہ ملا، آپ نے سرکاری ملازمتوں اور الملک و اراضی میں جغرافیائی اور علاقائی مساوات کے بارے میں جوسوال کیا ہے، اس کا جواب احقر کی رائے میں یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی منصب یا ملازمت کے سلطے میں بنیادی طور پر بیا صول پیش نظر رکھا ہے کہ جس شخص کا تقریر مقصود ہواس منصب کی بوری اہلیت پائی جائی ضروری ہے، اور جوشخص جس منصب کی زیادہ اہلیت رکھتا ہو، وہ اس منصب کی زیادہ اہلیت ہو، اور جوشخص جس منصب کی زیادہ اہل ہے، خواہ جغرافیائی اعتبار سے اس کا تعلق کسی خطے سے ہو، البذا اس معاطے میں ترجیح کی بنیاد اہلیت ہے، نہ کہ جغرافیائی تعصبات، یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومتوں میں ایک خطے کے باشندوں کو بلاتکلف وُ وسرے خطوں میں متعین کیا جاتا رہا ہے۔

لبذا یہ بات تو شریعت میں کسی طرح جائز نہیں ہو کتی کہ جس محض میں کسی منصب کی اہلیت نہ ہو، اس کو محض اس لئے کسی منصب پر فائز کردیا جائے کہ وہ کسی خاص علاقے کا باشندہ ہے، البتہ اگر مختلف خِطوں کے لوگ اہلیت کے اعتبار سے مساوی ہوں تو اس صورت میں انظامی سہولت کی خاطر بیہ اُصول مقرر کرنا جائز ہے کہ ہر علاقے میں اس علاقے کے اہل اَفراد کو ترجیح دی جائے، کیونکہ وہ اس علاقے کے مسائل اور لوگوں کی نفیات سے بھی زیادہ واقف ہوگا، اور اس علاقے کے لوگ اس سے مانوس بھی زیادہ ہوں گے۔

ای طرح اگراس بات کا اندیشہ ہو کہ کسی علاقے کے لوگ باہر کے کسی عہدہ دار کو دِل سے جو لئیں کریں گے اور اس سے ملک وملت میں انتشار پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوجائے تو اس صورت

<sup>(</sup>اتاس) تفصیل کے لئے د کھے تغیر "معارف القرآن" ج: من ٢٠٩٥ (طبح ادارة المعارف كرا كى)-

یس اس بات کی بھی گنجائش ہوسکتی ہے کہ ملت کو إختشار سے بچانے کے لئے کسی ایسے شخص کا تقرّر کردیا جائے جو فی نفسہ اہل تو ہو، لیکن دُوسرے علاقے کے لوگوں میں اس سے زیادہ اہلیت رکھنے والے موجود ہوں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ حکمران قریش بی میں سے ہوں گے، اس کی حکمت علامہ ابنِ خلدونؓ نے یہی بیان قرمائی ہے کہ اہلِ عرب کا قریش کے سواکسی اور پر جمع ہونا مشکل تھا۔ (۱) علامہ ابنِ خلدونؓ نے یہی بیان قرمائی ہے کہ اہلِ عرب کا قریش کے سواکسی اور پر جمع ہونا مشکل تھا۔ (۱) کی خواہشات کی وجہ سے نااہل افراد کو ذمہ دارانہ منصب حوالے کردیئے جائیں، ایسی صورت میں لوگوں کی خواہشات کے اِتباع کے بجائے ان کے خیالات کی اِصلاح ضروری ہے۔ (۱)

ا مید ہے کہ اس تفصیل ہے آپ کے تمام سوالات کا جواب ہوگیا ہوگا، اگر پھر بھی کوئی اُ مجھن باقی ہوتو دوبارہ ارشاد فرماویں، إن شاء اللہ اپنی بساط کے مطابق جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام اربے ۲۰۰۵ ا

<sup>(1)</sup> وفي صبحيح البخارى كتاب الأحكام ج: ٢ ص: ٥٥ (طبع قديمي كتب خانه) باب الأمراء من قريش ..... مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن خلدا الأمر في قريش لا يعاديهم أحدّ الا كبّه الله على وجهه ما أقاموا المدين. وفيه أيضًا عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم النان .....الخ. وكذا في صحيح مسلم ج: ٢ ص: ١ و ١ ١ (طبع سعيد).

وفى مسعنف ابن ابى شيبة رقم الحديث: ٣٣٠٥٥ ج: ١٤ ص: ٢٨٥، ٢٨١ (طبع ادارة القرآن كراتشى) عن أنس رضى الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى بيت رجل من الأنصار فأخذ بعضادتى الباب ثم قال: "الأنشة من قويش."

<sup>(</sup>٢) وفي تاريخ ابن حلدون، الفصل السادس والعشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه ج: ١ ص: ٢٠٦ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) ولنتكلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب في هذه الممذاهب فنقول ان الأحكام الشرعية كلها لا بدّ لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها ..... وذلك ان قريشًا كانوا عصبة مضبو وأصلهم وأهل الغلب منهم وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ولا يعترف لهم من قبائل مضر أن يردّهم عن المخلاف ولا يحملهم على الكرة فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة والشارع محلّر من ذلك حريض على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما اذا كان الأمر في قريش لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب الى ما يراد منهم فلا ينعشي من أحد خلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون حينئه بدفعها ومنع الناس منها فاشترط نسبهم القرشي في هذا المنصب وهم أهل العصبية المقوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة .....الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي صنحيح البخاري كتاب العلم ج: ١ ص: ١٣ (طبع قديمي كتب خانه) اذا وسد الأمر الي غير أهله فانتظر الساعة. وفيه أيضًا كتاب الرّقاق ج: ٢ ص: ١٩٢ (طبع قديمي) اذا أسند الأمر الي غير أهله فانتظر الساعة. وراجع للتضعيل الي شرحه في فتح الباري ج: ١ ص: ١٩٩ (طبع قديمي كتب خانه) وعمدة القاري ج: ٢ ص: ٣

<sup>(</sup>٣) وفي التفسير الكبير تحت آية رقم: ٥٨ من سورة النّساء: ويدخل فيه عدل الأمراء مع رعبتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصّبات الباطلة بل يرشدونهم الى اعتقادات وأعمال تنفعهم في دنياهم وأُخراهم.

### سی سیاست دان کا اِنتخابات کے موقع پرسیاسی جماعت سے کئے ہوئے وعدے کوتوڑنے کا تھم

سوال: - مالیہ اِنتخابات کے متیج میں رحیم یارخان میں چند کونسلروں نے اپنا ایک گروپ تشكيل ديا، جس ميں فلال فلال كونسلر شريك اجلاس ہوئے، اور تمام گروپ كے كونسلروں نے بالا تفاق حلفاً خدا کو حاضر و ناظر جان کر بیعبد کیا که ہم آئندہ اِنتخاب میں بلدیہ رحیم یارخان کا چیئر مین چودھری عبدالحمید گاندھی کو اور وائس چیئر مین ہارون باجوا کو بنائیں گے،لیکن چندروز کے بعد وُوسرا حلف قرآن یاک بر ہاتھ رکھ کر کرلیا کہ ہم سب میاں عبدالخالق گروپ میں جیں اور جس کومیاں عبدالخالق جہاں جا ہیں استعال کریں،لیکن پھراس کے علاوہ اخبارات اور دُوسرے ذریعے سے یہی اعلان کیا جاتا رہا . كه جهارا نامزد چيئر مين عبدالحميد گاندهي ہے،ليكن آخري دن جبكه چيئر مين كا انتخاب تفاتو دانسته ان ممبران نے عبدالخالق کو چیئر مین کا ووٹ دیا، اور عبدالحمیدگاندھی کونظرانداز کیا گیا، جبکہ عبدالحمیدگاندھی نے ان ممبران سے کہا کہتم نے میری چیئر مٹنی کے لئے حلف دیا ہے، تو اَب مجھ کو چیئر مین بناؤ تو اس برمبران نے کہا کہ بیسیای حلف تھا اور ہم نے تمہارا ووٹ صرف اس لئے استعال کیا کہ ہمیں مزدور اور خاتون کی نشست مل جائے، اب وہ نشتیں ہم نے حاصل کرلیں، اب تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اِنتخابات کے ایام ہی میں ان میں سے بعض ممبران نے عوام سے معجدوں میں بیٹھ کرید وعدہ کیا تھا کہ ہم کامیابی کے بعد اپنا ووٹ عبد الخالق کو نہ دیں گے، لیکن ان لوگوں کے اس واضح متضادعمل اور حلف محکنی اور جان بوجھ کر قرآن یاک پر ہاتھ رکھ کر وعدہ خلافی سے جو دینی اقدار یامال ہوئے اور لوگ اب قرآن برحلف اُٹھانے کو مزاح سجھنے لگ گئے ہیں، اس کے لئے علائے دین ومفتیانِ کرام فتویٰ صادر فر ماویں کہ اگر ان کا بیمل دانستہ اور جان بوجھ کرتھا تو شریعت مطہرہ کی رُو سے ایسے لوگوں کا کیا مقام ب? ایک اسلامی معاشرے میں بیلوگ عوام کے نمائندہ بن سکتے ہیں؟ (مرزامجدرفیق)

جواب: - پہلا معاہدہ تحریری صورت میں ہوا تھا، استحریر کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس میں علف یافتم نہیں تھی، البتہ ایک عہد تھا، شرعاً اس کا تھم ہیہ ہے کہ اس عہد میں شامل افراد کے لئے اس عہد کی خلاف ورزی بلاعذر جائز نہیں تھی، البتہ اگر اس عہد کے بعد ان کو دیانت سے معلوم ہوا کہ جس شخف کو ختف کرنے کا عہد کیا گیا ہے، وُوسرا اس کے مقابلے میں بہتر ہے، تو اس عذر کی وجہ سے ان کے لئے جائز تھا کہ اس عہد کومنسوخ کرکے اس شخص کو ختف کرتے جو ان کے نزدیک زیادہ بہتر تھا۔ صورت و

 <sup>(1)</sup> في المقرآن الكريم: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا" سورة الاسراء آية: ٣٣.

مسئولہ میں اگران لوگوں نے اس قتم کے حج عذر کے بغیر عہد شکنی کی تو سخت گنا ہگار ہوئے اور ایسے لوگ نمائندگی کے اہل نہیں، اور اگر فیصلے کی تبدیلی کسی عذر کی بناء پرضی تب بھی آخر وقت تک اپنے ولی نمائندگی کے اہل نہیں، اور اگر فیصلے کی تبدیلی کسی عذر کی بناء پرضی تب بھی آخر وقت تک اپنے ولی اس جھوٹ کے ارادے کے خلاف اعلان کرتے رہنا جھوٹ ہے، اور وہ بھی سخت گناہ ہوئے اس جھوٹ کے مرتکب ہوئے وہ بھی سخت گناہ گار ہوئے (') اور ایسے لوگ بھی نمائندگی کے اہل نہیں تا وقتیکہ وہ اپنے ان مرتکب ہوئے وہ بھی سخت گناہ گار ہوئے (')

#### جماعت ِ اسلامی ، جمہوریت اور جمعیت علمائے اسلام کے بارے میں ایک سوال کا جواب

سوال: - ' د تحریک جمہوریت' کے نام سے جو جماعت معرض وجود میں آئی ہے، جماعت اسلامی بھی جس کی حامت اسلامی بھی جس کی حامت اسلامی بھی جس کی حامی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا جماعت اسلامی افراس کی آڑ لے کر اس ملک کو امریکا کی گود میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جماعت اسلامی کا یہ موقف کیا ڈرست ہے کہ جمہوریت کی بحالی دراصل اسلامی نظام لانے کی کوشش کا ذریعہ ہے، جس طرح یا کتان حاصل کرنے کا ذریعہ جداگانہ اِنتخاب ہی تھا۔

۲: - دُوسرا مسله جوآج کل ملک میں بری شد و مد کے ساتھ پھیلا یا جارہا ہے اور شد و مد کے ساتھ کھیلا یا جارہا ہے اور شد و مد کے ساتھ کھیلا یا جارہی ہے، وہ ہے ''سوشلزم'' اس نظام کی واعی بیشن عوامی پارٹی ہے، لیکن تائید میں جعیت علمائے اسلام اس محصیت علمائے اسلام اس کی طرف سے سوشلزم کا نعرہ کیوکر دُرست اور مطابق عین اسلام ہوگا؟ جعیت علمائے اسلام اس سلسلے میں جو پھرکر رہی ہے اس میں آنجناب اور دیگر علماء کس حیثیت سے شامل ہیں؟

جواب: - جہاں تک جماعت ِ اسلامی میں شمولیت وعدم شمولیت کا تعلق ہے، اس کا جواب اس مطبوعہ ورق میں موجود ہے، جوآپ کو پہلے اِرسال کیا جاچکا ہے۔

ربی تح یک جمہوریت کی بات! سو جب متحدہ حزبِ اختلاف نے بیم ہم شروع کی تقی تو حسین شہید سپروردی مرحوم نے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم کو اس تحریک بیس شامل ہونے کی

<sup>( 1</sup> و ٣ ) قال الله تعالى: "إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أنْ تُؤَكُّوا الْإَمْنَاتِ إِلَى اَهْلِهَا" الآية: ٥٨ سورة النساء.

فى صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٢٦ (طبع قليمى كتب خانه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصدق! فان المصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنّة ..... واياكم والكذب! فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النّار ...." الحديث: ٣٧٢١.

دعوت دی تھی، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ: ''جمارا اصل مطالبہ اسلامی نظام کا قیام ہونا چاہئے، پھر اگر اِسلام میں کسی درجے کے اندر جمہوریت ہے تو وہ خود بخو داس مطالبے کے اندر آجائے گی، لیکن زی جمہوریت کی تحریک میں شمولیت سے معذور ہوں۔'' اس جملے سے آپ تحریک جمہوریت کے بارے میں ان کے موقف کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

اب سوشلزم کی بات رہ جاتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسلمان جو اِسلام اور اِشتراکیت سے واقف ہو، شک نہیں کرسکتا کہ سوشلزم اسلام کے بکسر منافی نظام ہے، اِسلام اپنا الگ معاشی نظام رکھتا ہے جو سر مایہ واری اور اِشتراکیت وونوں سے مختلف ہے، جوشخص اسلام کے بارے میں تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتا ہو وہ سوشلزم کو اِسلام کے مطابق نہیں کہہ سکتا۔ موجودہ جمعیت علمائے اسلام کا بھی کوئی ایسا بیان ہمارے علم میں نہیں ہے جس میں اُس نے سوشلزم کی جمایت کی ہو۔ بلکہ اِس الزام کی بعض ترویدیں نظر سے گزری ہیں۔

آخر میں بیرعرض کرنا ہے کہ موجودہ جمعیت علائے اسلام وہ جمعیت نہیں ہے جس نے قیامِ پاکستان کی جدوجہد کی تھی اور جس کی بنیاد علامہ شہیر احمد صاحب عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، اس جمعیت کا مارشل لاء کے بعد احیاء نہیں کیا گیا، موجودہ جمعیت علائے اسلام ایک دُوسری جماعت ہے جو قیام پاکستان کے بہت بعد قائم ہوئی ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلہم اس جماعت کے بھی رُکن نہیں رہے، اور نہ اس کی پالیسی میں حضرت مظلہم کے مشوروں کا کوئی دخل ہے، لہٰذا اس کے سی قول وفعل کی ذمہ داری اُن پر عائمنہیں ہوتی۔

احقر محمر تقی عثانی عفا الله عنه ۱۲٬۲۸۸/۱۱ه

الجواب سيح بنده محمد شفيع

DITAA/1/11

# ﴿ كتاب الدّعوىٰ والشهادات والقضاء﴾

( دعویٰ، گواہی اور فیصلوں کے مسائل کا بیان )

### قانون''میعادِ ساعت'' کی شرعی حیثیت

( قانون''میعادِ ساعت'' کی حقیقت، تاریخ، شرعی تصوّر، دلائل، پچھلے ز مانوں میں اس

کی موجودگی، اوراس قانون کی حکمت پر مفصل فتوگی)

سوال: - بعض جدید ترقی یافته ممالک مین "Limitation Act" کے نام سے جو اُصول وقوانین رائع و نافذ ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ اور کیا وہ سراسر غیر اِسلامی اُصول ہیں؟ اگر یہ اُصول وقوانین غیر اِسلامی ہیں تو دیوانی و فوجداری مسائل و اُمور میں چارہ جوئی کی میعاد کا عدم تعین جوعملی خرابیاں پیدا کرتا ہے اس کا تدارک کیوئر کیا جاسکتا ہے خصوصاً اگر اس عدم تعین کو کاٹ کے خرابیاں پیدا کرتا ہے اس کا تدارک کیوئر کیا جاسکتا ہے خصوصاً اگر اس عدم تعین کو کاٹ کے معاملات متاثر ہوتے ہیں، اگر یہ اُصول وقوانین غیر اِسلامی نہیں تو ان کے اِسلامی ہونے کا کیا جواز معاملات متاثر ہوتے ہیں، اگر یہ اُصول وقوانین غیر اِسلامی نہیں تو ان کے اِسلامی ہونے کا کیا جواز ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں شفعہ چھوڑ کر اس نوعیت کے قوانین کھی نافذ نہیں رہے؟

اگر عنقریب قومی اتحاد برسرِ اِقتدار آجائے تو پورا کا پورا اسلام کیونکر نافذ ہوگا اور "Limitation Act" کوکس طرح مشرف بداسلام کیا جائے گا؟ یا پھر اُسے کس بناء پر ایک کلمہ گو قانون کی حیثیت حاصل ہوگی؟

جواب: -محترى وكرى! السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة خدا كريد كد مزاج كرامي بخير بول، آيين \_

گرامی نامہ باعث مسرّت و اِفخار ہوا، آپ کے سوال کے بارے میں عرض ہے ہے کہ قانون میعادِ ساعت (Limitation Act) سراسر غیر اسلامی قانون نہیں ہے، اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اسلام کی تاریخ میں شفعہ کوچھوڑ کر اس نوعیت کے قوانین بھی نافذ نہیں رہے۔'' واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے عدالتیں بھی میعادِ ساعت کا لحاظ کرتی رہی ہیں، خاص طور سے ترکی خلافت کے دور میں عالم اسلام کے متام قاضی خلیفہ وقت کی مقرر کردہ میعادِ ساعت پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اور فقہائے اسلام نے اُن کے اس عمل کی مصرف تو یق و تائید کی ہے بلکہ خلیفہ وقت کے منشور کے جاری ہونے کے بعد اس کو واجب اسمال قرار دیا ہے۔'' الا شباہ والنظائز' کے مشہور شارح علامہ حویؓ نے اپنے دور کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے سلاطین نے تمام قاضوں کو بی تھم دیا ہوا ہے کہ وہ وقف اور ورافت کے سواکوئی

دعویٰ بناءِ دعویٰ قائم ہونے کے پندرہ سال بعد قابلِ ساعت نہ سجھیں، اور فاویٰ حامدیہ میں (جس کی سنقیح علامہ ابنِ عابدین شامی نے کی ہے) اس مسئلے پر چاروں نداہب (حفی، شافی، مالکی، حنبلی) کے فقہاء کے فقاویٰ نقل کئے جیں جو اس بات پر یک زبان ہیں کہ سلطان کی طرف سے اس ممانعت کے اجراء کے بعد پندرہ سال بعد کوئی مقدمہ واخل نہ کیا جائے۔ البنۃ علامہ خیرالدین رملی نے فقاویٰ خیریہ میں بیر ظیفہ کی طرف سے از سرنو تھم جاری ہونا میعاد ساعت کی بیندی کے لئے ضروری ہے۔

البت مختلف زمانوں میں مختلف میعادیں مقرر کی گئی ہیں، فقر حنی کی کتابوں میں بعض مقدمات کے پندرہ سال، بعض کے لئے بین سال اور بعض کے لئے چیتیں سال کی متیں مقرر کی گئی ہیں، مثلاً درمخار میں ہے: "المقضاء مظهر لا مثبت ویت خصص بنزمان ومکان وخصومة حتی لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوی بعد خمسة عشر سنة فسمعها لم ینفذ، قلت: فلا تسمع الآن بعدها الا بأمر."

بلك علامه شائ في تمش الانم مرضى كي مبسوط سي فقل كيا سه كه: "اذا تسوك المدعوى ثلاثًا و ثلاثيسن سنة ولم يكن مانع من المدعوى ثم ادّعى لا تسمع دعواه. " (ردّ المسحتار، كتاب القضاء مطلب في عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة ج: ٢ ص:٣٣٣، مطبوعه ديوبند) \_ (")

<sup>(</sup>اوم) ج: ۵ ص: ۱ ا م (طبع سعيد) نيزد يكي ماشي نمبرم

<sup>(</sup>٣) رد المحتارج: ۵ ۳۲۲ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) كتاب القضاء ج:٥ ص:٣٢٢ (طبع سعيد).

وفي الفتاوئ تنقيح الحامدية، كتابُ المدّعوئ ج: ٢ ص:٣ (طبع مكتبه حبيبيه كوئفه) وقال المتأخرون من أهل الفتوئ لا تسسمع المدّعوئ بعد ست وثلاثين سنة الا أن يكون المدعى غائبًا أو صبيًّا أو مجنونًا أو المدعى عليه أميرًا جائرًا يخاف منه كذا في الفتاوئ العتابيه.

وقبال في البيحر عن المبسوط ترك الدّعوى ثلاثًا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدّعوى ثم ادعى لا تسمع دغواه لأنّ ترك الدّعوى مع التمكن يدلّ على عدم الحق ظاهرًا ...... والحاصل من هذه النقول أن الدّعوى بعد مضى ثلاثين منة أو بعد ثلاثة وثلاثين لا تسمع اذا كان التّرك بلا علرٍ من الأعذار المارة لأن تركها هذه المدّة مع التمكن يدلّ علىٰ عدم الْحق ظاهرًا ... الْخ.

وفي الفتاوئ الكاملية كتاب الدّعوىٰ ص:١١٣.

وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر فصل قضاء المرأة في غير حدوقود ج: ٢ ص: ٨٨ لو أمر السلطان بعدم سماع المدعوى بعد خمس عشرة سنة يجب عليه عدم سماعها ولو سمعها وقضى لا ينفذ لأنّه لا يصير قاضيًا بالنّسبة الى تلك المحادلة كما في المنح.

مثم الائم مزهی خلانت عباسیہ کے دور کے ہیں، جس سے واضح ہوا کہ میعاوساعت کا بیہ تصور خلافت عباسیہ ہیں بھی موجود تھا، افسوس ہے کہ ہیں اس وقت پاؤں کے ایک زخم کی وجہ سے صاحب فراش اور چلنے سے معذور ہوں، اس لئے دُوسری کتابوں کی مراجعت اس وقت ممکن نہیں، ورنہ اس پرشاید اور بھی قدیم حوالے دستیاب ہوجاتے، تاہم صرف علامہ شامی کی فدکورہ تصریحات سے بھی اتنا واضح ہوجاتا ہے کہ میعاد ساعت کا تصور نہ صرف غیر اسلامی نہیں، بلکہ اسلامی عدالتیں ہر دور میں اس برکسی نہیں شکل میں عمل بیرارہی ہیں۔

البت يهال به شبه موسكتا ہے، اور شايد آپ كو بھى يمى شبه موا موكم محض تأخيركى بنا پر ايك صاحب وق كوق سے محروم كرنے كاكيا جواز ہے؟

موجودہ قوانین میں اس سوال کا جواب نصفت (Equity) کے ان مقولوں کے ذریعے دیا گیا

ہےکہ:-

"The Law aids the diligent and not the indolent."

قانون جو س لوگوں کی مدد کرتا ہے، غافلوں کی نہیں۔

"Ther Should be an end to Litigation"

عدالتي مخاصمهوں كى كوئى انتہا ہونى حياہيے۔

لیکن بیمقولے موجود قوانین کے حق میں اس لئے پورے اطمینان بخش نہیں ہوتے کہ وہاں ویانت اور قضاء کی کوئی تعریف کم از کم عملاً نہیں ہے، بلکہ جوحق عدالت سے مستر دہوگیا،عملاً وہ حق ہی نہیں رہا۔ اس کے بجائے اسلامی فقہ میں دیانت اور قضاء کے اُحکام ساتھ ساتھ چلتے ہیں لہذا اگر عدالت نے کسی حق کا تصفیہ کرنے سے انکار کردیا ہے تو اس کا بیمطلب نہیں کہ وہ حق نہیں رہا، بلکہ وہ حق موجود ہے اور جس کے ذھے حق ہے اس پر دیائے فرض ہے کہ وہ اُسے صاحب حق تک پنجائے، خواہ کتنا

(اِقْرَمَا شُرِّمَ مُّرَثُتُهُ) وفي الفتاوى الألقروية ج: ٢ ص: ٥٨ وفي المبسوط رجل ترك الدَّعوى ثلاثًا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدّعوى ثم ادعى له لا تسمع دعواه لأنّ ترك الدّعوى مع التمكن عليه يدلّ على عدم الحق ظاهرًا. وفي درر الحكام المادّة: ١٧١٠ ج: ٣ ص: ٢٧١ (طبع مكتبه علميه) اذا ادّعى أحد بأنّ العقار كالدّار والكرم الّذى في تصرّف شخص آخر مدّة خمس عشرة سنة بلا نزاع بأنّه ملكه أو أنّ له حصة فيه فلا تسمع دعواة اه. (وكذا في الشامية ج: ٥ ص: ٣٢٢ طبع سعيد).

وفي شرح المجلّة للأقاسيّ رقم المادّة: ١٦٢٣ ج: ٥ ص: ١٤٧ قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدّعوى بعد ست وثلالين سنة اللّا أن يكون المدعى خالبًا أو صبيًا أو مجنونًا وليس لهما ولى أو المدّعى عليه أميرًا جابرًا. وفيها أيضًا رقم المادّة: ١٦٤٠ ج: ٥ ص: ١٨٥ اذا ترك المورث الدّعوى مدّة يتركها الوارث أيضًا مدّة وبلغ

مجموع المفتين حدّ مرور الزمان فلا تسمع.

زمانہ بیت چکا ہو، اگر وہ ایبا نہ کرے گا تو عدالت خواہ أسے پچھ نہ کہے، لیکن وہ گنبگار ہوگا، ای لئے فقہاءً کا یہ مقولہ ' الاشباہ والنظائر' وغیرہ میں درج ہے کہ: ''المحق لا یسقط بتقادم الزمان' یعنی '' حق زمانہ گزرجانے کی بناء پر ساقط نہیں ہوتا' اس سے مراد یہی ہے کہ میعادِ ساعت گزرجانے کے باوجود وہ حق موجود ہے جس کا ایک اثر تو اُثروی ہے کہ اس حق کو تلف کرنے والا گنبگار ہے، دُوسرا اثر دُنیوی ہے کہ جس محض کو بھی اس حق تلفی کا بقینی علم ہوگا وہ اس پر فاسق کے اُحکام جاری کرے گا، جس سے اس کے ساتھ اس کے اس معاملات متاثر ہوں گے، تیسرا اثر یہ ہے کہ اگر چہ عدالت اس مسئلے کو سننے سے ان کار کر چکی، لیکن اگر خلیفہ کے پاس اپیل پنچ اور وہ محسوس کرے کہ مقدمہ جان دار ہے اور اس میں چال بازی بظاہر نہیں ہے تو فقہاء نے کہ وہ اسے کی قاضی کے پاس بھیج سکتا ہے، اس صورت میں قاضی سے بازی بظاہر نہیں ہے۔ اس صورت میں قاضی سے بازی باعث کرے گا (شامی جن میں جس)۔ (۲)

نيز اليي صورت يس صاحب حق قاضي كوالث بناكر بهي فيصله كراسكتا ب-

#### اس سے صاف واضح ہے کہ صرف زبانی طور پرنہیں بلکہ عملاً بھی میعاد ساعت سے حق ساقط

(1) وفي ردّ المصحتارج: ٥ ص: ٣٢٠ (طبع سعيد) قد استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الدّعوى بعد هذه المددّة أنّما هو للنهي عنه من السلطان فيكون القاضي معزولا عن سماعها لما علمت من أن القضاء يتخصص فلذا قال آلا بأمر أي فاذا أمر بسماعها بعد هذه المددّة تسمع وسبب النهي قطع الحيل والتزوير فلا ينافي ما في الاشباه وغيرها من أن المحق لا يسقط بتقادم الزمان ولذا قال في الاشباه أيضًا ويجب عليه سماعها أي يجب على السلطان الّذي نهي قضاته عن سماع الدّعوى بعد هذه المدّق أن يسمعها بنفسه أو يأمر بسماعها كي لا يضيع حق المدّعي والظّاهر أن هذا حيث لم يظهر من المدّعي امارة التزوير ... الخ.

وفى شرح المجلّة رقم المادّة: ٣٤/٢ ص: ٩٩١ لا يسقط الحق بتقادم الزّمان فاذا أقرّ المدعى عليه واعترف صراحة فى حضور الحاكم بأن حق المدعى عنده فى الحال على الوجه الّذى يدعيه وكان قد مرّ الزّمان على الدّعوى فلا يعتبر مرور الزّمان ويحكم بموجب اقرار المدعى عليه.

وفى تكملة حاشية ردّ المحتار ج: 1 ص: ٣٣٢ ثم اعلم ان عدم سماعها ليس مبنيًّا على بطلان الحق حتى يرد أن هذا قول مهجور لأنّ مله في يسم ذلك حكمًا ببطلان الحق، وانّما هو امتناع عن القضاة عن سماعها خوفًا من التّزوير ولدلالة السحال كما دل عليه التّعليل والا فقد قالوا ان الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الاشباه فلا تسمع الدّعوى في هذه الممسائل مع بقاء حقّ للآخرة ولذا لو أقرّ به يلزمه كما في مسئلة عدم سماع الدّعوى بعد مضى خمس عشرة ستة اذا المسلطان عن سماعها كما تقدّم قبيل باب التحكيم فاختم ... الخ.

وفى تكملة حاشية ردّ المحتار ج: ٤ ص: ٣٨٤ (طبع سعيد) ثم اعلم أن عدم سماع الدّعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد الأطلاع على التّصرف ليس مبنيًا على بطلان الحق ذلك وانّما هو مجرّد منع للقضاة عن سماع الدّعوى مع بقاء السحق لصاحب حتى لو أقرّ به الخصم يلزمه وثو كان ذلك حكمًا ببطلانه لم يلزمة ويدلّ على ما قلناة تعليلهم للمنع بقطع التّنزوير والبحيل كما مرّ فلا يرد ما في قضاء الاشباه من أن الحق لا يسقط بتقادم الزّمان ثم رأيت التصريح بما نظلناة في البحر قبيل فصل دفع الدّعوى .....الخ.

(٢) وفي رد المسحدارج: ٥ ص: ٣٢٠ يجب على السلطان الذي نهى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه المدة ان يستمعها بنفسه أو يأمر بسماعها كي لا يضيع حق المدعى والظاهر ان هذا حيث لم يظهر من المدعى امارة التزوير ...الخ. نہیں ہوتا، میعادِ ساعت مقرد کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدت دراز گزرنے کے بعد بھی اگر حق ساعت باتی رکھا جائے تو اس ہے ایک طرف تو مقدمات میں کر وفریب اور جھوٹی گواہیوں کا امکان بڑھ جائے گا، کیونکہ مدت دراز گزرنے کے بعد واقعے کے بینی گواہ طنے مشکل ہوتے ہیں، اور مل بھی جائیں تو واقعے کی پوری تفصیلات ذہن ہیں نہیں رہتیں، اس لئے اس تتم کے مقدمات عدالتوں میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مقدمات میں غیرضروری تعویق ہواور لا پخل مسائل کھڑے ہوجا کیں، میعادِ ساعت کی یہی حکمت ہمارے فقہاء نے بھی بیان فرمائی ہے۔

خلاصہ بیہ کہ اسلامی فقہ میں اس کی بنیاد موجود ہے، اور جب بھی شریعت کی بنیاد پر موجودہ قوانین کی تدوین نوکی جائے گی تو اس قانون کو بالکلیہ مسترد یا منسوخ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر ذکورہ فقہی بنیادوں پر نظرِ فانی کی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں اتنی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگ جتنی وسرے بہت سے قوانین میں ضرورت پیش آئے گی۔ (۱) والسلام

۲۳ ردمضان المبارک ۱۳۹۷ هه ( فتوی نمبر ۲۸/۹۸۷ ج)

### مسجد کومنہدم ہونے سے بچانے کے لئے بھی دعوے میں حجوث اور خلاف واقعہ بات کہنا جائز نہیں

سوال: - جناب بحرم!

دُوسرا اِستفتاء مذکورہ مسجد کے متعلق کیجھ اس طرح مطلوب ہے، چونکہ علاقے کے کیجھ لوگ اس کو مسجد ہی تسلیم نہیں کرتے ، ان کا موقف یہ ہے کہ اس علاقے میں مسجد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پلاٹ پر لائبریری یا اس فتم کا کوئی سینٹر وغیرہ علاوہ مسجد کے قائم ہونا چاہئے اور اس سلسلے میں حضرات پلاٹ پر لائبریری یا اس فتم کا کوئی سینٹر وغیرہ علاوہ مسجد کے قائم جاری کرادیا، اس صورت حال کے پیش نے اپنا اثر ورُسوخ استعال کر کے مسجد طذا منہدم کرانے کا تھم جاری کرادیا، اس صورت حال کے پیش

<sup>(</sup>۱) "قانون میعادساعت" سے متعلق مزیدا ہم تفصیلات کے لئے مصرت والا دامت برکاتهم العالید کی کماب" مدالتی فیصلے" ج:۲ ص:۲۱۹ تا ص:۲۳۶ میں مصرت والا دامت برکاتهم العالید کا ایک اہم فیصلہ بعنوان" ناصیانہ فیضداور دش مکیست" ملاحظه فرما کمیں۔

نظراس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ اس معاملے کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور فوری طور سے مسجد کو منہدم نہ کرنے کا تھم امتناعی عدالت سے لے لیا جائے، چنانچ مسجد کمیٹی کے ایک عہدے دار نے ایک وکیل صاحب ایک وکیل صاحب ایک وکیل صاحب نے اور انہیں متعلقہ تمام کا غذات وکھائے، وکیل صاحب نے اطمینان ولایا کہ ان شاء اللہ مجدمنہدم نہیں ہوگی۔ عدالت سے میں کوشش کر کے مسجد کو منہدم نہ کرنے کا تھم جاری کرا دُوں گا۔ پھر انہوں نے کئی صفحات پر مشمنل ایک دعوی نامہ تیار کر کے اسے ٹائپ کروایا، اس تحریری دعوے کو عدالت میں وافل کرنے سے قبل مسجد کمیٹی کے ایک عہدے دار سے دستخط کروایا، اس تحریری دعوے کو عدالت میں وافل کرنے سے قبل مسجد کمیٹی کے ایک عہدے دار سے دستخط کروائے اور خود و کیل صاحب نے بھی اس پر دستخط کئے۔

ندکورہ عہدے دار کے دستخط کرنے کے بعد وکیل صاحب نے بتایا کہ میں نے اس تحریمیں ایک پوائٹ یہ بھی دِکھایا ہے کہ اس پلاٹ پرجس پر اب مسجد قائم ہے اس پر علاقے کے لوگ گزشتہ کی سالوں سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، جبکہ حقیقۂ ایسانہیں، لیکن اِستفسار پر وکیل صاحب نے کہا کہ مسجد کو منہدم ہونے سے بچانے کے لئے میں نے ایک قانونی اور عدالتی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے یہ پوائٹ رکھا ہے۔ الحمد لللہ وکیل صاحب نے مزید وضاحت کی کہ جمارے اس بیان سے قائم شدہ مسجد اِن شاء اللہ اُمید قوی ہے کہ عدالت کی جانب سے مسجد کو منہدم نہ کرنے کا تھم امتناعی جاری کردیا جائے گا۔ انہوں نے مزید تقویت ولائی کہ جمارے اس بیان سے کی کو ذاتی نقصان پہنچانا یا کسی کا حق مارنا مقصود نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے گھر کو شہید ہونے سے بچانا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو جانتا ہے۔

چونکہ حکامِ بالا کی جانب سے معجد کو منہدم کرنے کا تھم جاری ہو چکا تھا، ان کا عملہ کسی بھی وقت آ کر اسے منہدم کرسکتا تھا، اب صرف یہی صورت تھی کہ عدالت کا تھم ہی انہیں اس کو منہدم کرنے سے روک سکتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ سے معانی کے خواستگار ہوتے ہوئے معجد کہیٹی کے بی عہدے دار خاموش رہے اور وکیل صاحب نے عدالت میں کاغذات داخل کردیئے ، عدالت نے تھم امتنا عی جاری کرنے سے انکار کردیا اور ہمارا پیش کردہ مقدمہ خارج کردیا۔ اس کے بعد معجد کو منہدم کرنے کے لئے سرکاری عملہ موقع پر پہنچ گیا، لیکن ان پر کیا ہیبت طاری ہوئی کہ وہ معجد کو منہدم کئے بغیر واپس چلے گئے ، اور ابھی عکلہ موقع پر پہنچ گیا، لیکن ان پر کیا ہیبت طاری ہوئی کہ وہ معجد کو منہدم کئے بغیر واپس چلے گئے ، اور ابھی عکلہ موقع پر پہنچ گیا، لیکن ان پر کیا ہیبت طاری ہوئی کہ وہ معجد کو منہدم کے بغیر واپس چلے گئے ، اور ابھی حک اللہ کے فضل سے معجد قائم ودائم ہے ، لوگ باجماعت پنج وقتہ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔

جواب: - وعوے میں جھوٹ اور خلاف واقعہ بات کہنا ہرگز جائز نہیں تھا۔ اس ناجائز کام پر صدقی ول سے توبہ ضروری ہے، مجد کی ہر قیمت پر تقمیر فرض نہیں، جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔

واللہ اعلم

واللہ اعلم

(فقی نمبر ۲۹/۸۹۱ و) معرار ۱۳۹/۱۵۹۲

### حضرت ولید بن عقبہؓ کے واقعۂ حدیمیں خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ پرایک اِشکال کا جواب

سوال: - بخدمت اقدس مخدوى المعظم أستاذى المحترم زيدمجد بم السلام عليكم ورحمة الله وبركاحة

أميد ہے كہ جناب والا بخير و عافيت مول ك، وُعا ب الله تعالى جناب كے ساميركو دائم قائم

(1) وفي الآية: "ثُمَّ نَتَهِلُ فَتَجْعَلُ لَّمُنَّةَ اللهِ عَلَى الْكَلْدِيشَ" (آل عمران: ٢١).

وفى مشكوة المصابيح ج: 1 ص: 1 كتاب الايمان، باب الكبائر وعلامات النفاق الفصل الأوّل (طبع قديمى كتب خانه) عن أبى هريرة رضى الله عنه: آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وان صام وصلّى وزعم انّه مسلم ثم اتفقا: ١٤١ حدّث كلب واذا وعد أخلف واذا أوتمن خان. (متفق عليه).

وهي مشكوة المصابيح ج: ٢ ص: ٢٦ ٣ (طبح قـديـمـي) اياكم والكذب وانّ الكذب يهدى الى الفجور وانّ الفجور يهدى الى النّار، وما يزال الرّجل يكذب ويتحرّى الكذب حتّى يُكتب عند الله كذّابًا. (متفق عليه).

وفي مشكوة المصابيح كتاب الامارة والقضاء باب الأقضية والشهادات، الفصل الأول (طبع قديمي)

عن أمّ سلسمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انّما أنا بشر وانكم تختصّمون الىّ ولعلّ بمضكم ان يكون ألحن يحجته من بعض فاقضى له على نحو ما أسمع منة فمن قضيت له بشيء من حق أخيه لا يأخذنه فانّما أقطع له قطعة من النار. (متفق عليه).

وفي الذر المختار ج: ٢ ص:٣٤ (طبع سعيد) الكذب مياح لاحياء حقه ودفع الظّلم عن نفسه والمراد التعريض لأنّ عين الكذب حرام قال وهو الحق قال تعالى: "قُتِلَ الْخَوَّاصُونَ"

وفي الشامية والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الأحياء ان كل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جمميمًا فالكذب فيه حرام. وفيها أيضًا بعد أسطر قال عليه الصلاة والسلام: كل كذب مكتوب لا محالة الّا ثلاثة الرجل مع امرأته أو ولده والرّجل يصلح بين اثنين والمحرب فانّ الحرب خدعة. قال الطحاوى وغيره وهو محمول على السمعاريض لأنّ عين الكذب حرام قلت وهو الحق قال تعالى: "قُولَ الْخَوَّاصُوُنَ" وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار، ولم يتعيّن عين الكذب لنّجاة وتحصيل المرام ....الخ.

وفي الدر المختار أيضًا بعده ج: ٢ ص: ٣٢٨ (طبع سعيد) وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم ....الخ.

ولهى خبلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٣٢ (طبع رشيديه كولته) يجوز الكذب في ثلاثة مواضع في الصلح بين النّاس وفي المحرب، ومع امرأته ....الخ.

وفى سكب الأنهر كتباب الكراهية فيصل في المتفرقات ج: ٢ ص: ٥٥٢ (طبع داراحياء التراث العربي بيروت) والكذب حرام الا في البحوب للخدعة وفي الصلح بين اثنين وارضاء الأهل، وفي دفع الظّالم عن الظّلم والمراد المتعريض لأنّ عين الكذب حرام، قال في المجتبي وهو الحق قال تعالى: "هُتِلَ الْحَرَّ اصُونَ". فرمائے آمین۔ آپ سے اس دور کے اندر اللہ تعالی نے دین کی حفاظت کا جو کام لیا ہے اور لے رہے ہیں، اس کی مثال ملنامشکل ہے، یہ پوری اُمت پر آپ کا احسان ہے، مشکل سے مشکل مسئلے کاحل آپ کی کتب میں ماتا ہے، بہت دِل خوش ہوتا ہے، اللّٰہم زد فزد، آمین۔

اس وقت حدیشربِ خمر کی بحث میرے زیرِ مطالعہ ہے، جنابِ والا کی عظیم تالیف ' محملنہ' سے بہت رہنمائی ملی ہے، اس وقت ایک زہنی اُ بجھن پیدا ہوگئ ہے، جس کوحل کرانے کے لئے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ساتھ نادم بھی ہوں کہ آپ کا وقت ضائع کررہا ہوں، اللہ تعالیٰ جنابِ والا کو اُجرِعظیم عطافر مائے، آمین۔

میری پربیانی ہے ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی پروَرِش میں رہ بچے ہیں، ان کے کروار سے واقف ہیں، جب کوفہ کے حاکم بنائے گئے تو ان کے خلاف سازش تیار کی گئی کہ انہوں نے شراب پی ہے، اور وہی سازشی لوگ شراب پینے کی شہاوت حضرت عثان رضی اللہ عنہ ولید بن عقبہ کے خلاف و بیج ہیں، اس پر حضرت عثان رضی اللہ عنہ ولید کو کھلب کر کے اس شہاوت کے حوالے سے ان سے جواب طبی کرتے ہیں، اور وہ جواب و بیج ہیں کہ "فواللہ انہما لنعصمان مو توران" لیکن اس جواب کو پذیرائی نہیں بخشی گئی اور ان پر حد جاری کی گئی۔

اس پر میرا شبہ ہے جو یقیناً غلط ہوگا،لیکن اپنی غلطی مجھ پر واضح نہیں ہے، اس لئے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔

شبہ ہیہ ہے کہ جب مذعا علیہ گواہان کو مجروح اور جرح بھی خصوصاً مجرد نہ ہو بلکہ وجہ بھی بیان کرے کہ گواہان ان کے سخت ڈشمن ہیں، تو پھر اِنصاف کا تقاضا ہیہ کہ صفائی کا موقع دیا جائے تا کہ وہ ان کی دُششی کو ثابت کرے، خصوصاً حدود کے اندراحتیاط بہت ضروری ہے جوشبہات سے ٹل جاتی ہے۔ فقہاء نے بھی عدالتی طریقۂ کار ہیں ملزم کوصفائی کا موقع دینے کا ذکر کیا ہے۔

حضرت والا نے جملہ فتح آلماہم ن:۲ ص ۵۰۲ تا ۵۰۲ شی اس واقعے پر تفصیل سے بحث کی ہے، جناب والا کا بھی رُجھان ہے کہ حض شہاوت کی بناء پر ان پر حد جاری ہوئی ہے، ورنہ وہ اس کردار کے آدی نہیں سے، اور آپ نے بیجی لکھا ہے کہ ابتداء کے اندر خود حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو بھی حد جاری کرنے میں تر دوتھا، بلکہ تکملہ کے پرانمبر ک ص:۵۰۱ پر لکھا ہے کہ ''اُن سیدنا عشمان رضی الله عنہ لم باری کرنے میں تر دوتھا، بلکہ تکملہ کے پرانمبر ک ص:۵۰۱ پر لکھا ہے کہ ''اُن سیدنا عشمان رضی الله عنہ لم بوجاتا ہے کہ ان کو صفائی کا موقع ملنا چاہے تھا کہ گواہان کی دُشمنی کو ثابت کرتے اور حدسے فی جاتے، ہوجاتا ہے کہ ان کو صفائی کا موقع ملنا چاہے تھا کہ گواہان کی دُشمنی کو ثابت کرتے اور حدسے فی جاتے،

مگرابیا نههوا۔

مجھے اس شبہ کے اظہار پر بھی تر دولگتا ہے کہ چونکہ بیظیم ہتی کا تعل ہے جو یقیناً سیح ہوگا، اور میراشبہ کرنا غلط ہوگا، اس پر توبہ کرتا ہوں، چونکہ ایک عرصہ تک عدالتی کام سے واسطہ رہا ہے، وہاں ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۳۲۲ کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اس عادت کی وجہ سے بیشبہ پیدا ہوا ہے، جس کا ذکر کرویا ہے، آخر میں دُعاکی درخواست ہے۔

جناب كاشأكرو

( قاضی ) بشیراحمد عفا الله عنه باغ،آ زاد کشمیر ۱۳/۳۱م۵۰۰۶

> جواب: - گرامی قدر مرتم جناب مولانا قاضی بثیر احمد صاحب زید مجدکم السلام علیم ورحمة الله و برکانه

گرامی نامہ موصول ہوا۔ بات دراصل ہیہ کہ تاریخی روایات سے اس دور کے کسی مقدے کی کمل کارروائی اور اس کی تفصیلات کا پوراعلم نہیں ہوتا۔ راوی اپنی ترجیحات کے مطابق جو حصدروایت کرنا مناسب سیجھتے ہیں، روایت کرتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ولید بن عقیہ رضی اللہ عنہ کو صفائی کا موقع نہ دیا گیا ہو، قاعدے سے اگر انہوں نے گواہوں پر جرح کی تو اُس جرح کا بار جبوت بھی اُن پر ہونا تھا، اور شاید وہ اسے کمل طور پر ثابت نہ کرسکے ہوں، اتنا عرصہ جرح کا بار جبوت ہوں، اتنا عرصہ کر رجانے کے بعد ہمارے لئے ایک فلیفئر راشد کے فیصلے کے بارے میں مطمئن ہونے کے لئے یہ واللہ سجانہ وتعالی اعلم واللہ بھی کافی ہے۔

וזעונדיוום

### مدعاعلیہ کی غیرموجودگی میں مدعی سے رقم لے کر اس کے حق میں فیصلہ نافذ نہیں ہوگا

سوال: - تخصیل مولوی صاحب کے پاس کسی قتم کا تنازعہ آگیا، جناب کے پاس فیصلم شریعت کی درخواست کی گئی، مولوی صاحب نے مرای اور مدعاعلیہ کو بلاکر بیان لئے، بیان لے کر ہر دو فریقین کو تاریخ دے دی، تاریخ سے قبل مرای نے جاکر مولوی صاحب کو تھوڑی رقم رو پید دیا، اور مدعاعلیہ

<sup>(1)</sup> تنعیل کے لئے تکملة فتح الملهم ج:٢ ص:٣٩٨ ٥٠٢٢ ٥٠ لاحظفرما کیں۔

کے کوئی آ دمی مخاصم تھے، یعنی زشمن مخاصمان سے شہادت لے کر عدم موجودگی معاعلیہ کے مولوی صاحب نے مدفی کے حق بین فیصلہ لکھ دیا، مدمی نے تاریخ سے قبل مدعاعلیہ کو پڑھ کرسنایا، مدعاعلیہ نے وہ فیصلہ نہ مانا، لہٰذا علاء الدین نے آ کے دوبارہ درخواست کی کہ اس مسئلے پرخور فرما کیں چونکہ یہ مسئلہ غور کے قابل ہے، عند شریعت محمدی وغذ جب حنفیہ کے مولوی صاحب کا تھم کی طرفہ نافذ ہوگا یا نہیں؟ کے قابل ہے، عند شریعت محمدی وغذ جب حنفیہ کے مولوی صاحب کا تھم کی طرفہ نافذ ہوگا یا نہیں؟ (مقامی وار اللافقاء کی طرف سے جواب)

الجواب: "وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ" الآية، "وَمَنْ عُصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خُلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ" ووررى جُدب: ولا تنضح ولاية القاضى حتى يجتمع فى الممولّى شرانط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد ووررى جُدب ولو كان القاضى عدلا ففسق بأخذ الرشوة أو غيره كالزنا وشرب المحمر "تيمرى چُدب: وينبغي للمقلد أن يختار من هو الأقدر والاولى لقوله عليه السلام: من قلد انسانًا عملا وفى رعيته من هو اولى منه فقد عن الله ورسوله وجماعة المسلمين، وفى حد الاجتهاد كلام عرف فى اصول الفقه حاصله أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معانى الآثار او صاحب فقه له معرفة بالمعديث لئلا يشتغل بالقياس فى المنصوص عليه. (الهداية مع الدراية ص: ١٣٢) كتاب ادب القاضى) -

چوك جكرة قال ولا يقضى القاضى على غائب الا ان يحضر من يقوم مقامه وقال الشافعي يجوز لوجود الحجة وهى البينة فظهر الحق ولنا ان العمل بالشهادة لقطع المنازعة ولا منازعة بدون الانكار ولم يوجد، ولأنه يحتمل الاقرار والانكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأنّ أحكامهما مختلفة. (الهداية مع الدراية ص: ١٣٢)، كتاب ادب القاضى)...(٥)

والعدو لا تقبل شهادته على عدوه اذا كانت دنيوية ولو قضى القاضى بها لا ينفذ ذكره يعقوب باشا فلا يصح قضاؤة عليه  $^{(1)}$  ورسرى جكه: اخذ القضاء برشوة للسلطان أو لقومه وهو عالم بها أو بشفاعة، جامع الفصولين وفتاوى ابن نجيم أو ارتشى وهو أو أعوانه بعلمه شرنبلالية وحكم لا ينفذ حكمه. (الدر المختار كتاب القضاء ص:  $^{(2)}$ 

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية: ١٣].

<sup>(</sup>٢) الهداية ج: ٣ ص: ١٣٩ كتاب ادب القاضى (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>٣) حاله مايقه

<sup>(</sup>٣) الهداية ج: ٣ ص: ١٣٠ كتاب ادب القاضى (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>a) الهداية ج: ٣ ص: ١٥٠ (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>٢) الدر المختارج: ۵ ص: ۳۵۲، ۳۵۷ (طبع معيد).

<sup>(4)</sup> الدر المختار ج: ٥ ص:٣٩٢، ٣٩٣ (طبع سعيد).

طذامشمل علی علاثة صور: ا-رشوت ستانی، ۲-شهادت و شمن بروسمن، ۱۳-عدم موجودگی مدعاعلیه، جبکه بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تین صورتوں میں سے ایک صورت قاضی کے لئے ہوتو قضاءِ قاضی منعدم کی جاتی ہے، لہذا تین صورتوں کا إجراء من القاضی ہوجائے تو اس کی قضاء بطریقِ اُوْلی نافذ نہیں ہوگی، بحوالہ ہدایہ، در مختار اور تمام کتب الفتهاء اور مع نص کے قضاء رَدٌ کی جاتی ہے۔

الجيب تنصيب احقر العباد مظفرالدين عفي عنه

(جواب از حفنريت والا دامت بركاتهم)

چواب: - جواب بالا دُرست ہے، صورت مستولہ علی اگر سائل کا بیان دُرست ہے تو تین وجوہ سے مولوی صاحب کا فیصلہ شرعاً نافذ نہیں ہے، ایک یہ کہ انہوں نے معاعلیہ کی عدم موجودگی عیں فیصلہ کیا، و فی اللا المنختار: و لا یقضی علی غائب و لا له ای لا یصح بل لا ینفذ علی المفتی به بصور (الشامی ج: مص: ۵۲) ۔ دُوسرے یہ کہ معاعلیہ کے دُشمن سے اس کے خلاف گواہی قبول کی گئ، والعدو لا تقبل شہادته علی عدوہ اذا کانت دنیویة و لو قضی القاضی بھا لا ینفذ ذکرہ یعقوب والعدو لا تقبل شہادته علی عدوہ اذا کانت دنیویة و لو قضی القاضی بھا لا ینفذ ذکرہ یعقوب باشا. (درمنختار مع الشامی ص: ۲۵ می)۔ تیسرے یہ کہرشوت لی گئ، اور اگر چہقاضی مرتثی کے فیصلوں باشا. (درمنختار مع الشامی المنافی میں شوت لی گئ ، اور اگر چہقاضی مرتثی کے فیصلوں کے فاذ کے بارے عیں اگر فقہاء کا اختلاف ہے، لیکن جس مقدے عیں رشوت لی گئ ہواس کے بارے عیں اکثر فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ اس عیں فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، خیلاف للبعض و مال الشامی المی ترجیح قول البعض فضرورة الزمان. (شامی ج: ۲ ص: ۲۵) و لا ضرورة هنا۔ (۳)

والثدسجانه وتعالى اعلم بالصواب ۱۳۹۱/۱۳۶۱هه (فتری نمسر ۲۲/۳۳۷ الف)

 $\phi \phi \phi$ 

<sup>(</sup>١) الدر المختارج: ٥ ص: ٢٠٩ (طبع معيد).

<sup>(</sup>۲) در مختار ج:۵ ص:۳۵۹ (۱/ ۱/).

<sup>(</sup>٣) در مختار ج:۵ ص:۳۵۸ (۱/ ۱/).

# ﴿ كتاب الحدود

(حدود کا بیان)

### إقرار كے ذريعے زناكى شرعى سزا نافذ ہونے كى شرائط

سوال: - کیا ایک مرد اورعورت کا بیا قرار که نکاح کے تین ماہ بعد پیدا شدہ بچہ اُن کا ہے، نِه نا کا اقرار سمجھا جائے گا۔

۲: - کیااس مرداور عورت پراس جرم میں زنا کی حد نافذ ہوگی؟

جواب، ۲۰۱۰ ب صرف اتنے اقرار سے حدیزنا جاری نہیں ہوسکتی، حدیزنا کے لئے ضروری ہے کہ عددالت میں غیرمبہم الفاظ کے ساتھ زنا کا اقرار کرے، اور اِمام ابوحنیفہؓ کے نزدیک ایک مرتبہ اقرار کرنا بھی کافی نہیں، چار مرتبہ اس طرح اِقرار کرنا ضروری ہے، لہذا خدکورہ اقرار پر حد جاری نہ ہوگ، البند تعزیر ہوسکتی ہے۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

ڪاراا/ا+مهاھ (فتويٰ نمبر ۱۳۵ے/۳۳ج)

### اقر ار اور گواہی میں سے پچھ نہ ہونے کی صورت میں ''زنا'' کا جرم ثابت نہ ہوگا

سوال: - زید نے عمر کو بمعہ اہلیہ کے اپنے گھر پر مدعو کیا، عمر بمعہ اہلیہ کے جب زید کے گھر پہنچا تو زید کے اہل وعیال دُوسر ہے مہمانوں کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، اس کے بعد زید اور عمر دونوں نماز عصر کے لئے معربی چلے گئے، نماز کے بعد زید نے عمر کو مشائی لانے کے لئے پیے دیئے، عمر مشائی لینے کے لئے بازار گیا، مشائی لائے بغیر عمر، زید کے گھر پر واپس آگیا، اور عمر نے زید کو گھر پر نہیں پایا، اس کے بعد عمر اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے گھر واپس آگیا، اس کے بعد عمر کی بیوی کا الزام ہے کہ زید نے میرے ساتھ بدفعلی کی، گر زید اس الزام کا انکار کرتا ہے اور اس فعل کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، عمر کی بیوی طفیہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو الی صورت ہیں شریعت کیا تھم و بتی ہے؟

 <sup>(1)</sup> في فتيح القدير كتاب الحدود ج: ٥ ص: ٣ (طبع رشيديه كوئته) الزنا يثبت بالبينة والاقرار .... وعلى ص: ٨ والاقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر.

في البحوهرة النيرة كساب الحدود ج: ٢ ص: ٣٢٣ (طبع قديمي كتب خاته) الزنا يثبت بالبينة والاقرار .... (وبعد أسطر في المتن) والاقرار أن يقر البالغ العاقل علي نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر.

جواب: - صورتِ مسئولہ میں جب عمر کی ہیوی حلفیہ اقرار کر رہی ہے اور ایسے اِکراہ کا بھی فرکر نہیں کرتی جس سے وہ بالکل مجبور ہوگئی ہو، تو اس کا گناہ تو ثابت ہوگیا، جس کا علاج بجو اس کے پچھ خہیں کہ وہ تو بدو اِستغفار کرے، صدق ول کے ساتھ تو بہ کرلے گی تو اِن شاء اللہ گناہ معاف ہوجائے گا۔ کیکن زید چونکہ نہ اقرار کرتا ہے نہ اس کے گناہ پر کوئی گواہ ہے، لہذا اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوا۔ (۲)

احقر محمد تقی عثانی ۳۲۸۵/۵۸۳۱هه

الجواب صحيح بنده محمر شفيع

(فتوى نمبر ١٩/٥٩٤ الف)

217AA/6/17

صرف ایک گواہی سے زنا کی شرعی سزا جاری نہیں ہوسکتی، البتہ گواہ کے معتبر ہونے کی صورت میں تعزیری سزا جاری کی جاسکتی ہے

سوال: - اگر کوئی شخص کسی مجاہد یا علاقے کے کمانڈر کو یہ اطلاع دیدے کہ فلال پرانے گھر میں ایک جوان اور لڑی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور اس خبر کی ایک شخص تائید بھی کرے، تو یہ مجاہد اور کمانڈر وہاں جاکر دیکھے تو وہ جوان وہال سے نکل رہا ہواور پرانے گھر میں لڑی موجود ہواور جو بھی ان سے سوال کرے جواب نہ دے، تو وہ مجاہد اور کمانڈراس جوان کو بے تحاشا بڑی بے دردی بڑی بے عزتی کے ساتھ مارے لیکن وہ جوان اس مار سے مرا بھی نہیں اور نہ اس کا کوئی عضو ٹوٹا، تو کیا اس مجاہد اور کمانڈر پر شرعی طور پر کچھ عائد ہوتا ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) وفي فتح البارى ج: ۱ ا ص: ۱۲۹ (طبع مكتبة الرشد) .... وقد يتمسك به من قال أنه اذا جاء تائبًا سقط عنه السحد ............... وقد المربعة التي عملها المربعة التي عملها المربعة المربع

وفى ردّ السمحتار مطلب التوبة تسقط المحدقبل ثبوته ج: ٣ ص: ٣ (طبع سعيد) الظاهر أن المراد الّها لا تسقط المحد الشابت عند المحاكم بعد الرّفع اليه امّا قبله فيسقط المحد بالتّوبة ...... (وبعد أسطى رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب الى الله تعالى فانه لا يعلم القاضى بفاحشته لاقامة المحد عليه لأنّ الستر مندوب اليه وفي شرح الاشباه للبيرى عن المجوهر رجل شرب المحمر وزنى ثم تاب ولم يحد في الدنيا هل يحد له في الآخرة قال المحدود حقوق الله تعالى الا الله تعلم بها حق الناس وهو الانزجار فاذا تاب توبة نصوحًا أرجو أن لا يحد في الآخرة فانّه لا يكون أكثر من الكفر والرّدة والدّ يؤ لها لاسلام والتوبة.

وكذا في البحر الرّائق كتاب الحدود ج: ٥ ص: ٤ و ١٢ (طبع رشيديه).

وفتح القدير كتاب الحدود ج: ۵ ص: ٣ و ٨ (طبع رشيديه كوئله).

۲۲ رارو ۱۳۰۹ه (فتوی نمبر ۱۳۷/ ۴۰۰ الف)

حدودترمیمی بل میں زنا بالجبر کی سزا سے متعلق سور ہ نور کی آیت نمبرسس سے اِستدلال کی وضاحت

سوال: -محرّ م مفتى تقى عثاني صاحب السلام عليكم

حدود قوانین کے بارے میں جو بحث اِس دفت ملک میں جاری ہے، اُس کے حوالے سے آپ کا تفصیلی نقطہ نظر '' جنگ' کے کالموں میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اِس ضمن میں میں آپ سے چند باتوں کی وضاحت چاہتا ہوں، اُمید ہے آپ اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود جواب سے مطلع فرمائیں گے۔

کہلی بات یہ ہے زنا بالجرموجب حدجس کے لئے حدود قوانین میں چارگواہ پیش کرنے کی شرط تھی، کیا چھلے ہے سال میں کسی مجزم کو دی جاسک ہے؟ جب یہ کمکن ہی نہیں تو پھراگر اِس کو بل میں سے نکال دیا گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ایک بات بعید ازعقل ہے تو پھرائس کے لئے اِصرار کرنے کی جملا کیا ضرورت ہے؟

و وری بات سے کہ اگر ایک غیرشادی شدہ فض زنا بالجرکا مرتکب ہوتا ہے تو اُسے کیا سزا دی جائے گی؟ اگر اُس کی سزا بھی سوکوڑے ہے تو پھر میسزا تو اُس غیرشادی شدہ کے لئے بھی ہے جو زنا بالرضا کا مرتکب ہوتا ہے جبکہ آپ لکھتے ہیں: ''میقل عام کی بات ہے کہ زنا بالجرکا جرم رضامندی سے کئے ہوئے زنا سے زیادہ تکلین جرم ہے، لہذا اگر رضامندی کی صورت میں بے حد عائد ہورہی ہے تو جرکی صورت میں اس کا إطلاق اور زیادہ توت کے ساتھ ہوگا۔'' (جنگ مؤر خد ۲۲ راوم برا ۱۰۰۰ء) کیسے؟

<sup>(</sup>۱) حوال کے لئے و کھیے سابقہ ص: ۵۳۸ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٢) وكي اللو المختار مع رد المحتار ج ٢٠ ص ١٢٠ و١٣ (طيع سعير)\_

میری تیسری گزارش بہ ہے کہ سورہ نور کی جس آیت کو آپ نے زنا بالجبر کا شکار ہونے والی خاتون کی بریت کے حوالے سے بطور دلیل پیش کیا ہے اُس کا اِس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آیت تو اُن لونڈ یول کے بارے بیں ہے جن سے اُن کے مالک زبردتی پیشہ کرواتے تھے، اُن کے بارے بیں ہے جن سے اُن کے مالک زبردتی پیشہ کرواتے تھے، اُن کے بارے بیں ارشادِ ربانی ہے کہ چونکہ اُنہیں اِس فعل بد پر مجبور کیا جارہا ہے اِس لئے اللہ تعالی اُنہیں معاف فرمادے گا۔ اگر آیت کوسیات وسباق میں رکھ کر دیکھا جائے تو دُوسرا کوئی معنی لینا ممکن ہی نہیں معاف فرمادے گا۔ اگر آیت کوسیات وسباق میں رکھ کر مطالعہ ہے۔ شاید بیاس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے ہاں قر آن پاکی آیات کوسیات وسباق میں رکھ کر مطالعہ کرنے کا زبجان بہت کم ہے، دُوسری کوئی وجہ میری سجھ میں تو نہیں آرہی ہے۔

جواب: -محترى! السلام عليكم ورحمة الله

سفرول کی وجہ سے آپ کے خط کے جواب میں تا خیر ہوئی، معذرت خواہ ہول۔

سورہ نورآ بیت ۱۳۳۳ کے بارے میں عرض ہے کہ جن لونڈ بول سے زبردی پیشہ کرایا جارہا ہے،
اُن سے زبروسی زنا کرنے والے، خواہ پسے دے کر کرتے ہوں، زنا بالجبر ہی کے مرتکب تو ہیں۔ اس
صورت میں اللہ تعالی نے لونڈ بول کی تو مغفرت کا إعلان فرما دیا، لیکن جن لوگوں نے ان سے زنا بالجبر
کیا، اُن کی معافی کا تو کوئی إعلان نہیں، للبذا سورہ نور کی آیت نمبرا میں بیان کی ہوئی سزا اُن پر بھی
عائدہوگی۔ میرے اِستدلال کی بیوجہ تھی۔
والسلام

<sup>(1</sup> و ۲) وفي أضواء البيان سورة النورج: ۵ ص: ۵۳۲ (طبع دار الفكر بيروت) فإن الله من بعد إكراههن (لهن) غفور رحيم، ذكره عنه القرطبي، وذكره الزمخشري عن ابن عباس رضي الله عبهم جميعا. فزيادة لفظة لهن في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة لبيان بقراءة غير شاذة أن الموعود بالمغفرة والرحمة، هو المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح.

صرف توبداورستر سے حدساقط ہوسکنے کے باوجودحضور صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں خاتون نے إقرارِ زِنا کیوں کیا؟ نیز زانی کے لئے سترافضل ہے یا إقرار؟

سوال: - مَرى ومحترى تقى عثاني صاحب! السلام عليم ورحمة الله وبركاته

''معارف القرآن' سورہ مائدہ کی آیت نمبر۳۳ کے مسائل کے مطالعے کے دوران ذہن میں ایک اِشکال نے جنم لیا، جوعرض کرتا ہوں۔ محترم مولا ناشفیع صاحب دامت برکاتهم نے شرعی سزاؤں کے ضمن میں یانچ صدور ذِکر کی ہیں اور لکھا ہے کہ ان سزاؤں کی صورت میں توبہ کرنے سے اُخروی حساب معاف ہوجاتا ہے لیکن دُنیوی سزانہیں۔اس سے بیہ بات ذہن میں پیدا ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زانی عورت نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اعتراف جرم (خود حاضر ہوکر، حالانکہ آپ کوعلم نہیں تھا) کر کے سزا جاہی۔

مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کے بیان کوسامنے رکھتے ہوئے اگر وہ عورت مخلصانہ توبہ کر لیتی اور اپنے گناہ کو پوشیدہ رکھتی تو نہ صرف اُ خروی عذاب سے چکے جاتی بلکہ وُ نیاوی ذِلت ورُسوائی اور سزا سے بھی۔اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اس مسئلے سے لاعلم تھی؟ کیا وہ ضمیر کے ہاتھوں تگ آگر جذباتی رومیں بہہ کرسزا چاہیے گی تا کہ اس کے دِل کا بوجھ ملکا ہوجائے؟ اگر نہیں تو سزا ہے پہلے حضور

وفَّى الَّــــــر السمنشور ج: ٢ ص:٣٩ بــاب:٣٣ (طبـبع موقع التفاسير) (فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) قال: للمكرهات على الزنا.

وأخوج عبد بن حميد عن قتادة (فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) قال: لهن وليست لهم.

وفي اللباب ﴿ج ٢ ١ / ٣٧٤، طبع دازلكتب العلمية بيروت﴾ (ومسَ يسكسرههـن فإن الله من بعد إكراههن غفور رسميم) اى غفور رحيم للمكرهات والوزر على المكره، وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: لهنّ والله.

وقى كتاب الأم ج: ٥ ص: ٣٠ ا (طبع بيووت) (فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) نزلت في الإماء المكرهات أنه مغفور لهن بسما أكوهن عليه وقيل غفور أي هو أغفر وأرحم من أن يؤاخذهن بما أكرهن عليه وفي هذا كالدلالة على إبطال المحد عنهن إذا أكرهن على الزنيُّ.

وفي تفسير ابن أبي حاتم سورة النورج: ١٠ ص: ١٢٤ عن ابن عباسٌ رقم: ٩ ١٥٣٢ أن جارية لعبدالله بن ابي كانت تزنى في الجاهلية فولدت أولادًا من آلزنا فقال لها مالك لا تزنين قالت: لا والله لا أزنى فضربها فأنزل الله تعالى ولا تسكرهُوا فتياتكم. وكذا في تفسير ابن كثير باب:٣٢ ج: ٧ ص:٥٥ (طبع مجمع الملك فهد) وكذا في تفسير الآلومي باب: ٣٣ ج:١١ ص: ٣٢٤.

وڤي التغسير الكبير كـ: ١ ١ ص:٣٢٣ (طبع موقع التفاسير) فإن الله غفور رحيم بهن لأن الإكراه أزال الإثم والعقوبة لأن الإكراه عفر للمكرهة أما المكره فلا عذر لة فيما فعل الثاتي.

وفي تفسير الشعراوي باب: ٣٣ ج: ١ ص: ٢٣٢٤ لا تكرهوا الإماء على البغاء وقد كن يبكين ويرفضن هذا الفعل وكن يؤذين ويتعرضن للغمز واللمز ويتجرا عليهن الناس.

وفي تفسير روح البيان، سورة النور ج: ٢ ص: ١٠٨ (طبع دار النشر) غفور رحيم أي لهن وفيه دلالة على أن المكوهين محرومون منهما بالكلية. ثير وكم تَضَرَّقير معارف القرآن ٢:٢ ص: ١١٨\_

صلى الله عليه وسلم نے اس عورت كو بيد مسلم بتا بانبيں؟ كه اس طرح تم في سكتي تقيس، يا پھراس بيس كوئي شرعی تحکمت ہے؟

جواب: - تمرى ومحرّ مى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بد دُرست ہے کہ اگر کسی شخص ہے اس قتم کا گناہ خدانخواستہ سرز د ہوجائے تو اس کے لئے بہتر رد) یہ ہے کہ اسے چھپائے، اور توبہ کرے۔ لیکن جب ایبا شخص قامنی کے پاس آجائے اور اِعتراف (م) کرلے تو قاضی اُسے صراحة چھیانے کا مشورہ نہیں وے سکتا، البتہ سنت سے کہ ایک مرتبہ اِقرار کرنے ر قاضی مند موڑ لے، جو ایک خفیف سا إشارہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، لیکن تین بار اللہ مند موڑنے کے بعد جب چوتی باروہ إقراركرے تو پھرسزا جارى كى جائے گا۔ المخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس خانون کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ بحثیت قاضی آپ اس سے صراحة بینییں فرما کیتے تھے کہ تمہارے إقراركرنے سے چھيانا بہتر ہے۔ أس خاتون كے قلب يرآخرت كاخوف اس ورجد طارى تھا كه وه ان خفیف إشاروں کو نہ بھی ، اور سزا جاری کرنے پر إصرار کیا۔ اور تکوین طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی سید مصلحت تھی کہ اُس کے ذریعے وین کے ایک اہم تھم کاعملی نفاذ کرائے ہمیشہ کے لئے قانون اور سنت کو والتداعكم 2/1777/10

( او ۲) وفي هنع البارى، ياب لا يرجم المجنون والمجنونة ج: ۱۲ ص: ۱۵۸ (طبع مكتبة الرَّشد، مكة المكرِّمة) ويؤخمذ من قلضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحدكما أشار بمه أبيوبكر وعمر على ماعز وان من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكر ولا يفضحهُ ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لو سترته بنوبك لكان خيرًا لك وبهذا جزم الشافعي فقال احب لمن أصاب ذنبًا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب.

وفهه أيضًا ج: ١٢ ص: ١٥٩ وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا ينتبر بها أحدًا ويستتر بستر الله وان اتفق انه يخبر أحدًا فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرئ لماعز مع أبي بكر هم عسمر وضَد أصوح ضُصته معهما في العوَّطا ...... وفي القصَّة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزالُ لو ستوقة بشو يكب لكان حيرًا لكب ..... قال الباجي المعنى حيرًا لك ممّا أمرته به من إظهار أمرِهِ وكان ستره بأن يأمرهُ بالتوية والمكتسمان كما أمرة أبوبكر وعمر وذكر الثوب مبائغة أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إلَّا بردائك ممن علم أمرة كان اقصل مما أشرت به عليه من الإظهار ... الخ.

وراجع أيضًا إلى شرحح البحاري لإبن بطَالٌ ج: ٨ ص:٣٣٣ (طبع دار النشر مكتبة الوشد).

وفي عسمة القباري (بياب من أحساب ذنبًا دون العسد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد المتوبة إذا جاء مستفتيًا) - ج: ٢٣ ص: ٣٣٥ (طبع دار إحياء العواث العوبي بيروت) ﴿ إذَا تَابَ قَبَلَ أَنْ يَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدْ سَقَطَ عنه.

(٣ و ك) وفي عمدة القازى ج: ٢٣ ص: ٢٣٥ (طبع دار إحياء التراث العربي بيروت) ولا يبجوز للإمام المعفو عنه إذا بلغة. وفي الهندية ج: ٢ ص: ١٣٣٠ (طبع رشيديه) فإذا بين ذلك وظهر زناة سألة عن الإحصان ...... فإن وصفه بشرائطه حكم برجمه كذا في التبيين.

(٣ و ٢) و في صبحيح المسلم رقم الحديث: ٣٢٨٣ عن أبي هويرةٌ قال: أثى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عـليـه وسـلـم وهو في المسجد فناداة فقال: يا رسول الله الى زنيتُ، فأعرض عنه.... حتَّى ثنَّى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبكب جنون؟ قال: لا، .....(إلَّ اكم سنح ي

(بيِّرمائيرَشِيْرَكَتْ، كال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهبوا به فارجموة.

يزمزيد احاديث ك لئر و كي عفرت والا دامت بركاتم العاليدكي كتاب تكملة فتح الملهم ن ٢٠ ص ٢٠٣٠ تا ص ٢٠٣٠ -وفي الهشدية ج: ٣ ص: ١٣٣ (طبع رشيديه) ويتبغى للإمام أن يزجر المقر عن الإقرار ويظهر الكراهة ويأمر بتنحيته

كذا في المحيط.

وفي فتح البارى، كتباب الحدود ج: ١٢ ص: ١٥٦ (طبع مكتبة الرشد) أن رجَّلًا من أسلم قال لأبي بكر الصديق أن الآخو ذَنِّي قِبَالَ: فعب إلى الله واستتر يستو الله، ثم ألى عمو كذلك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثلاث مرار حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله.

 (۵) وفي عمدة القارى ج: ۲۳ ص: ۲ (طبع دار إحياء التراث العربي بيروث) يقول الإمام للمقر لعلك لمست المراة أو غمزتها بعينيك أو بيديك وفي بعض النسخ بعد هذا أو نظرت ...الخ.

وفي فصح البساري ج: ١٢ ص: ١٥٩ - (طبع مكتبة الرَّشد) وفيه التثبت في ازهاتي نفس المسلم والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه القصة من ترديده والايماء اليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه أن ادعى اكراهًا واحطاء في معنى الزنا أو مباشرة دون الفرج مثلًا أو غير ذلك.

وفي عمدة القارى ج.٣٠ ص: ٣٣٠ (طبع دار إحياء التراث) وقال عياض فاتدة مؤاله أبك جنون استقراء لحاله واستيماد أن يلح عاقل بالإعتراف بما يقتضي اهلاكة أو لعله يرجع عن قوله.

وفي الهندية ج: ٢ ص: ١٣٣ (طبع رشيديه) وندب تلقينه لعلك قبلت أو لمست أو وطنت بشبهة وقال في الأصل لعلك تزوجتها أو وطنتها بشبهة والمقصود أن يلقنه ما يكون دارنًا كائنًا ما كان.

(٨) وفي حديث السمسلم رقم: ٣٢٩ ..... ثم جانته إمرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله! طهرتي، فقال: وبحك ارجعي فاستغفرى الله وتوبي إليه والحديث). (راجع للتفصيل إلى تكملة فتح الملهم ج: ٢ ص: ٣٣٨ طبع دار العلوم كراچي).

(9 و۱۰) نیزاس اصل حکمت کے علاوہ اس فالون کی طرف ہے ستر کے بجائے إقرار کو اختیار کرنے کا ایک سبب بیجی ہوسکتا ہے کہ بعض اوقات سر أس وقت افضل موتا ب جب كركوكي الى جيز نديائي جائے جوستر كے خالف وحضاد مو، اور أس مضاد امرك يائے جانے كى وجد ے ستر مشکل ہو۔ جیسا کہ غیرمنکو حد کا حاملہ ہونا۔ ایسی صورت میں بعض حضرات نے فربایا کہ ستر کے بجائے اقراد اور مرافعہ افضل ہے چنا نچہ فعج الباري ج: ۱۲ ص: ۱۵۸ و ۱۵۹ (طبع مكتبة الرشد) ش ب

أنّ الغامدية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج فعدار الإستعار للإطلاع على ما يشعر بالفاحشة ومن ثم قيد بعضهم ترجيح الإستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده وان وجد فالرّفع إلى الإمام ليقيم عليه الحد أفعنل.

اور چونگد بیخاتون حاملہ ہو چکی تھیں لبندا انہوں نے اقرار کو اضل سجھا، اس لئے اس واقعے کی گی احادیث میں بید بات موجود ہے کہ جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ان سے اشارة لوث جانے اور توبدواستغفار کرنے كا فرمايا تو خاتون نے عرض كيا كديس سيجھتى مول كدآپ نے جس طرح حضرت مامز اسلمی رضی الله عنه کوتعریض وغیرہ کے ذریعے روّ فرمانا جا ہاتھا تو شاید جھے بھی ای طرح تعریض فرمارہے ہیں، جب کہ میرا معاملہ ماعزے یوں مختلف ہے کدان کے پاس تو صرف إقرار تفااور اُن کے لئے آپ کی تعریض کی بناء پر إقرارے زجوع ممکن تفاتگر مير، معالم مين واضح قريد موجود ب كه مين توبا قاعده حامله مو يكي مول البذا مجع ياك فرماد يحير-

خلاصہ بیک آپ صلی اللہ علیہ دملم کی جانب سے انہیں تو بہ واستغفار کرنے ، لوٹنے اور تحریض وتر دید کے ٹی اِشارے پائے جانے کے باوجود اس خاتون نے ذکورہ اسباب (جس کا حاصل خوف آخرت على بے جيسا كر حضرت والا وامت بركاتهم العاليد في خرير فرمايا) كى بناء برحد بر

وفي حديث صحيح المسلم وقم الحديث: ٣٢٩٣ ..... ثم جا عته إمىرأة من غامد من الأزد فقالت: يا وسول الله طَهَرني، فقال: ويعك اوجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، فقالت: أواك تريد أن تودييني كما وددت ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟ قالت: انها حبلي من الزنا، فقال: آنت؟ قالت: نعم، فقال لها: حتّى تضعي ما في بطبك. (الحديث) وفي فتح الباري ج: ١٢ ص: ١٧٠ (طبع مكتبة الرشد)

وأسا قمول المخاملية تريدأن ترددني كمآ رددت ماعزًا فيمكن التمسك به لكن أجاب الطيبي بأن قولها انها حبلي من الـزنـا فيه إشارة إلى أن حالها مغايرة لحال ماعز لأنهما وان اشتركا في الزنا للكن العلة غير جامعة لأن ماعرًا كان معمكنًا من الرجوع عن إقراره بخلافها فكانها قالت أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار لظهور الحمل بها بخلافه ...الخ. وفي شرح سنين أبي داوُد ج: ٢٥ ص: ٣٠١ فالترو السيد لها قد حصل ولكنها طلبت منه ألا يفعل كما فعل بماعز ...الخ.

### ﴿فصل فى القصاص والدّيات﴾ (قصاص اور ديت كے مسائل كابيان)

گاڑی کی فکر سے کسی کے مرجانے پر قصاص و دیت کا تھم سوال: - گاڑی کے ایکیڈنٹ کی دجہ سے کوئی مرجائے تو کیا ڈرائیور سے قصاص لیا جائے گایا اِس پر دیت واجب ہوگ؟

جواب: - اگرا یکسیرنٹ ڈرائیور کی غلطی سے ہوا ہے، ارادہ مار نے کانہیں تھا تب تو قصاص نہیں، صرف عا قلہ پر دیت آئے گی اور کفارہ واجب ہوگا، اور اگر قل کرنے ہی کا ارادہ تھا تو قصاص ہوگا۔ واللہ علم واللہ علم

ا یکسیڈینٹ میں موت واقع ہونے کی صورت میں ذمہ دار ڈرائیور کی انشورنس کمپنی سے حاصل ہونے والی رقم '' دیہے'' میں شار کر کے وصول کرنے کا تھم

سوال: - امر یکا میں پھوپھی کی بیٹی کو راستہ پارکرتے ہوئے آیک ٹرک کی خاتون ڈرائیور نے سکنل تو ڑتے ہوئے بی کو ماردیا، جس سے وہ انقال کرگئ، ٹرک انشورڈ کی ہوئی تھی، اب انشورنس کمپنی سے بی کے والدین کو ہرجانہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ ہرجانہ دیت ہے یا نہیں؟ کیا ویت کی رقم سے زیادہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ انشورنس کمپنی سے ملنے کی صورت میں حلال ہے یا نہیں؟

بنده محمد عامر عفي عنه

خادم جامعة الرشيد، احسن آباد

جواب: - اصل ہرجانہ ٹرک ڈرائیور کے ذے لازم تھا، جس کے بقرر دیت مطالبے کاحق

 <sup>(1)</sup> في الدرج: ۲ ص: ۵۲۵ (طبخ سعيد) النفسينين .. عمد، وهو أن يتعمد ضربه أي ضرب الآدمي في أي موضع من جسده ..... وموجبه القود عينا ..... والثالث حف من جسده ..... الكفارة واللية على العاقلة والاثم دون الم القتل .... اهـ.

تھا، اس سے زائد مطالبے کا حق نہیں، کین قاتلِ خطا خود زائد دے تو لینا جائز ہے۔ رہا انشورنس کمپنی سے وصول کرنا، تو انشورنس کرانے والے نے اب تک کی بھی مدیس جننا پر پیم جنع کرایا ہواس حد تک تو وصول کرنا، تو انشورنس کرائے والے نے اب تک کی بھی مدیس جننا پر پیم جنع کرایا ہواس حد تک تو وصول کرنا بے غبار طور پر جائز ہے، اس سے زائد بیس بہنا ویل ہو گئی ہے کہ انشورنس کمپنی اس کی عاقلہ کے قائم مقام جبی جائے، اس کو عاقلہ بنانے کے لئے جو عقد ناجائز کیا گیا وہ دونوں کا اپنا عمل ہے، جس کے وہ خود فرمدوار جیں، لیکن جب عرفا وقانو تا وہ عاقلہ کے قائم مقام بن گئی تو اس سے وصول کرنے کی بھی مخبائش معلوم ہوتی ہے، اور اگر چہ انشورنس کمپنی کا مال اکثر عقودِ فاسدہ کی وجہ سے حرام ہونے کا گمان عالب ہے، لیکن کفار الل حرب کے خاطب بالفروع نہ ہونے کی بنا پر گنجائش معلوم ہوتی ہے، گمر اس پر پورا جزم نہیں ،غور کرلیا جائے ، اور دُوس سے علاء سے بھی رُجوع کرلیا جائے۔ والسلام

ا:-موجوده دور میں قلِ شبه عمدی صاحبین گی بیان کرده تعریف اختیار کرنے کا تھم ۲:- صلع عن دم العمد یا دیت عمد میں تین سال کی مہلت ضروری نہیں

سوال: - إمام ابوصنيفه في شبر عمر كى تعريف يدكى ہے كه "عمدا اليمى چيز سے قل كيا جائے جوند ہتھيار ہواور ند بى ہتھيار كے قائم مقام ہو۔ " (ہايد ج: ٢٠ ص: ٥٦٠، كتاب البرايات )۔

إمام صاحبٌ نے آلول "سلاح" كونيت قل كامظمر قرار ديا ہے، للذا "سلاح" سے قل عمد أ قل ہوگا، اور "بسماليس بسسلاح ولا اجوى مجوح السلاح" سے قل شبه عمد ہوگا، اور صاحبينٌ كے نزديك آلول "ما يقتل به خالبًا" سے قل عمد ہوگا اور "بما لا يقتل به خالبًا" سے شبہ عمد ہوگا۔

<sup>(</sup>١) وفي الهداية ج: ٣ ص: ٩٢٨ و ص: ٩٢٩ كتاب المعاقل (طبع مكتبه رحمانيه) والأصل في وجوبها على العاقلة قوله عليه السلام في حديث حمل بن مالك رضى الله عنه للأولياء قوموا فدوه ....... والما خضوا بالضم لأنه الما قصر لقوة فيه وتلك بأنصاره وهم العاقلة فكانوا هم المقصرين في تركهم مراقبته فعصوا به ...... الأن العقل كان عالى أهل النصرة وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف والولاء والعد. وفي عهد عمر رضى الله عنه قد صارت بالديوان فجعلها على الهدائية للمعنى ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة ... الخ.
(٢) رئيسك المدر المختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ١٢٨ و ١٢٨ (طبع سعيد).

ا- اب قابلِ استضار بات بیہ ہے کہ اس دور پین قبل بالمقتل کے واقعات بکٹرت ہیں، ای طرح آلہ غیرجارہ سے بھی قبل روزم و کا معمول ہے، امام صاحب کی تعریف کو اگر طکی قانون کا درجہ دیا جائے قو ڈر بیہ ہے کہ قبل کے واقعات بیں اضافہ ہوجائے گا، کیونکہ شبر عمد کی سزا دیت ہے، آج کل لوگوں کے پاس روپیہ عام ہے، پھر روپیہ ادا کرنے بی بھی سہولت ہے کہ اوّل تو عاقلہ دیت اوا کر کے گی، پھراس پرمشزاد بیہ ہے کہ تین سال تک ادا کرنے کی مہلت بھی ہے، اس کے مقابلے بیس صاحبین گی، پھراس پرمشزاد بیہ ہے کہ تین سال تک ادا کرنے کی مہلت بھی ہے، اس کے مقابلے بیس صاحبین گی تعریف اس دور کے مناسب ہے اور عتوورہم المفتی کی عبارت سے واضی ہے کہ قضاء کے معاملات بی اس المعنی الفتوی علی قول آبی یوصف بیس امام ابولیسٹ کے قول پر فتو کی موالات بیل المقاد وی مالی المام ابولیسٹ کے قول پر فتو کی ہوگا۔ وفی الفتینة من باب المعنی الفتوی علی قول آبی یوصف فیصما یہ بعد اللہ المقاد وی المام الموسی کی کی کی کی کی سیما یہ بعد اللہ المام ساحب بھی شبہ عمد ہونے کی شرط لگاتے ہیں کہ مار نے بنیاد کی فرح ہوتا ہے (ص: ۱۲ اس کا حرف اللہ المام ساحب بھی شبہ عمد ہونے کی شرط لگاتے ہیں کہ مار نے بنیاد کی فرح ہوتا ہے (ص: ۱۲ کا فرق الن کے خود کی المام ساحب بھی شبہ عمد ہونے کی شرط لگاتے ہیں کہ مار نے کے کرز دیک بھی قبل بارش سے کہ اگر قصد تادیف قالی فی شبہ کے نود کیا ہو اتلاف شبہ کی ہوئے واللہ المعند ان یقصد التأدیب دون اتلاف " (المدر المعند میں ۱۵ میں اس میں ان ان میں فی میں۔ (المعد ان یقصد التأدیب دون اتلاف" (المدر المعند میں۔ ۵ ص: ۱۵ میں فیمل فیما یوجب القود و ما لا یوجہ ہولاقی مصن۔ (۱)

اعلاء اسنن جز: ۱۸ میں بھی قبل بالمثل بشرط القصد سے قصاص واجب ہونے کا ذکر موجود ہے۔

اس پس منظر کے پیش نظر گزارش ہے ہے کہ کیا اس دور میں صاحبیٰ ی کے قول پر فتو کی دینے کی اس دور میں صاحبیٰ ی کے قول پر فتو کی دینے کی مخواکش ہے یانہیں؟ اگر جواب اِثبات میں ہوتو اِمام صاحب کے مندل کا جواب کیا ہوگا؟ ان کی ایک دلیل ہے حدیث ہے: "قتیل السوط و العصا شبہ العمد" نیز "الا اِن قتیل خطاء العمد بالسوط والعصا والحجر فیہ الدیة مغلظة ماة من الابل منها اربعون خلفة فی بطونها او لادها" (بحواله اصحام القرآن للجصاص ج: ۲ ص: ۲۲۹، ۲۳۰، باب شبہ العمد، مطبوعہ بیروت) ۔ ان روایات میں آلئ فیرے آل کوشیر عمد میں شار کیا گیا ہے۔

۲:- دُوسرا سوال بد ہے کہ کیا قاضی دیت قبل کی مہلت نددے تو کیا اس کی کوئی گنجائش پیدا موعق ہے بائسی؟ شبہ بدہے کہ ایک تو ایک مخص کا قریبی قبل ہوا، بدالگ اس کوصدمہ ہوگا، پھر تین سال

<sup>(</sup>١) ودالمحتارج: ١ ص: ٥٣٠ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) اعلاء السنن بج: ١٨ ص: ٨٨ (طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامية).

وفي كنز العمال: لا عمد الابالسّيف ج: ١٥ ص: ١١ كتاب القصاص حديث:٣٩٨٣٣.

وفي اعلاء السنن ج: ١٨ ص: ١٨ (طبع ادارة القرآن) ليس معناه ان آلة القود ليس الا السيف كما توهمه الطحاوى.

تک وہ دیت کا انظار کرے گا، اس سے اس کی تسلی نہ ہوگی۔ راقم کو باوجود تلاش کے مہلت ختم کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔

بنده بشيراحمه

قاضى عدالت باغ، آزاد كشمير

جواب ا: - موجودہ حالات میں قلِ شبہ العمد کی وہ تعریف اختیار کی جائے جو صاحبین ؓ نے اختیار فرمائے جو صاحبین ؓ نے اختیار فرمائی ہے، تو وہ مناسب اور مستساغ ہے، آپ نے اس کے جو دلائل ذکر فرمائے ہیں وہ کافی ہیں، اور شایداس سے قبل میں نے انہی دلائل کی بناء پر آپ سے اپنی رائے ظاہر کردی تھی۔

۳: - صلح عن دم العمد یا دیت عد جوخود قاتل پر ہوتی ہے، اس میں تو تین سال کی مہلت ضروری نہیں، بلکہ باہمی انفاق سے جو درت بھی مقرّر ہوجائے وہ وُرست ہے، صرّ ح بد فی البدائع، بلکہ شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک مہلت دینا جائز نہیں، کیکن شبہ العمد اور خطاء کی دیت چونکہ عا قلہ اوا کرتی ہے، اس لئے اس میں مہلت دینا عین موافق حکمت ہے اور اس کے خلاف فقہاء کا کوئی قول نظر سے نہیں گزرا، اور شبہ العمد میں صاحبین کا قول اختیار کرنے کے بعد اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ واللہ سجانہ اعلم واللہ سجانہ اعلم المام ۱۹۷۱ھ واللہ سجانہ اعلم المام ۱۹۷۱ھ واللہ سجانہ اعلم المام ۱۹۷۱ھ واللہ سجانہ المام ۱۹۷۱ھ

قتلِ شبه عمر میں إمام ابوحنیفہ کا مسلک اور اُن کے دلائل کی شخفیق اور موجودہ دور میں شبہ عمر میں صاحبین کی تعریف اختیار کرنے کا حکم سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے دین درج ذیل مسئلے میں: -

ا: - احناف کے نزویک قتل بالمقل موجب قصاص نہیں ہے، بشرطیکہ دھاری دار نہ ہو، دلیل میں حدیث "لا فود الا بالسیف" پیش فرماتے ہیں۔

۲:- پھراستیفاء قصاص میں بھی اس حدیث کو اپنا متندل بنا کر فرماتے ہیں کہ قصاص مثل فصل وم میں ہوگا بلکہ بہرحالت میں سیف سے ہوگا۔

حدیث بالا کامحمل موجب قصاص ہے (یعنی قصاص کن حالات کن آلات کی ضرب سے واجب بوتا ہے) یا استیفاء قصاص ہے؟

<sup>(</sup>۱) تضیل کے لئے الکافتوی اوراس کے حافے ملاحظ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) ويكي بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٢٣٤ (طبع سعيد)\_

جواب ا: - تمام اَئمه اَحناف نہیں بلکہ صرف اِمام ابوطنیفہ کے نزدیک قبل باہم علی موجب قصاص نہیں ہوتا، صاحبین اس سے اختلاف فرماتے ہیں، اور اِمام ابوطنیفہ کے بارے ہیں بھی علامہ ظفر احمد عثانی رحمة الله علیه کی تحقیق بیہ ہے کہ اِمام ابوطنیفہ صرف اس صورت میں قبل باہم قاتل کا مقصد قبل کرنا نہ ہو، وہ لکھتے ہیں: -

بل مـذهبه ان الـقتل بالمثقل غير موجب للقود إذا لم يكن القتل مقصودًا لـلقاتل كما نص عليه في المجتبئ ونقل عن العيني في البناية. (اعلاء السنن ج: ١٨ ص: ۵۵).

إمام ابوطنيفتك وليل مين عموماً حديث: "لا قود الا بالسيف" پيش كرت بين الكن ان ك ياس اس بارے مين متعدد صريح ولائل بهي بين، مثلاً:-

ا: - مندِ احد مين حضرت نعمان بن بشررض الله عنه سے مرفوعاً مروی ہے: "ولا عسم الا السيف" (كنز العمال ج: ٤ ص: ٢٨٣ حديث: ٣١٣٣ كتاب القصاص) \_

۲: -طبرانی اور پیچی میں حضرت نعمان بن بشررضی الله عنه بی سے مرفوعاً مروی ہے: "کسل شمیء خطاء الا المحدید و السیف" اور عبدالرزاق کی روایت کے الفاظ بدین "کل شمیء سوی المحدید خطاء ولکل خطا ارش." (حالہ بالا)۔
(۳)

لبذا إمام ابوصنيفة كاس ارشادك تائيد على مرفوعات صريح موجود بين، البنة زمانة حاضر بيل جب كرفل فل ايك هيل بن كرره كيا ب، اورقل كي واردا تيل بحد بروس كي بين، اورقل كانت فل طريق ايجاد بوگة بين، احقر كاطبى رُرجان بيه به كمكى قانون بنات وقت إمام شافعي يا كم از كم صاحبين كا قول اختياركيا جائة و بهتر ب، احقر نه اس كا تذكره كرا چى ك بعض ابل فقى علاء سه كيا قو انهول نه الله فقاق فرمايا، اوراس كى تائيداس بات سه بهى بوقى به كد زهر سه بلاك كر نه كاصورت بيل علام حوق في موقى به اور علام رافي نه علامه كي صورت بيل علام درفي في خيره نه قصاص واجب بون پرفتوى ديا به، اور علام درفي نه علامه سرقدي سه نقل كيا به المعمل على هذه الرواية في زماننا لأنه شاع في الأرض بالفساد فيقتل حفي المشواب شمواب دفيق السمول المسموي المسمول ال

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن ج:١٨ ص:٨٨ (طبع ادارة القرآن).

<sup>(</sup>٣و ٣) كنز العمال ج: ١٥ ص: ١١ كتاب القصاص حديث:٣٩٨٣٢.

<sup>(</sup>٣) اب چونک پاکتان میں قصاص کا قانون جمبور کے مسلک کے مطابق بنایا گیا ہے، اس لئے اس پر عمل بتعین ہے، اؤن حسکم العحاکم دافع للخلاف۔

۲: - "لا قدود الله بالسيف" كے جلے ميں دونوں معنی كا اختال ہے، يہ بھی كد تصاص اس صورت كے سوا واجب نہيں ہوتا جبكہ تلوار سے قل كيا كيا ہو، اور يہ بھی كد قصاص كا استيفا سوائے تلوار كے كسى اور چيز سے ند ہوتا چاہئے، اعلاء السنن ميں پہلے معنی كوتر جي دی ہے، وہ لكھتے ہيں: "ليس معناه أن آلة القود ليس الله السيف كما تو همه الطحاوی" (اعلاء السن ج: ١٨ ص: ٥٠) - (١)

ليكن علام تظفر احمر عثاني رحم الله في آخر على ينتجه ثكالا كد "فالطاهر انهما حديثان احدهما في ايجاب القود انه لا يجب الا بالسيف والثاني في استيفائه أنه لايستوفي الا بالسيف والمراد به السلاح. " (ايضاً ج: ١٨ ص: ٤٩) -

بہرحال! حدیث میں دونوں معنوں کا اختال ہے، اور اس کے معنی متبادر بھی ہیں کہ استیفاءِ قصاص صرف تلوار سے ہونا چاہئے، اور قل بالمثل کے موجبِ قصاص نہ ہونے پر اس حدیث سے استدلال صرت نہیں ہے اور دُوسری احادیث کی موجودگی میں اس حدیث سے استدلال کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ۔ ھلذا ما عندی

۱۳۹۸/۴۷۲۷ (فتوی نمبر ۲۹/۴۳۵ الف)

### قتلِ خطاً میں قاتل پر گناہ ہے یانہیں؟ (مختلف عبارات کی شخفیق)

سوال: - السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

بعد از سلام مسنون عرض ہے کہ بندہ لا ہور کے ایک دارالا فآء میں بطور معاون دارالا فآء کام کرتا ہے، ہمارے دارالا فآء میں قبلِ خطا سے متعلق ایک مرتبہ ایک سوال آیا جس کے جواب میں من جملہ قبلِ خطا کے دیگر اَحکام کے بیچم بھی لکھا گیا کہ قاتل اس قبل کی وجہ سے گنا ہگار بھی ہوا ہے، لہذا تو بہ واستغفار کرے، اگر چہ بیگناہ قبلِ عمر کے گناہ جیسانہیں جیسا کہ کتبِ فقہ میں بیرمستلہ واضح طور سے موجود ہے۔

اس موقع پر بندے کے خیال میں صدیث: "ان اللہ تسجاوز عن امتی النعطا النے" کی وجہ سے اِشکال پیدا ہوا، وجہ اِشکال بیتی کہ صدیث میں خطا کے مرفوع ہونے سے مراد حکم اُخروی کا مرفوع ہونا ہے، جو کہ عقاب ہے۔

جب مدیث کی رُوسے خاطی سے علم اُخروی لینی عقاب مرفوع ہے تو قتلِ خطا کی صورت میں

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن ج: ١٨ ص: ٨١ (طبع ادارة القرآن).

<sup>(</sup>٢) اعلاء السنن ج: ١٨ ص: ٩٢ (طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامية).

قاتل پر گناه کیون؟ اوراس سے حکم اُخروی مرفوع کیون نہیں؟

اس اشکال کا جواب الاش کرنے کے لئے بندے نے اپنی سی بساط کے مطابق کتبِ نقہ وفقاوی اور کتبِ تفسیر وشروتِ حدیث کو دیکھا لیکن جو توجیہات ان حضرات نے قلّ خطا میں قاتل کو گنامگار قرار دینے کی اِختیار فرمائی ہیں، ان میں سے کسی توجیہ سے تسلی نہیں ہوئی بلکہ بعض عبارات سے قاتل کے گنامگار نہ ہونے کے خیال کو مزید تقویت پینی، چنانچہ اُدکام القرآن للجھاص میں ہے:

ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فيعتبر عظم الاثم فيها لأن المخطى غير آثم فاعتبار الاثم فيه ساقط.

مرقات شرح مفكوة مي هي:

والمعنى أنه عفا عن الاثم المستوجب عليه بالنسبة الى مأثر الاثم وإلا فالمواخذة المالية كما فى قتل النفس خطأ وإتلاف مال الغير ثابتة شرعًا وللذا قال علماءنا فى أصول الفقه: الخطأ عذر صالح لسقوط حق الله اذا حصل من اجتهاد ولم يجعل عذرًا فى حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان.

حاشيه مشكوة مين لمعات سيم منقول ب:

ولعل المراد بالتجاوز عدم الاثم فيها لا عدم المواخذة عليهما مطلقًا لأنه يثبت الدية والكفارة في قتل الخطأ ومع ذلك الاثم مرفوع في الكل وهو المراد بالتجاوز. (مشكوة ج:٢ ص:٥٨٣ طبع قديمي كتب خانه)

مداريش ب:

والمخطأ عملى نوعين ...... وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة ..... ولا اثم فيه. (ج: م ص: ٥٦١)

اگرچەصاحب مدايدنے "لا السم فيسه" سے قل كاكناه مرادليا ہے، باقی ترك عزيمت اور ترك مبالغه فی النتبت كاكناه مرفوع نہيں ہوگا۔

لیکن اِشکال تو یہی ہے کہ خطا میں ترک عزیمت اور ترک مبالغہ فی التقبت تو ہوتا ہی ہے اس کے باوجود شارع نے اس سے گناہ کور فع فرمایا ہے۔

نیز بعض حضرات نے کفارہ کی مشروعیت کو بھی گناہ کی دلیل بنایا ہے، کیکن اس کا جواب اَ حکام القرآن للجصاص کی عمارت سے ہوجا تا ہے کہ بید کفارہ گناہ کی ویہ سے نہیں۔ بندے کوفقہائے کرام پر کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ ان حضرات کی بات سمجھنے میں اپنے قصور فہم کا اعتراف ہے۔

اس لئے بندہ بروں کی بات کو بروں سے سجھنے کی غرض سے تکلیف وہی پر اِنتہائی معذرت خواہی کے ساتھ آنجناب سے راہنمائی کامتنی ہے۔وللارض من کاس الکوام نصیب۔

فقط والسلام عرض کننده مجمر رفیق معاون دارالاقمآء والتحقیق چوبر جی یارک لا ہور

جواب: - قلِ خطا میں قاتل پر گناہ ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہائے کرام کی عبارتیں مختلف ہیں، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں گناہ ہے، اگر چہ قلِ عمر کے گناہ سے کم ہے، اور کفارہ ای کے ازالے کے لئے مشروع ہوا ہے، چنانچہ در مختار میں فرمایا گیا ہے:

والاثم دون اثم القتل اذ الكفارة تؤذن بالاثم لترك العزيمة.

اس كے تحت علامه شائي فرمايا ہے كه:

قوله لترك العزيمة، وهي هنا المبالغة في التثبت. قال في الكفاية: وهذا الإثم إثم القتل، لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس بإثم، وانما يصير به آثما اذا اتصل به القتل، فتصير الكفارة لذنب القتل، و إن لم يكن فيه اثم قصد القتل اهـ تأمل.

(رد المحتار ج: ٢ ص: ٥٣١)

اور بعض فقہائے کرائم نے گناہ کی نغی کی ہے، جیسا کہ اِمام ابوبکر جصاص رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت آپ نے خود نقل کی ہے، اور اِمام طحاویؓ کی عبارت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں:

ان الكفارات قد تجب في الأشياء التي لا آثام فيها على من كانت منه، من ذلك قوله تعالى في كتابه: "ومن قتل مؤمنًا خطاً" الآية.

(مشكل الآثار ج: ١ ص:٣٩٢)

اور بعض فقہاء نے گناہ کے ذِکر سے سکوت فرمایا ہے۔ کیکن در حقیقت دونوں قتم کے اقوال میں می تطبیق بھی ممکن ہے کہ جنہوں نے گناہ کی نفی کی ہے،

(۱) طبعِ سعید.

<sup>(</sup>٢) مشكل الآثار للطحاوي باب من اقتطع مال امرى مسلم بيمين كاذبة. ج: ١ ص: ٥٥٠ رقم: ٣٨٣.

ا-اس بات يرسبكا إنفاق بكدكفاره واجب ب-

۲- اس بات برکسی کا اِختلاف نبیس که کفاره نددیا جائے تو گناه جوگا۔

۳-اس بات بربھی سب کا إنفاق ہے کہ کفارہ ادا کرنے کے بعداس پرکوئی اُخروی ذمدداری عاکمتہیں ہوتی۔

ان تمام عملی نتائج پرشفق ہونے کے بعد تعبیر میں بداختلاف ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ گناہ تھا، گر کفارے سے فتم ہوگیا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ گناہ ہی نہ تھا، اور کفارہ ایک آمرِ تعبدی کے طور برواجب ہوا۔

البنة قرآنِ كريم كے الفاظ سے ظاہراً بيد معلوم ہوتا ہے كہ گناہ تھا، گركفارہ سے معاف ہوگیا،
اس لئے كه قرآنِ كريم نے كفارہ كا ذِكر كرتے ہوئے فرمایا ہے كہ: "قوبة من الله" (النساء: ۹۲)۔
اس آیت كا ترجمہ حضرت محكيم الامت مولانا تھانوى قدس سرۂ نے اس طرح فرمایا ہے:
"(بيرآ زاد كرنا، اور وہ نہ ہوسكے تو روزے ركھنا) بطريق توبہ كے (ہے) جواللہ كى
طرف سے مقرّد ہے۔"

اس آیت کریمہ میں صراحت ہے کہ کفارہ بطور توبہ کے مشروع ہوا ہے، اور ظاہر یمی ہے کہ توبہ کی اس توبہ ہوجائے گی، اس لیے کہ کفارہ سے توبہ ہوجائے گی، اس لئے الگ سے توبہ واستغفار کی ضرورت ندرہی۔

اب صرف يه بات ره جاتى ہے كول خطا كر كناه كا بونا حديث "دفع عن أمنى المنطأ والنسيان" () كے معارض معلوم ہوتا ہے، اس كے دوجواب مكن بين:

ایک بیک اس حدیث کامقصود بی ہے کہ اُس فعل کا اصل گناہ خطا کی صورت میں مرفوع ہے، چنانچ قل کی صورت میں اصل گناہ قل عمد کا گناہ تھا جو خطا کی وجہ سے مرفوع ہوگیا، لیکن کسی اور جہت سے گناہ ہونا، اس کے معارض نہیں، مثلاً قلت تکبت کا گناہ پھر بھی ہوسکتا ہے جو ایک جان کی ہلاکت کا سبب بنا۔

 <sup>(1)</sup> وفي جامع الأحاديث حرف الرّاء ٢٧٦٣ (فع عن أمني الخطاء والنسيان.

وكذا في المجامع الكبير للسيوطي ١٢٩١١ أخرجه الطيراني ج:٢ ص:٩٤ رقم: ١٣٣٠.

دُوسرا جواب بیہ ہوسکتا ہے کہ آپِ خطا اس کلیہ سے بھی قر آن مشکیٰ ہے، اور اس کی وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ کسی معصوم جان کا ہلاک ہوجانا اِنتہائی سخت معالمہ ہے۔ اور اس میں بلاقصد تسبّب بھی موجب گناہ ہے۔ اور ترک مبالغہ فی التحرز والتثبت دُوسرے معالمات میں چاہے موجب گناہ نہ ہو، کیکن اس تقین معالمے میں موجب گناہ قرار دیا گیا ہے۔ البتہ عدم قصد کے عذر کی وجہ سے معافی کے لئے صرف کفارہ کو قبہ سے قائم مقام قرار دے دیا گیا ہے، الگ سے توبہ کی ضرورت نہیں قرار دی گئی۔

هذا ما ظهر لمی والدُّسِجانه وتعالی اعلم بنده محمرتق عثانی ۱۰رشعبان ۱۲۳۰ه

 $\phi \phi \phi$ 

### ﴿فصل فی التّعزیر ﴾ (تعزیراورسزا دینے کے مسائل کا بیان)

### بہتان اور اِلزام تراثی پرتعز بری سزا کا اِختیار صرف عدالت کو ہے،عوام کونہیں

سوال: - زید اور بکر ایک تنظیم کے ذیلی ادارے کے عہدے داران تھے، زید بکر کے ماتحت کام کرتا تھا، بکرنے زید کے خلاف کچھ باتیں کیں اور زیدنے بکریر الزامات لگائے، انظامی سمیٹی نے بكر كے خلاف الزامات كاكوئى نوٹس ندليا اور فيصله كرديا كه چونكه زيد اور بكر كے درميان اختلافات كى وجہ سے اعتاد کی فضا باقی نہیں رہی ، اس لئے ماتحت ملازم زید کو إدارے سے برطرف کیا جاتا ہے۔جس کے بعد زید اپنا چارج چھوڑ کر گھر چلا گیا۔اس کے چندون بعد بکرنے ایک بریس ریلیز جاری کرکے اخبارات میں شائع کروایا اور مختلف ذمه داروں کو دیا، اور مجمحوایا که میں نے انتظامی کمیٹی کے مشورے سے زید کو مالیات میں خورد کر رئے ، قواعد وضوابط کی خلاف ورزی کرنے اور نظم کی یابندی نہ کرنے ، غلط بیانی اور ڈائزی میں فرضی اندراج کرنے کی بناء پر برطرف کردیا ہے۔ زید نے جب رسائل و اخبارات میں پڑھا تو اس نے ان بہتانات کے خلاف تنظیم کے مجاز سربراہ کے پاس تحریری شکایت اپیل کی، مجاز سر براہ نے اپنا نمائندہ انکوائری کے لئے مقرّر کیا، انکوائری ادر تحقیقات کے دوران بکر زید پر لگائے گئے بہتانات ثابت نہ کرسکا، اور انکوائری آفیسر کے متنبہ کرنے اور کہنے کے باوجود بکرنے اس صری ظلم پر زید سے معافی مانگنے سے صاف افکار کرتے ہوئے کہا کہ زید اگر جاہے تو عدالت میں میرے خلاف دعویٰ کردے، میں خود بھکت لول گا۔ اور کہا کہ ''اس شخص ہے تو معذرت نہیں کروں گا'' اس پر انگوائری آفیسرنے اپنی رپورٹ میں شدید دُکھ کا اظہار کیا ہے، اور مزید لکھا ہے کہ مجلسِ عاملہ کے فیصلے میں جو الزامات درج نہیں وہ بھی پریس ریلیز میں بلاوجہ اور بغیر کسی معقول ثبوت کے اپنے غضے کی وجہ سے اور اپنی تو بین کا انقام لینے کی غرض سے شامل کردیئے گئے۔ انہوں نے الی تھین غلطی کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ انکوائری آفیسر نے بدیں وجوہ بکر کے خلاف تادیبی کارروائی کی سفارش کی ہے۔ بکر نے پریس ریلیز بیس مزید دروغ گوئی ہی کہ اس نے زیدکو برطرف کیا ہے، مزید ہی کہ انظامی کمیٹی کے مشورے سے برطرف کیا ہے۔

زیدکا کہنا ہے کہ جب بے ثابت ہوگیا ہے کہ برنے اس پر بہتانات (قذف) لگائے ہیں، نیز خلاف واقعہ دروغ گوئی کرے زید کوخود برطرف کرنے انظامی کمیٹی کے مشورے سے برطرف کرنے اور اُخبارات وغیرہ کے ذریعے مشتہر کرکے صریح ظلم کرکے اُسے چاردا نگ عالم میں رُسوا کیا ہے، جس سے اس کو نا قابلِ تلائی نقصان پہنچا ہے، اور مزید ہے کہ بکر نے تنظیم کے سربراہ کے نمائندے کی عدم اطاعت کی ہے، تو ان جرائم کی وجہ سے جو کہ قابلِ تعزیر ہیں بکر مردود الشہادت اور ساقط الاعتبار اور منصب کے لئے نااہل ہوگیا ہے، اس لئے تادیب کے طور پر بکر کی بنیادی رُکنیت تنظیم ختم کی جانی مصب کے لئے نااہل ہوگیا ہے، اس لئے تادیب کے طور پر بکر کی بنیادی رُکنیت تنظیم ختم کی جانی جائے ، اور تعزیر کے طور پر سزا دی جانی چاہئے۔ باور اور اردارے کے عہدے سے برطرف کیا جانا چاہئے، اور تعزیر کے طور پر سزا دی جانی چاہئے۔ براہے کرم شری نقطۂ نگاہ سے صراحت فرمائیں کہ زید کا یہ مطالبہ کہاں تک حق بجانب ہے؟

جواب: - اگر واقعات مندرجہ دُرست ہیں اور زید اُن اِلزامات سے واقعہ کری ہے جو بکر نے اس پر لگائے ہیں، تو بکر نے بہتان طرازی کا ارتکاب کرکے سخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ اپنے اس گناہ سے تائب نہ ہواور زید سے معافی نہ مائے، تو کسی ایسے عہدے کامستحق نہیں ہے جس

(او ۲) وفي سنن أبي داوُد ج: ۲ ص: ۳۲۷ (طبع مكتبه رحمانيه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم على المسلم على المسلم.

وفي سنن أبي داؤد كتاب الأدب باب من ردّ عن مسلم غيبة ج: ٣ ص: ٣٢٤ (طبع رحمانيه) عن سهل بن معاذ بن أنس السجه نسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمي مؤمنًا من منافق أداة قال بعث الله ملكًا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنّم، ومن رمني مسلمًا بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنّم حتّى يخرج ممّا قال.

وكلفا في مستند أحمد حديث معاذ بن أنس الجهني رقم الحديث: ١٥٥٨ ج: ١٢ ص: ٢٥٨ (طبع دارالحديث المقاهرة) ومشكواة المصابيح ج: ٥ ص: ٣٣٨ (طبع المداديه المقاهرة) ومشكواة المصابيح ج: ٥ ص: ٣٣٨ (طبع المداديه ملتان) أى قذف مسلمًا .... بشيء أى من العيوب يريد به شيئه أى عيبه حبسه الله أى وقفة على جسر جهتم وهو صراط ممدود .... حتى يخرج ممّا قال أى من عهدته والمعنى حتى ينقى من ذنبه ذلك بارضاء خصمه أو بشفاعة أو بتعليبه بقدر ذنبه وكذا في بذل المجهود ج: ٥ ص: ٢٥٥ (طبع معهد الخليل كراچي).

وفي شرح الفقه الأكبر مسئلة في التوبة وشرائطها ص: 0 9 ا و ١٦٠ (طبع قديمي) امّا اذا قال بهتانًا بأن لم يكن ذكك فيه فانه يحتاج الى التوبة ..... فليس شيء من العصيان أعظم من البهتان .....نخ. ے ماتخوں کے حقوق وابسۃ ہوں۔ ایک اسلامی عدالت اس بہتان طرازی پر اُسے تعزیری سزا بھی دے ماتخوں کے دریعے دِلوائی دے تکی ہے۔ اللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم واسکتی ہے۔ (۱)

(فتوی تمبر ۱۰۲۵/۳۹ د)

مجلسِ گناہ میں شرکت نہ کرنے کا وعدہ تو ڑنے پر شرعاً کوئی تعزیرِ مقرّر نہیں، نیز تعزیری سزائیں جاری کرنے کا اختیار صرف قاضی شرعی کو ہے

سوال: - برادری نے ایک ماتم کے موقع پر فیعلہ کیا کہ آئندہ شاد یوں میں و شول بجانے اور لا وَوْ اسپیکر میں گانوں پر پابندی کی جائے ، اور جو نہ مانے اس کا بایکاٹ کیا جائے ، تمام برادری اس پر شغق ہوگی ، اس موقع پر إمام مجد نے بھی بطور و شمکی و سعبہ کہا کہ جو بہ حرکت کرے گا اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ پچھ دن بعد برادری میں ایک شادی ہوئی جس میں و هول کا بجانا اور لاؤڑ اسپیکر پر گانے شروع ہوگئے ، إمام مسجد نے لوگوں کو بتایا کہ وعدہ ظافی ہو رہی ہے ، إمام نے ذھے وار لوگوں کو بھیجا کہ ان کو عدہ ظافی سے منع کریں ، لیکن المی تقریب نہ رُکے ، و هول بجاتے و رہا ہوگئے ، امام مسجد نے کوگوں کو بتایا کہ وعدہ ظافی ہو رہی ہے ، امام نے بعد جب موقع نکاح کا آیا تو یہاں سوشلسٹ آ دی جو این نظریے میں سوشلزم کو دین سجمتا ہے ، وہ اِمام کو کہتا ہے کہ نکاح مت پڑھاؤ کیونکہ تم نے کہا ہے کہ جو ایبا کرے گا اس کا نکاح شہیں پڑھایا جائے گا ، امام نے کہا کہ میں نے یہ بطور و حکم کی کہا ہے ، حقیقت میں بیکام مانع نکاح نہیں ہو اب وہ اِشترا کی لیڈر بیا فواہ پھیلا رہا ہے کہ اِمام نے توکہ وعدہ ظافی کی ، اس وجہ سے اس کو تعزیر ہو اب وہ وہ اِس کے علاوہ اگر نکاح نہ بڑھا تا تو فساد کا خطرہ تھا ، کونکہ ساری برادری نکاح میں نکر کہ پڑھایا ہے ، اس کے علاوہ اگر نکاح نہ بڑھا تا تو فساد کا خطرہ تھا ، کونکہ ساری برادری نکاح میں نکاح پڑھایا ہو کہ ایام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا ، نکاح بڑھا ہا م کے لئے تعزیر شری ہے ؟

جواب: - پہلے سیمچھ کیجئے کہ إمام نے لوگوں کے سامنے جو بیدوعدہ کیا تھا کہ وہ کوئی نکاح

<sup>(1)</sup> وفي الهندية كتاب الحدود ج: 7 ص: 37 | (طبع رشيديه) وركنة اقامة الامام أو ناتبه في الاقامة. وفي بدائع الصنائع كتاب الحدود ج: 2 ص: 22 (طبع سعيد) ...... امّا الّذي يعم الحدود كلها فهو الامامة وهو أن يكون المقيم للحدهو الامام او من ولاه الامام وهذا عندنا.

نہیں پڑھائے گا جس کی تقریب میں ڈھول باجا، یا گانا بجانا ہو، تو اُب کس ایی مجلسِ نکاح میں جاکر نکاح پڑھانا اس کے لئے دو وجہ سے ناجائز تھا، ایک اس وجہ سے کہ جس مجاس میں یہ لہو و لعب ہور ہے ہول اس میں جان ہو جھ کر شرکت کرنا ناجائز ہے، دُوسرے اس وجہ سے کہ یہ وعدہ خلائی ہے، جہاں تک پہلی وجہ کا تعلق ہے وہ تو صورت مسکولہ میں محقق نہیں ہوئی کہ جس وقت اِمام صاحب نکاح پڑھانے گئے اس وقت ڈھول باجا موقوف کردیا گیا تھا۔ اب دُوسری وجہ رہ جاتی ہے، سودر حقیقت اِمام صاحب کا یہ وعدہ پوری برادری کے ساتھ ایک محاہدے کی حیثیت رکھتا تھا، جب پوری برادری نے یہ معاہدہ پہلے تو رُدیا تو اَب اِمام صاحب کے لئے بھی بحیثیت معاہدہ اس کی خلاف ورزی کی گئجائش تو معاہدہ پہلے تو رُدیا تو اَب اِمام صاحب کا اعلان برادری کے ساتھ معاہدے پر موقوف نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ذاتی طور پرلوگوں کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا تو انہیں اس وعدہ خلافی پر تو بہ و اِستغفار کرنا چاہئے، اس قشم خاری کرنے کا اختیار ہے۔ واللہ اعلم

عراار۱۳۹۰ه (فتوی نمبر۱۱۱۲/۱۱ الف)

<sup>(</sup>۱) وفي مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ج: ٢ ص: ٢٥٣ و ٢٥٥٥ (طبع امداديه ملتان) عن سفينة انّ رجاًلا ضاف على يمن أسي طالب رضى الله عنه فصنع له طعامًا فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معناء فدعوة فسجاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القوام قد ضرب في ناحية البيت فرجع قالت فاطمة رضى الله عنها فتبعته فقلت: يما رسول الله اما رقك ٩ قال: انّه ليس لى - أو - لبي أن يدخل بيتًا مزوقًا. رواه أحمد وابن ماجة. قال المُسلًا على القارى رحمه الله وفيه تصريح بأنّه لا يُجاب دعوة فيها منكر وفيه انّه لو كان منكرًا لأنكر عليها وللكن نبه بالرّجوع على القارى رحمه الله وفي قام من وبنة المذيا وهي موجبة لنقصان الأخرى.

وفي تبيين الحقائق كتاب الكراهية فصل في الأكل والشرب ج: ٤ ص: ٢٩ و ٣٠ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) وان كان هناك لعب وغنا قبل أن يحضرها فلا يحضرها لأنّه لا يلزمه اجابة الدّعوة اذا كان هناك منكر.

وفي الهندية كتاب الكراهية الباب الناني عشر في الهدايا والصيافات ج: ٥ ص: ٣٣٢ و ٣٣٣ (طبع رشيديه). ومن دعى الى وليمة فوجد ثمة لعبًا أو غناء فلا بأس ان يقعد ويأكل فان قدر على المنع يمنعهم وان لم يقدر يصبر وهذا اذا لـم يكن مقتدئ به امّا اذا كان ولم يقدر على منعهم فانّه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وان لم يكن مقتدئ به وهذا كلّه بعد الحضور وامّا اذا علم قبل الحضور فلا يحضر ....الخ.

وفى الهداية كتاب الكراهية ج: ٣ ص ٥٥٥ (طبع شركت علميه) هذا اذا لم يكن مقتدى فان كان ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد لأنّ في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين. (وفى طبع رحمانيه ص ٣٥٣ و ٣٥٣) و وهم الهيخرج ولا يقعد لأنّ في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين. (وفى طبع رحمانيه عن ٣٥٣ و ٣٥٣) وفي بأس بأن يقعد ويأكل ....... وهذا اذا لم يكن مقتدى فان كان ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد لأنّ في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين والمحكى عن أبي حنيفةً في الكتاب كان قبل أن يصير مقتدى ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغى ان يقعد وان لم يكن مقتدى لقوله تعالى: "قَلا تَقُعَدُ بَعَدَ الدِّكُوى مَعَ الْقَرْمُ الظَّلِمِينَ" وهذا كله بعد المحضور ولو علم قبل الحضور ولا يحضر لأنّه لم يلزمه حق الدعوة.

وفي الفتاوي البزازية على الهندية ج: ٢ ص: ٣٥٩ (طبع رشيديه) استماع صوت الملاهي كالضوب بالقضيب ونحوه حرام قال عليه السلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فستى وانتلذذ بها كفر أي بالنعمة.

#### لواطت کی شرعی سزا جاری کرنے کا اختیار حکومت کو ہے

سوال: - ایک صاحب کا ابتلاء باللواطت بمعدتعیین مقام و مجد وبیان اس کا که به عالم صاحب امر و پوش بوکر صاحب امر متب مجد کے استاذ تھے۔ آخر پکڑے گئے، اور نکال دیئے گئے، اور رُوپوش بوکر کہیں دُور دراز مقام میں ملازمت کرلی۔ سائل اس اِمام صاحب کے تعاقب میں ہے، اور شری سزا معلوم کرکے اُس پر جاری کرنا جا ہتا ہے ......الخ۔

جواب: - لواطت کا مرتکب فاس ہے، اور جب تک وہ اس ممل سے صدقِ دِل سے توبہ نہ کرے، اس کو إمام بنانا جائز نہیں ۔ البتہ شرعی سزائیں جاری کرنے کا حق صرف اسلامی حکومت کو ہوتا ہے، اور موجودہ قوانین میں چونکہ شرعی حدود نافذ نہیں ہیں اس لئے اس ممل کی سزا معلوم کرنا ہے کارہے۔

نوٹ: - اس فتم کے سوالات میں کسی معین شخص کا نام و نشان اِستفناء میں ذکر ند کرنا علی ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واتھم الجواب شیح الجواب شیح بندہ مجمد شفیع بندہ مجمد شفیع

\* \* \*

 <sup>(1)</sup> وفي الهندية كتاب الحدود ج: ٢ ص: ١٣٣ (طبع رشيديه) وركنه اقامة الامام أو نائبه في الاقامة.
 وكمة في بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٥٥ كتاب الحدود ومقله في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج: ٥ ص: ٢٣٩ كتاب الحدود.

### ﴿فصل فى القسامة ﴾ (قسامت يعنى كسى جكه پائ جانے والے مفتول پر اللِ محلّه سے قتم لينے كابيان)

# کسی بستی کی طرف منسوب اُس کی مخصوص شارعِ عام میں پائی جانے والی لاش کی قسامت اُس بستی والوں پر ہوگی

سوال: - ایک لاش ایک بستی کے قریب اُس کی سڑک پر لی، وہ سڑک ایسی ہے کہ اُسے اسی بستی کی طرف بی مکمل طور پر منسوب کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس سڑک پر اگر لاش ملے تو اس بستی والوں پر قسامت آئے گی یا نہیں؟ واضح رہے کہ اس سڑک ہے اس بستی کا بچھ فاصلہ بھی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، نیز بیسڑک اسی بستی کے لئے تقریباً مخصوص ہے، پہلے ایک فتوی ویا گیا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ اس بستی والوں پر قسامت نہیں آئے گی، نیچ شرعی صورت حال سے برائے کرم آگاہ فرما کیں۔

جواب: - مخدوم گرامی قدر و کرم جناب مولانا تاج محدصاحب مرظلهم السلام ملیم ورحمة الله و برکانه

میں نہایت شرمندہ ہوں کہ آنجناب نے جو اِستفتاء دی طور پراحقر کو دیا تھا، اس کے جواب میں بہت تاخیر ہوئی، اس سے آنجناب کو جو تکلیف پنجی، اس پر معذرت کے لئے احقر کے پاس الفاظ خبیں، اُمبید ہے کہ معاف فرمائیں گے۔ اب آنجناب نے دوبارہ سوال و جواب متعلقہ عبارتوں کے ساتھ ارسال فرمائے تو مسئلے پرخور کرنے کا موقع للا، دونوں سوال و جواب اور متعلقہ عبارتیں و کھنے سے اثدازہ ہوا کہ دونوں فتوں میں اصل تھم کے اعتبار سنے کوئی تعارض نہیں۔ بیمسئلہ غیر مختلف فیہ ہے کہ اگر شارع عام پر ایسی جگہ لاش طے جو کی بستی سے اتنی قریب ہو کہ وہاں تک مقتول کی آواز پہنچ سکتی ہوتو شارع عام پر ایسی جگہ لاش طے جو کی بستی سے اتنی قریب ہو کہ وہاں تک مقتول کی آواز پہنچ سکتی ہوتو اس بستی والوں پر قسامت ہوگی، لیکن اگر وہ جگہ بستی سے اتنی دُور ہے کہ مقتول کی آواز بستی تک نہیں پہنچ سکتی تو اس صورت میں بستی والوں پر قسامت نہیں، چنا نچہ متعلقہ تمام مسائل کو نہایت جامع انداز میں علامہ رافعی نے اس طرح بیان فرمایا ہے:۔

وظهر منه انه كما لا يناسب العمل بإطلاق المتون لا يناسب الإفتاء بوجوب القسامة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل إن وجد في الشارع الأعظم ونحوه فان وقع عند الازدحام فلا قسامة، وديته على بيت الممال، وإن وقع في موضع لو صيح فيه يسمعه أهل العمران فالقسامة والدّية على أدنى المحال، وفي موضع بعيد منتفع به بين المسلمين فهي على بيت المال، وإلا فهدر اهـ."

(تقريرات الراقعي ج: ٢ ص: ٣٣٩)(طبع جديد، طسعيد)

البذا اس عبارت میں جو مسلہ بیان کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ جس استفتاء کے جواب میں ابتداء فتو کی جاری ہوا، اس میں بیصراحت تھی کہ جس جگہ متنول پایا گیا وہ بستی سے ٥٠٠ میٹر دُور تھی، اور اس جگہ اور بستی کے درمیان کھیت اور کنویں بھی حائل ہے، البندا جواب دینے والے صاحب نے سمجھا کہ ٥٠٥ میٹر یعنی نصف کلومیٹر کے فاصلے سے عام طور پر آ واز نہیں پہنچتی، بالخصوص جبکہ درمیان میں کھیت اور کنویں بھی حائل ہوں، البتہ مناسب سے تھا کہ وہ جواب میں بیصراحت کرویتے کہ بیجواب اس صورت میں ہے جب واقعة فاصلہ اتنا ہو کہ آ واز نہ پہنچے۔

دراصل تھم کا منیٰ بہ ہے کہ شارعِ عام اگر بستی والوں کی طرف اس طرح منسوب کی جاسکتی ہو کہ اس کی حفاظت اور اس کی تکہداشت کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہو، تو شارعِ عام کے اس جھے پر پائے جانے والے مقتول کے سلسلے میں قسامت ان پر عائد ہوگی، اس بات کی علامت کے طور پر فقہائے کرام نے چیخ کی آواز و کینچنے کو ذکر فرمایا ہے۔

البذائنس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارا مدارصورت مسئولہ کے صحیح تعین پر ہے،
فاہر ہے کہ آپ دہاں سے قریب ہیں، اور آپ تمام ہاتوں کو مدِ نظر رکھ کر فیصلہ فرماسکتے ہیں، اگر وہ جگہ
واقعۃ الی ہے کہ اس آ واز وینچنے کی وجہ سے بستی سے منسوب کیا جاسکتا ہوتو ہے شک قسامت ہوگ،
ور نہیں۔ یہ بات آپ خاص طور پر ملاحظہ فرمالیں کہ اگر واقعۃ فاصلہ ۵۰ میٹر کا ہے، اور جھی کھیت
وغیرہ حاکل ہیں تو بظاہر آ واز کا پہنچنا ہو معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ جوسوال سب سے پہلے آیا تھا، اس
میں غیرواضح انداز میں یہ بھی تذکرہ تھا کہ دوگروہوں کے درمیان گڑائی ہوئی تھی، اور اس جگہ پرکوئی خون
میں نہرواضح انداز میں یہ بھی تذکرہ تھا کہ دوگروہوں کے درمیان گڑائی ہوئی تھی، اور اس جگہ پرکوئی خون
میں نہرواضح انداز میں یہ بھی تذکرہ تھا کہ دوگروہوں کے درمیان گڑائی ہوئی تھی، اور اس جگہ پرکوئی خون
میں نہرواضح انداز میں یہ بھی تذکرہ تھا کہ دوگروہوں کے درمیان گڑائی ہوئی تھی، اور اس جگہ پرکوئی خون

(حضرت مولانا) محمد تقی عثانی (مرطلهم) بقلم:عبدالله میمن

### ﴿ كتاب الجنايات ﴾ (جنايت كمسائل كابيان)

### ما لک کی اجازت کے بغیراس کے باڑے میں کسی کا اپنا اُونٹ لے جانا اور اس جانور کا دُوسرے جانوروں کو ہلاک کرنے کا حکم

سوال: - زید کا ایک اُونٹ ہے، اور عمر دکا اُونٹوں کا ایک گلہ، ایک دن زید نے چاہا کہ وہ اپنا اُونٹ عمر د کے اُونٹوں کے گلے کے ساتھ کردے، لیکن عمر د نے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا (لیمن زید کا) اُونٹ بہت بدمعاش ہے اور خطرہ ہے کہ وہ میرے اُونٹوں کو ہلاک نہ کردے منع کردیا، گر زید نے عمر و کے منع کردیا، گر زید نے عمر و کے منع کردیا، گر زید نے می سے دو اُونٹ کر نے کے باوجود اپنا اُونٹ عمر و کے گلے میں چھوڑ دیا، دُوسری صح عمر و کے اُونٹوں میں سے دو اُونٹ مر دہ پائے گئے اور زید کا اُونٹ اُن کے ساتھ پایا گیا، (واضح رہے کہ زید کے اُونٹ کے ساتھ عمر و کا صرف ایک ہی اُونٹ کر ابر ہے باتی سب چھوٹے ہیں) مردہ اُونٹوں کے جسموں کے مختلف مقامات پر اُونٹ کے دائتوں کے دشانات اور کف پایا گیا، اس کے علاوہ اُونٹوں کے رگید نے کے مقامات پر اُونٹ کے دائتوں کے نشانات اور کف پایا گیا، اس کے علاوہ اُونٹوں کے اُونٹ نے ہلاک کیا شانات بھی پائے گئے ہیں، قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر و کے اُونٹوں کو زید کے اُونٹ نے ہلاک کیا ہے جو مندرجہ ذیل شک کو یقین میں بدلنے کے موجب ہیں۔

ا:- زید کا اُونٹ بدمعاثی اور نقصان رسانی میں مشہور ہے، اور علاقے کے لوگ اس سے خوف زوہ رہتے ہیں۔

۲:- بقول بکر (جس سے زیدنے بیاُونٹ خریدا تھا) اُس نے اپنا بیاُونٹ اس لئے بیچا تھا کہ اس کی عادات بدتھیں اور خطرہ تھا کہ کہیں کسی انسان کو ہلاک یا زخمی نہ کردے۔

۳:- اس وقوعہ سے چندون قبل علاقے کے نمبردار نے ایک ایسی پنچائت میں جس میں زید مجھی حاضر تھا اُونٹول کی مخرانی کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے زید کا نام بطورِ خاص لیا اور صرت کالفاظ میں اُس کو تعبید کی کہ وہ اپنے اُونٹ کی خطرنا کی کے چیشِ نظر کسی بھی متوقع حادثے سے بیخے کے لئے اینے اُونٹ کی مگرانی کرے۔ ٣: -معزَّزينِ قوم نے مردہ اُونٹوں کا موقع پرمعائد کیا اور اس نتیج پر پہنچے کہ زید کے اُونٹ

نے ہلاک کیا ہے۔

الف: -شرع کی رُو سے زید پر عمرو کے اُونٹوں کا منان آئے گا یانہیں؟ اگر آئے گا تو کس شری اُصول کی رُو ہے؟

ب:- اُونٹ کی ہلاکت کے عینی شاہر نہیں ہیں، کیا زید کے اُونٹ کا بدمعاش مشہور ہونا قبوت کے لئے کانی ہے یا کوئی اور ثبوت دینا ہوگا؟

ج: - کیا بکر کا بیان اور نمبر میں نمبروار کی تعبید زید کے اُونٹ کا عمرو کے اُونٹ کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہے؟

جواب: - اگر سوال میں مندرجہ تمام واقعات وُرست ہیں، اور زید نے واقعۃ عمروکی اجازت اور إطلاع کے بغیر اپنے شریر اُونٹ کوعمرو کے اُونٹوں کے باڑے میں چھوڑا تھا تو صورت مسئولہ میں زید پرعمرو کے ہلاک شدہ اُونٹوں کا منان واجب ہے، بشرطیکہ سوال میں مندرج قرائن اس قدر واضح ہوں کہ بستی کے تجربہ کارلوگوں کو اس بات کا گمان غالب ہوجائے کہ عمرو کے اُونٹوں کو زید کے اُونٹ بی نے ہلاک کیا ہے، اس مسئلے میں فقہائے کرائے کی متعلقہ تصریحات حسب ذیل ہیں: -

قُاوَىٰ يرَازيرِيْ عِنَ مَعْتَلَم اللهِ وَاللهِ أَلِي عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَضْمَن. " (بزازية على هامش بإذن صباحبها فقتل الداخل ذلك الابل لا يضمن، وإن بلا اذنه يضمن. " (بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٣٠٠٠) ـ ()

<sup>(</sup>f) هامش الهندية (الرابع في الجناية على غير بني آدم ...الخ) (طبع رشيديه كوثله).

وُفَى ردّ السَحْسَارَ، كُسَابُ الْجَنايات، باب جناية البهيمة والجناية عليها ج: ٢ ص: ٢١٢ (قبيل باب جناية المملوك والسِعَسَاية عليه) (طبع سعيد) اذا كان في داره بعير فادخل عليه آخر بعيرًا مغتلمًا أو لا فقتل بعيرة ان بلا اذن صاحبها يستمن كما في الزازية أقول ويظهر أرجعية هذا القول لموافقته لما مرّ أوّل الباب من أنّه يضمن ما أحدثته الذابة مطلقًا اذا أدخلها في ملك غيرة بلا اذنه لتعديه ....الخ.

وفي مسجمع الصّمانات الفصل المخامس في جناية البهيمة ج: ٣ ص: ٣ وان أدخل بعيرًا معتلمًا في دار رجل وفي المُدَار يسمسر صاحب المُدَار فوقع عليه المعتلم المتلفوا فيه قال بعضهم لا يضمن صاحب المعتلم وقال الفقيه أبو المُلَيث ان أدخله بهاذن صساحب المُدَار لا يضمن وان أدخله يغير اذنه ضمن وعليه الفتوئ لأنّ صاحب المغتلم وان كان مسببا فاذا أدخله باذنه لم يكن متعدّيا وان أدخل بغير اذنه كان متعلّيا فيضمن كمن ألقى حيّة على انسان فقتلة كان ضامنًا.

وفى الهندية، كتاب المجنايات، الباب الثانى عشر فى جناية البهائم والجناية عليها ج: ٢ ص: ٥٣ (طبع رشيديه كوئله) رجـل ادخـل بعيرًا مغتلمًا فى دار رجل وفى الدّار بعير صاحبها فوقع عليه المغتلم فقتله اختلف المشاتخ رحمهم الله فيه منهـم من قبال لا ضـمـان عـلـى صـاحـب المغتلم وقال بعضهم ان أدخل صاحب المغتلم بغير اذن صاحب الذّار فعليه الصّمان وان كان أدخله بالمزّبه فلا ضمان وبه أخذ الفقيه أبو اللّيث رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا فى المحيط.

وفى الهنسدية، كتاب الغصب، الباب الرابع عشر فى المتفرّقات ج: ٥ ص: ٥٢ ا (طبع رشيديه كوتله) وان أدخل فى دار رجـل بـعيـرًا مـعتلمًا وفى الذار بعير صاحب الذار فوقع عليه المعتلم اختلفوا فيه قال الفقيه أبو اللّيث ان أدخله باذن صاحب الذار لا يضمن وان أدخله بغير اذنه يضمن وعليه الفتوى ....الخ.

ربط حماره في سارية فجاء آخر بحماره وربطه، فعض أحدهما الآخر وهلك إن في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن، وإلّا ضمن، بأن لم يكن ذلك الموضع طريقا ولا ملكا لأحد لا يضمن اذا كان في المكان سعة، وفي الطريق يضمن لأن الربط ثمه جناية. (حواله شكوره و شاع جنه صن ٣٩٢).

اور اليه مواقع پر اليه قرائن كى بنياد پر شان عائد كيا جاسكتا هم جن كى موجودگى بين ظن عالب قائم به وجائه ، چنانچ معين الحكام بيل هه: "على المناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فسما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة، ولا خلاف فى الحكم بها وقد جاء العمل بها فى مسائل الله عليها الطوائف الأربع من الفقهاء." (معين الحكام ص: ٢٠٣٠، باب: ١٥، فى القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والامارات). هذا ما عندى والشريحان وتعالى المم والله مي المحام المحام وتعالى المم وتعالى المم والله مي المحام المحام عندى والله مي المحام وتعالى المم وتعالى المم وتعالى المم وتعالى المم وتعالى المم وتعالى المحام وتعالى المحام وتعالى المم وتعالى المم وتعالى المم وتعالى المم وتعالى المم وتعالى المحام وتعالى المحام وتعالى المحام والله وتعالى المحام وتعالى ا

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

<sup>(1)</sup> البزازية على هامش الهندية، كتاب الجنايات (الرّابع في الجناية على غير بني آدم ....الخ) ج: ١ ص:٣٠٣ (طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية، باب جناية البهيمة والجناية عليها قبيل باب جناية المملوك والجناية عليه ج: ٢ ص: ٢١٢ (طبع سعيد) ربط حمارة في سارية فربط آخر حماره، فعض حمار الأوّل ان في موضع لهما ولاية الرّبط لا يضمن والّا ضمن ملغّصًا والله تعالىٰ أعلم.

### ﴿ کتاب الصلح ﴾ (صلح کے مسائل کا بیان )

کلیم کے ذریعے حاصل کی گئی جائیداد سے بدلِ صلح لے کر دستبر دار ہونے والے کو دوبارہ مطالبے کا اختیار نہیں سوال: - الف: -محمد اساعیل ولد حاجی الله دیا، ساکن سرگودها (داماد) ب: - ملک دین محمد ساکن کراچی (سسر)۔

ج: - اصل وُ کان دارجس ہے پگڑی پر''الف'' نے عارضی طور پروُ کان خریدی۔

''الف'' نے ''ج'' سے تقریباً تین ہزار روپے میں پکڑی پر ڈکان خریدی، (خفیق معلوم نہیں) بیصرف''الف'' کی زبانی ہے، بیسرکاری طور پر بھے نہیں ہوسکتی تھی لیکن ایک شرط پر کہ مہاجر کو متروکہ جائیداد کے بدلے پاکستان کی متروکہ جائیداد ال سکتی ہے، چونکہ''الف' کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، بدیں وجہ''الف' نے ''ب' کی متروکہ جائیداد کا کلیم حاصل کیا، جو کہ پانچ ہزار کا تھا۔''ب' نے اس شرط پرکلیم دیا کہ آدھی دُکان''الف' کی ہوگی اور آدھی''ب' کی موگی، بیسب زبانی اقرار ہوا جس کو'الف'' نے بخوثی قبول کیا۔

لیکن سرکاری طور پر بید کان به قیمت پانچ ہزار میں ال جانے پر 'الف' نے بدعهدی کی ، اور پانچ ہزار میں ال جانے پر 'الف' نے بدعهدی کی ، اور پانچ ہزار کے اللہ کے ڈانٹے پرکلیم لینی پانچ ہزار نقذ اوا کردیا (بذریعہ اقساط) چونکہ ''ب' کی مالی حالت اچھی نہتی دُوسرے رشتہ داری کا معاملہ، تیسرے بوجہ مجبوری کلیم کی رقم وصول کرلی ، اب جواب طلب امریہ ہے کہ کیا ''ب' کا آدھا حصہ برقرار ہے (بشرطیکہ یورے خرج کا آدھا حصہ اوا کردے) یا کرنہیں؟

کیا''الف'' اَز رُوئ شرع بدعهدی کا گنهگار ب یا کمنیں؟ اگر بو کیا اپنے آپ کواللدگی کی ہے نے کہا اپنے آپ کواللدگی کی سے نین سو، چارسو، پانچ سو ماہوار



<sup>(1</sup> تا ٣) و فى اللّر المختار، كتاب الصُّلح ج: ٥ ص: ٢٢٩ (طبع سعيد) وحكمه وقوع البرأة عن الدّعوى ووقوع السلك في مصالح عليه وعنه لو مقرًّا أو هو صحيح مع اقرار أو سكوت أو انكار فالأوّل حكمه كبيع ان وقع عن مال بسمال وحيتنذٍ فتجرى فيه أحكام البيع فينظر ان وقع على بسمال وحيتنذٍ فتجرى فيه أحكام البيع فينظر ان وقع على خلاف جدس المدعى فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وان وقع على جنسه فان كان بأقل من المدعى فهو حط وابراء ...... اعتبر بيمًّا ان كان على خلاف الجنس ..... الغ.

## کتاب الو کالة په (وکالت کے مسائل کا بیان)

### عقدِ وکالت میں مضاربت کے طور پر اُدھار چیز فروخت کرنے اور وکیل سے فوری ثمن کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے کا حکم

سوال: - فضيلة القاضي محمد تقى العثماني المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنوى شركة تيباستى لتجارة السيّارات شراء سيّارات من شركة تويوتا اليابانية بطريقة الدفع المؤجل بعد ١٨٠ يومًا من تاريخ استلام البضاعة وترغب المضاربة الاسلامية الدخول في هذه الصفقة حسب الخطوات التالية: -

ا- تقوم شركة تويوتا بتعيين المضاربة الإسلامية وكيلة لها فيما يتعلق بتداول ومعالجة جميع وثائق إتمام العملية بما في ذلك سندات الدفع والضمانات والأمور الأخرئ المتعلقة بها.

 ٢ - تـقـوم الـمـضـاربة الاسلامية بإبلاغ شركة تيباستي بأمر تعيين المضاربة وكيلة لتويوتا لهذه العملية وتحصل على قبولها بذلك.

٣- تقوم المضاربة بدفع قيمة السيّارات إلى شركة تويوتا فور تسلم شركة تيباستى لهذه السيّارات وذلك بعد حصم نسبة مئوية من هذه القيمة كعمولة للمضاربة بصفتها وكيلة للشركة البائعة.

٣٠- تقوم المضاربة بتحصيل كامل قيمة السيّارات لحسابها من شركة تيباستي بعد ٥٠ يومًا من تاريخ استلامهم لهذه السيّارات.

أرجو من فضيلتكم التكرم بابداء رأيكم بصحة هذه العملية من الوجهة الشرعية ليسني اعتمادها أو تعديلها بما هو مناسب وذلك قبل الشروع بها.

زیاد علی صبری

مدير برج المؤسسة العربية المصرفية المنطقية المنامة دولة البحرين

جواب:-

#### الَّىٰ سيادة الأَّخ زياد على صبرى مدير المضاوبة الاسلامية في المؤسسة العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استلمت رسالتكم اللى سئلتم فيها عن شرعية عقد الوكالة مع شركة تويوتا ونظرت في شرط هذا العقد، فتبين لي أن هذا العقد يمكن بطريقتين، أحدهما جائز،

الأوّل أن تسلتزم المضاربة الاسلامية في عقد الوكالة مع شركة تويوتا (وهي البائعة) أنها ستقوم بدفع الثمن إليها من قبل شركة تيباستي (وهي المشترية) فور استلامها للسيّارات. وباستلام الشمن منها عند حلول أجل ١٨٠ يومًا فهذا الشرط في عقد الوكالة شرط فاسد لا يحوز شرعًا، وذلك لأن مقتضى هذا الشرط من قبل الموكل أنه توكيل ببيع السيّارات بشمن مؤجل على أن يدفع الوكيل الثمن إلى المؤكل حالًا. وهذا مناقض لعقد الوكالة. (1)

والطريق الثانى: أن لا يشترط ذلك فى عقد الوكالة مع شركة تويوتا بل توكل شركة تويوتا بل توكل شركة تويوتا بال السلامية البيع شركة تويوتا المضاربة الاسلامية البيع السيارات بيعًا حالًا وتعقد المضاربة الاسلامية البيع السحال مع شركة تيباستى مبلغ الثمن من المصاربة الاسلامية بعقد منفصل من عقد البيع، وحيئنا تدفع المضاربة الاسلامية ثمن السيّارات إلى شركة تويوتها بعد خصم أجرة الوكالة منه ثم تدفع شركة تيباستى المبلغ المستقرض من المضاربة بكامله.

وهذا البيع وعقد الاستقراض وهذا البيع وعقد الاستقراض وهذا المستقراض (۲) منفصلًا عن الآخر (۲) منفصلًا عن الآخر (۲) منفصلًا عن الآخر (۲) ۱۳۰۸ و ۱۳۰۸ و

\*\*\*

 <sup>(1)</sup> في الدرج: ٥ ص: ٥٢٢ (طبع سعيد) وصح بالنسيئة أن التوكيل بالبيع للتجارة وأن كان للحاجة لا يجوز .....
 لاكنه لا يطالب الا بعد الأجل كما في تنوير الأبصار.

 <sup>(</sup>۲) في مسئله أحمد بن حبل وقع: ۳۵۸۳ ج: ۳ ص: ۳۰ (طبع دارالعديث القاهرة) نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. ثير و يحي ص: ۷۸ كا حاشيرتبرا وص: ۵۵ كا حاشيرتبرا وار.

### ﴿ کتاب القسمة ﴾ (تقسيم كے سائل كابيان)

چار بھائیوں کے درمیان زمین کی تقسیم پر تنازعے کاحل

سوال: – حاجی علی محمه صاحب ۱۹۴۸ء میں فوت ہوئے، ان کے جار بیٹے محمد علی، محمد شریف، محد عارف اور انورعلی تھے، ۹۲ ، ایکڑ رقبہ بذریعہ ثالثان چارحصوں میں برابرتقسیم کرے قرعہ اندازی سے خا تھی تقسیم کی گئی ،محکمہ مال میں مشتر کہ کھا تہ رہا، محمد علی اپنے قرعے کے مطابق اپنے حصے کا رقبہ لے کر جدا ہوگیا، باتی تین بھائی دوسال ایشے رہنے کے بعدان میں سے ایک بھائی محد عارف بھی قرعہ والا رقبہ لے كر جدا ہوگيا، رقيم بيس كوئي فرق تاحال نه آيا تھا، اس كے بعد پنة چلا كه محمد شريف كے حص والے رقبے میں ١٠١٥ كيٹركا پانى نہيں ہے جوكہ بارانى قتم كا ہے، باتى تين بھائيوں كے حصے ميں تمام نهرى قتم كارقبه ہے، محرشریف نے پنچایت كى كه بارانى قتم والا رقبه حصدرسدى تقتيم مونا جائے جو كدلاعلى كى وجه ے اسلیے محد شریف کے جصے میں ان کی قدر رقبہ یعنی بارانی قتم کا ہے اس کی وجہ بیتھی کہ تین بھائیوں کے جصے میں پندرہ پندرہ ایکروں میں کہیں کہیں کلروالا رقبہ تھا، محد شریف کے جصے میں (پندرہ ایکر میں ) بھی کہیں کہیں ٹیلہ تھا، پنچایت نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ تقتیم کر لی جائے ،لیکن دو بھائی محماعلی اور محمد عارف نے کہا کہ اب ہم دوبارہ تقسیم نہیں کرتے، اور نہ ہی خرچہ ان کی مد کا ادا کرتے ہیں، لہذا محمد شریف اور انورعلی دو بھائی اِستھے رہ رہے تھے اور ان کے قبضے کے رقبات بھی اِسٹھے تھے، ان دونوں نے مل کر محکمہ انہار میں دعویٰ کردیا، دونوں بھائیوں نے اسپنے خربے سے ان ٹیلوں کو آباد کیا، محکمہ انہار میں ۱۵ سال دعوی دائر رہا، فیصلہ ہوا کہ بارانی فتم کی بری فتم میں منظور کیا جاتا ہے۔ دونوں بھائی انفاق و محبت ہے کئی سال تک اِستھے رہے اب جھڑ اپڑ گیا ہے، محد شریف کہتا ہے کہ میں وہی رقبہ جو کہ آج سے پچتیں سال پہلے میرا حصہ تھا وہی لے کر جدا ہوں گا، انورعلی کہتا ہے کہ ہم دونوں بھا ئیوں والا حصہ ازسرِنوتقسیم ہو، کیونکہ رقبے میں کافی فرق آچکا ہے، محمد شریف کے سوائمام ۲۳، ایکر اراضی اچھی حالت میں ہیں، انورعلی کے پندرہ ایکڑ کلر ہونچکے ہیں،شرعاً کیا فیصلہ ہے کہ جاروں بھائی ازسرِنوتقسیم کریں یا صرف بهم شریف اورانورعلی کی زمین بی از سرِنوتقسیم بود، یا بالکل ندمو؟

جواب: - صورت مسئولہ میں محد شریف اور انورعلی کو صرف اپنے اپنے حصول کی تقسیم از سرنو کرنی جاہئے، دراصل جب جاروں بھائیوں کے درمیان زمین تقسیم ہوئی اُس وقت بیفلطی رہ گئی کہ لاعلمی کی وجہ سے ایک حصے میں پندرہ ایکٹر رقبہ بارانی آگیا، جبکہ باقی تمام حصول میں رقبہ نہری تھا، اُس وقت محمد شریف نے تقسیم پر جو اِعتراض کیا وہ دُرست تھا، اور چاروں بھائیوں کو چاہئے تھا کہ تقسیم از سرِنو کرتے (کھما یفھم من العبارۃ الأولیٰ)۔ لیکن جب دُوسرے بھائیوں نے از سرِنوتقسیم کرنے سے انکار کیا تو محمد شریف زمین کو نہری قرار دینے کی درخواست دے کر اور انورعلی کے ساتھ شرکت کر کے ممالاً دوبارہ تقسیم سے حق سے دستبردار ہوگیا، اب انورعلی کے ساتھ شرکت قائم کرنے سے ان دونوں کے درمیان درمیان جوتقسیم ہوئی تھی وہ فتح ہوگئ، اور محمد شریف اور انورعلی کے حصوں کی زمین ان دونوں کے درمیان کیمرسے مشترک ہوگئ، کو ایف میں العبارۃ الثانیۃ )۔ اب جبکہ یہ دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں انہیں از سرِنوتقسیم کرکے الگ ہونا چاہتے ہیں انہیں از سرِنوتقسیم کرکے الگ ہونا چاہتے ، اس سلسلے میں عبارات فتا ہیہ درج ذبل ہیں:۔

العبارة الأولى: — "اذا اقتسما دارًا فلما وقعت الحدود بينهما اذا أحدهما لا طريق له فإن كان يقتح لنصيبه في حيزه طريقًا آخر فالقسمة جائزة وإن كان لا يقدر على أن يفتح لنصيبه طريقًا إن علم وقت القسمة أن لا طريق له فالقسمة جائزة وان لم يعلم فالقسمة فاسدة. " (عالمگيرية ج: ۵ ص: ۱ ۲۱، كتاب القسمة، باب: ۳)\_ (۱)

العبارة الثانية: - "القسمة تبقيل النبقض، فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك بينهم صح) وعادت الشركة في عقار أو غيره لأن قسمة التراضي مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي" (درمختار مع شامي ج: ٥ ص: • ١ ١ كتاب القسمة) - هذا ما ظهر لي

۳۶۷/۱۸۴۳ه (فتوی نمبر ۴۵/۲۸۲۳ و)

<sup>(1)</sup> وقى الهداية ج: ٣ ص: ١ ٣ م كتاب القسمة (طبع شركت علميه).

ولهى البحر الرّائق، كتاب القسمة (طلب بعض الشركاء القسمة) ج: ٨ ص: ١٥٣ (طبع سعيد) ولو أقسموا دارًا فاذا لا طريق الأحدهم وقسد على أن يفتح فى نصيبه طريقًا يمرّ فيه الرّجل دون الحمولة جازت القسمة الأنها لم تتضمن تشويت مشفعة وان لم يقدر ينظر ان لم يعلم أنّه لا طريق لهُ فالقسمة فاسدة وان علم انه لا طريق لهُ جازت القسمة لأنّه رضى بهله القسمة.

وفي الممحيط البُرهاني، كتباب القسمة، فصل في بيان ما يقسم وما لا يقسم ...الخ ج: 1 1 ص: 10 (طبع ادارة الـقرآن) واذا اقتسم الرّجلان دارًا فلمًا وقعت الحدود بينهما فاذا أحدهما لا طريق لهُ فان كان يقدر على أن يفتح في حبِّره طريقًا في القسم جائز وان كان لا يقدر أن يفتح لنصيبه طريقًا فان لم يعلم وقت القسم أن لا طريق لهُ فالقسمة فاسدة لأنها تضمنت تفويت منفعة على يعض الشركاء بغير رضاة وان علم وقت القسمة أن لا طريق لهُ فالقسمة جائزة ....الخ.

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار ج: ٢ ص: ٢٦٨ (طبع سعيد)

وفي بدائع الصّنائع، كتاب القسمة، فصل وامّا صفات القسمة ...الخ ج: 2 ص: ٢٨ (طبع سعيد) وأمّا في قسـمة التّراضي فيـجوز الرّجوع لأنّ قسمة التّراضي لا تتمّ ألّا بعد خروج السهام كلّها وكل عاقد بسبيل من الرّجوع عن العقد قبل تمامه كما في البيع نحوه.

وفيه أيضًا ج: ٤ ص: ٢٦ (طبع سعيد) أن قسمة الجمع في الدّور بالتّراضي جائزة بلا خلاف ومعنى المبادلة وان كان لازمًا في نوعي القسمة لكن هذا النوع بالمبادلات أشبة واذا تحققت المبادلة صح البناء .... الخ.

| قرآن – علوم قرآن                                                     |                                                                       | اصلاح معاشره                                           |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 🏗 آمان زجه قرآن (أدوترجه يرتشبعك رواثي)                              | The Noble Quran 142 Vols. 🚖 🐧                                         | 🖈 املای نظبات ( کامل بیٹ )                             | ي املاحي مواعظ ( كالسيث)                               |
| 🖈 مقدمه معارف القرآن                                                 | Ma'ariful Quran (8 Vois.) 🌣                                           | 🖈 اصلاحی مجالس ( کائل بیٹ )                            | 🖈 اصلاح معاشره                                         |
| 🖈 علومُ القرآن                                                       | Quranic Science 🕁                                                     | 🖈 فردکی اصلاح                                          | 🖈 آمان بکیاں                                           |
| مدرث علو                                                             | ي علوم حديث                                                           | 🖈 پر اوردعا کی                                         | من نشرى تقريري                                         |
|                                                                      | ± درس ترندي (۳جار )                                                   | الله فمازير منت كے مطابق يرجي                          | J.S ±                                                  |
| 34P                                                                  | المناسبة المناسبة                                                     | ارشادات اكابر                                          | 🖈 مواعرًا خاتی                                         |
| الملهم الملهم (الرم عملم الدري)                                      |                                                                       | 🖈 حدددآرونینس ایک ملمی جائزه                           | 🖈 حقوق العبادومعاطات                                   |
| Sayings of Muhammad 🌉 🖈                                              |                                                                       | 🖈 خاندانی اختلافات کے اسباب اور ان کامل                | 🕁 خائدانی حقوق وفرائض                                  |
|                                                                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                               | 🖈 معاشرتی حنوق پفرائض                                  | 🖈 اپنے گھروں کو بچاہیے                                 |
| ,                                                                    | وم فقته _ نآوی                                                        | الله على اور خانه جنگی کے بارے میں آنخفرت کے ار        | رشادات 🌣 اسلام اور ماری زندگی                          |
| 🖈 نآوی خاتی (۳ جلد)                                                  | 🏗 عدالتي فيعيله ( كالسيث )                                            | anguage of Friday Khutbah 🖈                            | The La                                                 |
| 🖈 فقبی مقالات ( کال میث مبعلد )                                      | ا ا کام شکاف                                                          | slamic Way of Life (10 Vols.) 🖈                        |                                                        |
| 🖈 بحوث في قضايا فقيهة معاصرة (عربي)                                  | 🖈 شبطوولادت                                                           | Life in the Quran & Sunnah 🌣                           | The Sanctity of Human                                  |
| الله احكام الذبائح (عرلي)                                            | The Rules of l'tikaf 🌣                                                |                                                        | /                                                      |
| Contemporary Fatawa 🛠                                                |                                                                       |                                                        | يت/قاديانيت                                            |
| ulings of Slaughtered Animals 🌣                                      | The Ruli                                                              | انه بائل بے قرآن تک (۳ جلدیں)<br>مانک کا کہ مد         | 🖈 ميرانيت كيابٍ؟                                       |
| معیشت بتجارت.                                                        | ت اللاي بينكنگ                                                        | 🖈 ہائل کیا ہے؟<br>🌣 8 دیانی گذاہ در ملت اسلام یکا موقف | الله ماهى النصرائية؟ (عراي)<br>ماهى النصورائية؟ (عراي) |
| ير<br>اسلام اورجد بدمعيشت وخادت                                      |                                                                       | ١٨ ١٠٤١٥٥١١٠٠١٠                                        | What is Christanity? ☆                                 |
| م فيرسودي بينكاري فتي سائل ي تحقق اورا فكالا - كاجائز:               |                                                                       | <i>j</i>                                               | ارتك                                                   |
| اسلام اورجد يدموا في مسائل (كالريث ٨جلد)                             | 🖈 اسلامی پینکاری کی پنیاوی                                            | 🖈 جهال دیده (بین ملکون کاسفرنامه)                      | البامية من چندروز                                      |
|                                                                      | 🖈 اسلای دیکاری تاریخ ویس منظر                                         | 🖈 دنیام سے آھے (سنرنامہ)                               | 🆈 اعراس میں چھدوز                                      |
| 🕏 التحارةوالاقتصاد المعاصر في ضوالاسلام (                            | غ (عربي)<br>غ (عربي)                                                  | 🖈 سفرددستر (سنرنامه)                                   |                                                        |
| ntroduction to Islamic Finance 🕸                                     | An Intro                                                              |                                                        |                                                        |
| listoric Judgement on Interest 🛠                                     | The Hist                                                              |                                                        | ت(متغرق)                                               |
| cial Crisis Causes & Remedies 🔅                                      | Present Financial                                                     | 🌣 حفرت معادية اورتاريخي هاكن                           | 🖈 تبرے                                                 |
| امامادو                                                              | ورعبدحاضر                                                             |                                                        | 🖈 تىللىدى نىرقى ھىيىت                                  |
| ، من بادرج<br>شد حارا هیک هام                                        | ورجيد باسرام<br>اسمام اورسياست حاضره                                  | tatus of Following a Madhab 🌣                          | The Legal St                                           |
| بر به در بین مین مین از در بین مین مین مین مین مین مین مین مین مین م | الما ماريات ماكل                                                      | <i>i</i> .                                             | (                                                      |
| بر ریاداری مصاب دعه م<br>بلا اسلام اور جدّت پیشدی                    | ۱۹ اور کے مان سال کا اور اس کی تجدید<br>ایک ملکیت زشن اور اس کی تجدید | موار).<br>شهرے والدھیرے شش                             | است <i>ذکرے</i><br>مدون                                |
| نه خانه مربعت اوراس کے مسائل اللہ اوراس کے مسائل                     | الم عليم الامت كياك افكار                                             | ته میرےوالد میرے ت<br>نیم کار معفرت عارق"              | <ul> <li>ثذکرے</li> <li>ابلاغ مارٹی″ نبر</li> </ul>    |
| الله موجوده ريا شوب دورش علاء كى فرسدار يان                          | به اسلام اورسای نظریات<br>اسلام اورسای نظریات                         | ۲۰ اکابرد ایر پرکیا نفخ؟                               |                                                        |
| (d2) at all 1 all 1 at least of                                      |                                                                       |                                                        | 🖈 البلاغ مقى أعظمٌ نمبر                                |

🖈 نتوش رفتگال

Www.SHARIAH.com آن لائن فریداری کے لئے تشریف لائیں۔

(Quranic Studies Publishers)

تفارة عابرة حول التعليم الإسلام(إلا) Islam and Modernism 🖈 نفارة عابرة حول التعليم الإسلام

92-21-35031565, 35123130 info@quranicpublishers.com mm.q@live.com